# اثمارالهداية

على الهداية

هدایدالع <u>ااه چ</u> - س<u>وه چ</u>

بارہو یں جلد

اس شرح میں ہر ہرمسکے کے لئے تین تین حدیثیں ہیں

شارح

حضرت مولا ناثمير الدين قاسمي صاحب دامت بركاتهم

ناشر مکتبهٔثمیر،مانچیسٹر،انگلینڈ

mobile (0044) 7459131157

### جمله حقوق تجق شارح محفوظ ہیں

نام کتاب مولانا تمیر الدین قاسی ماثر المدایی قاسی ماثر الدین قاسی ماثر ماثر الدین قاسی ماثر ماثی میر الدین قاسی ماثیر ماثی میره ماثی میپوری ماثیر الدین قاسی میپوری طباعت بار اول مهیور کمپورنگ میپورگ میپورنگ ماثی میپورگ میپورنگ می

شارح كايبة

Maulana Samiruddin Qasmi
70 Stamford Street
Old Trafford - Manchester
England M16 9LL
E samiruddinqasmi@gmail.com
mobile (0044) 7459131157

انڈیا کا پہتہ

مولانا ساجدصاحب At Post. ghutti Via Mahagama Dist Godda Jharkhand-INDIA Pin 814154 Mobile 0091 6202078366

# ملنے کے پیتے

شارح كايبة

Maulana Samiruddin Qasmi 70 Stamford Street Old Trafford - Manchester England M16 9LL

Tel (00 44)7459131157

انڈیا کا پیتہ

مولانا ابوالحن، ناظم جامعه روضة العلوم، نيانگر

At Post. Nayanagar, Via Mahagama, Dist Godda

Jharkhand-INDIA, Pin 814154

Tel 0091 9304 768719

Tel 0091 9308 014992

جناب مولا نامسلم قاسمی صاحب،خطیب مسجد بادل بیگ،نمبر 5005

بإزار سركى والان, حوض قاضى \_ د بلى نمبر 6

انڈیا, پین کوڈ نمبر 110006

فون نمبر 9717158837 وون نمبر

جناب مولانا نثارا حمرصاحب

ثاقب بك دْ يو، ديو بند, ضلع سهار نيور، يو پي

انڈیا، پین کوڈنمبر 247554

فون نمبر 09412496688

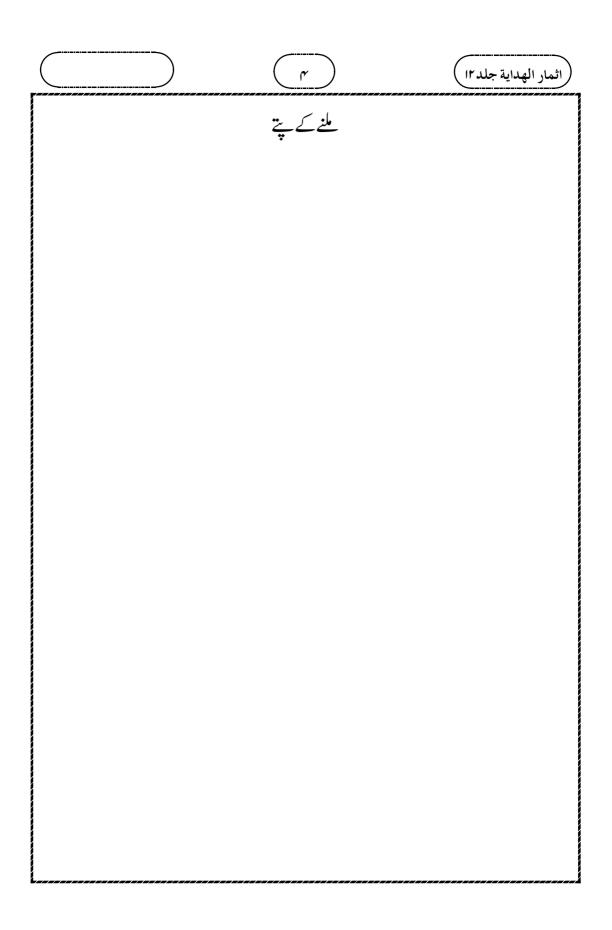

### مدرسه ثمرة العلوم، گهُتّى

## ضلع گڏ ا،جهارڪينڏ،انڏيا

حضرت مولا نا ثمیر الدین صاحب دامت بر کاند، کا گاؤں کھٹی ہے اس میں کافی زمانے سے مکتب چل رہا ہے جس میں دواسا تذہ خدمت انجام دیتے ہیں، گاؤں کے بھی بچے اس میں دین تعلیم حاصل کرتے ہیں، یوطلبہ کم وبیش • کے ہوتے ہیں، اور للدر قم سے اس کے اخراجات پورے کئے جاتے ہیں۔ الحمد للداس میں پڑھے ہوئے طلبہ کئی درجن حافظ اور عالم بنے اور ملک کے مختلف گوشے میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اس مکتب کی وجہ سے اس گاؤں کی دینی فضا کافی انجھی ہے۔

یہاں کے ذمہ دار حضرات کی دیرینہ خواہش تھی کہ اس مکتب کی جانب سے حضرت مولانا کی کتاب شائع ہو ہتا کہ یہ مکتب بھی اس عظیم کار خیر میں شامل ہوجائے ، چنانچہ اسی خدمت کے جذبے سے اثمار الحد ایہ جلدا ثناعشر قشائع کی جارہی ہے ، اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اس کوشرف قبولیت سے نواز ہے۔ اورا جرآ خرت کا ساماں ہوجائے ، آمین یارب العالمین ناظم ، مدستمر قالعلوم ، گھٹی

نام، مدسه مره العوم، ا

ساراار سامع

# ﴿خصوصيات اثمار الهداية﴾

| (1)   | ھدایہ کے ہرمسکلے کے لئے تین حدیث تین حوالے لانے کی کوشش کی گئی ہے،اوراس کا پوراحوالہ دیا گیاہے                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٢)   | پھرصاحب ھدایہ جوحدیث لائے ہیں وہ کس کتاب میں ہےاس کا پوراحوالہ دیا گیا ہے تا کہ صاحب ھدایہ کی                  |
|       | حدیث پراشکال باقی ندر ہے۔اور یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ میرحدیث ہے، یا قول صحابی، یا قول تا بعی ۔                |
| (٣)   | طلباء کے ذہن کوسا منے رکھتے ہوئے ہرمسکے کامحاوری اور آسان ترجمہ پیش کیا ہے۔                                    |
| (r)   | کمال بیہ ہے کہ عموما ہر ہرمسکے کو چار مرتبہ مجھایا ہے، تا کہ طلباء مسکلہ اوراسکی دلیل بھی آ سانی سے مجھ جا ئیں |
| (۵)   | مسائل کی تشریح آسان اور سلیس ار دومیں کی ہے۔                                                                   |
| (٢)   | وجہ کے تحت ہر مسکلے کی دلیل نفتی قر آن اورا حادیث سے مع حوالہ پیش کی گئی ہے۔                                   |
| (∠)   | حسب موقع دلیل عقل بھی ذکر کر دی گئی ہے۔                                                                        |
| (A)   | امام ثنافعی کامسلک انگی ، کتاب الام ، کے حوالے سے لکھا گیااور حدیث کی دلیل بھی وہیں سے ذکر کی گئی ہے           |
| (9)   | کونسا مسئلہ کس اصول پر فٹ ہوتا ہے وہ اصول بھی بیان کیا گیا ہے۔                                                 |
| (1•)  | لغت کے تحت مشکل الفاظ کی تحقیق بیش کی گئی ہے۔                                                                  |
| (11)  | لفظی ابحاث اوراعتراض وجوابات سے دانسته احتر از کیا گیاہے تا کہ طلباء کا ذہن پریشان نہ ہو۔                      |
| (11)  | جوحدیث ہے اس کے لئے 'حدیث' اور جوقول صحابی یا قول تا بعی ہے اس کے لئے قول صحابی ، یا قول تا بعی                |
|       | لکھاہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ کون حدیث ہےا ورکون قول صحابی ، یا قول تا بعی ہے۔                                  |
| (111) | حدیث کے حوالے کے لئے پورا باب لکھا۔ پھر بیروتی کتابوں کا صفحہ نمبر لکھا اور بیروتی یا سعودی کتابوں کا          |
|       | احادیث نمبرلکھ دیا گیا تا کہ حدیث نکالنے میں آسانی ہو۔                                                         |
| (117) | پرانے اوزان کے ساتھ نئے اوزان بھی لکھ دئے گئے ہیں تا کہ دونوں اوزان میں بآسانی موازنہ کیا جاسکے۔               |
| (10)  | کتاب الشفعة میں بہت سارے مسلے اصول پر ہیں، میں نے ہر جگہ اصول لکھا ہے تا کہ اصول یا دہوجائے اور                |
|       | مسکله سیجھنے میں بھی آسانی ہو۔<br>مسکله سیجھنے میں بھی آسانی ہو۔                                               |
| 1     |                                                                                                                |

# هم اثمار الهدایه هی کو کیوںپڑهیں ؟

| اس شرح میں ہر جگہ اصول لکھے گئے ہیں جن سے مسئلہ مجھنا آسان ہوجا تا ہے اور اصول بھی یا دہوجاتے ہیں  | (1) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| اس شرح میں ہرمسکے کے تحت تین حدیثیں ، تین حوالے ہیں جس سے دل کوسکون ہوجا تا ہے کہ کس مسکے کے       | (٢) |
| لئے کون تی حدیث ہے۔                                                                                |     |
| کوشش کی گئی ہے کہ احادیث صحاح ستہ ہی سے لائی جائے ، تا کہ حدیث مضبوط ہوں۔                          | (٣) |
| صاحب ھدایہ جوحدیث لائے ہیں اس کی مکمل دونخر نئے پیش کی گئی ہے۔                                     | (r) |
| ا یک ایک مسئلے کو چار چار بارمختلف انداز سے سمجھایا ہے،جس سے مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ جا تا ہے۔   | (1) |
| بلا وجهاعتراض وجوابات نہیں لکھا گیاہے۔                                                             | (Y) |
| سمجمانے کا انداز بہت آسان ہے۔                                                                      | (∠) |
| پرانے اوزان کے ساتھ نئے اوزان مثلا گرام وغیرہ کولکھ دیا گیا ہے، جس سے پرانا اور نیا دونوں وزنوں سے | (1) |
| واقفیت ہوتی ہے۔                                                                                    |     |
| امام شافعی کامسلک انکی کتاب الام سے قتل کیا گیا ہے ، اور انکی دلیل بھی صحاح ستہ سے دی گئی ہے۔      | (9) |

# فهرست مضامين اثمارالهد ابيجلدا ثناعشر

|           |             |                  | ·                                    |      |
|-----------|-------------|------------------|--------------------------------------|------|
| فائل نمبر | صفحةبمر     | کس مسکله نمبر سے | عنوانات                              | نمبر |
| فهرست     | 1           | ×                | فهرست مضامين                         |      |
| 1         | 11"         | 1                | كتاب الشفعة                          | 1    |
| =         | ٣٣          | 9                | باب طلب الشفعة و الخصومة ميها        | ۲    |
| =         | ۵۳          | ۲۳               | فصل في الاختلاف                      | ٣    |
| ٢         | 4+          | 7/               | فصل فيما يوخذ به المشفوع             | ~    |
| =         | 49          | ٣٦               | فصل                                  | ۵    |
| =         | ۸٠          | ٨٨               | باب ما تجب فيه الشفعة و ما لا تجب    | 4    |
| =         | 1+1~        | ۵۹               | باب ماتبطل به الشفعة                 | 4    |
| ٣         | 11∠         | ∠•               | فصل                                  | ٨    |
| =         | 171         | ۷۳               | مسائل متفرقة                         | 9    |
| =         | ١٣١         | <b>44</b>        | كتاب القسمة                          | 1+   |
| =         | 100         | 92               | فصل فيما يقسم و ما لا يقسم           | 11   |
| =         | 121         | 1+4              | فصل في كيفية القسمة                  | 11   |
| ۴         | 1911        | 17+              | باب دعوى الغلط في القسمة و الاستحقاق | 114  |
| =         | 199         | 184              | فصل                                  | 16   |
| =         | <b>۲</b> •4 | 12               | فصل في المهاياة                      | 10   |
|           |             |                  |                                      |      |
|           |             |                  |                                      | -    |

# فهرست مضامين اثمارالهد ابيجلدا ثناعشر

| فائل نمبر | صفحةبر      | کس مسکله نمبرسے     | عنوانات                       | نمبر |
|-----------|-------------|---------------------|-------------------------------|------|
| ۴         | <b>۲۲</b> + | 167                 | كتاب المزارعة                 | 71   |
| ۵         | tar         | IAA                 | كتاب المساقاة                 | 14   |
| =         | 14          | r• 9                | كتاب الذبائح                  | 1/   |
| ۲         | ۳۱۱         | <b>۲</b> ۲∠         | فصل فيما يحل اكله و ما لا يحل | 19   |
| =         | ٣٣٣         | ۲۳۱                 | كتاب الاضحية                  | ۲•   |
| 4         | <b>7</b> 29 | 747                 | كتاب الكراهية                 | ۲۱   |
| =         | ۳۸+         | 747                 | فصل في الاكل و الشرب          | ۲۲   |
| =         | <b>79</b> 4 | <b>7</b> ∠ <b>r</b> | فصل في البس                   | ۲۳   |
| =         | ۲۱۲         | <b>T</b> AZ         | فصل في الوطى و النظر و المس   | 20   |
| ٨         | 444         | ۳1+                 | فصل في الاستبراء و غيره       | 20   |
| =         | 44          | ۳۲۰                 | فصل في البيع                  | ۲٦   |
| =         | ۳۸۵         | mmm                 | مسائل متفرقة                  | 12   |
| =         | ۵۰۳         | ۳۲۸                 | ختم شد                        |      |
|           |             |                     |                               |      |
| -         |             |                     |                               |      |

### بسم الله الرحمن الرحيم

# ﴿ نقل احادیث میں ترتیب کی رعایت ﴾

#### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

ھدامہ بیڑھانے کے زمانے میں ذہن طلباء کبھی کبھی اشکال کرتے تھے کہ ہرمسکلے کے ثبوت کے لئے حدیث بیان کریں ،صرف دلیل عقلی سےلوگ مطمئن نہیں ہوتے ، وہ کہتے کہ ہماری مسجدوں میں شافعی ، ماکبی اور منبلی لوگ ہوتے ہیں ،ان کے سامنے مسئلہ بیان کرتا ہوں تو وہ نہیں مانتے۔وہ کہتے ہیں کہ مسلم آیات قرآنی سے بنتا ہے یا حدیث سے۔زیادہ سے زیادہ قول صحابہ اوراس ہے بھی پنچاتریں تو قول تابعی یافتوی تابعی پیش کر سکتے ہیں۔اس لئے ہرمسکلے کے لئے آیت قرآنی یاا حادیث پیش کیا کریں! طلباء کی پریشانی اپنی جگہ بحاتھی ۔واقعی شافعی منبلی اور ماکلی حضرات مسئلے کے لئے احادیث ہی مانگتے ہیں ۔اوروہ بھی صحاح ستہ ہے، وہ دلیل عقلی سے مطمئن نہیں ہوتے ۔اس لئے بینا چیز بھی پریثان تھااور دل میں سوچتار ہتا کہا گرموقع ہوتو ھدا بیہ کے ہر مسئلے کے ساتھ باب، صفحہ اور حدیث کے نمبرات کے ساتھ بوری حدیث نقل کردی جائے تا کہ طلباء کو سہولت ہو جائے اور دوسر مے مسلک والوں کو مطمئن کر سکے کسی کواصلی کتاب دیکھنا ہوتو وہاں سے رجوع کرے۔حدیث ، باب اوراحا دیث کے نمبرات لکھنے سے طلباء کو بھی پیتہ چل جائے کہ بیرمسئلہ کس درجے کا ہے۔اگرآ یت سے ثابت ہے تو مضبوط ہے۔صحاح ستہ کی احادیث سے ثابت ہے تواس سے کم درجے کا ہے۔اور دارقطنی اور سنن بیہتی میں وہ احادیث میں تواس سے کم درجے کا مسلہ ہے۔اورمصنف ابن ابی شیبہاورمصنف عبدالرزاق کےقول صحابی یا قول تابعی سے ثابت ہے تو وہ مسکلہ اس سے کم درجے کا ہے۔اس لئے ایسے مسئلے میں دوسر ہے مسلک والوں سے زیادہ نہ الجھیں تا کہ اتحاد کی فضا قائم رہے۔ برطانیہ میں ایک پریشانی یہ ہے کہا یک ہی مسجد میں شافعی جنبلی ، ماکی اور حنی سجی موجو دہوتے ہیں۔اور ہرمسلک والےاینے اپنے مسلک کے اعتبار سے نمازادا کرتے ہیںاس لئے مسئلے کی حیثیت معلوم نہ ہوتو یہاں الجھا ؤزیادہ ہوجا تا ہے۔اس لئے ناچیز کے ذہن میں باربار تقاضا آتار ہا۔ حسن اتفاق سے کچھ سالوں سے فرصت مل گئی جس کی وجہ سے اس تمنا کو پوری کرنے کا موقع ہاتھ آگیا۔ چنانچے طلباء کی خواہش کےمطابق ہرمسکلے کونمبر ڈال کرعلیحدہ کیا۔اور پوری کوشش کی ہے کہاس کے ثبوت کے لئے آیت قرآنی اوراحادیث پیش کی جائیں

### ﴿احادیث لانے میں ترتیب ﴾

نمبرڈال کرجس ترتیب سے کتاب کھی جارہی ہے اسی ترتیب سے احادیث نقل کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے، لیتی ہر مسکلے کے تحت آیت لکھنے کی کوشش کی ،اگر آیت نہیں ملی ، تو بخاری شریف سے حدیث لانے کی کوشش کی ،اگر بخاری شریف میں حدیث نہیں ملی تب ابوداو دشریف سے ،اسی طرح نمبروار ترتیب رکھی ملی تب مسلم شریف سے ،اسی طرح نمبروار ترتیب رکھی ہے ،مسکلے کے لئے حدیث لایا ہوں ،اوروہ بھی نہیں ملاتب اصول پیش کیا ہوں ۔اوراصول کے لئے حدیث لایا ہوں اور اس پر مسکلے کو متفرع کیا ہوں ۔ کتاب البیوع میں اصول کی ضرورت زیادہ پڑی ہے اس لئے ان جلدوں اصول زیادہ لایا گیا ہے۔

ابیانہیں کیا کہ حدیث تلاش کئے بغیر قول صحابی لے آیا۔ چنانچہ اگر کسی مسئلے کے تحت صرف قول تابعی مذکور ہے اور حدیث کا حوالہ نہیں ہے تواس کا مطلب میہ ہوا کہ میں نے حدیث تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی کیکن نہ ملئے پرقول تابعی بھی ذکر کیا۔ یا کسی مسئلے کے ثبوت کے لئے قول تابعی بھی ذکر نہ کر سکا تواس کا معنی میہ ہوا کہ بہت تلاش کے باوجود قول تابعی بھی نہ ملاجس سے مجبور ہوکر بیاض چھوڑ دیا۔ اور اہل علم سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر ان کو حدیث یا قول صحابی یا قول تابعی مل جائے تو ضروراس کی اطلاع دیں۔

کوشش کی ہے کہ حضرت امام شافع اور امام مالک اور امام احمد کا مسلک بھی ذکر کر دیا جائے ۔ اور ان کی دلیل بھی اسی ترتیب سے، پہلے آیت یا صحاح سند کی کتابوں سے حدیث لائی جائے اور وہاں نہ ملے تو قول صحابی یا قول تابعی ذکر کیا جائے۔ تا کہ طلباء ان کے مسلک اور ان کے دلائل دریا دلی سے پیش کئے ہیں ۔ ناچیز نے بھی انہیں کی اتباع کی جگہ ان حضرات کا نام بڑے احترام سے لیا ہے اور ان کے دلائل دریا دلی سے پیش کئے ہیں ۔ ناچیز نے بھی انہیں کی اتباع کی ہے۔ اور ہر جگہ ان کا مسلک اور ان کے دلائل شرح و بسط سے بیان کئے ہیں۔

### ﴿ گذارش ﴾

تحقیق مسائل اوران کے دلائل بحربیکراں ہے اس کی قاتک پنچنا آسان کا منہیں ہے۔ اس لئے اہل علم کی خدمت میں مؤد بانہ اور عاجزانہ گذارش ہے کہ جن مسائل کے دلائل جھوٹ گئے ہیں اگر ان کو دلائل مل جائیں تو ضرور مطلع فرمائیں تا کہ اگلے ایڈیشن میں ان کا اضافہ کر دیا جائے۔ اسی طرح جہاں غلطی اور سہونظر آئے اس کی نشاند ہی کریں ، اس کی بھی اصلاح کروں گا اور قددل سے شکر گذار ہوں گا۔

### ﴿ شكريه ﴾

میں اپنی اہلیہ محتر مدکانہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ہوتم کی سہولت پہنچا کر فراغت دی اور اشاعت کتاب کے لئے ہمہ وقت متمنی اور دعا گورہی اور مزید هدایہ کی چھ جلدوں کے اختتام کے لئے دعا گوہے۔خداوند کریم ان کو دونوں جہانوں میں بہترین بدلہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس سے نوازے، حضرت مولانا مسلم قاسمی صاحب سینچوری سلمہ نے کتاب کی چھپائی کے وقت نگرانی کی ہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔خداوند قد وس ان حضرات کو پورا پورا بدلہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس سے نوازے، حضرت مولانا مرغوب صاحب ڈیوز بری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ کتاب کی جو اور جنت الفردوس ہوں کہ وہ کتاب کی جو اور ہم مشورے سے نوازتے رہے ہوں کہ وہ کتاب لکھنے کے دوران کئی اہم علماء کوساتھ لیکر گھر پر آتے رہے اور تبلی دیتے رہے اور اہم مشورے سے نوازتے رہے ۔ کتاب الشفعہ لکھنے کے دوران بار بار طبیعت خراب ہوتی رہی ، ایسے موقع پر حضرت گھر تشریف لاتے اور بہت ڈھارس بندھاتے ،جس سے دل کوسکون بھی ہوتا اور مزید لکھنے کی ہمت بھی ہوتی اللہ تعالی ان حضرات کو دونوں جہانوں میں بہترین بدلہ عطافر مائے۔امین یارب العالمین

الله تعالی اس کتاب کوقبولیت سےنواز ہے اور ذریعہُ آخرت بنائے ۔اس کے طفیل سے ناچیز کو جنت الفردوس عطافر مائے اور کمی کوتا ہی کومعاف فر مائے ۔ آمین یارب العالمین ۔

Samiruddin Qasmi
70 Stamford Street, Oldtrafford,
Manchester ,England, M16 9LL
E samiruddinqasmi@gmail.com
mobile (0044) 7459131157

ثمیر الدین قاسمی سابق استاد حدیث جامعه اسلامیه مانجیسٹر وچیر مین مون ریسرچ سینٹر، یو کے ساراار سانتاء

# ﴿ كِتَابُ الشُّفُعَةِ ﴾

الشُّفُعَةُ مُشُتَقَّةٌ مِنُ الشَّفُعِ وَهُوَ الضَّمُّ، سُمِّيَتُ بِهَا لِمَا فِيهَا مِنُ ضَمِّ الْمُشُتَرَاةِ إلَى عَقَارِ الشُّفُعَةُ وَاجِبَةٌ لِللَّحَلِيطِ فِي نَفُسِ الْمَبِيعِ ثُمَّ لِلْحَلِيطِ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ الشَّفِيعِ. (١) قَالَ: ( الشُّفُعَةُ وَاجِبَةٌ لِللَّحَلِيطِ فِي نَفُسِ الْمَبِيعِ ثُمَّ لِلْحَلِيطِ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ

### ﴿ كتاب الشفعة ﴾

ا بن المجت : شفعه شفع ہے مشتق ہے جسکا ترجمہ ہے ملانا، شفعہ کو شفعہ اس لئے کہا گیا ہے کہ خریدی ہوئی زمین کو شفیع کی زمین کے ساتھ ملائی جاتی ہے

تشریح : شفعہ کے معنی ہیں ملانا، چونکہ اپنی زمین کے ساتھ دوسرے کی زمین کو ملانا ہوتا ہے اس لئے اس کوحق شفعہ کہتے ہیں۔ کسی کی زمین یا غیر منقول جائداد بک رہی ہواور دوسروں کو نہ خرید نے دے اور شریک یا پڑوس خود خرید لے اس کوحق شفعہ کہتے ہیں۔

وجه :(۱)اس تن كا ثبوت اس مديث مين ب-سمع ابا رافع سمع النبى عَلَيْكُ يقول الجار احق بسقبه (ابو داورشريف، باب في الشفعة ، ٥٠٢ ، نبر ٣٥١٧) (٢) عن جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله عَلَيْكُ بالشفعة كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة در بخارى شريف، باب عرض الشفعة على صاحبما قبل الدبيج ، ٥٠٣ ، نبر ٣٥٨ ، نبر ٣٥٨ ) عن جابر قال قال رسول الله عَلَيْكُ الجار احق بشفعته ينتظر به و ان كان غائب ، اذا كان طريقهما واحدا. (ترنرى شريف، باب ما جاء في الشفعة للغائب، ص ٣٣١ ، نبر ١٣٦٩) ان احاد يث سعمعلوم بهوا كه يروس كوتي شفعه به العادية عليه الماديث سعمعلوم بهوا كه يروس كوتي شفعه به الماديث سعمعلوم به الكه يروس كوتي شفعه به المادين شفعه به الماديث سعمعلوم به الكه يروس كوتي شفعه به الماديث سعمعلوم به الكه يروس كوتي شفعه به الماديد المادية به المادية ب

ترجمه : (۱) شفعہ واجب ہے نفس مبیع میں شریک کے لئے ، پھر حق مبیع مثلا پانی اور راستے میں شریک کے لئے ، پھر پڑوس کے لئے۔

### تشریح: زمین اور جائداد کے ساتھ تین قتم کے لوگ ہوتے ہیں۔

ا .....ایک تو وہ جوخود زمین میں شریک ہو کہ مثلا آ دھی اس کی زمین ہے اور آ دھی حق شفعہ کا دعوی کرنے والے کی زمین ہے ۔ ۔اس کو'مبیع میں شریک' کہتے ہیں۔ زمین بلے تو اس کوخریدنے کا زیادہ حق ہے ور نہ دوسرا کوئی خراب شریک آئے گا تو اس کو نقصان ہوگا۔

۲ .....دوسرے وہ لوگ ہیں جوخو دزمین میں تو شریک نہیں ہیں کیکن زمین کا جوحق ہے مثلا زمین پرآنے کا راستہ یازمین میں پانی آنے کی نالی اس میں بیلوگ شریک ہیں ان کو'حق مبیع میں شریک' کہتے ہیں۔ان کو دوسرے نمبر پرحق شفعہ ملتا ہے کہ مبیع میں شریک نہ لے تو حق مبیع میں شریک کوشفعہ کاحق ہوگا۔

# كَالشُّرُبِ وَالطَّرِيقِ ثُمَّ لِلُجَارِ ) لَ أَفَادَ هَذَا اللَّفُظُ ثُبُوتَ حَقِّ الشُّفُعَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنُ هَؤُلاءِ،

سسستیسر ہے وہ لوگ ہیں جو خرجی میں شریک ہیں اور خدج کے راستہ یا پانی بہنے کی نالی میں شریک ہیں۔البتہ ہیج سے ٹی ہوئی اس کی زمین ہے جس کو پڑوں کہتے ہیں ان کو تیسر نے نمبر پرحق شفعہ ملے گا۔ بہنے میں شریک اور حق مبیع میں شریک نہ لیں تواب مبیع کے پڑوں والوں کو شفعہ کا حق ملے گا کہ وہ لوگ اس مبنے والی زمین کوحق شفعہ کے ماتحت خریدیں۔اور یہ تینوں قتم کے لوگ نخریدیں تب باہر کے لوگوں کوخرید نے کاحق ہوگا۔

وجه: (۱) اگران لوگول کوتی شفعه نه طے اور دوسر بوگ نیج میں آ جا کیں تو ان لوگول کوتکلیف ہوگی اس لئے شریعت نے مناسب قیمت میں ان لوگول کو کیلئے خرید نے کا حقد یا ہے۔ (۲) تربیب کی دلیل بیحد بیش مرسل ہے۔ سمعت الشعبی یقول قبال رسول الله علیہ الشفیع اولی من المجاد و المجاد اولی من المجنب ۔ (مصنف عبدالرزات، باب الشفعة بالجوار اوالحلیط احق ، ج نامن ، ۱۲۳ ، نمبر ۱۲۸ ۱۲۳ ارمصنف ابن ابی شیبة ۲۰۰۲ من کان یقضی بالشفعة للجار ، ح رائع ، الشفعة بالجوار اوالحلیط احق ، ج نامن ، ۱۲۳ نمبر ۱۲۸ ۱۲۳ ارمصنف ابن ابی شیبة ۲۰۰۲ من کان یقضی بالشفعة للجار ، ح رائع ، عن ابد اهیم قال المنحلیط احق من المجاد ، و المجاد احق من غیره (مصنف عبدالرزات ج ، نامن ، ۱۲۳ نمبر ۱۲۳۷) کی عبارت ہوا کہ بہراحق شریک فی نفس المجھ کا اور تیسراحق پڑوئ کا ہے۔ (۴) اور ہوا کہ کوئی کی دلیل بیاحاد یث ہیں۔ عن جابر قال قضی دسول الله بالشفعة فی کل شرکة لم تقسم ربعة او جرائط لا بحل له ان یبیع حتی یو فن شریکه فان شاء اخذ و ان شاء ترک فاذا باع و لم یو فنه فهو احق به داخلہ باب الشفعة ، باب فی الشفعة ، باب فی الشفعة ، باب الشفعة ، باب الشفعة ، باب فی الشفعة ، باب فی الشفعة ، باب المن و باغ ہو کوئی شفعہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ زمین اور باغ جو غیر متقول جائداد ہیں ان میس می شفعہ ہے۔ (۵) اور پڑوں کوئی شفعہ ہے۔ در ۱۵) الداد احق بداد المحاد او الارض . (ابوداؤ دشریف ، باب فی الشفعة س۲۵ مناس میں متاسه ، نمبر ۱۵ المناس میں معلوم ہوا کہ یوگن شفعہ ہے۔

اس کوشرب کہتے ہیں۔ طریق: گھر تک جانے کا جوراستہ ہوتا ہے، بعض مرتبہ اس راستے سے بہت سے لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاتے آتے ہیں یہاں وہ طریق اپنے اپنے گھروں کو جاتے آتے ہیں یہاں وہ طریق مراد ہے۔

قرجمه نامتن کے الفاظ سے ان تینوں حقد اروں میں سے ہرایک کے ق کا ثبوت ملا ، اور تینوں کی ترتیب کا بھی فائدہ دیا۔ قشسر یع : اس عبارت میں یہ بتانا چاہے ہیں کہ متن کے الفاظ سے دوباتوں کا پہتہ چلتا ہے [۱] ایک تو یہ کہ تین آ دمیوں کو ق شفعہ ملے گا۔ بیع میں شریک کو۔ اور وہ نہ ہوں توجولوگ شفعہ ملے گا۔ بیع میں شریک کو۔ اور وہ نہ ہوں توجولوگ

وَأَفَادَ التَّرُتِيبَ، ٢ أَمَّا الثُّبُوتُ فَلِقَوُلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - الشُّفُعَةُ لِشَرِيكِ لَمُ يُقَاسِمُ. ٣ وَلِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ وَالْأَرْضِ، يُنتَظَرُ لَهُ وإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا. ٣ وَلِقُولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا سَقَبُهُ؟ قَالَ شُفْعَتُهُ. وَيُرُوى الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ. هِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا شُفْعَةَ

پڑوس کے لوگ ہیں ان کوشفعہ کے ذریعہ لینے کاحق ملے گا۔[۲] دوسری بات کا یہ پنۃ چلا کہ اسی تر تیب سے ملے گا جس تر تیب سے او پرمتن میں بیان کیا گیا۔

ترجمه : ٢ بهر حال شفعه کا ثابت بونا تواس حدیث کی وجه سے ب، شریک جب تک تقسیم نه کر لے شفعه کا حقدار ہے۔

وجه : صاحب بدایه کی حدیث یہ ہے۔ عن جابر بن عبد الله قال قضی رسول الله عَلَیْ بالشفعة کل ما لم یقسم فاذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة ۔ ( بخاری شریف، باب عرض الشفعة علی صاحبها قبل البیع، ص ٢٥٩ ، نمبر ٢٢٥٨ ، نمبر ٢٥٨ ، نمبر ٢٠٥٨ ، نمبر ٢٠٠٨ ، نمبر ٢٠٥٨ ، نمبر ٢٠٥٨ ، نمبر ٢٠٥٨ ، نمبر ٢٠٠٨ ، نمب

ترجمه : ۳ بهرحال ثبوت تو حضوط الله کا تول گھر کا پڑوی گھر کا اور زمین کا زیادہ حقد ارہے ، اگروہ غائب ہے تواس انتظار کیا جائے گا ، اگر دونوں کا راستہ ایک ہے۔

وجه: (۱) صاحب بداریکی یه مدیث دو و دیثول کا مجموعه به ایک حدیث یه به به عند النبی عالیه به جار الدار احق بدار الجار او الارض. (ابوداؤدشریف، باب فی الشفعة عم ۲۰۵، نمبر ۱۳۵۸ تر نمی شریف، باب ما جاء فی الشفعة عمل ۱۳۵۸ تمبر ۱۳۱۸ (۲) دوسری حدیث یه به به عند به الله قال قال رسول الله عالیه البحار الشفعة به به او ان کان خالب اذا کان طریقه ما واحدا (ابوداؤدشریف، باب فی الشفعة می ۵۷۰۵، نمبر ۱۳۵۱ تر نمی شریف، باب ما جاء فی الشفعة للخائب، ص ۱۳۲۱ نمبر ۱۳۱۹ (۳) اس حدیث می به سی که تذکره به به عند جابو قال رسول الله عالیه البحار أحق بشفعة جاره اذا کان طریقه ما واحد ینتظر به او ان کان غائبا۔ (مصنف این ابی شیخ ۲۰۲۱ من کان یقضی بالشفعة للجار، جرابع می ۵۲۰ نمبر ۱۲۷۵ )

ترجمه بی اور حضور الله کا قول الجاراحق بسقبه، حضور سے بوچھاسقب کیا ہے تو فرمایا کہ اس سے شفعہ مراد ہے، اور دوسری روایت میں اُحق بشفعتہ کا لفظ ہے۔

وجه : اس حدیث کامفهوم ان احادیث میں ہے۔ سمع اب رافع سمع النبی عَلَیْ قول: الجار احق بسقبه (ابوداؤدشریف، باب ماجاء فی الشفعة للغائب، ص ٣٠١٠، نمبر ١٣٦٩) دوسری حدیث ہے، عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله عَلَیْ الجار أحق بشفعة (ابوداؤدشریف، باب فی

بِ الْجِوَارِ لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - الشُّفُعَةُ فِيمَا لَمُ يُقُسَمُ، فَإِذَا وَقَعَتُ الْحُدُودُ وَصُرِفَتُ الطَّرِيقُ فَلَا شُفُعَةَ، لَ وَلِأَنَّ حَقَّ الشُّفُعَةِ مَعُدُولٌ بِهِ عَنُ سَنَنِ الْقِيَاسِ لِمَا فِيهِ مِنُ تَمَلُّكِ الْمَالِ عَلَى الْعَيْرِ مِنُ غَيْرِ رِضَاهُ، وَقَدُ وَرَدَ الشَّرُعُ بِهِ فِيمَا لَمُ يُقُسَمُ، وَهَذَا لَيُسَ فِي تَمَلُّكِ الْمَالِ عَلَى الْعَيْرِ مِنُ غَيْرِ رِضَاهُ، وَقَدُ وَرَدَ الشَّرُعُ بِهِ فِيمَا لَمُ يُقُسَمُ، وَهَذَا لَيُسَ فِي

نوت : صاحب ہدایہ نے یہ احادیث کتاب کوسامنے رکھ کرنہیں کھی ہیں اس کئے الفاظ میں کمی بیشی ہوتی ہیں۔

ترجمه : ﴿ امام شافعیؓ نے فرمایا که پڑوی کون شفعہ نہیں ہے، حضور اللہ کے قول کی وجہ سے کہ، جو چیز تقسیم نہیں ہوئی ہو اس میں حق شفعہ ہے، پس اگر حدوا قع ہوگئ ہواور راستہ الگ الگ ہوگیا ہوتو اب حق شفعہ نہیں ہے۔

تشریح: امام شافعی کنزدیک جوہیج میں شریک ہو، یا مبع کے راستے میں، یا نالی میں شریک ہوصرف اس کوحق شفعہ ملتا ہے ۔ جوصرف پڑوس میں ہیں ان کوحق شفعہ نہیں ملتا ہے۔

وجه: انکی دلیل بیحدیث ہے جسکوصاحب صدایہ نے ذکر کیا ہے۔ عن جابر بن عبد الله قال قضی النبی علیہ الشفعة فیم کل مالم یقسم فاذا وقعت الحدود و صوفت الطرق فلا شفعة (بخاری شریف، باب الشفعة فیم الم یقسم فاذا وقعت الحدود و صوفت الطرق فلا شفعة ، ص ۲۹۸، نمبر ۲۲۵۷ رابودا و دشریف، باب فی الشفعة ، ص ۲۰۵۱ منبر ۲۲۵۷ رابودا و دشریف، باب فی الشفعة ، ص ۲۰۵۱ منبر ۱۳۵۵ رز مذی شریف، باب فی الشفعة ، ص ۲۵۵۱ منبر کست معلوم ہوا کہ شرکت ختم ہوجائے اور باب ماجاءاذ حدت الحدود و وقعت السحام فلا شفعة ، ص ۳۳۱ منبر ۱۳۷۵ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شرکت ختم ہوجائے اور دونوں کے داستے الگ الگ ہوجائیں لیمن میں بیمن شریک نہ ہوتو اب شفعہ نیں بیری کی حدیث میں جب میں الم اللہ اللہ اللہ کہ شفعہ کاحق قیاس کے کر شفعہ میں غیر کے مال پراس کی رضامندی کے بغیر مالک بنا ہے، اور حدیث میں جوتی شفعہ وارد ہوا ہے وہ اس صورت میں جبکہ میرچ تقسیم نہیں ہوئی ہواور پڑوس کاحق تقسیم میں نہیں ہوئی ہواور پڑوس کاحق تقسیم نہیں ملے گا۔

تشریح: یامام شافعی کی جانب سے دلیل عقلی ہے، اور صرف محاورہ استعال کیا گیا ہے اس لئے توجہ سے عبارت دیکھیں،
اس کا حاصل ہیہ ہے۔ قیاس کا تقاضہ ہیہ ہے کہ کسی کا مال اس کی رضامندی سے لے، اور حق شفعہ میں بائع کی رضامندی کے بغیر
اس کی چیز لی جاتی ہے، اس لئے حدیث میں جتنے لوگوں کے لئے وارد ہے اسنے ہی لوگوں کو حق شفعہ ملے گا۔ اور او پر کی حدیث میں بیگز را کہ بیج میں شریک ہو یا اس کے راستے میں شریک ہو تب تو حق شفعہ ملے گا، کیکن اگر اگر تقسیم ہوگئی، یا حدقائم ہوگئی تو اب حق شفعہ ملے گا، کیکن اگر اگر تقسیم ہوگئی، یا حدقائم ہوگئی تو بہیں ملے گا۔

الغت :حق الشفعه معدول عن سنن القياس : حق شفعه قياس كراسة سے ہٹا ہوا ہے، كيونكه قياس كا تقاضه بيہ كه باكع كى رضامندى سے چيز لے اور يہاں اس كى رضامندى كے بغير لى جارہى ہے۔قد ورد الشرع به فيما لم يقسم عمين حق شفعه ان لوگوں كوديا گيا ہے جو بيج ميں شريك ہوياراستے ميں شريك ہواورا بھى تقسيم نہيں ہوئى ہو۔ و هذا ليس :حديث ميں حق شفعه ان لوگوں كوديا گيا ہے جو بيج ميں شريك ہوياراستے ميں شريك ہواورا بھى تقسيم نہيں ہوئى ہو۔ و

مَعُنَاهُ؛ ﴿ لِإِنَّ مُؤْنَةَ الْقِسْمَةِ تَلُزَمُهُ فِي الْأَصُلِ دُونَ الْفَرْعِ، ﴿ وَلَنَا مَا رَوَيُنَا ، ﴿ وَلِأَنَّ مِلْكَهُ مُتَّصِلٌ بِمِلُكِ الدَّخِيلِ اتِّصَالَ تَأْبِيدٍ وَقَرَارٍ ، فَيَثُبُتُ لَهُ حَقُّ الشُّفُعَةِ عِنْدَ وُجُودِ الْمُعَاوَضَةِ مُتَّصِلٌ بِمِلْكِ الدَّخِيلِ اتِّصَالَ تَأْبِيدٍ وَقَرَارٍ ، فَيَثُبُتُ لَهُ حَقُّ الشُّفُعَةِ عِنْدَ وُجُودِ الْمُعَاوَضَةِ

فی معناہ: یہاں صدٰا: سے مراد پڑوں والا ہے۔۔اور پڑوں والا شریک کے معنی میں نہیں ہے اسلئے اس کوحق شفعہ نہیں ملے گا قوجمہ : کے اس لئے کہ تقسیم کرنے کی مشقت اصل [یعنی شریک ہونے کی صورت میں لازم ہوتی ہے] فرع [یعنی پڑوں میں لازم نہیں ہوتی۔

تشریع : بیام مثافعی کی دوسری دلیل عقلی ہے۔ مبیع میں شریک یاراست میں شریک والے کوئی شفعہ اس لئے دیا گیا کہ شریک کے علاوہ دوسر کو بیچنے کے بعد اس کولازی طور پر مبیع کونسیم کرنا پڑے گا، یاراستے کونسیم کرنا پڑے گا، بیٹسیم نہ کرنا پڑے اس کئے شریک کوئی شفعہ دیا گیا ہے، اور جوفرع ہے [ یعنی پڑوس ہے ] اس کونہ بیچا تو اس کونسیم کرنے کی مجبوری نہیں ہے، کیونکہ مبیع میں اس کا اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کئے اس کوئی شفعہ بھی نہیں ملے گا۔

الغت اصل: میچ میں شریک ہو، یاراست میں شریک ہو،اصل سے یہاں یہی لوگ مراد ہیں۔فرع: سے مراد پڑوس ہے۔ مؤنة: خرچ، بٹوارے کی مشقت۔

ترجمه : ٨ جارى دليل وه حديث بيجسكوم في روايت كى -

تشريح : يه صديث كرر چكى به كه بره وس كوجمي حق شفعه به اس كى وجه سه اس كوق شفعه ملے گا، صديث يقى ، عن جه ابر بن عبد الله قال قال رسول الله عَلَيْكُ الجار أحق بشفعة (ابوداؤد شريف، باب فى الشفعة ، ص ٥٠٠ ، نمبر ١٣٥١٨ م ترذى شريف، باب ماجاء فى الشفعة للغائب، ص ٣٣١ ، نمبر ١٣٦٩)

ترجمه : و اوراس لئے کشفیع کی ملکیت جسکا ابھی دخل ہے اس کی ملکیت کے ساتھ ہمیشہ کے لئے متصل ہے، اس لئے زمین کی قیمت دینے کی وجہ سیاس کوق شفعہ ملے گا حدیث کے وار دہونے پر قیاس کرتے ہوئے۔

تشریح: بیامام ابوحنیفه گی جانب سے دلیل عقلی ہے۔ شفع کی زمین بیچنے والے کی زمین کے ساتھ ہمیشہ کے لئے متصل ہے ، اس لئے دوسراکوئی اجنبی آدمی وہاں آئے گا تو پڑوس والے کو ہمیشہ کے لئے تکلیف ہوگی اس لائے اس تکلیف کو دور کرنے کے لئے دووجہ سے شفیع کے لینے کاحق ہقگا ، ایک تو زمین کی پوری قیمت دے رہا ہے ، اور دوسری بات بیہ کہ او پر والی حدیث پر قاس کیا حارباہے۔

العنت: ملکہ: میں شفیع کی ملک مراد ہے۔ دخیل: جوز مین بک رہی ہے اس پرجسکا ابھی دخل ہے۔ تابید وقر ار: شفیع کی زمین بک رہی ہے اس پرجسکا ابھی دخل ہے۔ تابید وقر ار: شفیع کی زمین بمیشہ برقر ارر ہے کے لئے مصل ہے۔ مور دالشرع: شریعت جس چیز کے لئے وار دہوئی ہے، یعنی پڑوئی کوئی شفعہ دینے کے لئے وار دہوئی ہے۔

ترجمه في وي حق شفعه ديني كي وجه بيه كه اس طرح بميشه كے ليمتصل مونا پر وسيت كي قصان كود فع كرنے سبب

بِالْمَالِ اعْتِبَارًا بِمَورِدِ الشَّرُع، ﴿ وَهَـذَا لِأَنَّ الاتِّصَالَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ انَّمَا انتصَبَ سَبَبًا فِيهِ لِدَفُع ضَرَر الْجوَار، اذْ هُوَ مَادَّةُ الْمَضَارّ عَلَى مَا عُرفَ، ال وَقَطُعُ هَذِهِ الْمَادَّةِ بتَمَلُّكِ الْأَصُل أَولَى، لِأَنَّ الضَّرَرَ فِي حَقِّهِ بِإِزْعَاجِهِ عَن خُطَّةِ آبَائِهِ أَقُوى، ١٢ وَضَرَرُ الْقِسُمَةِ مَشُرُوعٌ لَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِتَحْقِيقِ ضَرَرِ غَيرُهِ. ٣] وَأَمَّا التَّرْتِيبُ فَلِقَوُلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -

ہےاس لئے کہ برے پڑوں کا ہونا نقصان کی جڑہے،جبیبا کہسب کومعلوم ہے۔

**تشہر بیج** :حق شفعہ دینے کی وجہ بدہے کہ شفیع کی زمین اس بکنے والی زمین کے ساتھ ہمیشہ کے لئے متصل ہے۔اورخراب یڑوں آ جائے تو ہمیشہ کے لئے نقصان ہے کیونکہ خراب بڑوں کا آنا نقصان کی جڑ ہے۔اس لئے اس نقصان کو دور کرنے کے کئے ق شفعہ دیا گیاہے۔

ترجمه الله اوراصیل یعن شفیع کومبیع کا ما لک بنا کراس نقصان کے مادے کودور کرنازیادہ بہتر ہے اس لئے کہ شفیع کواس کے باب دا دا کے گھر سے نکا لنے سے زیادہ بہتر ہے۔

تشريح : پيايک اشكال كاجواب ہے۔اشكال بيہ كابيا كيون نہيں كرتے كەخود شفع كا گھرمشترى كودلا ديا جائے توشفع كو کوئی نقصان نہیں ہوگا ،اس کا جواب دیا جا رہاہے کہ شفیع کا گھریا ہے دادا کے زمانے سے آر ماہے اس کو وہاں سے ہٹانے سے اس کوزیادہ نقصان ہے،اور بائع تواس گھر کو بچے رہاہےاس لئے اس گھر کوشفیع کودلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

لعفت قطع هذه المادة:اس مادے وقطع کرنے سے مطلب بیہ ہے کہ اس نقصان کو دفع کرنا۔اصیل:یہاں اصیل سے مراد ہے شفيع كوما لك بنادينا۔از عاج: زعج ، سے شتق ہے، ہٹانا۔خطۃ ابا ہُ: باپ كا خطہ، باپ كى زمين۔

ترجمه : ٢ اورتقسيم كاضررتو مشروع باس لئه وه دوسر ي كضرر ومحقق كرن كي صلاحيت نهين ركها ـ

**تشریح** : بیامام شافعی گوجواب ہے،انہوں نے کہاتھا کہ،راستے اور مبیع میں شریک ہواوراس کا آ دھا حصہ کسی دوسرے کے یاس چلا جائے تو اس کومجبوراتقسیم کرنا پڑے گا ،اس مجبوری کی وجہ سے شریک کوحق شفعہ ملا ،اور پڑوس کو پیمجبوری نہیں ہے اس لئے اس کوحق شفعہ نہیں ملے گا۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ چیز کوتقسیم کرنا پہتو عام بات ہے ،مثلا ایک فریق ہوارے کی درخواست دے دے تب بھی تقسیم کرنا پڑتا ہے جاہے دوسرے فریق کونقصان ہو جائے اس لئے تقسیم حق شفعہ کی علت نہیں بن سکتی حق شفعہ کی اصل علت ہے براوس کونقصان ہونا۔

ترجمه الله بهرحال ترتيب توحضور كقول شريك خليط [راست مين شريك] سے زيادہ حقدار ہے،اور شفي [يروس والا] خلیط سے زیادہ حقدار ہے۔ نفس مبیع میں جوشر یک ہووہ شریک ہے۔اور مبیع کے حقوق [راستے میں جوشریک ہے وہ خلیط ہے ۔اوریہاں شفیع کا مطلب پڑویں ہے۔

الشَّرِيكُ أَحَقُّ مِنُ الْحَلِيطِ، وَالْحَلِيطُ أَحَقُّ مِنُ الشَّفِيعِ. فَالشَّرِيكُ فِي نَفُسِ الْمَبِيعِ وَالشَّفِيعُ هُوَ الْجَارُ. ١/ وَلَأَنَّ الِاتِّصَالَ بِالشَّرِكَةِ فِي الْمَبِيعِ وَالشَّفِيعُ هُوَ الْجَارُ. ١/ وَلِأَنَّ الِاتِّصَالَ بِالشَّرِكَةِ فِي الْمَبِيعِ الْمَبِيعِ وَالشَّفِيعُ هُوَ الْجَارُ. ١/ وَلِأَنَّ الِاتِّصَالَ بِالشَّرِكَةِ فِي الْمَبِيعِ الْمَلِكِ، أَقُوى؛ لِلَّنَّهُ شَرِكَةٌ فِي مَرَافِقِ الْمِلْكِ، أَقُوى؛ لِأَنَّهُ شَرِكَةٌ فِي مَرَافِقِ الْمِلْكِ، وَالتَّرُجِيحُ يَتَحَقَّقُ بِقُوَّةِ السَّبَبِ، ١٥ وَلِأَنَّ ضَرَرَ الْقِسُمَةِ إِنْ لَمُ يَصُلُحُ عِلَّةً صَلَحَ مُرَجِّعًا.

العت: صاحب هدایداور حدیث میں شریک کی جوتفصیل بیان کی ہے اس میں تھوڑ اسافر ق ہے اس کو کھوظ رکھیں۔ صاحب هداید نفس مبیع میں جوشریک ہے اس کوشریک کہا ہے۔ اور حدیث میں اس کو جفلیط ، کہا ہے، جسکامعنی شریک ہے۔ صاحب ہداید نے نفس مبیع میں جوشریک ہے اس کو جفلیط ، کہا ہے اس کو جفلیط ، کہا ہے اس کو جفلیط ، کہا ہے۔ صاحب ہداید نے بڑوں کوشفیع ، کہا ہے۔ صاحب مداید نے براہ نے براہ نے کہا ہے کہا ہے۔ سے اس کوشفیع ، کہا ہے۔ صاحب مداید نے براہ کے براہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ سے اس کوشفیع ، کہا ہے۔ صاحب مداید نے براہ کوشفیع ، کہا ہے۔ صاحب مداید نے براہ کے براہ کے براہ کے براہ کے براہ کے براہ کے براہ کوشفیع ، کہا ہے کہ کوشفیع کے براہ کوشفیع ، کہا ہے کہ کوشفیع کے براہ کے کہ کوشفیع کے براہ کے براہ کے براہ کی کوشفیع کے براہ کے براہ کے براہ کے براہ کے براہ کی کوشفیع کے براہ کے براہ کے براہ کی کوشفیع کے براہ کی کوشفیع کے براہ ک

قرجمہ : ۱۴ اوراس لئے کہ بیج میں شرکت کے ذریعہ اتصال راستے میں شرکت سے زیادہ قوی ہے اس لیء کہ بیج کے ہر ہر جزمیں شرکت ہے۔اس کے بعد حقوق [ راستے ] میں شرکت کا نمبر ہے اس لئے کہ ملک کے منافع میں شرکت ہوئی اور سبب کے مضبوط ہونے سے ترجی متحقق ہوتی ہے۔

تشریح: حق شفعہ میں ترتیب ثابت کرنے کے لئے یہ دلیل عقلی ہے۔ مبیع میں شرکت ہوتو بیشرکت بہت مضبوط ہاں لئے کہ پیغ کے ہر ہر جزومیں شرکت ہوجاتی ہاں لئے اس کو پہلے حق شفعہ ملے گا۔ اس کے بعدراستے میں یا نالی میں جوشریک ہے اس کوحق شفعہ ملے گا، کیونکہ وہ ملک کے منافع میں شریک ہوئے، یہ دونوں نہ ہوں تب پڑوں کوحق شفعہ ملے گا۔ ترجمہ : ها اوراس کئے کہ تقسیم کرنے کا نقصان اگر چاہات بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی لیکن ترجیح کی صلاحیت تو رکھتی ہے تشریح اوراس کئے کہ تقسیم کرنے کا نقصان حق شفعہ کی علت نہیں بن سکتا، یہاں فرماتے ہیں کہ علت نہیں بن سکتا لیکن اس کی وجہ سے اس بات کی ترجیح دی جاسکتی ہے کہ دوسرے کے یاس بیچنے سکتا، یہاں فرماتے ہیں کہ علات تو نہیں بن سکتا لیکن اس کی وجہ سے اس بات کی ترجیح دی جاسکتی ہے کہ دوسرے کے یاس بیچنے

(٢)قَالَ: (وَلَيُسَ لِلشَّرِيكِ فِي الطَّرِيقِ وَالشَّرُبِ وَالْجَارِ شُفُعَةٌ مَعَ الْحَلِيطِ فِي الرَّقَبَةِ لَ لَمَا ذَكُرُنَا أَنَّهُ مُقَدَّمٌ. (٣) قَالَ: (فَإِنُ سَلَّمَ فَالشُّفُعَةُ لِلشَّرِيكِ فِي الطَّرِيقِ، فَإِنُ سَلَّمَ أَحَذَهَا لِمَا ذَكُرُنَا أَنَّهُ مُقَدَّمٌ. (٣) قَالَ: (فَإِنُ سَلَّمَ فَالشُّفُعَةُ لِلشَّرِيكِ فِي الطَّرِيقِ، فَإِنُ سَلَّمَ أَحَذَهَا الْجَارُ الْمُلاصِقُ، وَهُوَ الَّذِي عَلَى ظَهُرِ الْجَارُ الْمُلاصِقُ، وَهُوَ الَّذِي عَلَى ظَهُرِ

ے اس گھر کوتقشیم کرنا پڑے گااس لئے شریک کوتن شفعہ پہلے دیا جائے۔

ترجمه : (۲)راست میں اور پانی پلانے میں شریک کے لئے اور پڑوس کے لئے حق شفعہ نہیں ہے میں شریک کے ہوتے ہوئے۔ ہوتے ہوئے۔ ل ان حدیث اور وجوہات کی بناپر جو پہلے گز ریچے۔

تشريح: واضح ہے۔

لغت: رقبة : گردن، مراد باصل مبع مشرب: زمین میں یانی پلانے کاحق، نالی فليط : شر يك مراد بـ

ترجمه : (۳) پس اگر شریک چھوڑ دیتورات میں شریک کے لئے ہوگا، پس اگروہ بھی چھوڑ دیتواس کو پڑوں لے گا ترجمه نا اس حدیث کی بنایر جسکوہم نے پہلے بیان کیا۔

تشریح: او پرگزر چکاہے کہ سب سے پہلے میں شریک کوئی شفعہ ہے۔اس کے ہوتے ہوئے فی مبیع میں شریک یا پڑوی کوئی نہیں ہے۔وہ نہ لے تو حق مبیع میں شریک کوئی شفعہ ہے۔ حق مبیع میں شریک کا مطلب سے ہے کہ مبیع کے راستے میں شریک ہے یا مبیع میں پانی آنے کی نالی میں شریک ہے۔وہ بھی نہ ہو یا ہولیکن نہ لینا چا ہتا ہوتو پڑوی کوئی شفعہ ہے۔اوروہ بھی نہ ہویا ہو لیکن نہ لینا چا ہتا ہوت دوسروں کو لینے کا مق ہے۔اس کے لئے بار باریہ لے دلائل گزر کے ہیں۔

ترجمه : ۲ اس پڑوس متاد جو گھر سے متصل ہے وہ پڑوس مراد ہے اور وہ ہے جو شفعہ والے گھر کی پشت پر ہواوراس کا دروازہ دوسری میں نکلتا ہو۔

تشريح: :صاحب هدايي نے جاري تفصيل كى ہے۔

ا.....جس گھر کو بیچا جار ہا ہواس کی پشت پر جو گھر ہواوراس کا دروازہ دوسری طرف گلی میں کھلتا ہو یہاں جار سے مرادوہ گھر ہے اس کو حار کی بنیاد برحق شفعہ ملے گا

اس نقشے کودیکھیں

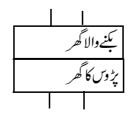

اس نقشے میں بکنے والے گھر کے پیچھے پڑوں کا گھر ہے جسکا دروازہ دوسری طرف، دوسری گلی میں نکاتا ہے۔لیکن پڑوس ہونے

الدَّارِ الْمَشْفُوعَةِ وَبَابُهُ فِي سِكَّةٍ أُخُرَى. ٣عَنُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ مَعَ وُجُودِ الشَّرِيكِ فِي الدَّارِ الْمَشُفُعَةَ لِغَيْرِهِ سَلَّمَ أَوُ اسْتَوُفَى؛ لِأَنَّهُمُ مَحُجُوبُونَ بِهِ. ٣ وَوَجُهُ الظَّاهِرِ: أَنَّ السَّبَبَ

کی وجہ سے اس کوحق شفعہ ملے گا۔

۲.....دوسری صورت بیہ ہے کہ دونوں گھر کا دروازہ ایک ہی گلی میں نکلتا ہوتواس صورت میں پڑوں کے گھر کوخق شفعہ ملے گالیکن پڑوس ہونے کی بناپڑہیں بلکہ دونوں گھروالے ایک راستے میں شریک ہیں اس لئے حق شفعہ ملے گا

اس نقشه کود یکھیں

کنے والا گھر پڑوں کا گھر ایک الا گھر پڑوں کا گھر

اس نقشے میں دونوں گھر ساتھ ساتھ ہیں <del>لیکن دونوں کا راستہ ایک گ</del>لی میں نکلتا ہے اس لئے راستے میں شریک ہونے کی بناپراس کو حق شفعہ ملے گا۔

سس تیسری صورت میہ ہے کہ دونوں گھر آ منے سامنے ہیں ،اور دونوں کے درمیان میں سڑک ، یا گلی ہے ، جس میں دونوں کا دروازہ کھاتا ہے ، تواب اس گھر والے کوحق شفعہ نہیں ملے گا ، کیونکہ دونوں کے درمیان گلی ، یا سڑک آنے کی وجہ سے جار ملاصق ، لینی متصل والا سڑوس نہیں رما ،

اس کے لئے اس نقشہ کودیکھیں



اس نقشتے میں دونوں گھرمتصل نہیں ہیں ، کیونکہ دونوں کے درمیان سڑک ہےاور دونوں کا درواز ہ سڑک پر کھلتا ہےاس لئے حق شفعہ نہیں ملے گا۔

وجه : اس قول تا بعی میں اس کا ثبوت ہے۔ عن الحسن قبال اذا کان بین الدارین طریق فلا شفعة بینه ما۔ ( مصنف ابن البی شیبة ، باب اذا کان بین الدارین طریق فلا شفعة فیه، جرابع ، ص۲۲۵، نمبر (۲۲۷۳) اس قعل تا بعی میں ہے کہ دوگھروں کے درمیان راستہ ہوتو شفعہ ہیں ہے۔

لغت:سكة : راسته

ترجمه: ٣ حفرت امام ابو يوسف سے ايک روايت بيہ كمبيع كاندرشريك كے ہوتے ہوئے دوسر كوت شفعہ ہيں ہے جاندرشريك كے ہوتے ہوئے دوسر كوت شفعہ ہيں۔ ہے جاہے وہ بينے والى چيز كونہ لے، چاہے لے اس لئے كہ باقى لوگ شريك فى المبيع كى وجہ مے محروم ہيں۔

تَقَرَّرَ فِي حَقِّ الْكُلِّ، إلَّا أَنَّ لِلشَّرِيكِ حَقَّ التَّقَدُّمِ، فَإِذَا سَلَّمَ كَانَ لِمَنُ يَلِيهِ بِمَنْزِلَةِ دَيُنِ الصِّحَّةِ مَعَ دَيُنِ الْمَرَضِ، هِ وَالشَّرِيكُ فِي الْمَبِيعِ قَدُ يَكُونُ فِي بَعُضٍ مِنُهَا، كَمَا فِي مَنُزِلٍ مُعَيَّنٍ مِنُهَا وَهُو مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَارِ فِي مَنْزِلٍ، وَكَذَا عَلَى الْجَارِ فِي بَقِيَّةٍ مُعَيَّنٍ مِنُهَا وَهُو مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَارِ فِي مَنْزِلٍ، وَكَذَا عَلَى الْجَارِ فِي بَقِيَةٍ

ا مسول : امام ابویوسف کا اصول یہ ہے کہ بیچ میں شریک موجود ہوتو چاہے وہ لے یانہ لے ہرحال میں دوسرے کوحق شفع نہیں ہے۔

ا صوب الم الوحنيفة گااصول مد ہے كہ مج ميں شريك لے تب تو دوسر بے كوحت نہيں ملے گا اليكن اگروہ نہ لے تو چا ہے وہ موجود ہوتب بھى دوسر بے كوحق شفعہ ملے گا۔

تشریح: واضح ہے۔

ترجمه : ۵ مبیع میں شریک بھی اس کے بعض جھے ہی میں ہوتا ہے، جیسے بڑی حویلی کے ایک خاص کمرے میں ہی شریک ہے، یا ایک دیوار میں شریک ہوگا، حضرت امام ابو یوسف ؓ کی میچے روایت یہی ہوگا، حضرت امام ابو یوسف ؓ کی میچے روایت یہی ہے، اس لئے کہ اس لئے کہ شریک والے کا اتصال قوی ہے اور حویلی توایک ہی جگہ ہے۔

تشریح: یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی پورے گھر میں شریک نہیں ہے، بلکہ اس کے ایک کمرے میں شریک ہے، یا صرف ایک دیوار میں شریک ہے، گھر جھی یہ پھر بھی یہ بیٹے میں شریک ہے اس لئے اس کو پڑوس سے پہلے حق شفعہ ملے گا۔ کیونکہ یہ کسی نہ کسی حد تک شریک ہے اور اس کا اتصال قوی ہے۔ اور پڑوس بالکل شریک نہیں ہے، اس لئے اس کا حق بعد میں ہے۔ چاہے وہی

الدَّارِ فِي أَصَحِ الرِّوايَتَيُنِ عَنُ أَبِي يُوسُفَ؛ لِأَنَّ اتِّصَالَهُ أَقُوَى وَالْبُقُعَةَ وَاحِدَةٌ. لِ ثُمَّ لَا بُدَّ أَنُ لا يَكُونَ الطَّرِيقُ أَوُ الشِّرُبُ خَاصًّا حَتَّى تَستَجَقَّ الشُّفُعَةُ بِالشَّرِكَةِ فِيهِ، فَالطَّرِيقُ الْحَاصُ أَنُ لا يَكُونَ نَهُوا لا تَجُرِى فِيهِ السُّفُنُ، وَمَا تَجُرِى فِيهِ فَهُو عَامٌ. يَكُونَ نَافِذَا، وَالشِّرُبُ النَّخَاصُ أَنُ يَكُونَ نَهُوا لا تَجُرِى فِيهِ السُّفُنُ، وَمَا تَجُرِى فِيهِ فَهُو عَامٌ. وَهَذَا عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ. وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ النَّخَاصَ أَنْ يَكُونَ نَهُوا يُسقَى مِنُهُ قَرَاحَانِ وَهَذَا عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ. وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ النَّخَاصَ أَنْ يَكُونَ نَهُوا يُسقَى مِنُهُ قَرَاحَانِ أَوْ ثَلاثَةٌ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُو عَامٌ، لَى فَإِنْ كَانَتُ سِكَّةٌ غَيْرَ نَافِذَةٍ يَتَشَعَّبُ مِنُهَا سِكَّةٌ غَيْرُ نَافِذَةٍ وَهِى مُسْتَطِيلَةٌ فَبِيعَتُ دَارٌ فِي السُّفُلَى فَلِاهُهَا الشُّفَعَةُ خَاصَّةً دُونَ أَهُلِ الْعُلْيَا، وَإِنْ نَافِذَةٍ وَهِى مُسْتَطِيلَةٌ فَبِيعَتُ دَارٌ فِي السُّفُلَى فَلِاهُهَا الشُّفَعَةُ خَاصَّةً دُونَ أَهُلِ الْعُلْيَا، وَإِنْ نَافِذَةٍ وَهِى مُستَطِيلَةٌ فَبِيعَتُ دَارٌ فِي السُّفُلَى فَلِاهُمَا الشُّفَعَةُ خَاصَّةً دُونَ أَهُلِ الْعُلْيَا، وَإِنْ

كمره بك رباهو ياحويلي كاكوئى دوسرا كمره بك رباهو،اس كاحق پروس پرمقدم هوگا۔

**لغت**:منزل:بڑی حویلی جس میں کئی کمرے ہوتے ہیں۔ یاالگ الگ فلیٹ ہوتے ہیں۔بقعۃ :<sup>م</sup>کڑا،جگہ۔

ترجمه : لا پھر ضروری ہے کہ راستہ یا نالی خاص ہوتا کہ اس میں شرکت کی وجہ سے شفعہ کا مستحق ہوسکے۔ پس خاص راستہ یہ ہے کہ وہ کھلا ہوا نہ ہو، اور جس میں کشتی نہ چل سکتی ہو، اور جس میں کشتی جل سکتی ہو وہ عام نہر ہے یہ امام ابو حضیفہ اور امام محمد کے نزدیک ہے، اور امام ابو یوسف کے نزدیک ہے ہے کہ خاص نہر اس کہا جائے گا جس سے دوباغ ، یا تین سیراب کئے جاتے ہوں تو وہ عام نہر ہے۔

تشریک ہوت ہی حق شفعہ ملے گا،اوراگر بڑے راستے میں شریک ہوتواس کا مطلب بیتھا کہ خاص راستے میں شریک ہو، یا خاص نالی میں شریک ہوت ہی حق شفعہ ملے گا،اوراگر بڑے راستے میں شریک ہو، یا بڑی نہر میں شریک ہوتواس میں تو بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں اس لئے اس کی وجہ سے حق شفعہ کیسے ملے گا! آگے چھوٹے راستے کی تعریف کی ہے جوراستہ دونوں طرف سے بند ہواس کو چھوٹاراستہ کہتے ہیں اور جو کھلا ہوا اس میں ہرآ دمی جا سکتا ہے وہ عام راستہ ہے۔ شرب کی تعریف میں فر مایا کہ جس میں کشتی نہ چل سکتی ہواس کو شرب خاص [چھوٹی نالی] کہتے ہیں، یہ امام ابو حنیف آورا مام ابو یوسف کی تعریف میں ہوتیں کھیت سیراب کیا جا سکتی ہواس کو شرب عام کہتے ہیں، اور جو اس سے دو تین باغ، یا دو تین کھیت سیراب کیا جا سکتی ہواس کو شرب عام کہتے ہیں۔

لغت:قرح: زمین کا مگرا، باغ مسفن : کشتی مشرب: پانی بلانے کی نالی۔

ترجمه: کے اگر [ لمبی] بندگلی ہواس سے دوسری [ چھوٹی] بندگلی نکلتی ہو،اور گھرسفلی [ چھوٹی [ گلی میں بک رہی ہوتو خاص طور پرچھوٹی گلی والے کوہی حق شفعہ ہوگا علیا [ لمبی ] گلی والے کونہیں ۔اورا گر لمبی گلی میں بک رہی ہوتو دونوں گلی والوں کوحق شفعہ ہوگا، اوروجہ وہ ہے جوادب القاضی میں ذکر کیا۔

اصول :جسکوجہاں بار بارجانے کی ضرورت ہے اس کو ہاں کاحق شفعہ ملے گا۔اور جہاں بار بار جانے کی ضرورت نہیں ہے

الغت : پیشعب: شعب سے مشتق ہے، اس ترجمہ ہے، کھلتی ہو۔ سفلی: سے مراد چھوٹی گلی ہے۔ اور علیا سے مراد لمبی گلی ہے جو آگے سے بند ہے۔ سکة : گلی، سکة غیر نافذة: الی گلی جو کھلی ہوئی نہ ہو، جسکو بندگلی، کہتے ہیں۔

تشریح : چیوٹی گلی والے کو کمی گلی میں بار بارجانے کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے اس کو وہاں گزرنے کاحق ہے، اس لئے کمی گلی میں گلی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کمی میں گلی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہی کھی دالے کوچیوٹی گلی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہی کھی رجانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کوخی شفعہ بھی نہیں ملے گا۔

| چھوٹی<br>طلی |  | ا<br>لمی گلی |  | اس کے لئے بیفقشہ دیکھیں۔ |
|--------------|--|--------------|--|--------------------------|
|              |  |              |  |                          |

اس نقشہ میں دیکھیں کہ کمبی گلی میں گھر بک رہا ہے تو کمبی گلی والے کواور چھوٹی گلی والے دونوں 'کوخن شفعہ ل رہا ہے اور چھوٹی گلی میں گھر بک رہا ہے تو صرف چھوٹی گلی والے کوہی حق مل رہا ہے۔

وجه : اس قول قول تا بعی سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ عن ابن طاؤ س عن ابیہ قبال الشفعة بالجوار و هی بالا بو اب الشفعة بالجوار و هی بالا بو اب الشفعة بالا بواب اوالحدود، ج ثامن، ١٨٣٠ ، نمبر ١٨٣٧ ) اس قول تا بعی میں ہے کہ جسکا دروازہ قریب ہواس کو تی جوارزیادہ ملے گا، اور لمبی گلی والے کا دروازہ چھوٹی گلی والے سے دور ہے اس لئے اس کو تی جوار نہیں ملے گا۔

ترجمه : ٨ چيونى نهر مواوراس سے بھى ايك چيونى نالى نكل رہى موتواس مسلدرات پر قياس كر كے ق بيان كيا جائے گا، سے جيسا كہ م نے بيان كيا۔

تشریح : ایک لمبی چھوٹی نہر ہواس سے ایک نالی نکل رہی ہو، پس اگر لمبی نہر پرکسی کا کھیت بک رہا ہوتو اس نہر والے کو بھی حق شفعہ ہوگا ، کیونکہ چھوٹی نالی والے کو پانی لینے کے لئے نہر کے پاس بار بار جانا ہوگا اس لئے اس کو بھی حق ہوگا ۔ اور اگر نالی کے پاس کھیت بک رہا ہو تو صرف نالی کے پاس والے کو حق شفعہ ہوگا ، نہر والے کو حق شفعہ نہیں ہے۔
ملے گا ، کیونکہ نہر والے کو نالی کے پاس آنے کی ضرور ہے نہیں ہے۔

لغت: يأخذ منه: اس سے لتی ہولینی اس سے کاتی ہو۔

بِ الْجُذُوعِ عَلَى الْحَائِطِ شَفِيعَ شَرِكَةٍ وَلَكِنَّهُ شَفِيعُ جِوَارِ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ هِى الشَّرِكَةُ فِي الْعَقَارِ وَبِوَضُعِ الْجُذُوعِ لَا يَصِيرُ شَرِيكًا فِي الدَّارِ إلَّا أَنَّهُ جَارٌ مُلَازِقٌ (٣) قَالَ: (وَالشَّرِيكُ فِي الدَّارِ إلَّا أَنَّهُ جَارٌ مُلَازِقٌ (٣) قَالَ: (وَالشَّرِيكُ فِي النَّارِ عَلَى عَلَى حَائِطِ الدَّارِ جَارٌ لِهَا بَيَّنَا. (۵)قَالَ: (وَإِذَا اجْتَهَ عَالِمُ الشَّفَعَاءُ فَالشُّفَعَةُ الْحَدَّمَةِ تَكُونُ عَلَى حَائِطِ الدَّارِ جَارٌ لِهَا بَيَّنَا. (۵)قَالَ: (وَإِذَا اجْتَهَ مَعَ الشُّفَعَاءُ فَالشُّفَعَةُ

ترجمه : و اورآ دمی دیوار پرکڑی رکھنے کی وجہ سے شرکت کا شفیع نہیں بے گا اور پڑوس والا شفیع بے گا ،اس لئے کہ زمین میں شریک ہونا میش میں شریک ہونا میں شرور ہے۔ میں شریک ہونا میشرکت کا شفیع ہونا علت ہے ،اور صرف کڑی رکھنے سے گھر میں شریک نہیں ہوا ، ہاں ملا ہوا پڑوس ضرور ہے۔ اصول : بیمسکلہ اور آ گے کا مسکلہ اس اصول پر ہے کہ زمین میں شرکت ہوتب تو شریک والا شفیع ہوگا ،اور زمین میں شرکت نہ ہو تو شریک والا شفیع نہیں ہوگا ، پڑوی والا شفیع ہوگا۔

تشریح : زمین میں شریک ہوتب جا کراس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ بیع میں شریک والا شفیع ہے۔ لیکن دیوار مبیع والے کی ہے اور اس پر شفیع کی کڑی رکھی ہوئی ہے تو بیشر کت والا شفیع نہیں ہوگا، ہاں یوں کہا جائے گا کہ یہ پڑوی ہے، اور اس کا گھر مبیع ہے متصل ہے اس لئے پڑوی والا شفیع ہے۔

**وجه**: زمین میں شریک ہوتب شرکت والا شفیع بنتا ہے، اور بیز مین میں شریک نہیں ہے اس لئے شرکت والا شفیع نہیں بنے گا۔ المغت : جذوع: لمبی ککڑی، جسکوشہ تیر کہتے ہیں، اسی کوکڑی کہتے ہیں۔عقار: زمین ۔ ملازق: لزق سے مشتق ہے، چپا ہوا، ملا ہوا۔

ترجمه : (۴) اوروه ککری جود بوار پر ہاس میں شریک ہوتو وہ پڑوس ہے۔

تشریح : بیمسلدابھی اوپر کی شرح میں گزر گیا۔ کہ دیوار پر لکڑی رکھی ہوئی ہے، وہ دیوار بیچنے والے کی ہے البتہ جولکڑی ہے اس میں شفیع اور بیچنے والا دونوں شریک ہیں توشفیع پڑوس ہونے کی وجہ سے توحق شفعہ رکھتا ہے، شرکت کی وجہ سے حق شفعہ نہیں رکھے گا، کیونکہ دیواراورز میں میں اس کی شرکت نہیں ہے، صرف لکڑی میں شرکت ہے۔

فرق : اوپر کی شرح اور اس مسلط میں فرق بیہ ہے کہ اُوپر کی شرح میں دیوار مکان بینچے والے کی تھی اور لکڑی صرف شفیع کی تھی ، اور اس متن کے مسلط میں دیوار بیچنے والے کی ہے ، اور اس پر جولکڑی رکھی ہوئی ہے اس میں بھی دونوں شریک ہیں۔ تا ہم دیوار میں شفیع کی شرکت نہیں ہے اس لئے شرکت کا شفیع نہیں ہے۔

ترجمه :(۵) اگرئی شفیع جمع ہوجائیں توحق شفعہ اس کی تعداد کے اعتبار سے ہوگا اور ملکیت کی کمی زیادتی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

> ا صول: امام ابوحنیفه یخزد یک جتنشفیع بین انکی عدد کا عتبار ہوگا اور سب کو برابر برابر فق شفعہ ملے گا۔ اصول: امام شافعی کے نزدیک جسکی جتنی ملکیت ہے اس حساب سے حق شفعہ ملے گا۔

تشريح : مثلا چارآ دميول نے ايك مكان چاكيس ہزار درہم ميں خريدا۔ ايك كالبيں ہزار ہے، دوسرے كادس ہزار ہے،

بَيُنَهُمُ عَلَى عَدَدِ رُوسِهِمُ وَلَا يُعُتَبَرُ اخْتِلافُ الْأَمُلاكِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هِي عَلَى مَقَادِيرِ الْأَنْصِبَاءِ؛ لِأَنَّ الشُّفُعَةِ مِنُ مَرَافِقِ الْمِلُكِ؛ أَلَا يَرَى أَنَّهَا لِتَكُمِيلِ مَنْفَعَتِهِ لَ فَأَشُبَهَ الرِّبُحَ

تیسرے کا پانچ ہے اور چوتھے کا بھی پانچ ہزار لگاہے، اب پانچ ہزار والے میں سے ایک نے اپنا حصہ بیچا تو امام ابوحنیفہ ؓ کے نزدیک سب کو ہرا ہر برابرلیں گے، ایسانہیں ہوگا کہ ہیں نزدیک سب کو ہرا ہر برابرلیں گے، ایسانہیں ہوگا کہ ہیں ہزار والے کو چوتھائی اور یانچ ہزار والے کو چوتھائی کا آدھا آٹھواں حصہ ملے گا۔

**9 جسه**: (۱) اس کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ ایک کا حصہ زیادہ دوسرے کا اس سے آدھا، اور تیسرے کا اس سے بھی آدھا ہے لیکن شرکت سب کی ہے اس لئے سب کو برابر برابر لینے کا حق ملے گا۔ (۲) اس قول تابعی میں ہے۔ عن الشعبی قال الشفعة علی دؤ میں الموجال۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الشفعة بالحصص اوعلی الرؤس، ج ثامن ۲۷، نمبر ۱۲۲۹۳) اس قول تابعی میں ہے کہ حقدار کے عدد کے اعتبار سے حق ملے گا

ترجمه المام شافعی نفر مایا که حصے کی مقدار کے اعتبار سے حق شفعہ ملے گااس لئے کہ شفعہ ملک کی منفعت میں سے ہے تشکر دیع :امام شافعی نفر مایا کہ جن لوگوں کی جتنی ملکیت ہے اس اعتبار سے اس کو حصہ لینے کا حقدار ہے، مثال مذکور میں جسکا میں ہزار ہے اس کو بکنے والے حصے کا آدھا مے کا آدھا مے کہ نوالہ جا لیس ہزار میں سے اس کا آدھا ہے، جس کا دس ہزار ہے اس کو بکنے والے حصے کی چوتھائی ملے گی، اور گسکا یا نجی ہزار ہے اس کو بکنے والے حصے کا آٹھواں حصہ ملے گا

**وجه** :(۱) اکل دلیل میہ کرفق شفعہ ملک کے مرافق میں سے ہاوراس کے نفع میں سے ہاس لئے جسکا حصہ زیادہ ہے اس کواسی حساب سے فق شفعہ ملے گا۔ (۲) عن عطاء ال الشفعة علی بالحصص ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الشفعة بالحصص اوعلی الرؤس، ج ثامن ۲۷، نمبر ۱۳۴۹۳) اس قول تا بعی میں ہے کہ حقدار کے جسے کے اعتبار سے ق ملے گا۔

ترجمه : ٢ اس ك نفع غلى اولا داور پيل كى طرح مو كيا-

تشريح : امام شافعي كي جانب سے بيچار مثاليں ہيں۔اس كي تفسيل بيہ

ا .....رن کن خریدی ہوئی چیز کو بیچاس میں سے جونفع آئے ، رن کے سے وہ مراد ہے۔ مثلازید نے بیس ہزار دیا، عمر نے دس ہزار دیا ، اور خالد نے پانچ ہزار دیا اور ملا کر پینتیس 35 ہزار کی گائے خریدی ، اور اس کوساڑے اڑ تیس 38500 ہزار میں بچ دیا ، اور گویا کہ ساڑے تین ہزار نفع کمایا ، تو اس نفع میں سے دو ہزار زید کو ملے گا ، کیونکہ اس کا بیس ہزار تھا ، ایک ہزار تھم کو ملے گا ، کیونکہ اس کا پانچ ہزار تھا ، اور پانچ سوخالد کو ملے گا ، کیونکہ اس کا پانچ ہزار تھا ، تو جس طرح نفع میں حصص کے اعتبار سے اس طرح حق شفعہ میں جس کا حصہ جتنا ہے اس اعتبار سے اس کوحق شفعہ ملے گا۔

۲.....غلة: غله سے مرادز مین کی پیداوار ہے۔مثلازید نے ہیں ہزار دیا،عمر نے دس ہزار دیا،اورخالد نے پانچ ہزار دیااور ملاکر پینتیس 35 ہزار کی زمین خریدی،اوراس میں پینتیس کوئل گیہوں پیدا ہوئے تو زید کو ہیس کوئل ملے گا،عمر کو دس کوئٹل،اورخالد کو وَالْغَلَّةَ وَالْوَلَدَ وَالشَّمَرَةَ. ٣ وَلَنَا: أَنَّهُمُ استَوَوُا فِي سَبَبِ الِاستِحُقَاقِ وَهُوَ الِاتِّصَالُ، فَيَستَوُونَ فِي الْاستِحُقَاقِ وَهُوَ الِاتِّصَالُ، فَيَستَوُونَ فِي الْاستِحُقَاقِ اللَّايَرَى أَنَّهُ لَوُ انْفَرَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ اسْتَحَقَّ كُلَّ الشُّفُعَةِ. وَهَذَا آيَةُ كَوَ انْفَرَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ اسْتَحَقَّ كُلَّ الشُّفُعَةِ. وَهَذَا آيَةُ كَمَالِ السَّبَبِ، ٣ وَكَثُرَةُ الِاتِّصَالِ تُؤُذِنُ بِكَثُرَةِ الْعِلَّةِ، وَالتَّرُجِيحُ بِقُوَّةِ الدَّلِيلِ لَا بِكَثُرَتِهِ، وَلا

پانچ کوٹل ملےگا، کیونکہ اسی حساب سے زمین میں حصہ داری ہے۔

۳.....الولد: ولد سے مراد باندی کا بچہ ہے، مثلا زید نے ہیں ہزار دیا، عمر نے دس ہزار دیا، اور خالد نے پانچ ہزار دیا اور ملا کر پنیتیں 35 ہزار کی باندی خریدی ،اس میں لڑ کا پیدا ہوا جو پنیتیس ہزار کا بکا تو زید کو ہیں ہزار ،عمر کو دس ہزار ، اور خالد کو پانچ ہزار ملے گا ، کیونکہ اسی حساب سے باندی میں حصہ داری ہے۔

۴.....الثمر ق: سے مراد باغ کا کھل ہے، مثلا زید نے بیس ہزار دیا، عمر نے دس ہزار دیا، اور خالد نے پانچ ہزار دیا اور ملاکر پنیتیس 35 ہزار کا باغ خریدا، اس میں کھل آیا جو پنیتیس ہزار کا بکا تو زید کو بیس ہزار، عمر کودس ہزار، اور خالد کو پانچ ہزار ملے گا،
کیونکہ اسی حساب سے باغ میں حصہ داری تھی۔

ان چارمثالوں میں جھے کے تناسب سے ہرا یک کوملتا ہے، توحق شفعہ بھی منافع ہے اس لئے جھے کے تناسب ہی سے ہرا یک کو حق شفعہ ملے گا۔

قرجمه بیج ہماری دلیل میہ کمستی ہونے کے سبب میں سب برابر ہیں اوروہ ہے بیج کے ساتھ متصل ہونااس کئے ق لینے میں بھی سب برابر ہوں گے، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک ہی لینے والا رہ جائے تو پورا شفعہ کا حقدار بنتا ہے اور یہ سبب کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔

تشریح : جاری دلیل یہ ہے کہ تی شفعہ کے استحقاق کے سبب میں سب برابر ہیں، یعنی مبیع میں شریک تو سبھی ہیں، یہ اور بات ہے کہ کسی کاحق زیادہ ہے اور کسی کاحق کم ہے۔ الایری سے اس کی ایک دلیل دیتے ہیں کہ اگر باقی دوآ دمی اپناحق لینے سے افکار کردے تو تیسرے آدمی کو پورا حصہ لینے کاحق مل جاتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق شفعہ میں سب حصہ داروں کاحق برابر ہے۔

الغت : لوانفر دواحد منهم : اس عبارت کا مطلب بیہ کہ باقی سب نے حق شفعہ لینے سے انکار کر دیا تواب سب حق ایک کول عبار کے سب کو برابر حق لیے کہ باقی سب ہے ، اس لئے سب کو برابر حق مل جائے گا۔ آبیۃ کمال السبب : بیجے میں شریک ہونا ہرا یک کو پورا پورا جی لینے کا سبب ہے ، اس لئے سب کو برابر حق مل جائے گا۔ قور جہ بہت زیادہ دیل ہونے کو نہیں ہے ، اور اتصال کا زیادہ ہونا علت کے زیادہ ہونے کی خبر دیتی ہے ، لیکن ترجیح دلیل کے قوی ہونے کو جہ بہت زیادہ دلیل ہونے کو نہیں ہے اس لئے کہ دوسرا بھی مقابلے میں اسی وقت کھڑا ہے۔

اصول : ایک قاعدہ یا در کھیں ۔ ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے کئی علتیں ہول لیکن سب کے سب کمز ور ہول ، اور دوسر کی چیز کو ثابت کرنے کے لئے ایک ہی علت ہولیکن وہ مضبوط ہوتو مضبوط ہوتے کی بنا پر اس چیز کو ثابت کردی جائے گی ، کوئلہ علت

قُوَّةَ هَاهُنَا لِظُهُورِ الْأُخُرَى بِمُقَابِلَتِهِ، ﴿ وَتَمَلُّكُ مِلْكِ غَيْرِهِ لَا يُجُعَلُ ثَمَرَةً مِنُ ثَمَرَاتِ مِلْكِهِ، بِجِلَافِ الثَّمَرَةِ وَأَشْبَاهِهَا. لَى وَلَوُ أَسُقَطَ بَعُضُهُمُ حَقَّهُ فَهِيَ لِلْبَاقِينَ فِي الْكُلِّ عَلَى

کے مضبوط ہونے کا اعتبار ہے، کثرت سے علت ہونے کا اعتبار نہیں ہے۔

تشریح: اباوپر کے اصول کوسا منے رکھ کردیکھیں کہ جس کا حق زیادہ ہے اس کی علتیں زیادہ ہیں ایکن دوسروں کے مقابلے پر یہ مضبوط نہیں ہے، کیونکہ یہ مضبوط ہوتی تو زیادہ حقد ارکر ہتے ہوئے کم والے کو بالکل حق نہیں ملتا، حالانکہ کم والے کو بھی مل رہا ہے، اور جب اس کی علت مضبوط نہیں ہے تو سب کو برابر حق شفعہ ملے گا۔

المغت: و الا قوق الله هو د الا خوی بمقابلته: اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نہیے میں شریک موجود ہوتو راست میں شریک کو بالکل حق نہیں ملتا، کیونکہ بیجے میں شریک کی علت مضبوط ہے، اور یہاں ایسانہیں ہے، کیونکہ بیجے میں جس کا کم حق ہے اس کو جو کہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں جس کا کم حق ہے اس کو جو کہ ہی جس کا کم حق ہے اس کو جو کہ ہی جس کا کم حق ہے اس کو جو کہ ہی جس کا کم حق ہے اس کو جو کہ ہی جس کا کم حق ہو اس کو کھی حق ملت ہے، اس لئے اس کا حق دوسروں کے مقابلے پر مضبوط نہیں ہے اس کی حد ہو اور شہیں جو اور شری کی ملک بننے سے اپنی ملکیت کا چل قر ارنہیں دیا جا سکتا، بخلاف جو اصل پھل ہویا اس کی اور قسمیں جواویر گزریں۔

تشریح : بیامام ثافعی گوجواب ہے۔ انہوں نے چار مثالیں دی تھی کہ بید ملکیت کا ثمرہ اور پھل ہے، اور ملکیت کے ثمرہ اور کھی کہ بید ملکیت کا ثمرہ اور ملکیت کے ثمرہ اور کھل میں جسکا جتنا حصہ ہوتا ہے اس مقدار سے پھل ماتا ہے، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ، یہاں شفعہ کے ذریعہ دوسرے کی ملکیت کو لینا ہے، بیا پنی ملکیت کا ثمرہ اور پھل نہیں ہے اس لئے شفعہ کو ثمرہ اور پھل پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔

ترجمه : لا ادرا گربعض نے اپنے تق کوسا قط کر دیا تو پورا پورا گھر باقی کے لئے ہوگا اس کی تعداد کے مطابق اس لئے کہ سب کا حصہ جو کم ہوا تھا وہ اس ایک کی مزاحمت کی وجہ سے ہوا تھا حالا نکہ ہرایک کے تق میں سبب پورا پورا موجود ہے۔

تشریح : مثلا چارآ دمیوں نے ایک مکان چالیس ہزار درہم میں خریدا۔ ایک کا بیس ہزارہے، دوسرے کا دس ہزارہے، تیس ہزارہے، تیس ہزارہے، تیس ہزارہے، تیس سے ایک نے اپنا حصہ بیچا، تو اوپر کے تین تیسرے کا پانچ ہے اور چوتھے کا بھی پانچ ہزار لگا ہے، اب پانچ ہزار والے میں سے ایک نے اپنا حصہ بیچا، تو اوپر کے تین آ دمیوں کو برابر برابر حلے گا، ایسانہیں ہوگا کہ بیس ہزار والے کوزیادہ اور دس ہزار والے کو کم حق ملے۔

**وجمه** :اس کی وجہ وہی ہے جواو پر گزر چکی ، کہ حنفیہ کے نز دیک سب کو برابر حق تھا، کیکن ایک تیسرا آ دمی تھااس لئے ہرایک کو ایک ایک تہائی مل رہی تھی ،اب اس نے انکار کر دیاباتی دوکوآ دھا آ دھامل جائے گا۔

 عَدَدِهِمُ؛ لِأَنَّ الِانْتِقَاصَ لِلْمُزَاحَمَةِ مَعَ كَمَالِ السَّبَ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ وَقَدُ انْقَطَعَتُ. كَولَو كَانَ الْبَعْضُ غُيَّبًا يَقُضِى بِهَا بَيْنَ الْحُضُورِ عَلَى عَدَدِهِمُ؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ لَعَلَّهُ لَا يَطُلُبُ، هِ وَلَو كَانَ الْبَعْضُ غُيَّبًا يَقُضِى بِهَا بَيْنَ الْحُضُورِ عَلَى عَدَدِهِمُ؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ لَعَلَّهُ لَا يَطُلُبُ، هِ وَإِنْ قَضَى لِجَاضِرِ بِالْجَمِيعِ ثُمَّ حَضَرَ آخَرُ يَقُضِى لَهُ بِالنِّصُفِ، وَلَو حَضَرَ ثَالِثُ فَبِثُلُثِ مَا فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ تَحْقِيقًا لِلتَّسُويَةِ، 

9 فَلَو سَلَّمَ الْحَاضِرِ بَعُدَمَا قَضَى لَهُ بِالْجَمِيعِ لَا يَأْخُذُ الْقَادِمُ اللَّ الْبَصْفَ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِى بِالْكُلِّ لِلْحَاضِرِ يَقُطَعُ حَقَّ الْغَائِبِ عَنُ النِّصُفِ بِخِلَافِ مَا قَبُلَ النَّصُفَ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِى بِالْكُلِّ لِلْحَاضِرِ يَقُطَعُ حَقَّ الْغَائِبِ عَنُ النِّصُفِ بِخِلَافِ مَا قَبُلَ الْقَضَاءِ. (٢) قَالَ: وَالشَّفَعَةُ تَجِبُ بِعَقُدِ الْبَيْعِي لِ وَمَعْنَاهُ بَعُدَهُ لَا أَنَّهُ هُوَ السَّبَبُ؛ لِأَنَّ سَبَبَهَا الْقَضَاءِ. (٢) قَالَ: وَالشَّفَعَةُ تَجِبُ بِعَقُدِ الْبَيْعِ فَلَ وَمَعْنَاهُ بَعُدَهُ لَا أَنَّهُ هُوَ السَّبَبُ؛ لِأَنَّ سَبَهَا

ترجمه : عے اورا گربعض شفیع غائب ہوتو حاضرین کے درمیان اس کی تعداد کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا اس لئے کہ غائب آ دمی شاید شفعہ طلب نہ کرے۔

تشریح : مثلاتین آدمی شفیع تھان میں سے ایک عائب ہے تو جودوحاضر ہیں ان میں ان کی تعداد کے مطابق برابر برابر حق تقسیم کر دیا جائے گا، اور غائب آدمی کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔

وجه: ہوسکتا ہے کہ غائب آ دمی شفعہ طلب نہ کرے،اس لئے غائب کی وجہ سے حاضر کاحت نہیں مارا جائے گا۔

ترجمه : ٨ اگر حاضرآ دمی كے لئے بورے حصے كافيصلہ كرديا گيا پھر دوسراآ دمی حاضر ہوا تواس كے لئے آ دھا كافيصلہ كيا جائے گا،اورا گرتيسراآ گيا تو ہرايك كے لئے تہائى تہائى كافيصلہ كيا جائے گا برا بركوثابت كرنے كے لئے۔

تشریح: تین آدی شفیع تے الین ایک آدمی حاضر تھا تواس کے لئے پورے کا فیصلہ کر دیا جائے گا ایکن اب دوسر ا آگیا تو دونوں کے لئے آدھے آدھے کا فیصلہ کر دیا جائے گا،اوراگر تیسر ابھی آگیا تو ہرایک کے لئے ایک ایک تہائی کا فیصلہ کیا جائے گا،تا کہ سب کا حصہ برابر رہے۔ تسویۃ: سوی اسے شتق ہے، برابر۔

ترجمه : 9 جوحاضرتهااس كے لئے پورے حصے كے فيصلے كے بعد شفعہ چھوڑ ديا تو بعد ميں آنے والا ہے اس كوآ دھا ہى ملے گا،اس لئے كہ قاضى نے حاضر كے لئے پورا فيصلہ كرديا تھا اس فيصلے نے غائب كا آدھا حصہ ختم كرديا، [اس لئے اس كوآ دھا ہى ملے گا] بخلاف فيصلے سے پہلے آجا تا [تو پورامل جاتا]

تشریح : دوآ دی شفیع تھا یک آ دی حاضر تھا اس کے لئے پورے کا فیصلہ کردیا، اس کے بعد غائب آ دی آیا تو اس کے لئے آ آ دھا ہی حصہ ملے گا۔ لیکن قاضی کے فیصلے سے پہلے غائب آ دمی آگیا تو اب غائب کو پورا گھر مل جائے گا۔

**وجه**: کیونکہ جب حاضر کے لئے بورے کا فیصلہ کردیا تو گویا کہ غائب کے لئے آدھا ہی رہ گیااس لئے وہ آدھا ہی لے سکے گا، ہاں حاضر کے لئے قاضی کا فیصلہ نہ ہوا ہوتا تو اب غائب کو پورا گھر مل جاتا۔

ترجمه: (٢) شفعه ثابت موتاب بيع كعقدس\_

الاتِّصَالُ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ، ٢ وَالْوَجُهُ فِيهِ أَنَّ الشُّفُعَةَ انَّمَا تَجِبُ إِذَا رَغِبَ الْبَائِعُ عَنُ مِلْكِ اللَّائِعُ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ، ٢ وَالْوَجُهُ فِيهِ أَنَّ الْبَيْعِ فِي حَقِّهِ حَتَّى يَأْخُذَهَا الشَّفِيعُ إِذَا أَقَرَّ الْبَائِعُ السَّفِيعُ إِذَا أَقَرَّ الْبَائِعُ

: شفعہ کے لئے چار باتیں ہونی ضروری ہیں[ا] بیچ کا ثبوت [۲] بیچنے کاعلم ہوتے ہی گواہ بنانا[۳] فوری طور پر گواہ بنانا،جسکو طلب مواثبہ، کہتے ہیں[۴] قاضی شفعہ کا فیصلہ کرے، یامشتری شفیع کے لئے چھوڑ دے تب جا کرفق شفعہ کے ذریعہ گھر لے سکے گا۔

تشریح : یہلی بات ہے۔ حق شفعہ اس وقت ہوتا ہے جب بائع اس زمین کونی رہا ہواورا پی ملکیت سے نکال رہا ہوتب شفیع کوخی شفعہ کے ذریعہ سے اس کو لینے کاحق ہوتا ہے۔

ترجمه المن کی عبارت کامعنی میہ کہ بیچ کے بعد ق شفعہ ہوگا، میم طلب نہیں ہے کہ بیچ شفعہ کا سبب ہے، اس کئے کہ شفعہ کا سبب تو متصل ہونا ہے۔

تشریح : متن کی عبارت میں ہے بعقد البیع ، جس سے یہ مجھا جا سکتا ہے کہ عقد بیع شفعہ کا سبب ہے ، اس لئے اس کی تھیج فرمار ہے ہیں کہ عقد بیع کے بعد جب بیع منعقد ہوجائے تب شفعہ شروع ہوگا۔ اور شفعہ کا سبب مبیع کے ساتھ شفیع کی ملکیت کا متصل ہونا ہے۔ خود بیع شفعہ کا سبب نہیں ہے۔

قرجمه : اس کی وجہ یہ ہے کہ شفعہ اس واجب ہوتا ہے جبکہ بائع گھر کی ملکیت سے بے رغبتی کا اظہار کرے، اور نیٹے اس کی بچپان ہے یہی وجہ ہے کہ شفیع گھر کو لے لیگا اگر بچپان ہے یہی وجہ ہے کہ شفیع گھر کو لے لیگا اگر بائع نیچ کا قرار کرلے، چاہے مشتری اس کی تکذیب کرے۔

تشریح : یہاں سے متن کی وجہ بیان کررہے ہیں۔ایبالمحسوس ہوکہ بائع اس گھر کواپنی ملکیت میں نہیں رکھنا چا ہتا ہے توحق شفعہ ہوجائے گا،اور نجے کرنے سے اس بات کا پیتہ ہوتا ہے کہ ما لک اب اس گھر کواپنی ملکیت میں نہیں رکھنا چا ہتا ہے، چنا نچے نجے کا صرف ثبوت ہوجائے توحق شفعہ ہوجا تا ہے، مثلا بائع اقر ارکر تا ہے کہ میں نے گھر کو بچا ہے اور مشتری اس کا انکار کرتا ہے تب بھی حق شفعہ ہوجائے گا، کیونکہ نجے کا ثبوت ہوگیا۔

ا غت: يعرف: عرف سے مشتق ہے اس کا اظہار ہونا۔ اس کو بتلا تا ہے۔

بِالْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي يُكَذِّبُهُ. ( ) قَالَ: ( وَتَسْتَقِرُّ بِالْإِشْهَادِ، وَلَا بُدَّ مِنُ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ ) لِللَّهُ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي يُكَذِّبُهُ. ( ) قَالَ بُدَّ مِنُ الْإِشْهَادِ وَالطَّلَبِ لِيُعْلَمَ بِذَلِكَ رَغُبَتُهُ لَا بُدَّ مِنُ الْإِشْهَادِ وَالطَّلَبِ لِيُعْلَمَ بِذَلِكَ رَغُبَتُهُ

ترجمه :(2) اور پختہ ہوجاتا ہے گواہ بنانے سے، اور فوری طور پرطلب کرنا ضروری ہے۔

تشریح : یہاں سے دوسری اور تیسری باتیں بیان کررہے ہیں۔[۲] دوسری بات بیہے کہ شفع گواہ بنائے کہ مجھے بیگھر لینا ہے تا کہ قاضی کے سامنے بیگواہی پیش کر سکے گامیں نے علم ہونے کے بعد ہی لینے پر گواہ بنایا تھا۔[۳] اور تیسری بات بیہ ہے کہ بیچنے کے علم ہونے کے بعد فوراہی گواہ بنائے ،اگرٹال مٹول کیا توحق شفعہ تم ہوجائے گا۔

ا خت: تستقر: پخته ہوجانا، مضبوط ہوجانا۔ مواثبة: وثب سے مشتق ہے کودنا، یہاں مراد ہے جلدی سے قت شفعہ کا دعوی کرے ترجمہ: اس لئے کہ یہ کمزور حق ہے اس لئے اعراض کرنے سے باطل ہوجائے گا۔

تشریح: واضح ہے۔

ترجمہ: ٢ اور گواہ بنانا اور طلب کرنا ضروری ہے تا کہ اس میں رغبت کرنا معلوم ہوجائے ، اور بیکہ اس سے اعراض نہیں کر رہاہے ، اور اس کئے کہ قاضی اپنے طلب کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی ، اور گواہ بنائے بغیر میمکن نہیں ہے۔

تشریح: اس بات پرگواہ بنانا ضروری ہے کہ میں اس گھر کوئی شفعہ کے ماتحت لینا جا ہتا ہوں ،اور شفعہ کوطلب بھی کرے تا کہ پتہ چلے کی اس کواس گھر کے لینے میں رغبت ہے۔اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ قاضی کے سامنے یہ گواہی پیش کرنی ہوگی کہ میں فِيهِ دُونَ اعْرَاضِهِ عَنُهُ، وَلَأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى اثْبَاتِ طَلَبِهِ عِنْدَ الْقَاضِى وَلَا يُمُكِنُهُ إِلَّا بِالْإِشُهَادِ. (٨) قَالَ: (وَتُمُلَكُ بِالْأَخُذِ إِذَا سَلَّمَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ حَكَمَ بِهَا الْحَاكِمُ) لَ لِلَّنَّ الْمِلْكَ لِلْاشُهَادِ. (٨) قَالَ: (وَتُمُلَكُ بِالْأَخُذِ إِذَا سَلَّمَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ حَكَمَ بِهَا الْحَاكِمُ) لَ لِلَّنَّ الْمِلْكَ لِلْمُشْتَرِي قَدُ تَمَ فَلا يَنْتَقِلُ إِلَى الشَّفِيعِ إِلَّا بِالتَّرَاضِى أَوُ قَضَاءِ الْقَاضِى كَمَا فِي الرَّجُوعِ وَالْهِبَةِ. لَ وَتَنْهُ لَهُ لَ يُنتَقِلُ إِلَى الشَّفِيعِ إِلَّا بِالتَّرَاضِى أَوُ قَضَاءِ الْقَاضِى كَمَا فِي الرَّبُوعِ وَالْهِبَةِ. لَ وَتَنْهُ فَعَدُ الْوَلِيمَ وَالْهُ لَيْنَ وَبَاعَ دَارَهُ النَّالِ الْمُشْفُوعَةِ قَبْلَ حُكُمِ الْحَاكِمِ أَوْ تَسُلِيمِ الْمُشُفُوعَةِ قَبْلَ حُكُمِ الْحَاكِمِ أَوْ تَسُلِيمِ الْمُشَافِعَةِ قَبْلَ حُكُمِ الْحَاكِمِ أَوْ تَسُلِيمِ اللهُ اللهُ اللَّهُ وَلَا يَسْتَحِقُهُا فِي الثَّالِ الْمُشُفُوعَةِ قَبْلَ حُكُمِ الْحَاكِمِ أَوْ تَسُلِيمِ النَّالِيمِ النَّهُ فَي الثَّانِيَةِ وَلَا يَسْتَحِقُهُا فِي الثَّالِيَةِ وَلَا يَسُتَحِقُهُا فِي الثَّالِةِ وَالْمُلُومُ وَالْمُسُورَةِ الْأُولَى وَتَبُطُلُ شُفْعَتُهُ فِي الثَّانِيَةِ وَلَا يَسْتَحِقُهُا فِي الثَّالِيَةِ وَلَا يَسُتَحِقُهُا فِي الثَّالِيَةِ وَالْا يَسْتَحِقُهُا فِي الثَّالِيَةِ وَلَا يَسُولِ وَالْمُ الْمُنْ الْتُلْعُلُومُ الْمُنْ الْمُلْونَةُ الْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُلُومُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُولُ وَلَا يَسُولُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُسْتَعِقُومُ الْمُؤْمِلُ وَلَى وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعُمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُسُورَةِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْم

لینے پربیگواہ بنایا ہے،اور میں نے فوری طور پراس کوطلب بھی کیا ہے،اس لئے فوری طور پر گواہ بنانا ضروری ہے۔

**ترجمه** :(۸) اور شفیع ملک بنے گالینے سے،اگر مشتری اس شفعہ والے گھر کو سپر دکر دے، یا قاضی سپر دکرنے کا فیصلہ کر دے۔

ترجمه الله الله الله كالكر مشترى كى ملكيت مكمل ہو چكى ہے اس لئے شفیع كى طرف منتقل نہيں ہوگى مُرمشترى كى رضا مندى سے، الا قاضى كے فيصلے سے۔

تشروی : مکان کے مالک نے مشری کے ہاتھ مکان جے دیا ہے اس کی ملکیت ہو چکی ہے اس لئے یا تو وہ اپنی رضا مندی سے مکان شفع کو سپر دکر دے با قاضی سپر دکر دینے کا فیصلہ کر دے تب شفع اس مکان کاما لک بنے گا۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ سی نے زید کومکان ہبہ کر دیا اور اس پر قبضہ بھی دے دیا ، اب اس کو واپس لینا چاہتا ہے تو یا زیدا پنی رضا مندی سے واپس کر دے ، یا قاضی واپس کر نے کا فیصلہ کر دے تب ہبہ کرنے والا مکان کا مالک بنے گا ، کیونکہ موہوب لہ اس مکان کا مالک بن چکا تھا ، اسی طرح یہاں مشتری واپس کر دے ، یا قاضی واپس کر دے ، یا قاضی مالی کر نے کا فیصلہ کر دے تب شفیع مکان کاما لک بنے گا۔

ترجمه : ۲ اس کافائدہ فل ہر ہوگا - [ا] دونوں طلبوں کے بعد شفیع مرجائے - [۲] یا جس گھر کے ذریعہ شفعہ کاحق ملاتھا وہ بھی تعرب کر نے دیا [۳] یا جس گھر کو شفعہ پر لینے جا رہا تھا اس کے بغل میں گھر بک رہا ہے قاضی کے فیصلے سے پہلے یا مشتری کے سپر دکر نے سے پہلے ، تو پہلے صورت میں شفعہ والے گھر کا وارث نہیں ہوگی ۔ اور دوسری صورت میں شفعہ ختم ہوجائے گا ۔ اور تیسری صورت میں شفعہ کاحق نہیں طے گا اس لئے کہ بھی تک شفیع کی ملکیت نہیں ہوئی ہے ۔

ا صول : جب تک مشتری شفعہ والا گھر سپر دنہ کردے، یا قاضی فیصلہ نہ کردے شفیع مالک نہیں بن سکتا ، اس لئے اس گھر کے مالک بننے سے پہلے آ گے تین فائدہ ذکر کررہے ہیں۔

تشريح : يهال تين فائد ايكساته ذكركردئ بين آپاس كوالك الكسمجين

[ا] شفیع نے دونوں طلب یعنی گواہ بھی بنایا اور طلب بھی کیالیکن ابھی تک قاضی نے فیصلہ نہیں کیا،اور نہ مشتری نے سپر دکیا توشفیع

لِانْعِدَامِ الْمِلُكِ لَهُ. ٣ ثُمَّ قَولُهُ تَجِبُ بِعَقُدِ الْبَيْعِ بَيَانٌ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِلَّا عِنْدَ مُعَارَضَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى أَعُلَمُ بِالصَّوَابِ.

انجی تک اس گھر کا مالک نہیں بنا ہے، اس لئے اگر شفیج مرگیا تو اس کا وارث اس گھر کو تقسیم نہیں کرسکتا ہے، اس لئے کہ یہ شفیع کی ملکت نہیں ہے۔ [۲] دوسری مثال ہے ہے کہ جس گھر کے ذریعہ شفعہ کا دعوی کیا تھا اس گھر کو شفیع نے بچے دیا تو اب حق شفعہ تم مہر کہ میں تا نہیں ہوجائے گا ، کیونکہ اب وہ گھر ہی نہیں رہا جس کے ذریعہ شفعہ کا دعوی کرتا ، اور شفعہ والا گھر ابھی اس کی ملکیت میں آیا نہیں ہوجائے گا ، کیونکہ ابھی تاس دوسرے مکان کولینا ہے۔ [۳] تیسری مثال ہے ہے کہ اس دوران شفعہ والے گھر کے پاس ایک دوسرامکان بکنے لگا تو اگر شفیع اس دوسرے مکان کولینا چاہتی تک میں میں جق جا ہے تو نہیں لے سکتا ، کیونکہ ابھی تک میں مکان شفیع کا نہیں ہوا ہے اس لئے اس کی بنیاد پر اس کے پاس والے مکان میں حق شفعہ کا دعوی کیسے کرسکتا ہے۔

اخت الشلیم الخاصم : مخاصم ، کاتر جمد ہے جھگڑا کرنے والا۔ یہال مخاصم سے مراد مشتری ہے۔ تشکیم الخاصم : کاتر جمد ہوگا مشتری کے سپر دکرنے سے پہلے۔

ترجمه : ۳ پھرمتن میں یہ قول تجب بعقد البیع ، [بیع کے عقد سے شفعہ ہوگا ] اس بات کا بیان ہے کہ مال کے بدلے میں گھر کجتب ہی حق شفعہ واجب ہوگا ، اس بات کوان شاء اللہ بعد میں بیان کریں گے۔

تشریح : متن میں مسکد نمبر لا میں بیگز را کہ عقد تھے ہوت جی شفعہ ہوگا ،اس کا مطلب بیہ ہے کہ جب بھی مال کے بدلے میں مکان ، یا زمین جائے تو حق شفعہ میں مکان ، یا زمین جائے تو حق شفعہ واجب ہوگا ، اس بات کو بعد میں بیان کریں گے۔

# ﴿ بَابُ طَلَبِ الشُّفُعَةِ وَالنُّحُصُومَةُ فِيهَا ﴾

(9) قَالَ: ( وَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِ الْبَيْعِ أَشُهَدَ فِي مَجُلِسِهِ ذَلِكَ عَلَى الْمُطَالَبَةِ ) اعْلَمُ أَنَّ الطَّلَبَ عَلَى ثَلاثَةِ أَوْجُهِ: طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ وَهُوَ أَنُ يَطُلُبَهَا كَمَا عَلِمَ، حَتَّى لَوُ بَلَغَ الشَّفِيعَ الْبَيْعُ وَلَى مَطُلُبَهُا كَمَا عَلِمَ، حَتَّى لَوُ بَلَغَ الشَّفِيعَ الْبَيْعُ وَلَى مَطُلُبُ شُفْعَتُهُ بَطَلَتُ الشَّفُعَةُ لِمَا ذَكَرُنَا، ٢ وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - الشُّفْعَةُ وَلَهُ مَا ذَكُرُنَا، ٢ وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - الشُّفْعَةُ

### ﴿باب طلب الشفعة و الخصومة فيها ﴾

قرجمه : (٩) جب شفيح كوبيع كاعلم مواتو كواه بنالے اس مجلس ميں مطالبے ريـ

قشری ہیں آا جیسے ہیں معلوم ہوتو لینے پرجلس ہیں آا جیسے ہی معلوم ہوتو لینے پرجلس ہی میں گواہ بنائے اس کو ہلب مواثبت، کہتے ہیں اور آل پھراس کو ثابت کرنے کے لئے اگر گھر بائع کے ہاتھ میں ہوتو اس کو لینے پر گواہ بنائے ، اور اگر مشتری کے قیضے میں ہوتو مشتری کو گواہ بنائے ، اور وہ نہ ہو سکے تو زمین پر جا کر گواہی کا اعلان کرے ، اس سے شفعہ مضبوط ہوجائے گا۔ اس کو بطلب تقریر ، کہتے ہیں۔ [۳] اس کے بعد قاضی کے سامنے شفعہ کی درخواست دے اس کو بطلب خصومت ، کہتے ہیں۔

وجسه : (۱) چونکه دوسرے کی زمین صرف ایک حق کے ماتحت لینی ہے اس لئے ذراسے اعراض کرنے سے حق ساقطہ و جائے گا (۲) عدیث میں اس کا ثبوت گزر چکا ہے۔ عن ابن عمر قال قال رسول الله علیہ الشفعة کحل العقال. (ابن ماجہ شریف، باب طلب الشفعة ، ص ۲۵۸ منمبر ۲۵۰ سنن سیمقی ، باب روایة الفاظ منکرة یذکرها بعض الفقهاء فی مسائل الشفعة ، ج سادس، ص ۱۵۸ منمبر ۱۵۸ اس عدیث میں ہے کہ شفعہ کا معاملہ ایسا ہے جیسے اونٹ کی رسی کو کھولنا لیعنی جس طرح اونٹ کی رسی کھولنا کی جن کو کھولنا لیعنی جس طرح اونٹ کی رسی کھولنے سے وہ بھا گ جا تا ہے اسی طرح شفعہ کو ذراسی دیر کے لئے چھوڑ دیں تو وہ ساقط ہوجائے گا۔ (۳) اس تول تا بعی میں ہے کہ دیر کرے گا حق ساقط ہوجائے گا ، قبال الشوری الشفعة لملک جیسر ، و الصغیر و الاعرابی ، و المیجو سی ، فاذا علم لثلاثة ایام فلم یطلبها فلا شفعة له و اذ مکث ایاما ثم طلبها ، و قبال لم اعلم ان لم اعلم ان لم شفعة فهو متھم ۔ (مصف عبد الرزات ، باب مل لاکا فر شفعة ولا عرابی ؟ ج ثامن ، ص ۱۷ نمبر ۱۳۳۹) اس قول تا بعی میں ہے کہ در کرے گاتو حق ساقط ہوجائے گا۔

قرجمه نا یقین کیجے کہ طلب کے تین مرحلے ہیں[۱] ایک طلب مواثبت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی بکنے کاعلم ہوتواس کو طلب کرے، یہی وجہ ہے کہ فیج کو بکنے کی خبر ہواور اس کا شفعہ طلب نہ کر بے تو شفعہ باطل ہوجائے گا اس دلیل کی وجہ ہے جو ہم نے ذکر کیا[کہ بیت کمزور حق ہے]

تشریح : یہاں سے طلب کرنے کے تین مرحلے بیان کررہے ہیں،[ا] پہلامرحلہ ہے کہ طلب مواثبت کرے، لینی جیسے

لِمَنُ وَاثَبَهَا. ٣ وَلَوُ أُخْبِرَ بِكِتَابٍ وَالشُّفُعَةُ فِي أَوَّلِهِ أَوُ فِي وَسَطِهِ فَقَرَأَ الْكِتَابَ إِلَى آخِرِهِ بَطَلَتُ شُفُعَتُهُ، وَعَلَى هَذَا عَامَّةُ الْمَشَايِخِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنُ مُحَمَّدٍ. وَعَنُهُ: أَنَّ لَهُ مَجُلِسَ الْعِلْمِ، وَالرِّوَايَةُ عَنُ مُحَمَّدٍ. وَعَنُهُ: أَنَّ لَهُ مَجُلِسَ الْعِلْمِ، وَالرِّوَايَتَانِ فِي النَّوَادِرِ. ٣ وَبِالثَّانِيَةِ أَخَذَ الْكَرُخِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ لَهُ خِيَارُ التَّمَلُّكِ لَا بُدَّ لَهُ وَالرِّوَايَتَانِ فِي النَّوَادِرِ. ٣ وَبِالثَّانِيَةِ أَخَذَ الْكَرُخِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ لَهُ خِيَارُ التَّمَلُّكِ لَا بُدَّ لَهُ

ہی بکنے کی خبر ملے تو اسی مجلس میں اس کو لے لینے پر گواہ بنائے ، چنانچہ اگرفوری طور پر گواہ نہیں بنایا اور مجلس ختم ہوگئ تو حق شفعہ باطل ہوجائے گا ، کیونکہ بیرت کمزور ہے ، کیونکہ بغیر بائع کی رضا مندی کے اس کو لینے کا قدم اٹھار ہاہے۔

ترجمه : اورحضورعليه السلام كقول كى وجه سے شفعه اس كے لئے سے جود ور كر لے۔

تشریح: صاحب هداید کا قول تا بعی بیہ ہے۔ عن شریح قال انما الشفعة لمن واثبها (مصنف عبدالرزاق، باب الشفیع یا ذن قبل البیح و کم و تھا؟ ج فامن م ۲۲، نمبر ۱۲۳۸۸) اس قول تا بعی سے معلوم ہوا کہ جلدی سے کود کرحق شفعہ کا دعوی کرے گا تواس کوحق ملے گا اورا گراعراض کیا تو بیحق ساقط ہوجائے گا۔ باقی دلائل پہلے گزر کیے ہیں۔

ترجمه : سل اگرخط کے ذریعہ سے بکنے کی خبر دی گئی ،اور شفعہ کالفظ شروع میں تھا، یا در میان میں تھا،اور پوراخط پڑھ ڈالاتو شفعہ کا حق ختم ہوجائے گا،اسی پر عام مشائخ ہیں اور یہی روایت امام محمد کی روایت ہے،اورانہیں سے دوسری روایت ہیہے کہ جاننے کی پوری مجلس کا عتبار ہے۔،اور نوا در کتاب میں دوروایتیں ہیں۔

**اصول**: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ جس مجلس میں زمین بکنے کاعلم ہوااس کے آخیر تک گواہ بنانے کاحق ہے، یاعلم ہوتے ہی گواہ بنا ناضر وری ہے مجلس کے آخیر تک کی گنجائش نہیں ہے۔

تشریح: خط کے ذریعہ سے زمین بکنے کی خبر دی گئی، بکنے کی خبر خط کے شروع میں تھااس نے پوراخط پڑھااس کے بعد لینے پرگواہ بنایا، تو چونکہ بکنے کی خبر پڑھتے ہی گواہ نہیں بنایا مجلس کی آخیر تک تاخیر کی اس لئے حق شفعہ ختم ہو گیا، عام مشائخ اسی پر ہیں اور امام مجلس کی خبر کی جس مجلس میں خط پڑھااس مجلس کے آخیر تک بھی گواہ بنالے گا تو حق شفعہ ماطل نہیں ہوگا۔

ترجمه بی دوسری روایت کوحفرت کرخیؓ نے لیا ہے،اس لئے کہ جب شفیع کو مالک بننے کا اختیار ملاتو تو غور کرنے کا پچھ زمانہ ملنا چاہئے جیسے کہ جس عورت کوطلاق کا اختیار دیا جاتا ہے تو اس کومجلس تک طلاق دینے کا اختیار ملتا ہے۔

تشریح : امام کرخیؒ نے دوسری روایت کواختیار کیا ہے، یعنی مجلس تک اختیار ملے گا۔

وجه: اس کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ جب شفیع کو بیچ لینے کا اختیار ملاتو مجلس تک غور کرنے کا موقع ملنا چاہئے ، تا کہ وہ غور کرسکے کہ اس زمین کو لینا چاہئے یا نہیں۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ کسی عورت کو شوہر نے طلاق دینے کا اختیار دیا تو مجلس کے تم ہونے ہوئے تک بیافتیار باقی رہتا ہے ، جس کے تم ہونے پر طلاق دینے کا اختیار ہاقی رہتا ہے ، جس کے تم ہونے سے کا اختیار ہوگا۔

تک شفیع کو لینے یا چھوڑ دینے کا اختیار ہوگا۔

مِنُ زَمَانِ التَّأَمُّلِ كَمَا فِي الْمُخَيَّرَةِ، ﴿ وَلَوْ قَالَ بَعُدَمَا بَلَغَهُ الْبَيْعُ: الْحَمُدُ لِلَّهِ أَوُ " لَا حَوُلَ وَلَا قُلُوّةَ إِلَّا بِاللَّهِ " أَوْ قَالَ " سُبُحَانَ اللَّهِ " لَا تَبُطُلُ شُفْعَتُهُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ حَمُدٌ عَلَى الْخَلاصِ مِنُ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ " أَوْ قَالَ " سُبُحَانَ اللَّهِ " لَا تَبُطُلُ شُفْعَتُهُ؛ لِأَنَّ اللَّوَ لَا يَدُلُ شَيْءٌ مِنهُ عَلَى الْخَلاصِ مِن جَوَارِهِ وَ الشَّانِيَ تَعَجُّبٌ مِنهُ لِقَصُدِ اضْرَارِهِ، وَالثَّالِثَ لِافْتِتَاحِ كَلامِهِ فَلا يَدُلُّ شَيْءٌ مِنهُ عَلَى الْعُورَاقِ، وَ الثَّالِثَ لِافْتِتَاحِ كَلامِهِ فَلا يَدُلُّ شَيْءٌ مِنهُ عَلَى الْعُورَاقِ، وَ الثَّالِثَ لِافْتِتَاحِ كَلامِهِ فَلا يَدُلُّ شَيْءٌ مِنهُ عَلَى الْعُورَاقِ، وَ الثَّالِثَ لِافْتِتَاحِ كَلامِهِ فَلا يَدُلُّ شَيْءٌ مِنهُ عَلَى الْعُورَاقِ ثَمَنِ الْعُورَاقِ مَنْ الْبَعَاعَهَا وَبِكَمُ بِيعَتُ؛ لِأَنَّهُ يَرُغَبُ فِيهَا بِثَمَنٍ دُونَ ثَمَنِ الْعُورَاضِ ، لَ وَكَذَا إِذَا قَالَ: مَنُ ابْتَاعَهَا وَبِكَمُ بِيعَتُ؛ لِأَنَّهُ يَرُغُبُ فِيهَا بِثَمَنٍ دُونَ ثَمَنٍ الْمُ

لغت: التامل:غور، فكر مغيرة: اختيار بي مشتق بي، جسعورت كوشو مرنے طلاق دينے كا اختيار ديا ہو۔

ترجمه : ه بیخ کی خبر پہنچنے کے بعد ، الحمد لله ، کہا ، یالا حول و لا قوۃ الا بالله ، یاسبحان الله ، کہا تو شفعہ باطل نہیں ہوگا اس لئے کہ پہلا غلط پڑوسیوں سے چھٹکارہ پانے پرحمہ ہے ، اور دوسری صورت میں بائع کے نقصان دینے کے ارادے پر تعجب ہے ، اس لئے ان میں سے کوئی بات اعراض کرنے پر دلالت نہیں کرتی ۔ دلالت نہیں کرتی ۔

اصول : یومسکداس اصول پر ہے کہ بکنے کی خبر ہونے کے بعد کوئی حرکت کی جواعراض پر دلالت نہیں کرتی تواس سے حق شفعہ ساقط نہیں ہوگا۔

تشريح: بكنى كى خربون كے بعد شفيح نے المحمد لله ، كہا ، اس كے بعد طلب موا شبت كى تواس سے ق شفع ساقط نہيں ہوگا، كيونكہ يہ جملہ اعراض پردلالت نہيں كرتا بلكہ ايسے خراب پڑوى سے چھٹكاره بل گيااس پرشكراداكررہا ہے، اس لئے اس سے ق شفع ساقط نہيں ہوگا، كيونكہ يہ جملہ اس بات پر سے قضع ساقط نہيں ہوگا، كيونكہ يہ جملہ اس بات پر دلالت كررہا ہے كہ بيخي والاشفيح كونہ بتاكر نقصان دے رہا تھا اس پراس نے تجب كا اظہار كيا اور لاحول و لا قوق الا بالله، كہا تواس سے شفيع خوشى ميں اپنى بات شروع كرنا چا ہتا ہے اس لئے يہ جمی اعراض كا جملہ نہيں ہے، يا سبحان الله، كہا تواس سے شفيع خوشى ميں اپنى بات شروع كرنا چا ہتا ہے اس لئے تي ساقط نہيں ہوگا۔

ترجمه نے ایسے ہی اگر کہا کہ سے خریدا ہے؟، یا کتنے میں پیچا ہے؟ [توحق شفعہ ساقط نہیں ہوگا یا س لئے کہ وہ رغبت کررہا ہے ایک قیمت سے نہ کہ دوسر بے پڑوس سے۔

کررہا ہے ایک قیمت سے نہ کہ دوسری قیمت سے، اور اعراض کرنا ہے بعض برے پڑوس سے نہ کہ دوسر بے پڑوس سے۔

تشریح : بکنے کی خبر ملنے کے بعد شفعے نے یہ پوچھا شروع کر دیا کہ کتنے میں بکا ہے، اس کے بعد گواہ بنایا تو اس سے اعراض ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اس سے تو رغبت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ قیمت پوچھ کر کے یہ فیصلہ کرنا چا ہتا ہے کہ کم قیمت میں بکی ہوتو شفعہ کا دعوی نہیں کروں گا۔ اسی طرح یہ پوچھتا ہو کہ کس نے خریدا ہے تو اس سے معلوم کرنا چا ہتا ہے کہ اچھا پڑوسی آر ہا ہوتو شفعہ کا دعوی نہیں کروں گا، اور خراب پڑوسی آرہا ہوتو خود خریدلوں گا تا کہ خراب پڑوسی نہیں ہے۔

یمعلوم کرنا چا ہتا ہے کہ اچھا پڑوسی آرہا ہوتو شفعہ کا دعوی نہیں کروں گا، اور خراب پڑوسی آرہا ہوتو خود خریدلوں گا تا کہ خراب پڑوسی نہیں ہے۔

زندگی بھر کے لئے پریشان کن نہ بنے ، اس لئے یہ یو چھنا اعراض کی دلیل نہیں ہے۔

وَيَرُغَبُ عَنُ مُجَاوَرَةِ بَعُضٍ دُونَ بَعُضٍ، ﴿ وَالْمُرَادُ بِقَوُلِهِ فِي الْكِتَابِ: أَشُهَدَ فِي مَجُلِسِهِ ذَلِكَ عَلَى الْمُطَالَبَةِ طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ، وَالْإِشُهَادُ فِيهِ لَيْسَ بِلَازِمٍ، انَّمَا هُوَ لِنَفُي التَّجَاحُدِ وَالتَّقُيِيدُ بِالْمُجُلِسِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا اخْتَارَهُ الْكُرُخِيُّ. ﴿ وَيَصِحُ الطَّلَبُ بِكُلِّ لَفُظٍ يُفُهَمُ مِنُهُ وَالتَّقُييدُ بِالْمُجُلِسِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا اخْتَارَهُ الْكُرُخِيُّ. ﴿ وَيَصِحُ الطَّلَبُ بِكُلِّ لَفُظٍ يُفُهمُ مِنُهُ طَلَبُ الشَّفُعَةِ كَمَا لَوُ قَالَ: طَلَبُتُ الشَّفُعَةَ أَوْ أَطُلُبُهَا أَوْ أَنَا طَالِبُهَا؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ لِلْمَعْنَى، ﴿ وَإِذَا بَلَعَ الشَّوْعِ بَيْعُ الدَّارِ لَمُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ حَتَّى يُخْبِرَهُ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ وَإِذَا بَلَغَ الشَّفِيعَ بَيْعُ الدَّارِ لَمُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ حَتَّى يُخْبِرَهُ رَجُلَانٍ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَو

قرجمه : ہے اور متن میں اشھد فی مجلسہ: کا مطلب ہیہ کہ طلب مواثبت کرے، اور اس میں گواہ بنا ناضروری نہیں ہے، بیہ تو صرف انکار کی نفی کے لئے ہے، اور مجلس کی قیداس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جسکوامام کرخی نے اختیار کیا کہ [کمجلس ختم ہونے تک لینے کاحق ہے]

تشریح: :یہال متن کی عبارت کی تھے ہے۔ بلنے کی خبر ہونے کے بعد دوبا تیں ہوتی ہیں [ا] ایک توشفع صرف اعلان کردے کہ میں اس مکان کو لینے والا ہوں۔ اتنا ہی ضروری ہے تا کہ شتری ہے کہے کہ فوری طور پر لینے کا دعوی نہیں کیا تھا اس لئے تہارا حق شفعہ ساقط ہے توشفع قسم کھا کر کہہ سکے کہ میں نے لینے کا اعلان کیا تھا۔ [۲] دوسری صورت ہے کہ لینے کا علان پرگواہ بھی بنائے، بیضروری نہیں ہے، البتہ بنا لے تواجھا ہے، تا کہ قاضی کے سامنے معاملہ جائے تو گواہی پیش کر سکے کہ میں نے لینا کا اعلان کیا تھا۔ اور متن میں ہے جو ہے کہ میس میں گواہ بنائے تو اس کا مطلب بید نکلا کہ مجل ختم ہونے تک اعلان کر سکتا ہے، اس کوامام کرخیؓ نے لیا ہے، علم ہوتے ہیں فور ااعلان کر ناضروری نہیں ہے۔

لغت : تجابد: جهد سے مشتق ہے، انکار کرنا نفی التجابد کا ترجمہ ہوگا، مشتری انکار کر بے تواس کی نفی کے لئے گواہ بنانا بہتر ہے۔ ترجمه : ﴿ ہروہ لفظ جس سے شفعہ کا طلب کرنا سمجھا جاتا ہواس سے شفعہ کا طلب کرنا جائز ہے، جیسے اگر کہا جللب ُ الشفعة [ میں نے شفعہ طلب کیا]، یا اطلبھا[میں شفعہ طلب کرتا ہوں]، انا طالبھا[میں شفعہ طلب کرنے والا ہوں]، اس لئے کہ معنی کا اعتمار ہے۔

تشریح: : جن الفاظ سے شفعہ طلب کرنا سمجھا جاتا ہواس سے شفعہ طلب کرنے سے شفعہ کاحق مل جائے گا۔ پھراس کی تین مثالیں دی ہیں [۱] میں نے شفعہ طلب کریا ، یغل ماضی کے ذریعہ شفعہ طلب کرنا ہوا۔ [۲] یا میں اس کو طلب کروں گا، یغل مضارع کے ذریعہ شفعہ طلب کرنا ہوا۔ ان مضارع کے ذریعہ شفعہ طلب کرنا ہوا۔ ان الفاظ سے شفعہ طلب کرنا جائز ہوگا، اس لئے کہ عنی اور مفہوم کا اعتبار ہے۔

ترجمه: وشفع کو هریجنی کی خبر ملی تواس پر گواه بناناوا جب نہیں ہوگا، یہاں تک کهاس کو دومر دخبر دے، یاایک مرداور دو عور تیں خبر دے، یاایک عادل مر دخبر دے امام ابوحنیفہ کے نزدیک، اور صاحبین ؓ نے فر مایا کہ شفیع پر گواہ بناناوا جب ہے اگرایک

وَاحِـدٌ عَـدُلٌ عِندَ أَبِي حَنِيفَة، وَقَالًا: يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُشُهِدَ إِذَا أَخُبَرَهُ وَاحِدٌ حُرَّا كَانَ أَوُ عَبُدًا صَبِيًّا كَانَ أَوُ امْرَأَـةً إِذَا كَانَ الْخَبَرُ حَقًّا. وَأَصُلُ الِاخْتِلافِ فِي عَزُلِ الْوَكِيلِ، وَقَدُ ذَكُرُنَاهُ بِذَلَائِلِهِ وَأَخَوَاتِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ، ﴿ وَهَذَا بِخِلافِ الْمُخَيَّرَةِ إِذَا أُخْبِرَتُ عِندَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيُسَ فِيهِ إِلْزَامَ حُكُمٍ، لِل وَبِخِلافِ مَا إِذَا أَخْبَرَهُ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ خَصُمٌ فِيهِ وَالْعَدَالَةُ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي الْخُصُومِ.

آ دمی نے خبر دی، چاہے وہ آزاد ہو، یا غلام ہو، یا بچہ ہو، عورت ہو، بشر طیکہ سیحی خبر ہو۔

ا صبول: امام ابوصنیفهٔ گااصول بیہ که شفعه کی خبر دینا معاملہ ہے اس لئے پوری گواہی ہو، یعنی دومر دہو، یا ایک مرداور دو عورتیں ہوں ، یا گواہی کا ایک حصہ ہو [شطرالشہادة] یعنی خبر دینے والا ایک عادل مرد ہو، یا دومستور الحال مرد ہوتب شفیع پر گواہ بنانا ضروری ہو،اور بینہ ہوتو گواہ بنانا ضروری نہیں ہے۔

ا صول : اورصاحبین گااصول یہ ہے کہ بکنے کی خبر دینا ایک عام خبر ہے معاملات نہیں ہے اس لئے بچہ، باندی بھی خبر دے دے توشفیع پر گواہ بنانا واجب ہے، یہی اختلاف و کیل کے عزل کرنے کے بارے میں (کتاب ادب القاضی، باب فی القضاء بالمواریث، صکل نمبر ۲۲۲، مسکل نمبر ۲۵۵) میں گزر چکا ہے

قرجمه نل بخلاف اس عورت کے جسکو طلاق کا اختیار دیا ہواگر اس کو خبر دی جائے ، امام ابوحنیفہ کے نز دیک اس لئے کہ اس میں حکم کولازم کرنانہیں ہے۔

تشریح: کسی عورت کوشو ہر نے طلاق دینے کا اختیار دیا ہو، تواس کی خبر کسی بچے نے دے دی تو عورت کو طلاق دینے کا اختیار مل جائے گا، اما م ابو حنیفہ کے نز دیک اس میں پوری گواہی ، یا گواہی کا آ دھا حصہ [شطرشہادت] ہونے کی ضرورت نہیں ہے وجہ سے: اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ یہاں عورت پر حکم کولازم کرنا نہیں ہے ، کیونکہ طلاق دینے کے بعد شو ہراس کی تصدیق کرے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی ۔ چونکہ عورت پر کوئی چیز لازم کرنا نہیں ہے اس لئے کرے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ چونکہ عورت پر کوئی چیز لازم کرنا نہیں ہے اس لئے مہاں گواہی شہادت یا شطرشہادت ہونا ضروری نہیں ہے ، اور شفعہ میں دوسرے کی زمین کو لینا ہے اور اس میں الزام ہے اس لئے وہاں گواہی ہو یا اس کا آ دھا حصہ ہوتب شفیح پر گواہ بنانا ضروری ہوگا۔

قرجمه الله بخلاف اگرخود مشتری ہی نے بکنے کی خبر دی تو[شہادت ، یا شطرشہادت کی ضرورت نہیں ہے ] ،اس لئے کہ وہ خود خصم[ جھگڑا] کرنے والا ہے اس لئے جھگڑا کرنے والے کے لئے عدالت ضروری نہیں ہے۔

تشریح :خودمشری نے شفیع کومکان بکنے کی خبر دی توامام ابو صنیفہ کے نزدیک مشتری کاعادل ضروری نہیں ہے۔ شفیع کو لینے برگواہ بنادینا جائے۔

وجه :اس کی وجدیہ ہے کہ اس معالم میں بیخود خصم ہے، بکنے کی خبر دیکرا پنا نقصان کررہا ہے،اس لئے یہی سمجھا جائے گا کہ یہ

سیج کہدر ہا ہوگا ،اس لئے اس کا عادل ہونا ، یا اس صورت میں آدھی گواہی ہونا ضروری نہیں ہے۔مشتری کے خبر دینے کے بعد لینے پر گواہ نہیں بنایا توشفیع کاحق ساقط ہوجائے گا۔

ترجمه : ۱۲ دوسراطلب تقریر ہے اور گواہ بنانا ہے اس لئے کہ قاضی کے پاس ثابت کرنے کے لئے اس کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلب مواثبة کے وقت گواہ بنانا ممکن نہ ہو، اس لئے کہ خرید نے کو جانے کے بعد فورا ہوتا ہے اس لئے اس کے بعد گواہ بنانے اور اس کو ثوبت کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور اس کی صورت وہ ہے جو آگے صاحب قد وری فرمار ہے ہیں۔

تشریع : تقریر کاتر جمہ ہے ثابت کرنا۔ پہلاطلب مواثبت تھا، جسکی صورت بیتھی کہ بکنے کی خبر ہونے کے بعد فورالینے کا اعلان کردے۔ اس کے بعد طلب تقریر کا مرحلہ ہے، یعنی اس اعلان کو بیچنے والے اور خریدنے والے کے پاس جا کرثابت کرے، اور بار بارثابت کرے کمیں اس کوئی شفعہ کے ماتحت لوں گا۔

وجسه: اس کی ضرورت اس لئے ہے کہ ہوسکتا ہے کہ طلب مواثبت کے وقت گواہ میسر نہ ہوا ہو کیونکہ وہ اعلان تو بکنے کی خبر ہونے کے وقت گواہ میسر نہ ہوا ہو کیونکہ وہ اعلان تو بکنے کی خبر ہونے کے وقت کرنا پڑتا ہے، اور بیمکن ہے کہ وہال کوئی گواہ موجود نہ ہو، اس لئے اب، بالکع اور مشتری کے پاس جا کراعلان پر گواہ بنایا گواہ بنائے تا کہ قاضی کے سامنے معاملہ پیش ہوتو گواہ کے ذریعہ ثابت کر سکے کہ علم ہوتے ہی میں نے اس کے لینے پر گواہ بنایا تھا۔ اور طلب تقریر سلطرح کیا جائے گااس کا پورا خاکہ خودصا حب قد وری نے آگے پیش کیا ہے۔

ترجمه : (۱۰) پھراٹھ[یعن مجلس سے اٹھے اور بالع کے سامنے گواہ بنائے اگر میں اس کے قبضے میں ہوتو [اس کامعنی سے ہے کہ مشتری کو فید یا ہو، یا مشتری برگواہ بنائے ، یاز مین برجا کر گواہ بنائے۔

ترجمه : اس لئے کہ بائع اور مشتری میں سے ہرایک اس میں خصم ہے، اس لئے کہ پہلے [یعنی بائع] کا قبضہ ہے، اور دوسرے [یعنی مشتری] کی ملکیت ہے، اور ایسے ہی ہی گواہ بنا ناضیح ہے اس لئے کہ تن شفعہ بیج سے بھی متعلق ہے۔ تشکر دوسرے [یعنی مشتری ] کی ملکیت ہے، اور ایسے ہی ہوائی ہے۔ تشکر دیسے: پیر طلب تقریر کی صورت ہے۔ کہ طلب مواثبت کے بعد اب طلب تقریر کے لئے مجلس سے اعظے اور اگر بائع کے پاس مبیع ہوتو اس کے سامنے گواہ بنائے، اور اگر مبیع مشتری کے پاس ہے تو مشتری کے سامنے گواہ بنائے، اور وہ بھی نہ ہو

فِيهِ؛ لِأَنَّ لِلْأَوَّلِ الْيَدَ وَلِلثَّانِى الْمِلْکَ، وَكَذَا يَصِحُّ الْإِشُهَادُ عِنْدَ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ مُتَعَلِّقُ بِهِ، عَ فَإِنُ سَلَّمَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ لَمُ يَصِحَّ الْإِشُهَادُ عَلَيْهِ لِخُرُوجِهِ مِنُ أَنُ يَكُونَ خَصُمًا، اذْ لَا يَدَ لَهُ وَلَا مِلْکَ؛ فَصَارَ كَالْأَجُنبِيّ. عَ وَصُورَةُ هَذَا الطَّلَبِ أَنُ يَقُولَ: انَّ فُلانًا اشْتَرَى هَذِهِ الدَّارَ وَلَا مِلْکَ؛ فَصَارَ كَالْأَجُنبِيّ. عَ وَصُورَةُ هَذَا الطَّلَبِ أَنُ يَقُولَ: انَّ فُلانًا اشْتَرَى هَذِهِ الدَّارَ وَالْا مِلْكَ؛ فَصَارَ كَالْأَجُنبِيّ. عَ وَصُورَةُ هَذَا الطَّلَبِ أَنُ يَقُولَ: انَّ فُلانًا اشْتَرَى هَذِهِ الدَّارَ وَالنَّالَ فَاشُهِدُوا عَلَى ذَلِكَ. عَ وَعَنُ أَبِي وَأَنْ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ. عَ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّهُ يُشتَرَطُ تَسْمِيَةُ الْمَبِيعِ وَتَحُدِيدُهُ ؟ لِأَنَّ الْمُطَالِبَةَ لَا تَصِحُ إِلَّا فِي مَعْلُومٍ. هِ وَالتَّالِثُ طَلَبُ النَّهُ مُومَةِ وَالتَّمَلُكِ، وَسَنَذُكُرُ كَيُفِيَّتَهُ مِنْ بَعُدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

سکے تو زمین پر جا کر گواہ بنائے ، کیونکہ حق شفعہ زمین کے ساتھ متعلق ہے۔

وجه بے اس کی ملکیت ہو چکی ہے، اور زمین پراس لئے گواہ بنائے کہ اس کا قبضہ ہے، اور مشتری کے سامنے اس لئے گواہ بنائے کہ خرید نے کی وجہ سے اس کی ملکیت ہو چکی ہے، اور زمین پراس لئے گواہ بنائے کہ اس کے ساتھ شفعہ متعلق ہے۔ (۲) گواہ بنانے کی دلیل یہ قول تابعی بن سکتا ہے۔ عن شریح قبال انسما الشفعة لمن و اثبها (مصنف عبدالرزاق، باب الشفع یا ذن قبل البیج و کم وقتھا؟ ج نامن، ص ۲۲، نمبر ۱۲۲۸ میں تول تابعی سے معلوم ہوا کہ جلدی سے کودکر حق شفعہ کا دعوی کر ہے گا تو اس کوحق شفعہ ملے گا، وریز نہیں۔

ترجمه : ۲ پس اگر با لَع نے بیچے مشتری کوسپر دکر دی تواب با لَع پر گواہ بنانا صحیح نہیں ہے اس لئے کہ وہ خصم ہونے سے نکل گیا ہے اس لئے کہ اب اس کا قبضہ نہیں رہااس کی ملکیت بھی نہیں رہی اس لئے وہ اجنبی کی طرح ہو گیا۔

تشریح: اگریجینے والے نے بیجے مشتری کو سپر دکر دیا تو اب اس پر گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب اس کا قبضہ بھی نہیں ہے، اور اس کی ملکیت بھی نہیں ہے۔ انہیں ہے، اور اس کی ملکیت بھی نہیں ہے اس لئے وہ اس مبیع سے جنبی ساہو گیا ، اس لئے اس پر گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس گھر کوخریدا ہے اور میں اس کا شفیع ہوں ، اور پہلے بھی طلب مواظبت میں شفعہ طلب کیا تھا ، اور ابھی بھی کررہاں ہوں اور تم لوگ اس پر گواہ رہو۔

تشریح: واضح ہے۔

**نسر جسمه** بیم حضرت امام ابو یوسف ؓ سے روایت ہے کہ پیچ کا نام اوراس کا حدودار بعہ بیان کرنا ضروری ہے اس لئے کہ مطالبہ بغیر معلوم چیز کے سیح نہیں ہوتا۔

تشریح : امام ابو یوسف گی ایک روایت بیہ کہ طلب تقریر کے وقت مبیع کا پورانام اوراس کا حدود اربعہ بیان کرنا ضروری ہےتا کہ وہ چیز معلوم ہوجائے اور متعین ہوجائے ، کیونکہ اس کے بغیر شفعہ کا دعوی کرنا صحیح نہیں ہوگا۔

ترجمه : في اورتيسراطلبخصومت،اورطلب تملك ب،اس كى كيفيت بعديس ذكركرول كاان شاءالله

(١١) قَالَ: وَلَا تَسُقُطُ الشُّفَعَةُ بِتَأْخِيرِ هَذَا الطَّلَبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَ وَهُو رِوَايَةٌ عَنُ أَبِي كُوسُفَ. ٢ وَقَالَ مُحَمَّدُ: إِنْ تَركَهَا شَهُرًا بَعُدَ الْإِشُهَادِ بَطَلَت ُ وَهُو قَولُ زُفَرَ، مَعُنَاهُ: إِذَا تَركَهَا مِنْ غَيُرِ عُذُرٍ. ٣ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إِذَا تَركَ المُخَاصَمَةَ فِي مَجُلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ تَركَهَا مِنْ غَيُرِ عُذُرٍ. ٣ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إِذَا تَركَ المُخَاصَمَةَ فِي مَجُلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ اللهِ وَلَمُ يُخَاصِمُ فِيهِ اخْتِيَارًا دَلَّ ذَلِكَ اللهَ عَلَى اعْرَاضِهِ وَتَسُلِيمِهِ. ٣ وَجُهُ قَولٍ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسُقُطُ بِتَأْخِيرِ النُحُصُومَةِ مِنهُ أَبَدًا عَلَى اعْرَاضِهِ وَتَسُلِيمِهِ. ٣ وَجُهُ قَولٍ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسُقُطُ بِتَأْخِيرِ النُحُصُومَةِ مِنهُ أَبَدًا

تشریح: تیسرامرحلہ، قاضی کے پاس جا کرجھگڑا کرےاور مبیع کا ما لک بننے کے لئے کوشش کرےاس کوطلب خصومت،اور طلب تملک کہتے ہیں،اس کی تفصیل ان شاءاللہ بعد میں آئے گی۔

ترجمه :(۱۱)امام ابوصنفد كنزديك تاخير كرنے سے ق شفعه ساقطنين موالد

ترجمه الميكروايت امام ابويوسف سي بهى بـ

**اصول**: حق شفعه مضبوط ہونے کے بعدسا قطنہیں ہوگا۔

تشریح: مجلس علم میں بھی گواہ بنالیا اور بائع کے پاس بھی حق شفعہ کے ماتحت لینے پر گواہ بنالیالیکن بغیر کسی عذر کے قاضی کے پاس مطالبے کے لئے دیر سے گیا توامام ابوحنیفہ کے نزدیک اس کاحق شفعہ ساقط نہیں ہوگا۔

**وجسہ**: دوجگہ گواہ بنانے کے بعد حق شفعہ مضبوط ہو گیااس لئے مضبوط ہونے کے بعد قاضی کے پاس جانے میں تاخیر ہونے سے حق ساقط نہیں ہوگا۔ جب تک کہ زبان سے حق لینے کاا نکار نہ کرے۔

ترجمه : ٢ امام محدِّ نے کہا کہ گواہ بنانے کے بعد ایک ماہ چھوڑ دیتو حق شفعہ باطل ہوجائے گا،اوریہی قول امام زقر کا ہے،اس کامعنی ہیہے کہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے۔

**نشریج**:امام محمرُ فرماتے ہیں کہ بغیر کسی عذر کے ایک ماہ تک قاضی کے پاس مقدمہ نہیں لے گیا توحق شفعہ ٹتم ہوجائے گا۔ وجہ: ایک ماہ کو قریب کی مدت کہتے ہیں اور ایک ماہ سے زیادہ کو دیر کی مدت کہتے ہیں،اس لئے ایک ماہ سے زیادہ تا خیر کرے گا تو بائع اور مشتری کو بلاوجہ نقصان ہوگا اس لئے حق شفعہ ساقط ہوجائے گا۔

ترجمه : ٣ امام ابو یوسف سے ایک روایت ہے ہوئے اس میں جمگر انہیں کی سی جمگر اجھوڑ دیا تو شفعہ تم ہوجائے گااس لئے کہ جب کوئی مجلس گزرگی اور اختیار ہوتے ہوئے اس میں جمگر انہیں کیا تو بیا عراض پر اور شفعہ چھوڑ دینے پر دلالت کرتا ہے تشریح : امام ابو یوسف کی ایک روایت ہے کہ قاضی نے تاریخ دی اس پر بغیر کسی عذر کے نہیں گیا تو اس سے اعراض کرنا ، اور شفعہ کے چھوڑ دینے پر دلالت ہے اس لئے تی شفعہ تم ہوجائے گا۔

ترجمه : س امام مُرَّح قول کی دلیل بیہ کہ جھڑا کے تاخیر کرنے سے بھی بھی حق شفعہ ساقط نہ کریں تواس سے مشتری کو

يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ لَا يُمُكِنُهُ التَّصَرُّفُ حَذَارَ نَقُضِهِ مِنُ جِهَةِ الشَّفِيعِ فَقَدَّرُنَاهُ بِشَهُرٍ؛ لِأَنَّهُ آجِلٌ وَمَا دُونَهُ عَاجِلٌ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْأَيُمَانِ. ﴿ وَوَجُهُ قَولِ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ ظَاهِرُ اللَّهُ آجِلٌ وَمَا دُونَهُ عَاجِلٌ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْأَيُمَانِ. ﴿ وَوَجُهُ قَولِ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُو ظَاهِرُ الْمَهُ أَجِلٌ وَمَا لُكِنَ مَنَى ثَبَتَ وَاستَقَرَّ لَا يَسْقُطُ إِلَّا بِإِسْقَاطِهِ وَهُوَ التَّصُرِيحُ اللَّهَ فَي اللَّهُ وَهُو التَّصُرِيحُ بِلَسَانِهِ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ، لِ وَمَا ذُكِرَ مِنُ الضَّرَرِ يُشْكِلُ بِمَا إِذَا كَانَ غَائِبًا، وَلَا فَرُقَ فِي بِلِسَانِهِ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ، لِ وَمَا ذُكِرَ مِنُ الضَّرَرِ يُشْكِلُ بِمَا إِذَا كَانَ غَائِبًا، وَلَا فَرُقَ فِي

نقصان ہوگااس لئے کہاس کے قق کوتوڑ دینے کے ڈرسے مبیع میں تصرف نہیں کرےگا۔اس لئے ہم نے ایک مہینہ متعین کیا، اس لئے کہ کم ہےاوراس سے زیادہ زیادہ ہے جبیہا کہ کتاب الایمان میں گزرگیا۔

تشریح: امام محرِ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ تاخیر کرنے سے حق شفعہ ساقط نہ کریں تو مشتری کونقصان ہوگا، کیونکہ وہ سمجھے گا کہ اس کو لینے کے بعد پچھ بنایا، اور بعد میں شفیع نے لے لیا تو میر ابنایا ہوا بیکا رجائے گااس لئے وہ بھی بنائے گائی نہیں، اور اس سے بائع کا بھی نقصان ہے، اس لئے زیادہ تاخیر نہیں دی جائے گی، البتدا یک ماہ قلیل مدت ہے اس لئے اس مدت میں قاضی کے یاس جھڑ اشروع کرے گا تو حق ساقط ہوجائے گا۔

وجه: حدثنی ابی ان رسول الله علیه الله علیه دکر شهر رمضان فقال شهر کتب الله علیکم صیامه و سننت لکم قیامه ، فمن صامه و قامه ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبه کیوم و لدته أمه (ابن ماجة شریف، باب ماجاء فی قیام شحر رمضان ، ص ۱۸۸، نمبر ۱۳۲۸) اس حدیث میں ایک ماه روزه رکھاور ایک ماه قیام رمضان کرے تو اس کا گناه معاف ہوجائے گا، جس کے اشارے سے معلوم ہوا کہ ایک ماه گیل مدت ہے اور اس سے زیادہ کثیر ہے۔

ترجمه : ﴿ اورامام ابوحنیفه یک قول کی وجہ یہ ہے، اور وہی ظاہر مذہب بھی ہے کہ اور اس پرفتوی ہے کہ قل جب ثابت ہوگیا اور مضبوط ہوگیا تو بغیر شفیع کے ساقط کئے ہوئے ختم نہیں ہوگا ، اور اس کی شکل میہ ہے کہ ذبان سے اس کی تصریح کرے، جسیا کہ اور باقی حقوق میں ہوتا ہے۔

تشریح: امام ابوحنیفه گا قول بیتھا کہتی مضبوط ہونے کے بعد چاہے جتنی تاخیر کرے ساقط نہیں ہوگا ،اس کی وجہ یہ بیان کررہے ہیں کہ، جس طرح دوسرے حقوق میں جب تک زبان سے انکار نہ کرے ساقط نہیں ہوتا اس طرح اس میں بھی ساقط نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اس پرفتوی ہے اور یہی ظاہر مذہب ہے۔

ترجمه : ٢ اورمشترى كاجونقصان بيان كيا، اس پراشكال يه به كه اگرشفيع غائب بهوتو بھى مشترى كونقصان بهوگا، اس كاكيا علاج به -جبكه مشترى كے بارے ميں شفيع كے سفراور حضر كاكوئى فرق نہيں ہے۔

تشریح: امام مُحَدِّ نے بیفر مایاتھا کہ مشتری کا نقصان ہوگا،اس پراشکال کیاجار ہاہے کشفیع غائب ہوتب بھی مشتری کودیر تک شفیع کے آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے،اسی طرح یہاں بھی دیر تک انتظار کرنا پڑے تو کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ شفیع سفر میں ہویا حَقِّ الْمُشْتَرِي بَيُنَ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، ﴿ وَلَوْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنُ فِي الْبَلَدِ قَاضِ لَا تَبُطُلُ شُفَعَتُهُ بِالتَّأْخِيرِ بِالِاتِّفَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنُ النُّصُومَةِ إِلَّا عِنُدَ الْقَاضِي فَكَانَ عُذُرًا (١٢) قَالَ: وَإِذَا لَا الشَّفَعَةُ مَالشَّفِيعُ إِلَى الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيُهِ، فَإِنَ تَقَدَّمَ الشَّفِيعُ إِلَى الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيُهِ، فَإِنُ الْعَتَرَفَ بِمِلْكِهِ الَّذِي يُشَفَعُ بِهِ وَإِلَّا كَلَّفَهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لِلاَّنَّ الْيَدَ ظَاهِرٌ مُحْتَمِلٌ فَلا تَكُفِي الْعَتَرَفَ بِمِلْكِهِ الَّذِي يُشَفَعُ بِهِ وَإِلَّا كَلَّفَهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لِلاَّنَّ الْيَدَ ظَاهِرٌ مُحْتَمِلٌ فَلا تَكُفِي

حضر میں ہود دنوں صورتوں میں مسکلہ توایک ہی ہے۔

ترجمه : کے اورا گراس شہر میں کوئی قاضی نہیں ہے تو تاخیر کرنے سے بالا تفاق حق شفعہ تم نہیں ہوگا ، کیونکہ قاضی کے یاس ہی جھگڑ امکن ہے اس لئے بی عذر ہوا۔

تشریح : بیتاخیر کرنے کا ایک عذر بیان کیا ہے، کہ اس شہر میں قاضی نہیں تھا اس لئے شفیع نے مؤخر کیا تو بیا یک بڑا عذر ہے اس کی وجہ سے شفعہ ختم نہیں ہوگا۔

ترجمه : (۱۲) اگر شفیع قاضی کے پاس آئے اور خرید نے دعوی کرے اور شفیع طلب کرنے کا دعوی کرے ہو قاضی مدعی علیہ [مشتری ، یابائع] سے پوچھے [کہ کیا واقعی شفیع کا مکان اس مبیع کے پاس ہے] پس اگر شفیع کی ملکیت کا اعتراف کر لےجس سے شفعہ کا دعوی کیا جاتا ہے [توٹھیک ہے] ورنہ شفیع کو اپنے مکان ہونے پر بینہ قائم کرنا پڑے گا ]

ترجمه : اس لئے کشفیع کا قبضہ ایک ظاہری چیز ہے جس میں مختلف طرح کے قبضے کا احمال ہے اس لئے شفیع کے استحقاق صابت کرنے کے لئے ریکا فی نہیں ہے۔

تشریح: یہاں سے طلب خصومت [یعنی قاضی کیا کیا معلومات کرے گااس کی تفصیل ہے] چنانچہ قاضی دوباتیں پوچھے گا [۱] شفیع کی ملکیت کا گھر وہاں ہے یانہیں[۲] اور کس بنیاد پر دعوی کر رہا ہے، گھر میں شرکت کی بنیاد پر ، یا راستے میں شرکت کی بنیاد پر ، یا پڑوت کی بنیاد پر ، یا پڑوت کی بنیاد پر ، یا پڑوت کی بنیاد پر ۔

جب شفیع قاضی کے پاس جائے گا اور شفعہ طلب کرے گا توا گر شفیع نے بائع پر دعوی کیا ہے تواس سے اور مشتری پر دعوی کیا ہے تو اس سے پوچھے گا کہ کیا واقعی شفیع کا مکان اس مکان کے پاس ہے جو مکان بک رہا ہے ، اگر اس نے اقر ارکر لیا تو ٹھیک ہے، معاملہ آگے بڑھایا جائے گا ] ورنہ شفیع سے اس بات پر گواہ مانگا جائے گا کہ بکنے والے گھر کے پاس جو شفیع کا مکان ہے وہ اس کی ملکبت ہے۔

وجه المجمع اليابوتا ہے کہ شفیع کے قبضے میں جومکان ہے وہ اس کے قبضے میں توہے، کین ملکت کی نہیں ہے، بلکہ اجرت پر لے کررکھا ہے، یا عاریت پرلیکررکھا، جس کی وجہ سے اس کوحق شفعہ نہیں ہے اس لئے قاضی اس بات کی وضاحت طلب کرے گا کہ شفیع کا مکان مجنے والے مکان کے پاس ہے، اور اس کی بھی وضاحت طلب کرے کہ یہ اس کی ملکیت ہے۔ تبحق شفعہ ملے گا

لِإثْبَاتِ الِاستِحُقَاقِ. ٢ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَسُأَلُ الْقَاضِى الْمُدَّعِى قَبُلَ أَنُ يُقْبِلَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنُ مَوُضِعِ الدَّارِ وَحُدُودِهَا؛ لِأَنَّهُ ادَّعَى حَقَّا فِيهَا فَصَارَ كَمَا إِذَا ادَّعَى رَقَبَتَهَا، ٣ وَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ يَسُأَلُهُ عَنُ سَبَبِ شُفُعَتِهِ لِاخْتِلافِ أَسْبَابِهَا، فَإِنُ قَالَ: أَنَا شَفِيعُهَا رَقَبَتَهَا، ٣ وَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ يَسُأَلُهُ عَنُ سَبَبِ شُفُعَتِهِ لِاخْتِلافِ أَسْبَابِهَا، فَإِنُ قَالَ: أَنَا شَفِيعُهَا بِهَا، كَانُ قَالَ: أَنَا شَفِيعُهَا بِهَا اللَّذَ تَمَّ دَعُواهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْخَصَّافُ. ٣ وَذَكَرَ فِي الْفَتَاوَى تَحُدِيدَ هَذِهِ الدَّارِ الَّتِي يُشْفَعُ بِهَا أَيْضًا، وَقَدُ بَيَّنَاهُ فِي الْكِتَابِ الْمَوْسُومِ بِالتَّجْنِيسِ وَالْمَزِيدِ.

الغت : کلفہ: شفیع کومکلّف بنائے گا۔الید: ہاتھ، مراد ہے گھر پر قبضہ محتمل: احتمال ہے، یہاں بیاحتمال ہے کہ اجارے کے طور پر گھر پر قبضہ ہو، یہ بھی احتمال ہے کہ عاریت کے طور پر قبضہ ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ملکیت کے طور پر قبضہ ہواس لئے اس کا ثبوت ضروری ہے کہ ملکیت کے طور پر قبضہ ہے تب حق شفعہ ملے گا۔

قرجمه : ٢ صاحب ہداریفر ماتے ہیں کہ مرعی علیہ کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے قاضی خود شفیع سے پو چھے گا کہ بکنے والے گھر کی جگہ کیا ہے،اس کا حدودار بعد کیا ہے،اس لئے کہ جب اس میں حق شفعہ کا دعوی کر رہا ہے تو ایسا ہوا کہ اس کی ملکیت کا دعوی کر رہا ہے۔

تشریح : صاحب ہدایفر ماتے ہیں کہ مدعی علیہ کو پوچھنے سے پہلے خود شفیع کو یہ پوچھے کہ جس گھر میں شفعہ کا دعوی کرر ہے ہووہ گھر کس شہر میں ہے،اوراس کا حدودار بعد کیا ہے،اوراس دور کے اعتبار سے زمین کا کھا تداور کھسرہ بھی پوچھے۔

**9 جه** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ جب وہ شفعہ کا دعوی کررہا ہے تو گویا کہ اس میں ملکیت کا دعوی کررہا،اور قاعدہ بیہ ہے کہ جس گھر میں ملکیت کا دعوی کررہا ہواس کا مقام وقوع ، اور حدود اربعہ پوچھا جاتا ہے اس لئے یہاں بھی مقام وقوع اور حدود اربعہ پوچھا جائے گا۔ زمین کے چاروں کے زمین والوں کا حدود اربعہ، کہتے ہیں۔

ترجمه سے اور جب زمین کے حدودار بعہ کو بیان کر دیا تو قاضی شفعہ کے سب کے بارے میں پو چھے گا، کیونکہ شفعہ کے اسباب مختلف ہوتے ہیں، پس اگر شفیع نے مثلا کہا کہ میر اگھر بکنے والے گھر کے مصل ہے تواب اس کا دعوی پورا ہو گیا، جبیبا کہ حضرت خصاف ؓ نے کہا ہے۔

تشریح : شفع نے یہ بھی بیان کر دیا کہ میرا گھر بکنے والے گھر کے پاس ہے،اور یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ گھر ملکیت کا ہے، تو اب قاضی یہ پوچھے گا کہ کس سبب سے تمہاراحق شفعہ ہے، بکنے والے گھر میں تمہاری شرکت ہے، یا راستے میں شرکت ہے، یا تمہارا گھر اس کے پڑوس میں اس بنا پرحق شفعہ ہے، کیونکہ حق شفعہ کے یہ تینوں اسباب ہیں، جب حق شفعہ کا سبب بیان کر دے گا تب اس کا دعوی پورا ہو گیا۔ایہ ہی حضرت خصاف ؓ نے بیان کیا ہے۔

**ترجمه**: الله فقاوى مين لكها مواه كه جس گھركى وجه سے حق شفعہ لے رہا ہے اس كا بھى حدودار بعد بيان كرے، اوراس مسككے كو

(١٣) قَالَ: فَإِنُ عَجَزَ عَنُ الْبَيِّنَةِ اسْتَحُلَفَ الْمُشْتَرِيَ بِٱللَّهِ مَا يَعُلَمُ أَنَّهُ مَالِكٌ لِلَّذِى ذَكَرَهُ مِمَّا يُشْفَعُ بِهِ لَ مَعُنَاهُ بِطَلَبِ الشَّفِيعِ؛ ٢ لَأَنَّهُ ادَّعَى عَلَيْهِ مَعْنَى لَوُ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ، ٣ ثُمَّ هُوَ اسْتِحُلاثٌ يُشُفَعُ بِهِ لَ مَعُنَاهُ بِطَلَبِ الشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ ثَبَتَ مِلْكُهُ فِي الدَّارِ عَلَى مَا فِي يَدِهِ فَيَحُلِفُ عَلَى الْعِلْمِ (١٣) فَإِنْ نَكُلَ أَوْ قَامَتُ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ ثَبَتَ مِلْكُهُ فِي الدَّارِ عَلَى مَا فِي يَدِهِ فَيَحُلِفُ عَلَى الْعِلْمِ (١٣) فَإِنْ نَكُلَ أَوْ قَامَتُ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ ثَبَتَ مِلْكُهُ فِي الدَّارِ عَلَى الْعَلْمِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمِ (١٣) فَإِنْ نَكُلَ أَوْ قَامَتُ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ ثَبَتَ مِلْكُهُ فِي الدَّارِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمِ (١٣) فَإِنْ نَكُلَ أَوْ قَامَتُ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ ثَبَتَ مِلْكُهُ فِي الدَّارِ

تشسریے : فآوی کی کتاب میں کھا ہوا ہے کہ جہاں بکنے والے گھر کی حدودار بعہ پو چھے، ساتھ ہی جس گھر کی وجہ سے ق شفعہ لے رہاہے اس کی بھی چوہدی یو چھے، تا کہ فراڈ نہ کر سکے۔

ترجمه : (۱۳) پس اگرشفیج اپنے گھر ہونے پر گواہ قائم نہیں کر سکا تو مشتری سے تنم لے گا کہ بخدا کی تنم مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس گھر کی بنیاد پر شفعہ لے رہا ہے بیگھر اس کی ملکیت ہے یانہیں۔

تشریح : اوپرآیا کشفیع کو کہا جائے گا کہ جس گھر کی وجہ سے شفعہ کا دعوی کررہے ہووہ تمہاری ملکیت ہے اس پر گواہ کروہ کیا وہ اپنے ملک ہونے پر گواہ قائم نہیں کرسکا، اور مطالبہ کیا کہ مشتری تسم کھائے تو اب مشتری سے تسم کی جائے گی، چونکہ بید دوسرے کی ملکیت پر تسم کھانا ہے اس لئے وہ یوں تسم کھائے گا کہ خدا کی قتم مجھاس کاعلم نہیں ہے کہ یہ گھر شفیع کا یا نہیں۔،اورا گرمشتری نے بہتم کی وجہ سے مشتری نے جو گھر خریدا ہے وہ گھر دینا پڑے گا۔

ترجمه : اسعبارت كامطلب يه به كشفيع مشترى سيفتم كامطالبه كري تب اس سيفتم لى جائى -تشريع : متن مين تما كه قاضى مشترى سيفتم له بتواس كالمطلب بتار به بين كشفيع فتم كامطالبه كركا توقتم لى حائى -

ترجمه: ۲ اس کئے کہ فیج نے مشتری پرایسادعوی کیا ہے کہ مشتری اگرا قرار کر لے تو مشتری پرگھر دینالازم ہوجائے گا تشریع : ۲ اس کئے کہ فیج نے مشتری پردعوی کیا ہے، اس کئے وہ مدعی علیہ ہوا، اور قامدہ یہ ہے کہ مشتری پردعوی کیا ہے، اس کئے وہ مدعی علیہ ہوا، اور قاعدہ یہ ہے کہ مدعی کے پاس گواہ نہ ہوتو مدعی علیہ پرقتم لازم ہے، اس کئے وہ قتم کھائے گا، اور اگرفتم کھانے سے انکار کرے گا تو خریدا ہوا گھر دینا پڑجائے گا۔

ترجمہ: س: پھر دوسرے کے قبضے میں جو کچھ ہے اس پرتسم کھلا نا ہے اس لئے جانے پرتسم کھائے گا۔

تشریح: اپنی چیز پرتسم کھانا ہوتو حتمی اور قینی قسم کھائے گا، اس کو بسم کھا لبتات، کہتے ہیں۔ اور دوسرے کی چیز پرتسم کھانا ہو،
تو چونکہ قینی معلوم نہیں ہے کہ وہ چیز اس کی ہے یا نہیں اس لئے یوں قسم کھائے گا، کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ چیز اس کی ہے یا
نہیں۔اس کو بسم علی انعم، کہتے ہیں۔ یہاں مشتری دوسرے کی چیز پرقسم کھار ہاہے اس لئے بسم علی انعلم، کھائے گا۔

تب جمعہ: (۱۲) اگر مشتری نے تسم کھانے ہے انکار کر دیا، ماش فیع نے 11 سے مرکان ہونے بری گواہ قائم کر دیا تو اس گھر میں

ترجمه : (۱۲) اگرمشتری نے سم کھانے سے انکار کردیا، یاشفیج نے [اپنے مکان ہونے پر] گواہ قائم کردیا تواس گھر میں شفیع کی ملکیت ثابت ہوجائے گے جس کی بنیاد پر حق شفعہ کا دعوی کررہا ہے اور پڑوسی میں ہونا ثابت ہوجائے گا الَّتِي يُشُفَعُ بِهَا وَثَبَتَ الْجِوَارُ، (10) فَبَعُدَ ذَلِکَ سَأَلَهُ الْقَاضِی ( يَعْنِی الْمُدَّعَی عَلَيْه) هَلُ ابْتَاعَ أَمُ لَا، فَإِنْ أَنْكُرَ الِابْتِیَاعَ قِیلَ لِلشَّفِیعِ أَقِمُ الْبَیِّنَةَ الْ الشَّفْعَة لَا تَجِبُ إِلَّا بَعُدَ ثُبُوتِ الْبَیْعِ أَمُ لَا، فَإِنْ أَنْكُرَ الِابْتِیَاعَ قِیلَ لِلشَّفِیعِ أَقِمُ الْبَیِّنَةَ اللَّهِ الشَّخُلُفَ الْمُشْتَرِيَ بِاللَّهِ مَا ابْتَاعَ أَوُ بِاللَّهِ مَا الْبَيْعَ وَثُبُوتِ الْبَیْعَ وَثُبُوتِ الْبَیْعِ وَثُبُوتِ الْبَیْعِ وَثُبُوتِ اللَّهِ مَا الْبَتَاعَ أَوْ بِاللَّهِ مَا الْبَتَعَقَّ عَلَیْهِ فِي هَذِهِ الدَّارِ شُفْعَةً مِنُ الْوَجُهِ الَّذِی ذَکَرَه لِهُ فَهَذَا عَلَی الْحَاصِلِ، وَاللَّهِ مَا السَّتَحَقَّ عَلَیْهِ فِي هَذِهِ الدَّارِ شُفْعَةً مِنُ الْوَجُهِ الَّذِی ذَکَرَه لِ فَهَذَا عَلَی الْحَاصِلِ، وَاللَّهِ، عَلَی السَّرَقِ فَیْ اللَّهُ عَلَی السَّرَی اللَّهُ مَا السَّتَحَقَّ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الدَّارِ شُفْعَةً مِنُ الْوَجُهِ اللَّذِی ذَکَرُنَا اللاَحْتِلافَ بِتَوْفِیقِ اللَّهِ، عَ وَالنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ فِی هَذِهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُسْتَعِي اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا

**ترجمہ** :(۱۵)اس کے بعد قاضی مرعی علیہ [یعنی مشتری] سے بوچھے گا کہ کیا آپ نے اس گھر کوخریدا ہے یانہیں؟ پس اگر خرید نے کا انکارکر بے توشفیع سے کہا جائے گا کہ خرید نے برگواہ بیش کرو۔

ترجمه: اس لئے کہ شفعہ بیع کے ثبوت کے بعد ہی ہوتا ہے، اوراس کا ثبوت جست سے ہوگا۔

تشریح : شفیع کا گھر ثابت ہو گیا تو اگل کاروائی ہے ہے کہ شتری سے پوچھا جائے گا کہتم نے اس بکنے والے گھر کوخریدا ہے یا نہیں؟ اگروہ ہاں کہ تو اب شفعہ ثابت ہوجائے گا،اوراگروہ انکار کر بے تو شفیع سے کہا جائے گا کہ گھر کے خرید نے پر گواہ پیش کرو وجه : گھر بکے تب ہی شفعہ ثابت ہوتا ہے،اور گھر بکا ہے یا نہیں اس کا ثبوت دوطر یقے سے ہوگا، یا مشتری اقرار کر لے، یا شفیع گواہ کے ذریعہ بیر ثابت کر دے کہ گھر بکا ہے اور اس مشتری نے خریدا ہے، اس لئے ان دونوں میں سے ایک کاروائی قاضی کرے گا۔

ترجمه : (۱۲) اگر شفیع کبنے پر گواہی پیش کرنے سے عاجز ہو گیا تو تو مشتری سے شم لے گا,خدا کی شم میں نے خریدانہیں ہے۔ یا خدا کی شم جس بنیا د پر حق شفعہ کا دعوی ہے وہ اس کا مستحق نہیں ہے۔

ترجمه : اپس یقتم حاصل پر ہےاور پہل قتم سبب پڑھی،اور کتاب الدعوی میں پوری بات ذکر کی ہے۔اور وہاں اختلاف بھی ذکر کیا ہے۔

تشریح بشفیع سے اس بات پر گواہی مانگی تھی کہ مشتری نے گھر خریدا ہے، کیکن وہ بی گواہی پیش نہیں کر سکا تو اب مشتری سے قسم لی جائے گی ۔ قسم لین جائے گی ۔ قسم میں نفیع کو جو حق قسم لی جائے گی ۔ قسم لین خریدا ہے۔ اس قسم میں شفیع کو جو حق شفعہ ماتا اس سبب کا انکار ہے۔ [۲] قسم کھلانے کی دوسری صورت بیہے۔ جس وجہ سے اس گھر میں حق شفعہ کا دعوی ہے خدا کی قسم وہ اس کا مستحق نہیں ہے۔ اس صورت میں شفعہ ہونے کا جو حاصل ہے اس پرقسم کھلائی جارہی ہے

يُحَلِّفُهُ عَلَى الْبَتَاتِ؛ لِأَنَّهُ استِحُلافٌ عَلَى فِعُلِ نَفُسِهِ وَعَلَى مَا فِي يَدِهِ أَصَالَةً، وَفِي مِثُلِهِ يُحُلَّفُ عَلَى الْبُقَهُ عَلَى الْبَتَاتِ. (١٤) قَالَ: وَتَجُوزُ الْمُنَازَعَةُ فِي الشُّفُعَةِ وَإِنْ لَمُ يُحْضِرُ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ إلَى مَجُلِسِ الْقَاضِى، فَإِذَا قَضَى الْقَاضِى بِالشُّفُعَةِ لَزِمَهُ إِحْضَارُ الثَّمَنِ لَوهَ ذَا ظَاهِرُ رِوَايَةِ مَجُلِسِ الْقَاضِى، فَإِذَا قَضَى الْقَاضِى بِالشُّفُعَةِ لَزِمَهُ إِحْضَارُ الثَّمَنِ لَوهَ ذَا ظَاهِرُ رِوَايَةِ الْأَصُلِ. ٢ وَعَنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يَقُضِى حَتَّى يُحْضِرَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ، وَهُو رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنُ أَبِي الشَّفِيعُ الثَّمَنَ، وَهُو رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنُ أَبِي كَنَا إِنَّ لَلْ يَقُضِى حَتَّى يُحْضِرَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ، وَهُو رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنُ أَبِي الشَّفِيعُ الثَّمَنَ وَعُنَ رُوكَ يَتُوكَ مَالُ حَنِي فَةً وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ تَسُلِيمُهُ، فَكَذَا الْمُشْتَرِي. ٣ وَجُهُ الظَّاهِرِ: أَنَّهُ لَا ثَمَنَ لَهُ عَلَيْهِ قَبُلَ الْقَضَاءِ وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ تَسُلِيمُهُ، فَكَذَا الْمُشْتَرِي. ٣ وَجُهُ الظَّاهِرِ: أَنَّهُ لَا ثَمَنَ لَهُ عَلَيْهِ قَبُلَ الْقَضَاءِ وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ تَسُلِيمُهُ، فَكَذَا الْمُشْتَرِي. ٣ وَجُهُ الظَّاهِرِ: أَنَّهُ لَا ثَمَنَ لَهُ عَلَيْهِ قَبُلَ الْقَضَاءِ وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ تَسُلِيمُهُ وَكَذَا

وجه: حدیث میں ہے کہ مدعی پر بینہ ہے اور وہ پیش نہ کر سکے تو مدعی علیہ پرشم ہے۔ ان رسول الله عَلَیٰ البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر الا فی القسامة ۔ (دار قطنی ، کتاب الحدود والدیات ، ج ثالث ، ص ۸۸ ، نمبر ۱۲۱۲)

ترجمه : ۲ مشتری بتات [یعنی یقینی] پرشم کھائے گااس کئے کہ مشتری کی اپنی ذات کے عل پرشم کھانا ہے ، یااصل میں جواس کے قبضے میں ہے اس پرشم کھانا ہے ، اور اس قسم میں یقینی پرشم کھلائی جاتی ہے۔

تشریح : مشتری کے قبضے میں جو گھر ہے اس پر شم کھلائی جارہی ہے، یہ اس کا ذاتی فعل ہے اس لئے بتات اور یقینی پر شم کھلائی جائے گی علم پرنہیں۔

ترجمه :(۱۷) شفعه کا جھڑااٹھا نا جائز ہے جاہے شفیع مجلس قضاء میں قیمت حاضر نہ کیا ہو۔اور جب قاضی اس کے لئے شفعہ کا فیصلہ کر دیتواس کو ثمن حاضر کرنالازم ہے۔

ترجمه : إيمبسوط كى ظامرروايت بـ

تشریح: قاضی نے ابھی شفعہ کا فیصلنہیں کیا ہے صرف مطالبہ شفعہ کا جھگڑ ااٹھانا ہے تو جا ہے ساتھ جا کداد کی قیمت نہ لے گیا ہو پھر بھی جھگڑ ااٹھانا جا کز ہے۔البتہ جب قاضی شفعہ کا فیصلہ کر دی تو جا کداد کی قیمت حاضر کرنا ضروری ہے۔

**وجه** : شفعه کا فیصله ہونے کے بعد جائداد کو لینا ہے اس لئے اس وقت اس کی قیمت حاضر کرنا ضروری ہے۔ورنہ جائداد کیسے لے گا؟

ترجمه : ۲ امام محرِّ سے ایک روایت بیہ کہ جب تک کشفیع گھر کی قیمت حاضر نہ کرے قاضی فیصلہ نہ کرے، یہی روایت امام ابو حفیقہ گئے کے حاضر کرنے پر فیصلہ مخصر ہوگا تا کہ شتری کا مال ضائع نہ جائے۔

تشریح: واضح ہے

ترجمه : سخ ظاہرروایت کی وجہ یہ کہ فیلے سے پہلشفیع پر قیمت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس پرسپر دکرنے کی شرط نہیں

لَا يُشْتَرَطُ إحُضَارُهُ (١٨)وَإِذَا قَضَى لَهُ بالدَّار فَلِلْمُشْتَرِي أَنُ يَحُبسَهُ حَتَّى يَسْتَوُفِي الشَّمَنَ إ وَيَنُفُذُ الْقَضَاءُ عِنُدَ مُحَمَّدٍ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ فَصُلٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ فَيُحْبَسُ فِيهِ، ٢ فَلَوُ أَخَّرَ أَدَاءَ الثَّمَنِ بَعُدَمَا قَالَ لَهُ ادْفَعُ الثَّمَنَ إِلَيْهِ لَا تَبُطُلُ شُفُعَتُهُ؛ لِلَّانَّهَا تَأَكَّدَتُ بِالْخُصُومَةِ عِنُدَ الْقَاضِي. (١٩) قَالَ: وَإِنُ أَحُضَرَ الشَّفِيعُ الْبَائِعَ، وَالْمَبِيعُ فِي يَدِهِ فَلَهُ أَنُ يُخَاصِمَهُ فِي الشُّفَعَةِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ وَهِيَ يَدُ مُسُتَحَقَّةُولَا يَسُمَعُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ حَتَّى يَحُضُرَ الْمُشُتري فَيَفُسَخَ الْبَيْعَ بِمَشُهَدٍ مِنْهُ، وَيَقُضِى بِالشُّفُعَةِ عَلَى الْبَائِعِ وَيَجْعَلَ الْعُهُدَةَ عَلَيْهِ الْإِلَّا

ہےاس کئے اس کو حاضر کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔

تشریح : ظاہرروایت کی وجہ بیہ ہے کہ فیصلے سے پہلے شفیع پر قیت لازمنہیں ہے، یہی وجہ ہے کہاس کوسپر دکرنا بھی ضروری نہیں ہےاس لئے اس کوقضا کی مجلس میں حاضر کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔

**ترجمه** :(۱۸) اگرقاضی نے گھر کا فیصلہ کر دیا تو مشتری کے لئے جائز ہے کہ قیمت وصول کرنے تک گھر رو کے رکھے۔ **خشر بیج** : قاضی نے گھر کا فیصلہ کیا تو مشتری کواس کاحق ہے کہ جب تک اپنی قیمت وصول نہ کر لے گھر شفیع کو نہ دے، کیونکہ ہاس کی چیز ہے۔

ترجمه : اورنافذ ہوجائے گامام مُر یک کھی اس لئے کہ یہ مجتهد گیہ مسکد ہے،اور شفیع پر قیمت واجب ہے اس لئے اس کے لئے مشتری اینا گھرروک سکتا ہے۔

یدایک اشکال کا جواب ہے، اشکال بیہ ہے کہ امام محمد کے نزدیک بغیر قیمت حاضر کئے ہوئے فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے تو یہال شفیع یر قیمت کیسے واجب کردی!اس کا جواب ہے کہ پیمسکلہ مجہد فیہ ہے اس لئے اگر قاضی نے فیصلہ کر دیا تو شفعہ کا فیصلہ ہوجائے گا ۔اور شفیع پر قیمت واجب ہوجائے گی۔

ترجمه : ٢ قاضى نے كہا كه قيت در دو پر بھى شفيع نے در كى تب بھى حق شفعہ ساقط نہيں ہوگا، كيونكه قاضى كے فيصلے سے شفعه مؤ كد ہوچكا ہے۔

تشریح : واضح ہے۔

ترجمه : (١٩) اگرشفیج نے بائع کو حاضر کیا اور مبیع اس کے ہاتھ میں ہوتوشفیج کے لئے جائز ہے کہ شفعہ کی بابت میں بائع سے جھگڑا کرے۔اور قاضی بینیہ کونہیں سنے گا یہاں تک کہ مشتری حاضر ہوجائے ۔ پس بیج فننح کرےمشتری کی موجودگی میں ۔اور شفعہ کا فیصلہ کرے بائع پراورخرچہ بھی اسی پرڈالے۔

ترجمه الله الله الله الله الله مشترى كى ب، اور قبضه بائع كاب اور قاضي شفيع كے لئے دونوں كے لئے فيصله كرے گااس

المجلك لِلْمُشَترِي وَالْيَدَ لِلْبَائِعِ، وَالْقَاضِى يَقُضِى بِهِمَا لِلشَّفِيعِ فَلَا بُدَّ مِنُ حُضُورِهِمَا، ٢ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتُ الدَّارُ قَدُ قُبِضَتُ حَيثُ لَا يُعُتَبَرُ حُضُورُ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ أَجُنبِيَّا اذُ لَا يَبُقَى لَهُ يَدُ وَلَا مِلْكُ. ٣ وَقَولُهُ فَيَفُسَخُ الْبَيْعَ بِمَشُهَدٍ مِنهُ إِشَارَةٌ إِلَى عِلَّةٍ أُحُرَى: وَهِي أَنَّ الْبَيْعَ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي إِذَا كَانَ يَنفَسِخُ لَا بُدَّ مِنُ حُضُورِهِ لِيَقُضِى بِالْفَسُخِ عَلَيْهِ، ٣ ثُمَّ وَجُهُ هَذَا الْفَسُخِ الْمُذُكُورِ أَنُ يَنفَسِخَ فِي حَقِّ الْإِضَافَةِ لِامْتِنَاعِ قَبُضِ الْمُشْتَرِي بِالْأَخُذِ بِالشَّفُعَةِ

لئے دونوں کا حاضر ہونا ضروری ہے۔

تشریح: مبیح ابھی بائع کے قبضے میں ہے اس لئے قبضہ اس کا ہے ، لیکن بیع ہونے کی وجہ سے ملکیت مشتری کی ہوگئ ہے۔ اس لئے قاضی جب شفیع کے لئے گھر کا فیصلہ کرے گا تو دونوں کا حاضر ہونا ضروری ہے۔

**وجه** : چونکہ قبضہ بائع کا ہے اس لئے فیصلہ تو اس کے خلاف ہوگا اور اسی پرساری ذمہ داری ہوگی ، کین ملکیت مشتری کی ہے اس لئے فیصلے کے ذریعہ اس کوتوڑنا ہوگا ، اور غائب پر فیصلہ کرنہیں سکتے اس لئے اس کی حاضری بھی ضروری ہے۔

اصول: چیزجس کے قبض میں ہوتی ہے مقدمہ کارخ اس کی طرف ہوتا ہے۔

لغت:العهدة: بيع وشراء ميں ہونے والےامور۔

ترجمه : ۲ بخلاف اگر گھر پرمشتری کا قبضه ہو چکا ہوتو بائع کے حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ وہ اجنبی بن چکاہے اس لئے کہ نہ اس کا قبضہ باقی رہااور نہ اس کی ملکیت باقی رہی۔

تشریح: اگرگھرپرمشتری کا قبضہ ہو چکا ہوتو اب بائع کو حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ اس کا قبضہ ہے اور نہ اس کی ملکیت باقی ہے اس لئے وہ اجنبی بن گیا اس لئے صرف مشتری کے حاضر ہونے پر فیصلہ کیا جائے گا۔

ترجمه بیل متن کا قول ولیف البیع بمشهد منه، سے دوسری علت کی طرف اشارہ ہے،اوروہ یہ ہے کہ بی مشتری کے حق میں جب فنخ کی جائے گی تواس کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے، تا کہ شتری پر بھی فنخ کا فیصلہ کیا جائے۔

تشسوی اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ مشتری بھی حاضر ہوتا کہ اس کے سامنے فیصلہ کیا جاسکے اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ مشتری کی ملکیت ختم ہوگی اس لئے اس کے حق میں بھی بچے ٹوٹے گی اس لئے اس کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے۔

ترجمه به پهراس ذکر کئے ہوئے تنخ کی وجہ یہ ہے کہ مشتری کی طرف اضافت کے حق میں فنخ ہوگا، کیونکہ شفعہ کے ذریعہ سے لینے کی وجہ سے لینے کا وجہ سے لینے کی وجہ سے مشتری کا قبضہ رہنا ممتنع ہے اس لئے فنخ کرنا واجب ہے، مگر اصل بیج باقی رہے گی، کیونکہ اصل بیج کا فنخ کرنا متعذر ہے، کیونکہ اس کی بنیا دیر شفعہ ملے گا، کین بیج کا عقد بدل کر شفیح کی طرف چلا جائے گا، اور شفیع ہی کو مشتری قرار دے دیا، اس لئے ذمہ داری بالئع پرلوٹ جائے گی۔

وَهُو يُوجِبُ الْفَسُخَ، إِلَّا أَنَّهُ يَبُقَى أَصُلُ الْبَيْعِ لِتَعَذُّرِ انْفِسَاخِهِ؛ لِأَنَّ الشُّفُعَة بِنَاءٌ عَلَيهِ، وَلَكِنَّهُ تَتَحَوَّلُ الصَّفُقَةُ إِلَيْهِ وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ هُوَ الْمُشْتَرِي، مِنْهُ فَلِهَذَا يَرُجِعُ بِالْعُهُدَةِ عَلَى الْبَائِعِ، ﴿ يَتَحَوَّلُ الصَّفُقَةُ إِلَيْهِ وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ هُوَ الْمُشْتَرِي، مِنْهُ فَلِهَذَا يَرُجِعُ بِالْعُهُدَةُ عَلَيهِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِخَلَافِ مَا إِذَا قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي فَأَخَذَهُ مِنُ يَدِهِ حَيْثُ تَكُونُ الْعُهُدَةُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْقَبُضِ. لَى وَفِي الْوَجُهِ الْأَوْلِ امْتَنَعَ قَبُضُ الْمُشْتَرِي وَأَنَّهُ يُوجِبُ الْفَسُخَ، وَقَدُ طَوَّلْنَا الْكَلامَ فِيهِ فِي كِفَايَةِ الْمُنتَهِي بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى. (٢٠) قَالَ: وَمَنُ اشْتَرَى دَارًا لِغَيْرِهِ فَهُوَ الْخَصُمُ لِلشَّفِيعَ اللَّهِ تَعَالَى. (٢٠) قَالَ: وَمَنُ اشْتَرَى دَارًا لِغَيْرِهِ فَهُوَ الْخَصُمُ لِلشَّفِيعَ اللَّهُ هُوَ الْعَاقِدُ، وَالْأَخُذُ بالشَّفَعَةِ مِنْ حُقُوقَ الْعَقُدِ فَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ.

تشریح: یہ اسباجملہ ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال ہے ہے کہ جب مشتری کے خرید نے کو قاضی توڑد کے گا تواب بھے ہی باقی نہیں رہی تو حق شفعہ کیسے ملے گا؟ اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ مشتری کے حق میں بھے ٹوٹ جائے گی ، کین اصل بھے باقی رہے گی ، اور اب خرید ارشفیع کو قر اردیا جائے گا اس کے تمام ذمہ داری اصل بائع پر ہوگی۔

لغت: نشخ فی حق الاضافة: اضافت کے ق میں بیع ٹوٹے گی، یعنی مشتری کی طرف جو بیع کی نسبت تھی وہ ٹوٹ کراب شفیع کی طرف ہوجائے گی، یعنی مشتری کی طرف سے منتقل ہوکر شفیع کی طرف ہوجائے گا۔ لکنہ تحول الصفقة الیہ: لیکن صفقہ یعنی عقد بیع مشتری کی طرف سے منتقل ہوکر شفیع کی طرف ہوجائے گا۔

قرجمه : هی بخلاف جبکه مشتری نے قبضه کرلیا ہواور بائع کے قبضے لے لیا ہو،اس صورت میں ذمہ داری مشتری پر ہوگی اس کئے کہ قبضہ کرنے کی وجہ سے مشتری کی ملکیت پوری ہوگئ ہے۔

تشریح : مشتری نے قبضہ کرلیا تواب چونکہ اس کی ملکیت پوری ہوگئ ہے اور بائع اجنبی ہوگیا ہے اس کئے شفعہ کی ذمہ داری مشتری پر ہوگی۔

ترجمه ني اور پهلی صورت میں مشتری کا قبضہ لوٹ گیااس لئے مشتری کے حق بیج فنخ ہو گیا،اس بات کو کفایۃ المنتہی میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔

تشریح: پہلی صورت جس میں ابھی تک مشتری کا قبضہ نہیں ہوا تھا تو اس کے قق میں بیچے ٹوٹ جائے گی ، اور فننج ہوجائے گ اس لئے مشتری پر ذمہ داری نہیں رہے گی ، تمام ذمہ داری بائع پر ہوگی۔

ترجمه : (۲۰) کسی نے دوسرے کے لئے گھر خریدا تو وہی مدعی علیہ ہوگا شفعہ میں۔

ترجمه نا اس لئے کہ یہی وکیل ہی عقد کرنے والا ہے،اور شفعہ کے ذریعہ سے لینا عقد کے حقوق میں سے ہاس لئے وکیل پر ہی حق متوجہ ہوگا۔

ا صول : بیمسئله اس اصول پر ہے کہ وکیل نے گھر خریدا ہے تو حق شفعہ میں وہی ذمہ دار ہے، کیونکہ وہی عقد کرنے والا ہے،

(٢١) قَالَ: إِلَّا أَن يُسَلِّمَهَا إِلَى الْمُوَكِّلِ لِ إِلَّنَّهُ لَمْ يَبُقَ لَهُ يَدُ وَلَا مِلْكُ فَيَكُونُ الْخَصُمُ هُوَ الْمُوكِّلُ ، ٢ وَهَذَا؛ لِلَّنَّ الْوَكِيلَ كَالْبَائِعِ مِنُ الْمُوكِّلِ عَلَى مَا عُرِفَ، فَتَسُلِيمُهُ إِلَيْهِ كَتَسُلِيمِ الْمُوكِّلُ ، ٢ وَهَذَا ؛ لِلَّنَّ الْوَكِيلَ كَالْبَائِعِ مِنُ الْمُوكِّلِ عَلَى مَا عُرِفَ، فَتَسُلِيمُهُ إِلَيْهِ كَتَسُلِيمِ الْلُمُوكِّلُ ، فَيَكُتَفِي اللَّهُ مَعَ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ ذَلِكَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوكِّلِ ، فَيَكُتَفِي الْبَائِعِ إِلَى الْمُشَورِي فِي الْمُحْصُومَةِ قَبُلَ التَّسُلِيمِ ، وَكَذَا إِذَا كَانَ الْبَائِعُ وَكِيلَ الْغَائِبِ فَلِلشَّفِيعِ أَنُ بِحُصُورِهِ فِي الْمُحْصُومَةِ قَبُلَ التَّسُلِيمِ ، وَكَذَا إِذَا كَانَ الْبَائِعُ وَكِيلَ الْغَائِبِ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ

اورا گراس نے مؤکل کوگھر سپر دکر دیا تو اب مؤکل ذمہ دار ہوجائے گا۔ کیومکہ اب وہ عاقد بن گیا۔

**نشسر بیج**:مثلازید نے عمر کاوکیل بن کرعمر کے لئے گھر خریدا توشفیع حق شفعہ کے لئے زید ہی کو مدعی علیہ بنائے گا اوراسی پر مقدمہ دائر کرے گا۔ابھی عمر کونہیں۔ ہاں!اگرزید نے گھر عمر مؤکل کوسیر دکر دیا تواب شفیع عمر مؤکل کو مدعی علیہ بنائے گا۔

**9 جسسہ**: جو گھر خریدتا ہے مشتری وہی مانا جاتا ہے۔ چاہے دوسرے کے لئے خریدا ہو۔ اور دعوی وغیرہ کے سارے حقوق خرید نے والے ہی پرلا دا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں زیدوکیل نے ظاہری طور پر خریدا ہے اس لئے وہی مدعی علیہ بنیں گے۔ اور مؤکل کے ہاتھ میں جانے کے بعداب وہ گویا کہ اصل خریدار بن گیا اس لئے وہ مدعی علیہ بنے گا۔

ترجمه : (۲۱) مريكه وكيل مؤكل كوسير دكرد \_\_[تومؤكل ذمداربن جائىًا]

قرجمه : اسلے که اب وکیل کا قبضه باقی نہیں رہااور نه اس کی ملکیت ہے اس لئے اب مؤکل خصم بنے گا۔ قشریع نہاں اگروکیل نے مؤکل کو بیج سپر دکر دیا تو چونکہ اب وکیل کے قبضے میں بیج نہیں رہی ،اور نہ وکیل اس کا مالک ہے اس لئے اب شفیع وکیل کوخصم نہیں بنائے گا بلکہ مؤکل کوخصم بنائے گا۔

ترجمه بن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وکیل مؤکل کے لئے بائع کے درج میں ہے جیسا کہ معلوم ہوااس لئے وکیل کا مؤکل کا سپر دکر زااییا ہے جیسا کہ بائع نے مشتری کوسپر دکر دیااس لئے اب جھڑا مؤکل کے ساتھ ہوگا۔

قشر المسح: مؤکل کوسپر دکرنے کے بعداس سے جھٹرا کیوں کرے گاس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ کہ وکیل اور مؤکل کے درمیان واسط ایسا ہے جیسے بائع اور مشتری کا واسط، پس جس طرح بائع مشتری کو پیچ سپر دکر دیے تواب مشتری خصم بنتا ہے اس طرح وکیل نے مؤکل کو پیچ نیچ دیا اور اس پر قبضہ دے دیا اسلئے اب مؤکل خصم بنیں گے متر جمعہ نیس کے مقام ہے اس لئے میچ سپر دکرنے سے پہلے جھڑے میں صرف وکیل کی حاضری پراکتفا کیا جائے گا۔

تشریح: بیایکاشکال کاجواب ہے۔اشکال بیہ کہ جب وکیل کاتعلق مؤکل کے ساتھ بائع اور مشتری کی طرح ہوتو بائع کے جو تعلق مؤکل کے ساتھ بائع اور مشتری کی طرح ہوتا بائع کے قبضے میں چیز بائع کے قبضے میں جن ہوتو اس وقت قاضی حق شفعہ کا فیصلہ کر بے قبضے میں جن ہوتو اس کے ساتھ بائع اور مشتری کے درجے ہواور قاضی شفعہ کا فیصلہ کر بے تو مؤکل کو حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو وکیل مؤکل کے ساتھ بائع اور مشتری کے درجے

يَأْخُذَهَا مِنُهُ إِذَا كَانَتُ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ عَاقِدٌ م وَكَذَا إِذَا كَانَ الْبَائِعُ وَصِيًّا لِمَيِّتٍ فِيمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لِمَا ذَكُرُنَا. (٢٢) قَالَ: وَإِذَا قَصَى الْقَاضِى لِلشَّفِيعِ بِالدَّارِ وَلَمُ يَكُنُ رَآهَا فَلَهُ خِيَارُ الرُّؤُيةِ، وَإِنْ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنهُ لَ لِأَنْ اللَّخُذَ بِالشُّفُعَةِ وَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَلَهُ أَنْ يَرُدُهَا وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنهُ لَ لِأَنْ اللَّحُذَ بِالشُّفُعَةِ بِمَنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَلَهُ أَنْ يَرُدُهَا وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنهُ لَ لِأَنْ اللَّا خُذَ بِالشَّفَعَةِ بِمَنْ وَبَدِ الشِّرَاءِ؟ أَلَا يَرَى أَنَّهُ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ فَيَشُبُثُ فِيهِ الْحِيَارَانِ كَمَا فِي الشِّرَاء عَنْ الشَّوَاء وَلا بِرُو يُبِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَيُسَ بِنَائِبٍ عَنْهُ فَلَا يَمُلِكُ اسْقَاطَهُ. يَسُقُطُ بِشَرُطِ الْبَرَاةِ مِنُ الْمُشْتَرِي وَلَا بِرُؤُيتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيُسَ بِنَائِبٍ عَنْهُ فَلَا يَمُلِكُ اسْقَاطَهُ.

میں کیسے ہوا؟ اس کا جواب دیا جار ہاہے کہ بائع مشتری کے قائم مقام نہیں ہے اس لئے مشتری کو بھی حاضر ہونا پڑتا ہے اوروکیل مؤکل کے قائم مقام ہے اس لئے وکیل کی حاضری کے وقت مؤکل کی حاضری کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه بن السيه الرعائب كے لئے بيخ كاوكيل موتوشفيع كوت ہے كہ بائع ہى سے مبع لے لے اگر مبيع اس كے قبضے ميں ہو،اس كئے كہ بائع ہى عقد كرنے والا ہے۔

تشریح :اوپرتھا کہ خریدنے کاوکیل تھا، یہاں بیچنے کاوکیل ہے،اورمؤکل غائب ہے، پس اگرمبیع ابھی تک بائع کے ہاتھ میں ہے توشفیع بائع ہی سے لیگاس لئے کہ عقد کرنے والا یہی وکیل ہے۔

قرجمه الله السيه الربيعيني والاميت كاوصى مو، جہال وصى كا بيچناجائز مو، توشفيع بائع ہى سے جھلڑا كرےگا۔ قشريع : اگر گھر بيچنے والاميت كاوسى موتو وہ وكيل كے درج ميں موتا ہے اس لئے شفيع وسى ہى سے جھلڑا كرےگا، كيونكه ميت ال موجو زئيس ہے۔

ا بعت: فیما یجوز بیعه: اس عبارت میں بتایا کہ مثلا بیس ہزار کا گھر دس ہزار میں بیچناچا ہے تو وصی کواس کی اجازت نہیں ہے اسی طرح سب وارث بالغ ہیں تو وصی کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے، اس لئے صاحب ہدایہ نے فر مایا جس کو بیچنا جائز ہواس میں وصی سے وصول کرے گا۔

ترجمه : (۲۲) شفیع کے لئے گھر کا فیصلہ کیا اور شفیع نے گھر کود یکھانہیں تھا تواس کع خیاررویت ملے گا،اورا گر گھر میں عیب نکلا توشفیع کوواپس کرنے کاحق ملے گا،اگر چہ شتری نے اس سے برأت کی شرط لگائی ہو۔

**تشریح** : شفعہ کے ذریعہ لیناحقیقت میں گھر کو مستقل خرید نا ہے اس لئے اگر شفیع نے گھر کودیکھانہیں ہے تو دیکھنے کے بعد خیار رویت ملے گا،اوراس میں کوئی عیب ہوتواس کے ماتحت گھر کوواپس کرنے بھی حق ملے گا۔

ترجمه ت اورمشتری نے بری ہونے کی شرط کر دی ہوتو تب بھی شفیع کاحق ساقطنہیں ہوگا اور نہاس کی رویت ساقط ہوگی،

# ﴿فَصُلُّ فِي اللاخُتِلافِ﴾

(٢٣)قَالَ: وَإِنُ اخُتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشُتَرِي فِي الثَّمَنِ فَالُقُولُ قَولُ الْمُشْتَرِي الْ الشَّفِيعَ وَالْمُشُتَرِي فِي الثَّمَنِ فَالُقَولُ قَولُ الْمُشْتَرِي اللَّا الشَّفِيعَ وَالْمُشَولُ وَالْقَولُ قَولُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ، ٢ وَلاَ يَدَّعِى اسْتِحُقَاقَ الدَّارِ فَالْمُشْتَرِي لَا يَدَّعِى عَلَيْهِ شَيئًا يَتَحَالَ فَالْمُشْتَرِي لَا يَدَّعِى عَلَيْهِ شَيئًا

اس کئے کہ مشتری شفیع کا نائب نہیں ہے اس کئے وہ ساقط کرنے کا مالک نہیں ہے۔

تشریح : مشتری نے خیار رویت لینے سے برأت کا اظہار کر دیا ہو، یا خیار رویت ساقط کر دیا ہوتب بھی شفیع کا خارعیب، یا خیار رویت ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ مشتری شفیع کا نائب نہیں ہے۔

## ﴿ فَصُلُّ فِي اللَّهُ عَلَافِ ﴾

**ترجمه** : (۲۳)اگرشفیج اورمشتری اختلاف کرجائے ثمن میں تومشتری کے قول کا اعتبار ہوگا۔

ترجمه : اس لئے کہ فیع کم قیت دینے کے وقت مشتری پر گھر کے متحق ہونے کا دعوی کررہا ہے اور مشتری انکار کررہا ہے اور مشتری کی بات مانی جاتی ہے۔

تشریح: مثلامشتری کہتا ہے کہ اس زمین کو میں نے بائع سے ایک ہزار درہم میں خریدی ہے۔ اور شفیع کہتا ہے کہتم نے آٹھ سودرہم میں خریدا ہے۔ اور مجھ کوتم سے آٹھ سومیں زمین لینے کاحق ہے۔ اور شفیع کے پاس آٹھ سوپر بینے نہیں ہے توقسم کے ساتھ مشتری کی بات مان لی جائے گی۔

**وجسہ** : شفیع آٹھ سودرہم دے کرز مین لینے کا مدعی ہے اور مشتری اس کا منکر ہے۔ اور مدعی کے پاس بینہ ہیں ہے اس لئے مشتری منکر کی بات قسم کے ساتھ مان لی جائے گی۔

ترجمه : ٢ اوردونوں قسمیں نہیں کھائیں گےاس لئے کہ فیج اگر چہ شتری پر گھر کا دعوی کرتا ہے لیکن مشتری شفیع پر کسی چیز کا دعوی نہیں کہ اور اور یہاں دونوں کو تسم کھلانے کی کوئی حدیث نہیں ہے اس لئے دونوں کو تسم نہیں کھلائیں گے۔

تشریح: شفیج اور مشتری بائع اور مشتری کے درجے میں ہیں ایکن تھوڑ اسافرق ہے اس لئے دونوں کو تسمیں نہیں کھلائیں گے، صرف مشتری تھا کے اس لئے شفیع مدعی ہے اور گے، صرف مشتری تسم کھائے گا۔ یہاں شفیع کا دعوی مشتری مشتری کھائے گا۔ یہاں شفیع کم مصورت میں مشتری تسم کھائے گا۔ لیکن مشتری کا دعوی شفیع پرنہیں کیونکہ وہ اختیار دیتا ہے کہ جا ہے گھر لویا چھوڑ دو، اب جب مشتری کا دعوی شفیع پرنہیں ہے تو شفیع منکر نہیں بنا اس لئے وہ تسم نہیں کھائے گا اس لئے

لِتَخَيُّرِهِ بَيُنَ التَّرُكِ وَ الْأَخُذِ وَ لَا نَصَّ هَاهُنَا، فَلَا يَتَحَالَفَانِ. (٢٢) قَالَ: وَلَوُ أَقَامَا الْبَيْنَةَ فَالْبَيْنَةَ لَلْمَشْفِيعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: الْبَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي؛ لَ لِلَّنَّهَا أَكْثَرُ اثْبَاتًا فَصَارَ كَبَيِّنَةِ الْمُشْتَرِي؛ لَ لِلَّنَّهَا فَيُجُعَلُ كَأَنَّ فَصَارَ كَبَيِّنَةِ الْبَائِعِ وَالُوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي مِنُ الْعَدُوِّ. لَ وَلَهُمَا: أَنَّهُ لَا تَنَافِي بَيُنَهُمَا فَيُجُعَلُ كَأَنَّ وَوَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَا تَنَافِي بَيُنَهُمَا فَيُجُعَلُ كَأَنَّ وَوَلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّه

ترجمه : (۲۲) پس اگر شفیع اور مشتری دونوں نے بینہ قائم کردیا تو شفیع کا بینہ معتبر ہوگا امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا اصول سے کہ جو جو مدعی ہے اس کے گواہی کا اعتبار ہے۔

تشریح : شفیع نے اس بات پر بینہ قائم کیا کہ شتری نے اس زمین کوآٹھ سومیں خریدا ہے۔اور مشتری نے اس بات پر بینہ قائم کیا کہ میں نے ایک ہزار میں خریدی ہے۔ تو طرفین فرماتے ہیں کہ شفیع کا بینہ قابل قبول ہوگا مشتری کانہیں۔ ۱۳۵۸ شفیع عی سرکم قریت سیخر میں زکان مشتری منکر سیریاں جاری شن کراعتیاں سیرعی کی گوائی قابل قبول سے ایس

**وجه** بشفیع مدعی ہے کم قیمت سے خریدنے کا اور مشتری منکر ہے۔اور حدیث کے اعتبار سے مدعی کی گواہی قابل قبول ہے۔اس لئے شفیع کی گواہی معتبر ہوگی۔

ترجمه : امام ابو یوسف ؒ نے کہا کہ شتری کے گواہ کا اعتبار ہے اس لئے کہ وہ زیادہ قیمت ثابت کررہاہے، اس لئے بائع، اوروکیل، اور دارالحرب سے خرید کرلانے والے کی طرح ہوگیا۔

ا صول: امام ابو یوسف کا اصول میہ کہ جوزیادہ قیمت ثابت کرنے کی گواہی دے اس کی گواہی مانی جائے گا۔

تشریح: امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مشتری کی گواہی مانی جائے گاس لئے کہ اس کی گواہی زیادہ قیمت نابت کرتی ہے ، اس کی تین مثالیں پیش کی ہیں۔[1] پہلی مثال ہے ہے کہ بائع اور مشتری میں اختلاف ہوجائے ، بائع کہتا ہے کہ ایک ہزار میں گھر پیچا ہوں اور مشتری کے آٹھ سومیں خریدا ہوں اور دونوں گواہی پیش کرے، تو چونکہ مشتری کی گواہی زیادہ قیمت نابت کرتی ہے اس کی گواہی نیادہ قیمت نابت کرتی ہے اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے اس کی گواہی فیاں مشتری کی گواہی زیادہ قیمت نابت کرتی ہے اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔[1] دوسری مثال و کیل کہتا ہے کہ اس گھر کوایک ہزار میں خریدا تھا، اور مؤکل کہتا ہے کہ آٹھ سومیں خریدا تھا اور دونوں نے گواہی پیش کی تو و کیل کی گواہی مانی جاتی گئے کہ وہ زیادہ کو تو و بت کرتی ہے۔[11] تیسری مثال نے خرید کرلایا، اب زید کہتا ہے کہ آٹھ سومیں خریدا ہے، اور خرید نے فلام دار الحرب والا لے گیا تھا، اس کو کسی مسلمان نے خرید کرلایا، اب زید کہتا ہے کہ تم نے آٹھ سومیں خریدا ہے، اور خرید نے والے کی گواہی مانی جائے گی کیونکہ وہ زیادہ قیمت کو نابت کرتی ہے، اس طرح مشتری کی گواہی مانی جائے گی کیونکہ وہ زیادہ قیمت کو نابت کرتی ہے، اس کے کہوں خرید کے والے کی گواہی مانی جائے گی کیونکہ وہ زیادہ قیمت کو نابت کرتی ہے، اس کے کہوں خرید کی گواہی مانی جائے گی کیونکہ وہ زیادہ قیمت کو نابت کرتی ہے، اس

ترجمه نل امام ابوطنیفه اورامام محد کی دلیل بیہ کدونوں طرح کے بیچے میں کوئی تنافی نہیں ہے تو ایسا کر دیاجائے گا کہ دوئع ہوئی ، اور شفیع کے لئے بیہ ہے کہ جس قیمت کے بدلے میں جائے ہے لے۔

الْمَوُجُودَ بَيُعَانِ، وَلِلشَّفِيعِ أَنُ يَأْخُذَ بِأَيِّهِمَا شَاءَ، ٣ وَهَذَا بِخِلَافِ الْبَائِعِ مَعَ الْمُشْتَرِي؛ لِلَّانَّهُ لَا يَتُوالَى بَيْنَهُمَا عَقُدَانِ إِلَّا بِانْفِسَاخِ الْأَوَّلِ، وَهَاهُنَا الْفَسُخُ لَا يَظُهَرُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ ٣ وَهُو لَا يَتَخرِيجُ لِبَيِّنَةِ الْوَكِيلِ؛ لِلَّآنَهُ كَالْبَائِعِ، وَالْمُوكِّلُ كَالُمُشْتَرِي مِنْهُ، كَيْفَ وَأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ عَلَى مَا التَّخرِيجُ لِبَيِّنَةِ الْوَكِيلِ؛ لِلَّآنَهُ كَالْبَائِعِ، وَالْمُوكِّلُ كَالُمُشْتَرِي مِنهُ، كَيْفَ وَأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ عَلَى مَا رُوى عَنُ مُحَمَّدِ، ٥ وَأَمَّا الْسَيْرِ الْكَبِيرِ أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةَ وَلَى السِّيرِ الْكَبِيرِ أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةَ بَيِّنَةُ اللَّهُ الْمَالِكِ الْقَالِكَ الْقَالِكَ إِلَّا بِفَسُخِ النَّالِكِ الْقَدِيمِ. فَلَنَا أَنُ نَمُنَعَ. لِ وَبَعُدَ التَّسُلِيمِ نَقُولُ: لَا يَصِحُّ الثَّانِي هُنَالِكَ إِلَّا بِفَسُخِ

تشریح: بیطرفین کی دلیل ہے کہ یہاں دوئیج مان لی جائے ،ایک بیج آٹھ سوکے بدلے،اور دوسری بیجا کہ ہزار کے بدلے،اس لئے شفیع کواختیار ہوگا کہ جس قیمت میں چاہے لے۔۔یدلیل کوئی مضبوط نہیں لگتی،اور پیچیدہ ہے،غور سے بمجھیں۔ تسر جمعه: سے بیخلاف باکع کا معاملہ ہو مشتری کے ساتھ اس لئے کہ ان دونوں کے درمیان دوئیع نہیں ہو سکتی مگر پہلے کو فنخ کر کے اور یہاں شفیع کے ق فنخ ظام نہیں ہوگا۔

تشريح : حضرت امام ابويوسف تنين مثالين دي تقى يه جمله اس كاجواب ہے۔

جواب کا حاصل یہ ہے کہ شفیع کے حق میں دو بیع مان لی جائے ،ایک آٹھ سومیں اور دوسراا یک ہزار میں ،اس لئے شفیع کویہ حق ہوگا کہ کم قیمت دیکر لے لے ،لیکن بائع اور مشتری کے درمیان ایک ساتھ دو بیع نہیں مان سکتے ، بلکہ پہلی بیع فشخ کرنے کے بعد دوسری بیج منعقد ہوگی ،اور شفیع کے حق میں یہی سمجھا جائے گا کہ ایک ہی بیع ہوئی ہے۔

قوجمه : ۲ یہی تخ نئے ہے وکیل کے گواہ کا اس لئے کہ وکیل بائع کی طرح ہےاورمؤ کل مشتری کی طرح ہے۔ قشریح : : وکیل بائع کی طرح ہےاورمؤ کل مشتری کی طرح ہے اس لئے ان دونوں کے درمیان بھی دو بیچ ایک ساتھ نہیں کر سکتے ، بلکہ پہلی بیچ فننخ کر کے دوسری بیچ نافذ کریں گے اس لئے وکیل کے بینہ کا اعتبار ہوگا۔

قرجمه : ترجمه : ه حالانکه به بات بھی کیے مان لول کیونکه امام محرات ہے که موکل کی گواہی کا اعتبار ہوگا۔

تشریح :او پر کا جواب اس صورت میں تھا کہ بید مان لیا جائے کہ وکیل کی گواہی کا اعتبار ہے جس میں زیادہ ہونے کا ثبوت ہے،لیکن ام مجر گئی دوسری روایت بیہ ہے کہ مؤکل کی گواہی کا اعتبار ہے تو پھر زیادہ والے کی گواہی ماننے کا اعتبار نہیں رہا،اس لئے مشتری کی گواہی ماننے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔

ترجمه : ٢ بهرحال دارالحرب سخريد نے دالاتواس بارے ميں ہم كہتے ہيں كه سركبير ميں بيذكركيا ہے كه پرانے مالك كى گوائى قبول كى جائے گى ، تو ہم آپ كى بات روك سكتے ہيں۔

تشویج: بیامام ابویوسف کے تیسرے استدلال کا جواب ہے۔ دارالحرب سے غلام خرید کرلایا تو امام محد کی کتاب سیر کبیر میں بید میں خوام کر ایک ہوئے گا ہاں گا گواہی قبول کی جائے گا ،اس

الْأُوَّلِ، أَمَّا هَاهُنَا فَبِخِلافِهِ، كَ وَلَأَنَّ بَيِّنَةَ الشَّفِيعِ مُلُزِمَةٌ وَبَيِّنَةَ الْمُشْتَرِي غَيْرُ مُلُزِمَةٍ وَالْبَيِّنَاتُ لِلْإِلْزَامِ. (٢٥) قَالَ: وَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي ثَمَنًا وَادَّعَى الْبَائِعُ أَقَلَّ مِنْهُ وَلَمُ يَقُبِضُ الثَّمَنَ أَخَذَهَا لِلْإِلْزَامِ. (٢٥) قَالَ: وَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي ثَمَنًا وَادَّعَى الْبَائِعُ وَكَانَ ذَلِكَ حَطًّا عَنُ الْمُشْتَرِي ؟ لِ وَهَـذَا لِأَنَّ اللَّمُورَ إِنْ كَانَ عَلَى مَا الشَّمْ فِيعَ بِمَا قَالَهُ الْبَائِعُ وَكَانَ ذَلِكَ حَطًّا عَنُ الْمُشْتَرِي ؟ لِ وَهَـذَا لِأَنَّ اللَّمُورَ إِنْ كَانَ عَلَى مَا

صورت میں بھی امام ابو یوسف کا قاعدہ کہ زیادہ کو ثابت کرنے والے کی گواہی مانی جائے گی ، پی ثابت نہیں ہوئی۔

قرجمه: بے اور پہتلیم کرنے کے بعد [کخریدنے والے ہی کی بات مانی جائے گی ] ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی پہلی بیٹے کو فنخ کئے بغیر دوسری ہیے نہیں ہوگی۔اور شفیع کی صورت میں پہلی ہیع فنخ کر کے دوسری بیع ثابت کی جاسکتی ہے۔

تشریح: یہ بھی امام ابو یوسف کی تیسری دلیل کا جواب ہے۔ہم شلیم کر لیتے ہیں کہ خرید نے والی کی گواہی مان لی جائے،
لیکن یہاں بھی صورت یہ ہے کہ دو بچے ایک ساتھ نہیں مان سکتے ، بلکہ پہلی بچے فنخ کر کے دوسری بچے صابت کرنی ہوگی ،اور جب
ایک بچے ہوگی تو وہاں جو منکر ہوگا اس کی گواہی قبول کی جائے گی ۔اس کے برخلاف شفیع کی صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دو بچے
ہوئی،اس لئے شفیع کو تن ہے کہ م قیمت دیکر گھر خرید لے ۔نوٹ: یہ دو بچے مانے کی صورت بہت کمز ورہے۔

ترجمه : ٨ اوراس كئ كشفيع كابينه لازم كرنے والا به اور مشترى كابينه لازم كرنے والانہيں به، اور گواه لازم كرنے كي بوتا ہے۔

تشریح : بیامام ابوحنیفه گی جانب سے دلیل عقلی ہے۔ شفیع گواہ کے ذریعہ آٹھ سومیں بیع ثابت کرد ہے تو مشتری پردینا لازم ہے، اور مشتری ایک ہزار میں بیع ثابت کر بے توشفیع پر اس کالینا لازم نہیں ، وہ گھر چھوڑ دے گا، اس لئے معلوم ہوا کہ مشتری کا بینہ لازم کرنے کے لئے نہیں ہے اور شفیع کا بینہ لازم کرنے کے لئے ہوتا ہے اس لئے شفیع کے گواہ کو قبول کیا جائے گا۔

ترجمه : (۲۵) اگردعوی کرے مشتری زیادہ نمن کا اور بائع دعوی کرے اس سے کم کا اور بائع نے ثمن پر قبضہ نہیں کیا ہے تو شفیج اس کو لے گااس قیمت میں جو بائع نے کہی۔اور بیمشتری کے ذمہ سے قیمت کم کرنا سمجھا جائے گا۔

ترجمه : یا بیاس کئے ہے کہ اگر بات ایسی ہی ہے جو بائع کہتا ہے کہ [کہ قیمت کم ہے] تواس قیمت پر ہی شفعہ واجب ہوگا، اور جو مشتری نے کہا وہ بات سے جو کہ اور بیر کم کردی، اور بیر کم کردی، اور بیر کم کردی، اور بیر کم کردی، اور بیر کم کرناشفیع کے ق میں ظاہر ہوگا، جسکوہم بعدان شاء اللہ بیان کریں گے۔

تشریح: مثلا عمر مشتری نے کہا کہ اس زمین کوزید سے ایک ہزار درہم میں خریدا ہوں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ خالد شفیع کو بھی ایک ہزار میں یہ نہزار میں یہ نہزار میں نے کہا کہ میں نے عمر کے ہاتھ آٹھ سومیں زمین نیچی ہے۔ اور زید بالکع نے ابھی تک زمین کی قیمت عمر مشتری سے نہیں لی ہے تو خالد شفیع اس زمین کو عمر مشتری سے آٹھ سودرہم میں لے گا۔ اور یوں سمجھا جائے گا کہ زمین کی قیمت عمر مشتری سے آٹھ سودرہم ہی لے گا۔ کو دسودرہم ہی لے گا۔ کو کو کہ کے دوسودرہم ہی لے گا۔ کو کو کہ کی کے اور اب زید بالکع بھی عمر مشتری سے آٹھ سودرہم ہی لے گا۔ کو نکہ

قَالَ الْبَائِعُ فَقَدُ وَجَبَتُ الشُّفَعَةُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى مَا قَالَ الْمُشْتَرِي فَقَدُ حَطَّ الْبَائِعُ بَعُضَ الشَّمَنِ، وَهَذَا الْحَطُّ يَظُهَرُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، ٢ وَلِأَنَّ التَّمَلُّكَ عَلَى الْبَائِعِ بِإِيجَابِهِ فَكَانَ الْقَوُلُ قَوُلَهُ فِي مِقُدَارِ الشَّمَنِ مَا بَقِيَتُ مُطَالَبَتُهُ فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِقَوُلِهِ. عَلَى الْبَائِعِ بِإِيجَابِهِ فَكَانَ الْقَوُلُ قَوُلَهُ فِي مِقُدَارِ الشَّمَنِ مَا بَقِيَتُ مُطَالَبَتُهُ فَيَأُخُذُ الشَّفِيعُ بِقَولُهِ. (٢٢) قَالَ: وَلَو ادَّعَى الْبَائِعُ الْأَكُثرَ يَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَّانِ، وَأَيُّهُمَا نَكُلَ ظَهَرَ أَنَّ الشَّمَنَ مَا يَقُولُهُ الآخَدُهُ الشَّفِيعُ بِقَولُهُ الشَّغِيعُ بِقَولُ النَّائِعِ بِلَا لِكَ، وَإِنْ حَلَفَا يَفُسَخُ الْقَاضِى الْبَيْعَ عَلَى مَا عُرِفَ وَيَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِقَولُ الْبَائِعِ بِلِ لِكَ، وَإِنْ حَلَفَا يَفُسَخُ الْقَاضِى الْبَيْعَ عَلَى مَا عُرِفَ وَيَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِقَولُ الْبَائِعِ بِلِ لِكَنَ فَسُخَ الْبَيْعِ لَا يُوجِبُ بُطُلَانَ حَقِّ الشَّفِيعِ.

اس نے خود ہی اقرار کیا کہ میں نے آٹھ سودر ہم میں بیچی ہے۔

**وجه** :اگربائع کی بات مان لیں تب تو آٹھ سومیں شفیع لے گاہی ،اورا گرمشتری کی بات مان لیس کہ ایک ہزار میں خریدا تھا تو اب یوں سمجھا جائے گا کہ بائع نے بعد میں دوسودرہم کم کر دیا ہے۔

لغت: ط : کم کرنا۔

ترجمه: ٢ اوراس كئ كه بائع كا يجاب كرنے سے مالك بنانا موااس كئے قيمت كى مقدار ميں اس كى بات مانى جائے گى جب تك اس كامطالبہ باقى ہے اس كئے شفيع بائع ہى كى بات ير لے گا۔

تشریح : مشتری بھی جو مالک بنا ہے تو بائع کی ایجاب کرنے سے مالک بنا ہوگا، کہ اتنی رقم میں بیچیا ہوں ، اس لئے جب تک اس کی قیمت باقی ہے اس وقت تک اس کی بات پر فیصلہ ہوگا ، اور شفیع اس کی بات پر گھر لیگا۔ اور یہی قیمت چونکہ خود بائع کو ملے گ اس لئے ریجی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ بائع نے مشتری کونقصان یہو نیجانے کے لئے کم قیمت بتائی ہے۔

ترجمه (۲۲) اوراگر بائع نے زیادہ قیمت کا دعوی کیا، توبائغ اور شتری دونوں شمیں کھائیں گے اور بیج ختم کردی جائے گ، اوراگر کسی ایک نے شم کھانے سے انکار کردیا تو ظاہر ہوجائے گا کہ قیمت وہ ہے جود وسرا کہ در ہاہے، اور شفیع اسی قیمت میں لے گا، اوراگر دونوں شم کھالیں تو قاضی بیچ کوشنخ کردے گا، گیسا کہ آپ نے جان لیا، اور شفیع بائع کی بات پر گھر لے گا ترجمه: ایا اس لئے کہ بیج فنخ ہونے سے شفیع کاحق باطل نہیں ہوگا۔

تشریح: اگربائع کہتا ہے کہ ایک ہزار میں بیچا تھا، اور مشتری کہتا ہے کہ آٹھ سومیں بیچا تھا۔ اور کسی کے پاس گواہ ہیں ہے تو بائع اور مشتری دونوں سے تتم کی جائے، اگر ایک نے تتم کھانے سے انکار کر دیا اور دوسرے آدمی نے تتم کھالی تو جس نے تتم کھائی اس کی بات مان کر شفیج اس کی قیمت پر گھر لے گا۔ اور اگر دونوں نے تتم کھالی تو قاضی بیچ کو تو ڑد سے گا اور بائع جتنی قیمت کہدرہا ہے اس قیمت پر گھر لے گا۔

وجه یاس کی وجہ بیہ ہے کہ دونوں کی قتم کھانے کی وجہ سے قاضی نے بعد میں بیج توڑی ہے ور نہ حقیقت میں بیج ہوئی تھی ،اس

(٢٧) قَالَ: وَإِنُ كَانَ قَبَضَ الشَّمَنَ أَخَذَ بِمَا قَالَ الْمُشْتَرِي إِنُ شَاءَ وَلَمُ يَلْتَفِتُ إِلَى قَوُلِ الْبَائِعِ الْمَا الْمَثُوفَى الشَّمَنَ انتهَى حُكُمُ الْعَقُدِ، وَخَرَجَ هُوَ مِنُ الْبَيْنِ، وَصَارَ هُوَ كَالاَّ جُنبِيّ، وَبَقِيَ الْاَحْتَلافُ بَيُنَ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعِ، وَقَدُ بَيَّنَاهُ. ٢ وَلَوْ كَانَ نَقُدُ الشَّمَنِ غَيْرَ ظَاهِرٍ، فَقَالَ اللَّخَتِلافُ بَيُنَ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعِ، وَقَدُ بَيَّنَاهُ. ٢ وَلَوْ كَانَ نَقُدُ الشَّمَنِ غَيْرَ ظَاهِرٍ، فَقَالَ اللَّهَ فِي بَيْنَ اللَّهُ لَمَّا بَدَأَ بِالْإِقُرَارِ بِالْبَيْعِ اللَّهُ فَعَدُ الشَّفِيعِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ. الثَّمَنَ يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِأَلُفٍ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا بَدَأَ بِالْإِقُرَارِ بِالْبَيْعِ الشَّفِيعَ الشَّفِيعِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ. التَّمَنَ يُريدُ اسُقَاطَ حَقِّ الشَّفِيعِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ.

کئے حقیقت میں بیع ہونے کی وجہ سے شفیع کاحق ختم نہیں ہوگا۔اور چونکہ بائع کے ایجاب کی وجہ سے بیع ہوئی ہے اس لئے بائع کی بات کواصل مان کراسی کی بتائی ہوئی قیمت پر شفیع گھر لےگا۔

ترجمه: (٢٧) اورا گربائع نے ثمن پر قبضه کرلیا ہے تو لے گاشفیج اس قیمت میں جومشتری نے کہی اور نہ توجہ دی جائے گی بائع کے قول کی طرف۔

ترجمه الاس لئے كہ جب بائع نے قیمت لے لى تو بیج كا حكم ختم ہوگیا، اور بائع درمیان سے نكل گیا اور وہ اجنبى كی طرح ہو گیا، اور شفیع اور مشترى كے درمیان اختلاف باقى رہا، [اور ہم پہلے بیان كر پچے ہیں كہ شفیع كے پاس بینہ نہ ہوتو مشترى قتم كھائے گا اور اس كى بتائى ہوئى قیمت پر شفیع كولینا ہوگا]

**9 جسسه**: بائع نے قیت پر قبضہ کرلیا تواب وہ اس معاملے سے اجنبی ہو گیا۔ اب اس کی بات کی طرف توجہ ہیں دی جائے گی۔ اب معاملہ رہاشفیج اور مشتری کا۔ اور او پر گزر چکا ہے کہ اس صورت میں شفیج مدی ہے اور مشتری کم شکر ہے۔ اس لئے مدی کے پاس گواہ نہ ہوتو قتم کے ساتھ مشتری کی بات مان لی جائے گی۔

**اصول**: اجنبی کی بات پر توجهٔ بین دی جائے گا۔

لغت: لم يلتفت: توجنهين دى جائ گاراستوفى: وفى سے شتق ہے۔ پورالے ليا۔

ترجمه ن اوراگر قیمت پر قبضه ظاہر نہیں ہے، اب بائع کہتا ہے کہ بیس نے گھر کوایک ہزار میں بیچا، اور قیمت پر قبضہ کیا، نو شفیج ایک ہزار میں گھر لے گا، اس کئے کہ جب پہلے بیچ کا قرار کیا تو اس گھر سے شفعہ متعلق ہو گیا، اس کے بعد جب یہ کہ رہا ہے کہ میں نے قیمت پر قبضہ کرلیا ہے تو شفیج کے حق کو اپنے سے ساقط کرنا چا ہتا ہے اس لئے اس کی بات کور دکر دی جائے گ ۔ تشمیر سے کہ میں نے قیمت پر قبضہ کیا ہے یا نہیں بین طاہر نہیں ہے۔ اب بائع دوعبارت استعال کرتا ہے۔ [ا] ایک میں بیعت اللہ اربالف، و قبضت الشمن ، کہتا ہے اس میں، بیچنا پہلے لایا ہے جس سے حق شفعہ ثابت ہوجاتا ہے، اور قیمت پر قبضہ کرنے کا جملہ بعد میں لایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بائع درمیان سے نکانا چا ہتا ہے، اور شفیج کو حق شفعہ سے محروم کرنا چا ہتا ہے، اور شفیع کو حق شفعہ سے محروم کرنا چا ہتا ہے، اس کے منہ پر ماردی جائے گی، اور ایک ہزار میں شفیع گھر لے گا۔

ص وَلَوُ قَالَ: قَبَضَتُ الشَّمَنَ وَهُوَ أَلْفٌ لَمُ يُلْتَفَتُ إِلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ بِالْأَوَّلِ وَهُوَ الْإِقُرَارُ بِقَبُضِ الشَّمَنِ خَرَجَ مِنَ الْبَيْنِ وَسَقَطَ اعْتِبَارُ قَوْلِهِ فِي مِقْدَارِ الشَّمَنِ.

ترجمه بین اوراگرکہا, میں نے قیت پر قبضہ کیا ہے، اوروہ ہزار ہے توبائع کی بات کی طرف توجہ ہیں دی جائے گی اس لئے کہ پہلا جملہ قیمت پر قبضہ کرنے کا قرار ہے اس لئے بائع پہلے ہی درمیان سے نکل گیا اس لئے قیمت کے بارے میں اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ قیمت الگ سے طے کرے۔]

تشریح: یہ بائع کی دوسری عبارت, قبضت 'النمن و هو الف ، ہے اس عبارت میں قیمت پر قبضہ کیا پہلے ہے،اس کئے قیمت پر قبضہ کرنے کی وجہ سے بائع بھے سے نکل گیا اور اجنبی بن گیا اس لئے بعد میں جو کہہ رہا کہ وہ ایک ہزارہے اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، اور گھر کتنے میں بکا ہے اس کے لئے دوسرے قرائن مثلا مشتری سے معلوم کرے قیمت طے کی جائے گی، تاہم چونکہ بیچنے کی بات ثابت ہو چکی ہے اس لئے حق شفعہ ضرور ملے گا

# ﴿ فَصُلُّ فِيمَا يُؤُخَذُ بِهِ الْمَشْفُوعُ ﴾

(٢٨)قَالَ: وَإِذَا حَطَّ الْبَائِعُ عَنُ الْمُشْتَرِي بَعُضَ الشَّمَنِ يَسُقُطُ ذَلِكَ عَنُ الشَّفِيعِ الوَإِنُ حَطَّ جَمِيعَ الثَّمَنِ لَمُ يَسُقُطُ وَلَى عَنُ الشَّفِيعِ لَى لِأَنَّ حَطَّ الْبَعُضِ يَلْتَحِقُ بِأَصُلِ الْعَقُدِ فَيَظُهَرُ فِي حَقِّ جَمِيعَ الثَّمَنِ لَمُ يَسُقُطُ عَنُ الشَّفِيعِ لَلْ اللَّهُ فِي عَقِ الشَّفِيعِ الثَّمَنِ يَحُطُّ عَنُ الشَّفِيعِ الشَّمَنِ يَحُطُّ عَنُ الشَّفِيعِ الشَّمَنِ يَحُطُّ عَنُ الشَّفِيعِ

### ﴿فصل فيما يؤخذ به المشفوع،

ترجمه : (۲۸) اگر بائع نے مشتری سے بعض قیت کم کردی تو اتنی مقدار شفع سے کم ہوجائے گ۔

اصول : بيمسكه اس اصول پر ہے كه، جس قيمت ميں فروخت ہوئی ہے اسى قيمت ميں شفيع خريدے گا۔

تشریح: مثلابائع نے پہلے ایک ہزار میں زمین بیچی تھی، بعد میں مشتری سے دوسو کم کر دی اور آٹھ سومیں دی توشفیع سے بھی دوسو کم ہوجا ئیں گے۔اوروہ اب آٹھ سومیں زمین لے گا۔

وجه: جس قیمت میں مشتری نے خریدی ہے قاعدہ یہ ہے کہ اسی قیمت میں شفیع بھی خریدنے کا حقدار ہے۔

ترجمه : اوراگرتمام قیت کم کردے تو شفیع سے پھھ ساقط نہیں ہوگا۔

تشریح: مثلاایک ہزار میں زمین بیچی، بعد میں بائع نے سب معاف کردی توشفیے سے بچھ ساقط نہیں ہوگی۔

**وجه**: يوقط ہے کہ شفع کو پچھ نہ پچھ قیمت دینی ہی ہوگی۔اب پچھ معاف کرتا تواصل عقد کے ساتھ لاحق ہوتا اور شفیع سے بھی کم ہوجا تا لیکن پوری قیمت معاف کردی تواصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوگی۔ بلکہ الگ سے بعد میں معاف کرنا ہوا۔اس لئے شفیع کواب پوری قیمت ہی دینی ہوگی۔

ترجمه : ۲ اس کئے کہ بعض کو کم کرنااصل عقد کے ساتھ ملایا جائے گااس لئے یہ کی شفیج کے قق میں بھی ظاہر ہوگااس کئے کہاں قیمت وہ ہے جو ماقی رہی۔

تشریح: جب بائع نے قیمت کم کردی توبیکی اصل قیمت سے کم ہوگی، اور یوں سمجھا جائے گا کہ بائع نے اصل قیمت میں کمی کردی ہے اس لئے اب شفیع اسی کم والی قیمت میں گھرلے گا۔

ترجمه : س ایسی، اگر شفیع سے قیمت لینے کے بعد بائع نے کمی کی توشفیع سے بھی کم ہوجائے گی، یہی وجہ ہے کہ شفیع اپنی دی ہوئی زیادہ قیمت واپس لے گا۔

تشریح : اوپرکی بات تھی شفیج سے لینے سے پہلے کی ، اب فرماتے ہیں کہ شفیج نے گھر لے لیا اور اور مشتری کو قیمت بھی دے دی اس کے بعد بائع نے قیمت کم کی تو بھی شفیع سے قیمت کم ہوجائے گی ، اور شفیع نے جوزیادہ قیمت مشتری کو دی ہے وہ بھی واپس لے گا۔

حَتَّى يَرُجِعَ عَلَيُهِ بِذَلِكَ الْقَدُرِ، مَ بِخِلافِ حَطِّ الْكُلِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْتَحِقُ بِأَصُلِ الْعَقُدِ بِحَالٍ، وَقَدُ بَيَّنَاهُ فِي الْبُيُوعِ. (٢٩) وَإِنُ زَادَ الْمُشُتَرِي لِلْبَائِعِ لَمُ تَلُزَمُ الزِّيَادَةُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ ال لِلَّانَ فَي الْبُيُوعِ. (٢٩) فِي الشَّفِيعِ السَّخِعَاقِهِ اللَّحُذَ بِمَا دُونَهَا، بِخِلافِ الْحَطِّ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً فِي الشَّفِيعِ لِاسْتِحُقَاقِهِ اللَّحُذَ بِمَا دُونَهَا، بِخِلافِ الْحَطِّ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً لَيُ اللَّهُ مَن الشَّمِنِ اللَّوَلِ لَمُ يَلُزَمُ الشَّفِيعَ حَتَّى كَانَ لَهُ أَن لَهُ اللَّهُ مِن الشَّفِيعَ حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ

ترجمه : س بخلاف بوری قبت بی کم [معاف] کردے تووہ کسی حال میں اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا ،اوراس بات کو کتاب البوع میں نے ذکر کیا ہے۔

تشریح : یہ جملہ اوپر کے متن کی دلیل ہے کہ، بائع پوری قیمت ہی کم کردے، لینی معاف کردے تو یہ اصل قیمت کے ساتھ لاحتی نہیں ہوگا،

**وجه** : کیونکہ یہ تو بیچنا، لیخی مبادلۃ المال بالمال نہیں ہوا، یہ تو ہبہ کرنا ہوا،اور شفیع تو ہر حال میں کچھ نہ کچھ قیت دے کر ہی لے گااس لئے شفیع سے سب قیمت کم نہیں ہوگی، بلکہ پہلے جس قیمت میں بیچی گئی ہے اسی میں گھرلینا ہوگا۔

ترجمه : (۲۹) اگرمشترى بائع كے لئے زيادہ كرد يمن ميں توشفيع كوييزيادتى لازمنہيں ہوگا۔

ترجمه الله الله كرياده كاعتباركرن مين شفيع كانقصان بهاس كئه كهم سے لين كاوه ستى بن گيا ب، بخلاف كم كرني مين شفيع كافائده بـ-

تشروی ہے بارہ سودے دیے تو ہدوس تیجی، بعد میں مشتری نے اپنی خوثی سے بارہ سودے دیے تو ہدوس تی خوالاز منہیں ہوں گے۔ موں گے۔ شفیع پہلی قبیت ایک ہزار میں ہی زید سے لے گا۔

**وجه**: (۱) یہ بہت ممکن ہے کہ مشتری نے زیادہ دے کر شفیع کودوسودر ہم کے نقصان دینے کا ارادہ کیا ہوگا۔ اس لئے شریعت اس نقصان کی تلافی کرے گی اور نیچ میں جو پہلی قیمت طے ہوئی ہے شفیع کووہی لازم ہوگی (۲) لا ضور و لا ضوار، حدیث گزر چکی ہے۔

ترجمه بن قیمت زیادہ کرنے کی دوسری مثال بیہ کہ پہلی قیمت سے زیادہ قیمت میں دوسراعقد کر بے تو بھی شفیع کو لازم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اس کے لئے جائز ہے کہ پہلی قیمت میں گھر لے اس دلیل کی بناپر جو ہم نے پہلے بیان کی ،اسی طرح بیمعاملہ بھی ہے۔

تشریح :اوپر کے متن کی ایک دوسری صورت بیان کررہے ہیں کہ بائع اور مشتری نے دوسری نئی بھے کی اور اس میں زیادہ قیمت رکھی تب بھی شفیع پہلی قیمت میں ہی گھر لےگا۔ کیونکہ اس کواس میں نقصان دینے کا خطرہ ہے۔ قیمت رکھی تب بھی شفیع پہلی قیمت میں ہی گھر لےگا۔ کیونکہ اس کواس میں نقصان دینے کا خطرہ ہے۔ قدر جمعہ: (۳۰) کسی نے گھر سامان کے بدلے خریدا تو شفیع اس کواس کی قیمت سے لےگا۔ يَأْخُذَهَا بِالثَّمَنِ اللَّوَّلِ لِمَا بَيَّنَا، كَذَا هَذَا. (٣٠) قَالَ: وَمَنُ اشْتَرَى دَارًا بِعَرْضٍ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِقِيمَتِهِ إِل لِلَّانَّهُ مِنُ ذَوَاتِ الْقِيَمِ (٣١) وَإِنُ اشْتَرَاهَا بِمَكِيلٍ أَوُ مَوُزُونِ أَخَذَهَا بِمِثُلِهِ إِل لِلَّنَّهُمَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَمُثَالِ. ٢ وَهَذَا لِلَّنَّ الشَّرُعَ أَثْبَتَ لِلشَّفِيعِ وَلاَيَةَ التَّمَلُّكِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمِثُلِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمُثَالِ. ٢ وَهَذَا لِلَّنَّ الشَّرُعَ أَثْبَتَ لِلشَّفِيعِ وَلاَيَةَ التَّمَلُّكِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمِثُلِ مِنْ ذَوَاتِ اللَّهُ مُنَالِ. ٢ وَهَذَا لِلْمَمْكِنِ كَمَا فِي الْإِتَلافِ ٣ وَالْعَدَدِيُّ الْمُتَقَارِبُ مِنْ ذَوَاتِ مَا تَحَمَلَكَ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَدَدِيُّ الْمُتَقَارِبُ مِنْ ذَوَاتِ

قرجمه الاسك كسامان ذواة القيم ميس سے ب

ا حسول : قیمی ہونا، مثلی ہونا، عددی ہونا مثن کی صفت ہے، اس لئے جس صفت کے ساتھ مشتری نے خریدی ہے اسی صفت کے ساتھ مشتری نے خریدی ہے اسی صفت کے ساتھ شغیع کو لینے کا حق ہوگا۔

تشریح: مشتری نے سامان[مثلا کپڑے کے بدلے میں] زمین خریدی توشفیج اس سامان کی قیمت دے کرزمین خریدے گا۔اس سامان کی جو قیمت ہوگی وہ دے کرمشتری سے زمین لے گا۔

**وجمه** : سامان ذوا ةالقیم ہے۔اس کی قیمت ہی گئتی ہے۔اس کامثل نہیں ہوتااس لئے سامان کی قیمت دیکرز مین لےگا۔۔ ذوا ةالقیم ،اس کو کہتے ہیں جسکی مثل لا زم نہ ہوتی ہو، بلکہاس کی قیمت لا زم ہوتی ہو۔

قرجمه : (۳۱) اورا گر گر کو کیلی یا وزنی چیزوں کے بدلیا ہے تواس کواس کے مثل لے لے۔

ترجمه: إس لي كه يمثلي ب

تشریح: مثلا دوسوکیلو گیہوں کے بدلے گھر خریداہے توشفیع گیہوں کے مثل دوسوکیلو گیہوں دے کر گھر مشتری سے لیگا۔

وجه: گيهول كيلي چيز ہےاور مثلي ہے۔اس لئےاس كامثل دے كرشفيع لےگا۔

ترجمه: ٢ اس كى وجريه به كهجس چيز سے مشترى مالك بنا بے شريعت نے شفع كے لئے

اس کے مثل دیکر مشتری کی زمین پر مالک بننے کی ولایت دی ہے،اس لئے ممکن مقدار تک اس کی رعایت دی جائے گی جیسے کی ضا کُع کرنے کی شکل میں ہوتا ہے۔

تشریح: چونکہ مشتری کی رضامندی کے بغیر شفع کو لینے کاحق دیا ہے، اس لئے کوشش کی جائے گی کہ مشتری نے جس چیز کے بدلے میں لیا ہے تو گیہوں ہی کے بدلے میں لیا ہے تو گیہوں ہی دلوائی جائے، اب اس نے مثلا گیہوں کے بدلے میں لیا ہے تو گیہوں ہی دلوائی جائے، تا کہ مثل ہوجائے، اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر گیہوں ضائع کیا ہے تو مالک کو گیہوں ہی دلواتے ہیں، اسی طرح یہاں مثلی کے بدلے میں خریدا ہے تو مثلی ہی دلوائی جائے گی۔

ترجمه بس ایسی سی میں ایسی اسک کر بیچی جانے والی چیز جوقریب تیں، وہ ذواۃ الامثال میں سے ہیں [یعنی اس کی قیمت نہیں کی گئی مثلی دی جائے گی۔

الْأَمْثَالِ. (٣٢) وَإِنْ بَاعَ عَقَارًا بِعَقَارِ أَخَذَ الشَّفِيعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقِيمَةِ الْآخَرِ إِلَّا لَهُ بَدَلُهُ وَهُـوَ ذَوَاتُ الْقِيَم فَيَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهِ. (٣٣) قَالَ: وَإِذَا بَاعَ بِشَـمَن مُؤَجَّل فَلِلشَّفِيع الْخِيَارُ، إِنُ شَاءَ أَخَلَهَا بِثَمَن حَالً، وَإِنُ شَاءَ صَبَرَ حَتَّى يَنُقَضِىَ الْأَجَلُ ثُمَّ يَأْخُذُهَا، وَلَيُسَ لَهُ أَنُ يَأْخُذُهَا تشریح : وه چیز جو گن کربیجی جاتی ہے کیکن قریب قریب ہیں آپس میں کوئی زیادی تفاوت نہیں ہے، جیسے انڈا، تواس کوذوا ہ

الامثال کا حکم دیا جائے گا، یعنی اس کے بدلے میں گھر لیا ہے توشفیع پراس کی قیمت نہیں گلے گی بلکہ انڈ اہی دینا ہوگا، کیونکہ بیٹلی

**لغت** : ذواة القيم: جس چيز کې قيمت لازم هو تي هو،اس کامثل لازم نه هوتا هو، جيسے بکري ضائع هوجائے تو بکري لازم نهيں هو تي اس کی قیمت لازم ہوتی ہے ۔ ذواۃ الامثال: جس چیز کامثل لازم ہوتا ہو، جیسے گیہوں ضائع ہوجائے تواس کے مثل گیہوں ہی لازم ہوگا۔عددی: جو گن کر بکتا ہو جیسے انڈ ایڈ کن کر بکتا ہے،عددی متقارب: جو چیز گن کر بکتی ہواور قریب قریب ہو، آپس میں کوئی زیادہ فرق نہ ہو جیسے انڈا۔جسکے آپس میں فرق ہواس کوعد دی متفاوت کہتے ہیں جیسے خربوزہ۔ بیعد دی ہے، کین اس کے آپس میں بہت فرق ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا ہوتا ہےاور کوئی بہت چھوٹا ہوتا ہے۔

**نسر جسمہ**: (۳۲)اگر بیجاز مین کوز مین کے بدلے توان دونوں میں سے ہرایک کے شفیع لیں گے دوسرے کی قیمت کے

ترجمه الاس لئے كدوسرى زمين بھى بہلى كابدل ب،اوربيز مين ذواة القيم باس كئے اس كى قيت كے بدلے ليگا۔ **تشہریج** :مثلازید نے عمر کی زمین اپنی زمین کے بدلے خریدی جس کی بناپرزید کی زمین کے شفیع کھڑے ہوئے اور عمر کی ز مین کے شفیع بھی کھڑے ہوئے۔اب زید کی زمین کی قیت ایک ہزارتھی اورعمر کی زمین کی بازاری قیمت آٹھ سوتھی۔اس لئے ا زید کی زمین کے جوشفیع ہیں وہ عمر کی زمین کی قیمت جوآٹھ سو ہے اس کے بدلے میں لیں گے۔اور عمر کی زمین کے جوشفیع ہیں وہ زید کی زمین کی جو قیمت ایک ہزار ہے اس کے بدلے میں لیں گے۔

وجه :زیدی زمین کی قیمت عمر کی زمین ہے۔اس لئے زید کے شفیع کے لئے عمر کی زمین کی قیمت لگے گی۔اور عمر کی زمین کے شفیع کے لئے زید کی زمین کی قیمت لگےگی ۔۔۔عقار: زمین۔

ترجمه : (۳۳) اگرمؤخر قیت کے ساتھ پیچا توشفیج کواختیار ہے کہ نقد قیت سے لے لے،اور چاہے تو مدت ختم ہونے تک صبر کرے پھر گھر کونقذ قیمت سے لے ایکن شفیع کو بدتی نہیں ہے کہاس وقت ادھار قیمت سے لے۔

ا مسول : امام ابوحنیفه گااصول بیہ ہے کہ نقد اور ادھاریہ قیمت کی صفت نہیں ہے، یہ بائع اور مشتری کے درمیان الگ سے معاملہ ہے،اس لئے بین شفیع کونہیں ملے گا۔

تشریح :بائع نے ایک ہزارادھار میں گھر پیچا توشفیع کواس ادھار کاحق نہیں ملے گا، یہ بائع اور مشتری کے در میان الگ سے

فِيُ الْحَالِ بِشَمَنٍ مُؤَجَّلٍ لِ وَقَالَ زُفَرُ: لَهُ ذَلِكَ، وَهُو قَولُ الشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيمِ؛ لِأَنَّ كُونَهُ مُؤَجَّلًا وَصُفُ فِي الشَّمَنِ مُؤَجَّلًا وَصُفُ فِي الشَّمَنِ كَالنِّيَافَةِ، وَالْأَخُذُ بِالشَّفُعَةِ بِهِ فَيَأْخُذُ بِأَصُلِهِ وَوَصُفِهِ كَمَا فِي مُؤَجَّلًا وَصُفْ فِي الشَّفِيعِ وَالْبَائِعِ أَوُ النَّيُوفِ. لَ وَلَا شَرُطَ فِيمَا بَيُنَ الشَّفِيعِ وَالْبَائِعِ أَوُ النَّيُوفِ. لَ وَلَا شَرُطَ فِيمَا بَيُنَ الشَّفِيعِ وَالْبَائِعِ أَوُ الْمُبْتَاعِ، وَلَا شَرُطَ فِيمَا بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْبَائِعِ أَوُ الْمُبْتَاعِ، وَلَيْسَ الرِّضَا بِهِ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي رِضًا بِهِ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي الْمَلاءَ

معاملہ ہے، کیونکہ ادھار اور نقد ہونا قیمت کی صفت نہیں ہے، ہاں شفیع کوالگ سے ادھار کاحق دے دیتو اب الگ معاہدہ ک وجہ سے شفیع کوادھار لینے کاحق ملے گا۔مشتری کے معاملے کی وجہ سے شفیع کوادھار کاحق نہیں ملے گا۔اب یا تو شفیع نقد ایک ہزار دیکر گھر لے، یامدے ختم ہونے تک انتظار کرے اور جب مدت ختم ہوجائے تو اس وقت نقد ایک ہزار دیکر گھر لے۔

ترجمه : اِ امام زفرُ نے فرمایا کہ شفیع کوادھار لینے کا بھی حق ہوگا،اورامام شافعی کا قدیم قول بھی یہی ہے اس لئے کہ ادھار ہونا ثمن میں وصف ہے جیسے کہ کھوٹا ہونا وصف ہے،اور شفعہ کے ذریعہ اس کولینا ہے اس لئے اصل قیمت اور اس کی وصف کے ساتھ لیگا، جیسے کہ کھوٹے کی شکل میں ہوتا ہے۔

**ا صول** :امام زفرُ اورامام شافعیؒ کااصول میہ ہے کہ نقدا ورادھار قیمت کی صفت ہے اس لئے مشتری اگرادھار قیمت سے گھر لیا ہے توشفیع کو بھی بیرت خود بخو دہل جائے گا۔

تشریح: امام زفر اورامام شافعی فرماتے ہیں کہ مشتری نے ادھارلیا ہے توشفع کو بھی بیت مل جائے گا، اور وہ بھی ادھار لے گا وجه: ایکے یہاں ادھار ہونا، اور نفذ ہونا ثمن کی صفت ہے اس لئے جس طرح اصل قیمت ایک ہزار سے لیگا اس کی صفت ہے اس صفت ادھار سے بھی لیگا، اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ مثلا مشتری نے ایک ہزار کھوٹے سے لیا تو کھوٹا ہونا صفت ہے اس لئے بائع ایک ہزار کھوٹے سے ہی گھر لے گا، اس طرح یہاں ہوگا۔۔زیوف: کھوٹا سکہ۔

ترجمه : ٢ ہماری دلیل بیہ ہے کہ ادھار ہوناالگ سے شرط لگانے سے ثابت ہوئی ہے، اور شفیج اور بائع ، یا شفیج اور مشتری کے درمیان ابھی تک کوئی ایسی شرط نہیں ہوئی ہے [اس لئے شفیج کوادھار کاحت نہیں ملے گا] اور مشتری کے حق میں راضی ہونے سے شفیج کے حق میں راضی ہونالازم نہیں آتا، لوگوں کے ادائیگی کے متفاوت ہونے کی وجہ سے۔

ترجمه : ہماری دلیل بیہ کہ ادھار ہونا تمن کی صفت نہیں ہے بلکہ الگ سے مشتری نے شرط لگائی ہے اس کی وجہ سے اسے ملی ہے، اس لئے شفیع کوالگ سے شرط لگائے بغیر نہیں ملے گی ، کیونکہ مشتری کے ساتھ ادھار میں راضی ہونے کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ شفیع کے ساتھ بھی راضی ہوجائے ، کیونکہ ادائیگی میں ہرآ دمی الگ الگ اخلاق کے ہوتے ہیں ، کوئی جلدی ادا کرتا ہے ، کوئی ٹال مٹول کرتا ہے۔۔

الغت : ملائة: مالدارى، يهال مراد ہے كهاداكر نے ميں كوئى ٹال مٹول كرنے والا ہوتا ہے اوركوئى جلدى اداكر تا ہے مبتاع:

قِ، ٣ وَلَيُسَ الْأَجَلُ وَصُفَ الشَّمَنِ؛ لِلْآنَّهُ حَقُّ الْمُشْتَرِي؛ وَلَوُ كَانَ وَصُفًا لَهُ لَتَبِعَهُ فَيَكُونُ حَقًّا لِلْبَائِعِ كَالشَّمَنِ ٣ وَصَارَ كَمَا إِذَا اشْتَرَى شَيئًا بِثَمَنٍ مُوَّجَّلٍ ثُمَّ وَلَّاهُ غَيْرَهُ لَا يَثْبُثُ الْأَجَلُ إِلَّا لِللَّائِعِ كَالشَّمَنِ ٣ وَصَارَ كَمَا إِذَا اشْتَرَى شَيئًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ ثُمَّ وَلَّاهُ غَيْرَهُ لَا يَشْبُ اللَّائِعِ سَقَطَ الشَّمَنُ عَنُ الْمُشْتَرِي لِمَا بَيَّنَا بِاللَّذِكُرِ، كَذَا هَذَا، ٥ ثُمَّ إِنُ أَخَذَهَا بِثَمَنٍ حَالً مِنُ الْبَائِعِ سَقَطَ الثَّمَنُ عَنُ الْمُشْتَرِي لِمَا بَيْنَا مِنُ الْمُشْتَرِي رَجَعَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ كَمَا كَانَ؛ لِأَنَّ مِنُ قَبُلُ، لَ وَإِنُ أَخَذَهَا مِنُ الْمُشْتَرِي رَجَعَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ كَمَا كَانَ؛ لِأَنَّ مِنُ قَبُلُ، لَ وَإِنُ أَخَذَهَا مِنُ الْمُشْتَرِي رَجَعَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِثَمَنٍ مُؤَجِّلٍ كَمَا كَانَ؛ لِأَنَّ الشَّوْلِي بَعْمَلٍ مَلَا إِلَّا الشَّفِيعِ فَبَقِى مُوجِبُهُ فَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَهُ بِثَمَنٍ حَالً الشَّفِيعِ فَبَقِى مُوجِبُهُ فَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَهُ بِثَمَنٍ حَالً الشَّفِيعِ فَبَقِى مُوجِبُهُ فَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَهُ بِثَمَنٍ حَالً مَنْ مُو مَرَى بَيْنَهُمَا لَمُ يَبُطُلُ بِأَخُذِ الشَّفِيعِ فَبَقِى مُوجِبُهُ فَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَهُ بِثَمَنٍ حَالً مُثَلًى مِنْ مَرْ مِن مِنْ اللَّهُ مَا لَمُ يَبُعُلُ بِأَخِذِ الشَّفِيعِ فَبَقِى مُوجِبُهُ فَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَهُ بِشَمَنٍ حَالًا لَا اللَّذِي مَا مُنَا إِذَا اللَّذِي المَّهُ الْمَالِ الْمُ اللَّذِي اللَّهُ الْمُسْتَى مُولِي اللْمُسُولِ عَلَى الْمُعَلِي الْمُسْتَى الْمُعَالِي اللْمُعُولِ اللْمُسَادِ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ الْمُلْولِ الْمُ

مشتری جرید سے والا۔

**تسر جسمه**: سل اورادهار ہونائمن کی صفت نہیں ہے اس لئے کہوہ مشتری کا حق ہے،اگر ٹمن کی صفت ہوتی تو ٹمن کے تابع ہوتا اور ثمن کی طرح بائع کا حق ہوتا۔

تشریح: یام مثافع گوجواب ہے، انہوں نے کہاتھا کہ ادھار ثمن کی صفت ہے، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ اگر وہ ثمن کی صفت ہوتا تو جس طرح ثمن بائع کا حق ہوتا ، یہ شتری کا حق نہیں ہوتا ، جبکہ یہ شتری کا حق ہوتا ہے۔ ترجمه: عمر معاملہ ایسا ہوگیا کہ سی چیز کو ادھار قیمت میں خریدا پگر اس کو دوسر سے سے تولیہ کے طور پر جج دیا تو دوسر سے مشتری کو ذکر کئے بغیر ادھار نہیں ملے گا ایسا ہی شفیج کا معاملہ بھی ہے۔

تشریح: یه حنفیه کی جانب سے مثال ہے۔ مشتری نے مثلا بیل کوایک ہزار میں ادھار خریدا ،اوراب کسی کوایک ہزار میں تولیہ کر کے بچہ دھار کی شرط نہ لگائے ،اسی طرح مشتری نے اور ایک کہ دوہ مشتری نے ادھار خریدا توشفیع کوادھار نہیں ملے گا، کیونکہ یہ بائع اور مشتری کا الگ معاملہ ہے۔

ترجمه : ۵ پراگر گر کوبائع سے نقد قیت میں لے لیا تو مشتری سے قیمت ساقط ہوجائے گی،اس دلیل سے جو پہلے بیان کیا[کہ بائع اور مشتری کے درمیان کی بیع ختم ہوگئ]

تشریح : شفیع نے بائع سے نقد قیمت میں گھر لے لیا تواب مشتری پر کوئی قیمت لازم نہیں ہوگی ، کیونکہ پہلے گزر چکا ہے کہ شفیع کے لینے کی وجہ سے مشتری اور بائع کے درمیان کی بیج ختم ہوگئ اس لئے اس پر قیمت لازم نہیں ہوگ ۔

ترجمه نظر جمه نظر اوراگر گھر کومشتری سے لیا توبائع مشتری سے ادھار تمن وصول کرے گا، جیسا پہلے ادھار تھا، اس لئے کہ بائع اور مشتری کے درمیان جوشرط ہوئی ہے وہ شفیع کے نقتر لینے سے ختم نہیں ہوگی ، اس لئے ادھار وصول کرنے کا سبب باتی رہے گا۔ اور ایسا ہوگیا کہ نقتہ قیت کے بدلے میں بچے دیا جبکہ اس کو ادھار خریدا تھا۔

تشریح : یددوسری صورت ہے، کشفیع نے مشتری سے نقد قیمت میں گھر لیا تو مشتری کو جوادھاری سہولت ملی تھی وہ باتی رہے گی۔اس کے کہ یہ شرط بائع اور مشتری کے درمیان پہلے سے تھی اس لئے شفیع کے نقتر لینے سے بیٹتم نہیں ہوگی۔اس کی

وَقَدُ اشْتَرَاهُ مُؤَجَّلا، ﴾ وَإِنُ اخْتَارَ الِانْتِظَارَ لَهُ ذَلِکَ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنُ لَا يَلْتَزِمَ زِيَادَةَ الضَّرَرِ مِنُ حَيْثُ النَّقُدِيَّةُ. ﴿ وَقَولُلُهُ فِي الْكِتَابِ: وَإِنْ شَاءَ صَبَرَ حَتَّى يَنْقَضِى الْأَجَلُ: مُرَادُهُ الصَّبُرُ عَنُ الْأَخُدِ، أَمَّا الطَّلَبُ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ حَتَّى لَوُ سَكَتَ عَنْهُ بَطَلَتُ شُفْعَتُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ الْأَخُدِ، أَمَّا الطَّلَبُ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ حَتَّى لَوُ سَكَتَ عَنْهُ بَطَلَتُ شُفْعَتُهُ عِنْدَ أَبِي عَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ خَلَافًا لِقَولِ أَبِي يُوسُفَ الْآخِرِ ؛ ﴿ لِأَنَّ حَقَّ الشَّفُعَةِ انَّمَا يَثُبُتُ بِالْبَيْعِ، وَالْأَخُدُ يَتَرَاحَى عَنُ الطَّلَبِ، ﴿ وَهُو مُتَمَكِّنُ مِنُ الْأَخُذِ فِي الْحَالِ بِأَنْ يُؤَدِّى الثَّمَنَ حَالًا فَيُشتَرَطُ الطَّلَبُ عِنْدَ

ایک مثال دیتے ہیں کہ۔ایک آ دمی مثلا بیل ادھارخریدا،اوراس نے اس کونفذیج دیا تو خرید نے والے کا ادھارختم نہیں ہوگا، وہ شرط کے مطابق طے شدہ مدت پر قم ادا کرے گا،ایسے ہی یہاں مشتری اپنی مدت پر قیمت ادا کرے گا۔

ترجمه: ع اورا گرشفیے نے انتظار کرنا پیند کیا تواس کو بیا ختیار ہے تا کہ نقددینے میں زیادہ ضرر لازم نہ آئے۔

تشریح : اگر شفیج نے یہ پسند کیا کہ مدت تک انتظار کرلیں تو اس کو اختیار ہوگا، تا کہ ابھی رقم دینے جو پریثانی ہے اس سے نحات ال جائے گی۔

ترجمه : ٨ متن ميں ہے كہ چاہے توشفيع مدت ختم ہونے تك صبر كرے، اس كى مراديہ ہے كہ ابھى لينے سے صبر كرے، تا ہم ابھى طلب كرنالازم ہے يہاں تك كه طلب كرنے سے چپ رہا توشفعہ ختم ہوجائے گا، امام ابو حنيفة أورامام محمد كن ديك ، خلاف امام ابو يوسف آ كے۔

تشریح : متن میں یہ جو ہے کہ چاہے توشفی مدیختم ہونے تک صبر کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر لینے سے صبر کرے،
لیکن طلب شفعہ جو بیچنے کاعلم ہوتے ہی کرنا پڑتا ہے وہ تو کرنا ہی پڑے گا،اورا گرینہیں کیا تواعراض کی دلیل ہوگی اور شفعہ کاحق ختم ہوجائے گا،یہ امام ابو صنیفہ اُورا مام محمد کے نزدیک ہے۔امام ابو یوسف کا آخری قول یہ ہے کہ چونکہ لینا بعد میں ہے اس لئے ابھی طلب شفعہ نہ کرنا اعراض کی دلیل نہیں ہے اس لئے ابھی طلب نہیں کیا تواس سے حق شفعہ ساقط نہیں ہوگا۔

قرجمه : 9 اس لئے کہ حق شفعہ تیج سے ثابت ہوتا ہے اور اس کو لینا طلب کے بعد ہوتا ہے [اس لئے ابھی طلب کر لے اور مدت برجا کرلے ] مت برجا کرلے ]

تشریح: بیامام ابوحنیفه گی دلیل ہے کہ، جیسے ہی بچے ہوئی حق شفعہ ہوجائے گا،اور چونکہ بچے ہوچکی ہےاس لئے حق کے طلب کرنالازم ہوگا۔باتی رہالینا تو بہت بعد میں ہوتا ہےاس لئے جب مدیختم ہوگی تو لے لیگا۔

ترجمه : اس کی بھی قدرت ہے کہ قیمت دیکر ابھی گھر لے لے اس لئے بیج کاعلم ہوتے ہی طلب کرنے کی شرط ہوگ ۔ تشکسر بیج : یا ام زفر کو جواب ہے ، کشفیع کو بھی قدرت ہے کہ ابھی قیمت دیکر گھر لے لے ، جب اس کو اس کی بھی قدرت ہے اس لئے بیچ کاعلم ہوتے ہی طلب کرنا ضروری ہے۔ اس کو تا خیر کرنے کی گنجائش نہیں ہوگ ۔

الُعِلُمِ بِالْبَيُعِ. (٣٣) قَالَ: وَإِنُ اشْتَرَى ذِمِّيُّ بِخَمُرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ دَارًا وَشَفِيعُهَا ذِمِيُّ أَحَذَهَا بِمِثُلِ الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ. (٣٣) قَالَ: وَإِنُ اشْتَرَى ذِمِّيُّ بِالصِّحَّةِ فِيمَا بَيْنَهُمُ، ٢ وَحَقُّ الشُّفُعَةِ يَعُمُّ الْخَمُورِ وَقِيمَةِ الْخِنْزِيرِ لِ لِأَنَّ هَذَا الْبَيْعَ مَقُضِى بِالصِّحَةِ فِيمَا بَيْنَهُمُ، ٢ وَحَقُّ الشُّفُعَةِ يَعُمُّ

ترجمه : (۳۴) اگرذی نے گھر شراب یا سور کے بدلے میں خرید ااور اس کا شفیج ذمی ہے تو گھر کو لے گا شراب کی مثل اور سور کی قیت کے عوض۔

ترجمه : إ ذى كے لئے شراب اور سوركى بيع آپس ميں صحيح ہونے كى وجہ سے يہ شفعہ ہے۔

تشریح: ذی ایک دوسرے سے شراب اور سور کی بیچ کرے توبیہ جائز ہے اس لئے اس کی وجہ سے حق شفعہ بھی ملے گا۔ اب ذمی نے کسی ذمی سے شراب میں گھر فروخت ہوا دی نے کسی ذمی سے شراب کے بدلے یا سور کے بدلے گھر پیچا۔ اور اس گھر کا شفیج ذمی ہے تو جتنے شراب میں گھر فروخت ہوا ہے اتنی شراب دے کر گھرلے لے۔

وجه الناسور المثلی چیز ہے اس لئے جتنی شراب میں گھر فروخت ہوا ہے اتنی شراب میں گھر لے لے۔ اور ذی کے لئے شراب جائز ہے اس لئے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سور کے بد لے گھر اکا ہے تو سور ذوات القیم ہے۔ اس لئے اس سور کی قیمت جتنی ہو سکتی ہے اتنی رقم دے کر گھر لے لے۔ (۲) ذی کے لئے شراب اور سور کا پیچنا جائز ہے اس کی دلیل اس قول صحافی کا اشارة النص ہے۔ . عن سوید بن غفلة أن عمال عمر مسلم کتبوا الیہ فی شأن المختازیر و المخمر یا خذو نها فی المجزیة ؟ فکتب عمر من أن ولو لها اربابها (مصنف ابن ابی شیخ ، باب ۱۵، فی المخر تعشیر ام لا؟ ، ج ثانی میں میں میں میں میں اس قول صحافی میں ہے کہ ذی کو اپنا کا م کرنے دویعنی شراب اور سور پیچنے دو (۳) اس قول تابعی میں بھی اس کا ثبوت ہے . عن ابراھیم قال : ...و من اہل اللہ مة اذا اتب جروا فی المخمر من کل عشر ق میں بھی اس کا ثبوت ہے . عن ابراھیم قال : ...و من اہل اللہ مة اذا اتب جروا فی المخمر من کل عشر ق تابعی میں ہے کہ ذی کو شراب اور سور کی تجارت کرنے دو۔

ترجمہ: ٢ اور شفعہ کاحق مسلمان اور ذمی دونوں کو عام ہے [اس لئے دونوں کوحق ملے گا۔ اور اس کے لئے شراب ہمارے لئے سرکے کی طرح ہے، اور سور بکری کی طرح ہے۔ اس لئے پہلی صورت میں ذمی شل سے گھر لے گا، اور دوسری صورت میں قیمت سے گھر لے گا۔

تشریح : شفعہ کاحق مسلمان اور ذمی دونوں کوماتا ہے، اس لئے ذمی کوبھی شفعہ کاحق ملے گا،اور قاعدہ یہ ہے کہ شراب مثلی ہے اس لئے ذمی اس کامثل دیکر گھر لے گا،اور سور ذواۃ القیم ہے اس لئے اس کی قیمت دیکر گھر لے گا۔

وجه : اس قول تا بعى مين ہے كه زمى كوت شفعہ ہے، قبال الشورى الشيفعة للكبير ، والصغير و الاعرابي ، و اليهودى و النصرانى و المحوسى ، فاذا علم لثلاثة ايام فلم يطلبها فلا شفعة له و اذ مكث اياما ثم طلبها و قبال لم اعلم ان له شفعة فهو متهم (مصنف عبدالرزاق، باب طل للكافر شفعة وللا عرائي؟ ح ثامن، ص ١٧، نبر

المُسُلِمَ وَالدِّمِّيَ، وَالْخَمُرُ لَهُمُ كَالُحَلِّ لَنَا وَالْجِنْزِيرُ كَالشَّاةِ، فَيَأْخُذُ فِي الْأَوَّلِ بِالْمِثُلِ، وَالثَّانِي بِالْقِيمَةِ. (٣٥) قَالَ: وَإِنْ كَانَ شَفِيعُهَا مُسُلِمًا أَخَذَهَا بِقِيمَةِ الْخَمُرِ وَالْجِنْزِيرِ لِ أَمَّا الْجِنْزِيرِ لَا أَتَّا الْجَنْزِيرِ فَظَاهِرٌ، ٢ وَكَذَا الْخَمُرُ لِامْتِنَاعِ التَّسَلُّمِ وَالتَّسُلِيمِ فِي حَقِّ الْمُسُلِمِ فَالْتَحَقَ بِغَيْرِ الْمِثُلِيّ، ٣ وَإِنْ كَانَ شَفِيعُهَا مُسُلِمًا وَذِمِّيًّا أَخَذَ الْمُسُلِمُ نِصُفَهَا بِنِصُفِ قِيمَةِ الْخَمُرِ وَالذِّمِّيُّ الْمُسُلِمُ نِصُفَهَا بِنِصُفِ قِيمَةِ الْخَمُرِ وَالذِّمِيُّ الْمُسُلِمُ نِصُفَهَا بِنِصُفِ قِيمَةِ الْخَمُرِ وَالذِّمِيُّ الْمُسُلِمُ نِصُفَهَا بِنِصُفِ قِيمَةِ الْخَمُرِ وَالذِّمِيُّ وَالدِّمِيُّ وَالدِّمِيُّ الْحَمُرِ اعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ، ٣ فَلَوُ أَسُلَمَ الذِّمِّيُّ أَخَذَهَا بِنِصُفِ قِيمَةِ لِيصُفِ قِيمَةِ الْمُسُلِمُ الْمُسُلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ترجمه : (۳۵) اورا گراس کاشفیع مسلمان ہے تو لے گا گھر کوشراب اور سور کی قیمت کے بدلے۔

**وجه**: شفیع مسلمان ہے اس کئے بینہ شراب دے سکتا ہے اور نہ سور دے سکتا ہے۔ اس کئے دونوں کی جتنی جینی قیمت ہوگی اتنی رقم دے کرگھر لے لے۔

ترجمه ال بهرحال سورتو ظاہر ہے کہ قیمت ہی دیگا۔

تشریح : شفیع اگرذمی ہوتا تو سور کی قیمت ہی دیکر لیتااس لئے شفیع مسلمان ہےتو بدرجہاو لی قیمت ہی دیکر گھر لے گا۔

قرجمه : ٢ ایسے بی اگر شراب ہوتو قیمت بی دیگا،اس لئے کہ سلمان کے حق میں شراب کا دینااور لیناممنوع ہے اس لئے اس کے قدیم مثلی نہیں رہی ۔ اس کے حق میں مثلی نہیں رہی ۔

تشریح : مسلمان شراب نه لے سکتا ہے اور نه دے سکتا ہے اس کئے اس کے حق میں شراب مثلی نہیں رہی بلکہ ذوا قالقیم بن گئی اس لئے اس کی قیت ہی دیکر لے گا۔

ترجمه بیل اگر گھر کاشفیج ذمی اور مسلمان دونوں ہوں ، تو مسلمان آ دھا حصہ آ دھی شراب کی قیمت کے بدلے میں لیگا، اور ذمی آ دھالیگا آ دھی شراب کے مثل کے بدلے میں کل کوآ دھا کر کے۔

تشریح : اگرمسلمان اور ذمی دونوں شفیع ہوں ، تو مسلمان آدھی شراب کے بدلے میں جو قیمت ہوتی ہے اس کے بدلے آدھا گھرلے گا ، کیونکہ وہ آدھا گھرلے گا ، کیونکہ وہ شراب دی گا اور اس کے بدلے میں آدھا گھرلے گا ، کیونکہ وہ شراب دے سکتا ہے۔

ترجمه بی اوراگر ذمی مسلمان ہوجائے آدھی شراب کی قیمت کے بدلے میں آدھا گھرلیگا، کیونکہ شراب کے مالک بنانے سے اب عاجز ہے، اور مسلمان ہونے سے اس کاحق شفعہ اور مؤکد ہوگیا، باطل نہیں ہوگا، تو ایسا ہوگیا کہ ایک کرئز کھجور کے بدلے میں ، اب شفیع بازار سے تر کھجور ختم ہونے کے بعد آیا تو اب تر کھجور کی قیمت کے بدلے میں لیگا ایسا ہی یہاں ہوا۔

تشدر بیح : ذمی شفیع اب مسلمان ہوگیا تو اب شراب نہیں دے سکتا اس کئے اس کی آدھی قیمت دیکرادھا گھرلے گا۔ اور

الُخَمُرِ لِعَجُزِهِ عَنُ تَمُلِيكِ الْخَمُرِ وَبِالْإِسُلامِ يَتَأَكَّدُ حَقَّهُ لَا أَنُ يَبُطُلَ، فَصَارَ كَمَا إِذَا اشتَرَاهَا بِكُرٍّ مِنُ رُطَب فَحَضَرَ الشَّفِيعُ بَعُدَ انْقِطَاعِهِ يَأْخُذُ بقِيمَةِ الرُّطَب، كَذَا هَذَا.

#### ﴿فصل﴾

(٣٦)قَالَ: وَإِذَا بَنَى الْمُشُتَرِي فِيهَا أَوُ غَرَسَ ثُمَّ قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِالشُّفَعَةِ فَهُوَ بِالْجِيَارِ، إِنْ شَاءَ كَلَّفَ الْمُشْتَرِيَ قَلْعَهُ لَ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا أَخَذَهَا بِالثَّمْنِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرُسِ، وَإِنْ شَاءَ كَلَّفَ الْمُشْتَرِيَ قَلْعَهُ لَ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا مُسلمان ہونے كى وجه سے تق شفعه اور مؤكد ہوگيا، كيونكه ذمى كے بارے ميں تو بعض كا قول ہے بھى كه اس كوت شفعه بير طحال ملكا اس كى ايك مثال ديتے ہيں كه، ترجيور كے بدلے ميں گھر خريدا تھا، جب شفيح گھر لينے كے لئے آيا تو بازار سے ترجيور تم ہوگيا، تواب اس كى قيمت دير گھر خريدے گا، اسى طرح يہاں مسلمان ہونے كى وجه سے شراب نہيں دے سكتا تو اس كى قيمت دير گھر ليگا۔

### ﴿ فصل ﴾

ترجمه : (۳۲) اگرمشتری نے مکان بنالیایاغ لگایا پھرشفیج کے لئے شفعہ کا فیصلہ کیا گیا تواس کواختیارہے اگر چاہے تو اس کولے قیمت سے اور اکھڑے ہوئے مکان اور کٹے باغ کی قیمت دیکر اور چاہے تو مشتری کو اکھاڑنے پرمجبور کرے۔ اصول : پیمسکلہ اس اصول پرہے کہ دوسرے کاحق متعلق ہوگیا ہو، اور اس کی اجازت کے بغیر گھر بنالیا، یاباغ لگالیا تواس کو توڑنے کا حکم دیا جائے گا۔

تشریح: مشتری نے زمین خریدی اس کے بعد اس پر مکان بنالیا یاباغ لگالیا۔ اس کے بعد اس زمین کا فیصلہ فیع کے لئے ہوا تو شفیع زمین کی قیمت دے گا۔ اور ٹوٹے ہوئے مکان کی قیمت اور اکھڑے ہوئے درختوں کی قیمت دے گا۔ اور زمین اور مکان اور باغ کو لے گا۔ یا پھر مشتری کو مجبور کرے گا کہ مکان توڑے اور باغ اکھاڑے۔ اور زمین کممل خالی کر کے شفیع کے حوالے کرے۔

وجه: (۱) مشتری نے زمین باکع سے خریدی ہے۔ حق شفعہ کے فیصلے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ حقیقت میں شفیع کی زمین تھی جس کو مشتری نے مکان بنایا تھا اور باغ لگایا تھا اس کے مشتری پرمکان تو ٹرنا اور باغ لگایا تھا اس کے مشتری پرمکان تو ٹرنا اور باغ لگایا تھا اس کے مشتری پرمکان تو ٹرنا اور باغ کو کا ٹنا لازم ہے۔ (۲) اس حدیث میں اس کا ثبوت ہے ۔ عن عائشة تقالت قال دسول الله علیہ من بنی فی دباع قوم باذنهم فله القیمة و من بنی بغیر اذنهم فله النقض (سنن للبیمتی ، باب من بنی اوغرس فی ارض غیرہ ۔ جساوس۔ ص ۱۵۰، نمبر ۱۱۳۸۸) (۳) اس قول صحابی میں بھی ہے۔ عن عبد الله بن عمر قال من بنی فی ادض قوم بغیر

يُكَلَّفُ الْقَلْعَ وَيُخَيَّرُ بَيُنَ أَنُ يَأْخُذَ بِالشَّمَنِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرُسِ وَبَيُنَ أَنُ يَتُرُكَ، ٢ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، إلَّا أَنَّ عِنْدَهُ لَهُ أَنُ يُقُلِعَ وَيُعُطِى قِيمَةَ الْبِنَاءِ، ٣ لِلَّبِي يُوسُفَ: أَنَّهُ مُحِقُّ فِي الْبِنَاءِ لِلَّانَّهُ الشَّافِعِيُّ، إلَّا أَنَّ عِنْدَهُ لَهُ أَنُ يُقُلِعَ وَيُعُطِى قِيمَةَ الْبِنَاءِ، ٣ لِلَّبِي يُوسُفَ: أَنَّهُ مُحِقُّ فِي الْبِنَاءِ لِلَّانَّهُ الشَّافِعِيُّ، إلَّا أَنَّ عِنْدَهُ لَهُ أَنُ يُقُلِعَ وَالتَّكُلُهِ فِاللَّاكُ مِنْ أَحْكَامِ الْعُدُوان، وَصَارَ كَالْمَوْهُوبِ لَهُ بَنَاهُ عَلَى أَنَّ اللَّذَارَ مِلْكُهُ، وَالتَّكُلِيفُ بِالْقَلْعِ مِنْ أَحْكَامِ الْعُدُوان، وَصَارَ كَالْمَوْهُوبِ لَهُ

اذنهم فله نقضه وان بنسى باذنهم فله قيمته (سنن بيطقى، بابمن بن اوغرس في ارض غيره - جسادس ص ١٥٠، نمبر ١١٣٨٨) اس قول صحابي ميس به كه بغير اجازت كه مكان بنايا تواس كوتو رُنا ضروري به (٣) اور بوني كسليل ميس به كه بغير اجازت كه مكان بنايا تواس كوتو رُنا ضروري به (٣) اور بوني كسليل ميس به عن رافع بن حديج قال قال رسول الله عليس من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس لمه من الزرع شيء و له نفقته (ابوداود شريف، باب في زرع الارض بغيراذن صاحبها ، ٢٩٨٣م، نمبر ٣٠٠٣٨) اس حديث ميس به كه بغير اجازت كه بوديا تو بوني اتو بوني والي كو بجونهي مل كال اسليم يا تو رافع مكان اور كرم بودي باغ كي قيت ليكر شفع كوالي كرم وقيمت بهت كم مولى - يامشترى باضا بطمكان تو راباغ كالي ، پهر شفع كوالي كرم كالي ورخت بويا - المقلوع: اكر اله المواقع من شتق به عن مشتق به المعرفي المعرفي المواقع عن شتق به المعرفي المعرفي المعرفي المواقع عن شتق به المعرفي المعرف

ترجمه نام ابویوسف سے روایت یہ ہے کہ مشتری کو اکھاڑنے کا مکلّف نہیں بنایا جائے گا، اور دواختیار ہوں گے [ا] زمین کی قیمت دے، اور عمارت اور درخت کی قیمت دیکر لے۔[۲] یا شفعہ چھوڑ دے۔

تشریح: امام ابو یوسف سے روایت بیہ کشفیع کو بیا ختیار نہیں ہوگا کہ مشتری سے کہے کہ درخت اکھاڑ دو،اور عمارت توڑ دواس کئے کہ مشتری سے بھے کہ درخت اکھاڑ دو،اور عمارت توڑ دواس کئے کہ مشتری سے بھے کر بنایا یا درخت لگایا کہ وہ اپنی زمین ہے، بیتو بعد میں شفیع کا فیصلہ ہوا اس کئے مشتری کو اکھاڑ نے کا حکم دیناظلم ہے، شفیع کو دواختیار ہیں [۱] ایک بیہ کہ زمین کی قیمت دے اور مشتری کے لگائے ہوئے درخت اور بنائی ہوئی عمارت کی قیمت دے،اور زمین کے، [۲] اور رہیں کرتا تو پھر شفعہ چھوڑ دے۔

ترجمه : ٣ امام شافعی نفر مایا که اس کے علاوہ ایک اور حق ہے، وہ یہ کہ ممارت توڑوادے اور شفیج اس کی قیمت دے۔ تشسریح : امام شافعی کے یہاں تین اختیار ہیں [۱] دواختیار پہلے کے ہیں یعنی عمارت اور درخت کی قیمت دیکر لے [۲] یا شفعہ چھوڑ دے۔ [۳] اور تیسر ااختیار ہیہے کہ عمارت توڑوادے، درخت اکھاڑ دے، اور زمین کے علاوہ عمارت اور درخت کی قیمت دے اور زمین لے۔

وجه: انکی دلیل بھی وہی ہے کہ مشتری نے اپناحق سمجھ کر بنایا تھااس لئے اس کواس کا نقصان دینا ہوگا۔

ترجمه : س امام ابو یوسف کی دلیل بیه ہے کہ تمارت بنانے میں مشتری حق پر ہے اس کئے کہ گھر اس کی ملکیت ہے اس کئے اس نے بنایا ہوئی چز پر بنایا ، یا شراء کئے اس نے بنایا ہے ، اس کئے اکھاڑنے کی تکلیف دیناظلم کے احکام ہیں ، اور ایسا ہو گیا جیسا کہ ہبہ کی ہوئی چز پر بنایا ، یا شراء فاسد کے ماتحت گھر تھا اس پر بنایا ، یا مشتری نے کیتی لگائی تو اکھاڑنے کی تکلیف نہیں دی جائے گی ، [ایسے ہی یہاں اکھاڑنے کی تکلیف نہیں دی جائے گی ۔]
کی تکلیف نہیں دی جائے گی ۔]

وَالْمُشْتَرِي شِراً فَاسِدًا، وَكَمَا إِذَا زَرَعَ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ لَا يُكَلَّفُ الْقَلْعَ، ﴿ وَهَذَا لِأَنَّ فِي الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ لَا يُكَلَّفُ الْقَلْعَ، ﴿ وَهَذَا لِأَنَّ فِي السَّرَويُنِ بِتَحَمُّلِ الْأَدُنَى فَيُصَارَ إِلَيْهِ. ﴿ وَوَجُهُ ظَاهِرِ السِّرَوَايَةِ أَنَّهُ بَنَى فِي مَحِلِّ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ مُتَأَكِّدٌ لِلْعَيْرِ مِنْ غَيْرِ تَسُلِيطٍ مِنْ جِهَةِ مَنُ لَهُ الْحَقُّ اللَّوَايَةِ أَنَّهُ بَنَى فِي مَحِلِّ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ مُتَأَكِّدٌ لِلْعَيْرِ مِنْ غَيْرِ تَسُلِيطٍ مِنْ جِهَةِ مَنُ لَهُ الْحَقُّ اللَّهَامِ

تشریح : امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ شتری نے اس لئے عمارت بنائی کہ یہ زمین اس کی ملکیت تھی ، اسلئے اکھاڑنے کا حکم دینا اس پرظلم ہے، پھر اس کی تین مثالیں دی ہیں۔[1] پہلی مثال یہ ہے کہ زبید نے عمر کوز مین ہبہ کر دیا ، عمر نے اس پر عمارت بنائی ، اس کے بعد زیدا س زمین کو واپس لینا چاہتا ہے تو عمارت توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی ، کیونکہ عمر نے اپنی ملکیت سمجھ کر بنائی ، اب بائع اس کو بنائی ہے۔[7] دوسری مثال یہ ہے کہ مشتری نے شراء فاسد کے ماتحت زمین خریدی ، اور اس پر عمارت بنائی ، اب بائع اس کو واپس لینا چاہتا ہے تو عمارت توڑنے کاحق نہیں دیا جائے گا ، اس لئے کہ مشتری نے اپنی ملکیت سمجھ کر بنائی ہے [س] تیسری مثال یہ ہے کہ مشتری نے زمین میں کھیتی لگائی توشفیع کو اس کے اکھاڑنے کاحق نہیں ہے اس طرح درخت لگایا تو اس کوکا شخ کا حق نہیں دیا جائے گا۔

ترجمه به پیروبہ بھی ہے کہ قیمت دینے کے واجب کرنے میں دونقصان میں سے اعلی کوادنی کے ذریعہ دفع کرنا ہے،اس لئے اسی کی طرف پھیرنا بہتر ہوگا۔

تشریح: بیامام ابو یوسف کی دوسری دلیل ہے۔ شفیع کوعمارت کی قیمت دینی پڑتی ہے تواس کوعمارت بھی مل رہی ہے مفت نہیں ہے اس کے شفیع کا بیاس کا علی نقصان ہوگا ، میاس کا علی نقصان ہوگا ، میاس کے تواس کو پچھ بھی نہیں ملے گا ، بیاس کا علی نقصان ہوگا ، اس کئے ادنی نقصان کی طرف پھیرنا زیادہ بہتر ہے۔

ترجمه : ه ظاہرروایت کی وجہ یہ ہے کہ مشتری نے الیی جگہ میں عمارت بنائی ہے جس میں غیر [یعنی شفع ] کاحق مؤکد ہوگیا ،اورائلی جانب سے بنانے پر مسلط نہیں کیا گیا ہے ،اس لئے عمارت توڑنے کا حکم دیا جائے گا، جیسے را بہن رکھی ہوئی جگہ پر عمارت بنالے [تو تو ٹرنے کا حکم دیا جاتا ہے ]

تشریح: ظاہرروایت، یعنی امام ابوحنیفه گی دلیل بیہ کہ اس زمین میں شفیع کاحق مؤکد ہوگیا ہے، اوراس کی جانب سے مشتری کو گھر بنانے کا حکم نہیں ہے دیا گیا ہے اس لئے اس عمارت کو توڑنے کا حکم دیا جائے گا، اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ راہن [یعنی قرض لینے والے نے] جس زمین کور ہن پررکھا اس میں بغیر قرض دینے والے [مرتہن] کی اجازت کے گھر بنالیا تو اس گھر کو توڑنے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ مرتہن کاحق متعلق ہوگیا ہے، اس طرح یہاں شفیع کاحق متعلق ہوگیا ہے، اس طرح یہاں شفیع کاحق متعلق ہوگیا ہے اس لئے اس گھر کو توڑنے کا حکم دیا جائے گا۔

العنت : پنقض بنقض سے شتق ہے توڑنا۔ را ہن: جس نے قرض لیا اور اس کے بدلے میں قرض دینے والے کے پاس زمین گروی پر رکھا۔ شیءمر ہون: جس نے قرض دیا ، اور اس کے بدلے میں زمین گروی پر رکھا۔ شیءمر ہون: جس نے قرض دیا ، اور اس کے بدلے میں زمین گروی پر رکھا۔ شیءمر ہون: جس نے میں زمین کوگروی پر

فَيُنُقَضُ كَالرَّاهِنِ إِذَا بَنَى فِي الْمَرُهُونِ، لَى وَهَذَا لِأَنَّ حَقَّهُ أَقُوَى مِنُ حَقِّ الْمُشُتَرِي لِأَنَّهُ يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ وَهَذَا يَنُقُضُ بَيُعَهُ وَهِبَتَهُ وَغَيْرَهُ مِنُ تَصَرُّ فَاتِهِ، كَي بِخِلافِ الْهِبَةِ وَالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ عِنْدَ أَبِي

رکھااس کو،شیءمرہون، کہتے ہیں۔

ترجمه نل اس کی وجہ یہ ہے کہ فیج کاحق مشتری کے حق سے زیادہ قوی ہے اس لئے کہ فیع مشتری پر مقدم ہے، یہی وجہ ہے کہ مشتری کی بیجہ اس کا بہداوردیگر تصرفات توڑدئے جاتے ہیں۔

تشریح : بیامام ابوطنیفه گی جانب سے دلیل ہے کہ شفیج کاحق مشتری سے زیادہ قوی ہے، یہی وجہ ہے کہا گرمشتری نے اس زمین کو بیچا ہو، یا کسی کو ہبد کیا ہو، یا کوئی اور تصرف کیا ہواس کے تصرف کوتوڑ دیا جاتا ہے اس لئے مشتری نے گھر بنایا، یا درخت لگایا ہے تواس کوتوڑ نے کے لئے کہا جائے گا، کیونکہ شفیج کی اجازت کے بغیر بنایا ہے۔

ترجمه: کے بخلاف ہبہ کے اور شراء فاسد کے امام ابو صنیفہ کے نزدیک، اس کئے کہ ان دونوں میں جنکاحق ہے اس کی جانب سے گھر بنانے پر مسلط کیا ہے۔

تشریح: بیام ابویوسف وجواب ہے، انہوں نے دواسدلال کیا تھا[ا] ایک بید کہ بہدی ہوئی چیز پرموہوب لد [جسکو ہبہ

کیا تھا انے گھر بنالیا تو ہبہ کرنے والااس کوتو ڑوانہیں سکتا ، اسی طرح شفیع مشتری کے گھر کوتو ڑوانہیں سکے گا، اس کا جواب دیا جا

ر ہاہے کہ ، ہبہ کرنے والے نے ہبہ کر کے اس کو گھر بنانے کی اجازت دی ہے، اس لئے اس کوتو ڑنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا ، اس

کے برخلاشفیع نے مشتری کو گھر بنانے کی اجازت نہیں دی ہے اس لئے اس کوتو ڑنے کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ [۲] دوسرا استدلال

یہ کیا تھا کہ (شراء فاسد) فاسد خرید کے ماتحت زمین خریدی اور مشتری نے اس پر گھر بنالیا تو اب بائع اس کوتو ڑنے کا حکم نہیں دے سکتا ، اسی طرح یہاں شفیع مشتری کوتو ڑنے کا حکم نہیں دے سکتا ، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ شراء فاسد میں بائع نے بچ کر

مشتری کو گھر بنانے کی اجازت دی ہے ، اس لئے تو ڑنے کا حکم دے سکتا ہے ، اور شفیع نے مشتری کو گھر بنانے کی اجازت نہیں دی ہے اس لئے تو ڑنے کا حکم نہیں دے سکتا ۔

لغت: من له الحق: جس كاحق ہے، يہاں اس سے مراد شفع ہے، بتسليظ من جهة من له الحق ، كا مطلب بيہ كشفيع كا حق ہے اور اس نے مشترى كو گھر بنانے يرمسلط نہيں كيا ہے۔

ترجمه : ٨ اوراس كئركه بهداورشراء فاسدمين واپس لينے كاحق كمزور ہے اس كئر عمارت بنانے كے بعد واپس لينے كاحق نہيں رہتا ، اور شفعہ كے ماتحت لينے كاحق عمارت بنانے كے بعد بھى باقى رہتا ہے اس لئے قیمت واجب كرنے كاكوئى معنی نہيں ہے ، جيسے كوئى اس زمين كامستحق نكل جائے تومستحق برعمارت كى قیمت واجب نہيں ہوتى ۔

تشریح : بیامام ابوحنیفه گی جانب سے دوسرا جواب ہے ، کہ ہبہ میں اور شراء فاسد میں زمین واپس لینے کاحق کمزور ہے ،

حنيفة، لِأَنَّهُ حَصَلَ بِتَسُلِيطٍ مِنُ جِهَةِ مَنُ لَهُ الْحَقُّ، ﴿ وَلِأَنَّ حَقَّ الِاسْتِرُ دَادِ فِيهِمَا ضَعِيفٌ وَلِهَذَا لَا يَبُقَى بَعُدَ الْبِنَاءِ، وَهَذَا الْحَقُّ يَبُقَى فَلَا مَعُنَى لِإِيجَابِ الْقِيمَةِ كَمَا فِي الِاسْتِحُقَاقِ، و وَالزَّرُ عُ يُقُلَعُ قِيَاسًا. وَإِنَّمَا لَا يُقُلَعُ اسْتِحُسَانًا؛ لِأَنَّ لَهُ نِهَايَةً مَعُلُومَةً وَيَبُقَى بِاللَّجُو وَلَيْسَ فِيهِ وَالزَّرُ عُ يُقلَعُ قِيَاسًا. وَإِنَّ أَخَذَ بِالْقِيمَةِ يَعُتَبُو قِيمَتهُ مَقُلُوعًا، كَمَا بَيَّنَاهُ فِي الْعَصبِ الوَلَو أَخَذَها كَثِيرُ ضَرَرٍ، في الْعَصبِ الوَلَو أَخَذَها كَثِيرُ صَرَرٍ، في الْعَصبِ الوَلَو أَخَذَها كَثِيرُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَمِن لِللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللّ

یمی وجہ ہے کہ عمارت بنانے کے بعد ہبہ کرنے والے اور بالع کو زمین کینے کاحق باقی نہیں رہتا، اور شفعہ میں عمارت بنانے کے بعد بھی شفیع کوز مین لینے کاحق بالی مثال کے بعد بھی شفیع کوز مین لینے کاحق رہتا ہے اس کے شفیع پر عمارت کی قیمت لازم کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ مشتری کے عمارت بنانے کے بعد اس زمین کا کوئی مستحق نکل گیا، تو مستحق اس زمین کو لیگا، اور عمارت کی قیمت لیگا، مشتری کوئی مستحق نے عمارت بنانے کے لئے نہیں کہا تھا، یہ اور بات ہے کہ مشتری بائع سے عمارت کی قیمت لیگا، اس طرح یہاں شفیع نے عمارت بنانے نہیں کہا ہے اس لئے وہ گھر کی قیمت نہیں دے گا۔

لغت: استرداد:روسه شتق بواپس لینا۔استحقاق: کوئی زمین کامستحق نکل جائے۔

ترجمه : و قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ گھنتی کو بھی اکھاڑ دی جائے ، لیکن استحسان کے طور پرنہیں اکھاڑ اجائے گا ، اس لئے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس معلوم ہے [کہوہ چند مہینے رہے گی]۔اور دوسری بات یہ ہے کہ اجرت پر بھی گھنتی باقی رہ سکتی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے رکھنے میں شفیع کا زیادہ نقصان نہیں ہے۔

تشریح: بیام م ابو یوسف آکوجواب ہے کہ بھتی کو بھی اکھڑانے کا حکم دیاجا ناچاہئے، قیاس کا تقاضہ یہی ہے، کیکن استحسان کے طور پر اس کو چھوڑ دیاجا تا ہے۔ اس کی تنیوجہ بتاتے ہیں[ا] ایک سدکہ وہ چند مہینے میں کٹ جائے گی، درخت اور گھرکی طرح ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، [۲] دوسری بات سے ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، [۲] دوسری بات سے ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، [۲] دوسری بات سے ہے کہ مشتری زمین کواجرت پر کیکر بھی کھتی برقر اررکھ سکتا ہے [۳] اور تیسری بات سے ہے کہ تین ماہ رکھنے میں شفیع کوکوئی زیادہ نقصان نہیں ہے اس لئے اس کو درخت اور گھر پر قیاس نہ کیا جائے۔

ترجمه : ول اگراگر شفیع نے زمین کو قیمت کے بدلے لیا تواکھاڑے ہوئے گھر کی قیمت کا اعتبار ہوگا، جبیبا کہ ہم نے کتاب الغصب میں ذکر کیا۔

تشریح : شفیع نے بیر چاہا کہ زمین کو اور گھر کو لے لیں ، تو ٹوٹے ہوئے گھر اور اکھڑ ہے ہوئے درخت کی جو قیمت ہوگی وہ لازم ہوگی ، مثلا بنی ہوئی گھر کی قیمت دس ہزار درہم ہے ۔ لیکن اس کو توڑنے کے بعد صرف ٹوٹی ہوئی اینٹ کی قیمت رہ جاتی ہے تو جو پانچ سو درہم ہوگی ، اس لئے اب صرف زمین کی قیمت اور ٹوٹی ہوئی اینٹ کی قیمت دیکر زمین اور مکان لیگا ، کتاب الغصب میں ہے کہ غاصب نے فصب شدہ زمین میں مکان بنالیا تو زمین کا مالک اس مکان کی قیمت نہیں دے گا اس لئے کہ مالک کی اجازت کے بغیر زمین لیگا ۔

الشَّفِيعُ فَبَنَى فِيهَا أَوُ غَرَسَ ثُمَّ اُستُحِقَّتُ رَجَعَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّ وَلَا يَرُجِعُ بِالشَّمْنِ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّ وَلَا يَرُجِعُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرُسِ، لَا عَلَى الْبَائِعِ إِنْ أَخَذَهَا مِنُهُ، وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِي إِنْ أَخَذَهَا مِنُهُ، ٢ لِ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَرُجِعُ لِأَنَّهُ مُتَمَلِّكُ عَلَيْهِ فَنَزَلا مَنْزِلَةَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، ٣ وَالْفَرُقُ عَلَى

ترجمه : ال اوراگر شفیح نے زمین لی اوراس پرمکان بنایا، یا درخت لگایا پھر کسی اور کی زمین نکل گئی تو صرف ثمن ایگا، اس کے کہ ظاہر ہوگیا کہ شفیح نے بغیر حق کے لیا تھا، اور مکان کی قیمت درخت کی قیمت نہیں وصول کرے گانہ بائع سے اگر اس سے لیا تھا، اور خمشتری سے اگر اس سے لیا تھا۔

ا صول: یه مسکه اس اصول پر ہے کہ اگر بائع اور مشتری نے شفیع کو نمارت بنانے پر مسلط نہیں کیا تھا اور اس نے بنالیا تو عمارت کی قیمت بائع یامشتری ہے نہیں لیگا، صرف دی ہوئی قیمت ہی وصول کرےگا۔

تشوریح :: شفیع نے حق شفعہ کے ماتحت زمین لی،اوراس پرمکان بنایا، یا درخت لگایا، بعد میں بیز مین کسی اور کی نکل گئ،اور اس نے مکان تو شفیع نے مکان تو ٹی ہے۔ اس نے مکان تو ٹر نے کے لئے کہا، تو شفیع نے اگر بائع سے زمین کی تھی تو اس کو زمین کی جتنی رقم دی تھی صرف وہی وصول کر سکے گا، مکان اور درخت کی قیمت وصول نہیں کر سکے گا،اور مشتری سے زمین کی تھی تو اس کو زمین کی جتنی قیمت دی تھی صرف وہی وصول کر سکے گا، مکان اور درخت کی قیمت وصول نہیں کر سے گا۔

**وجه** : بائع یامشتری نے مجبورا شفیع کوز مین دی تھی ، اس لئے اس نے شفیع کومکان بنانے پر مسلط نہیں کیا تھا اس لئے اس سے مکان ، یا در خت کی قیمت وصول نہیں کرے گا، صرف اپنی دی ہوئی زمین کی قیمت وصول کرے گا۔

ترجمه: ۱۲ امام ابویوسف ؒ سے روایت ہے کہ شفیع بائع، یامشتری سے مکان کی بھی قیمت وصول کر ہے گا،اس کئے کہ بائع، یامشتری نے در ج میں اتر گئے بائع، یامشتری کے در جے میں اتر گئے بائع، یامشتری کے در جے میں اتر گئے تشک میں اور درخت کی قیمت بھی تشک روایت ہے کہ اگر بائع سے زمین کی تھی تو شفیع بائع سے مکان کی ، اور درخت کی قیمت بھی وصول کر ہے گا۔

**9 جمله** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ جب بائع سے زمین لی تو وہ بائع بن گیا ،اور شفیع مشتری بن گیا ، یا مشتری سے لیا تو مشتری شفیع کے لئے بائع بن گیا ،اور شفیع مشتری بن گیا ،اور شفیع مشتری بن گیا ،اور گویا کہ بائع نے شفیع کو مکان بنانے پر مسلط کیا ،اس لئے مکان کی قیمت بھی بائع سے وصول کرے گا ۔ کیونکہ قاعدہ بیہ ہے کہ مشتری نے مکان بنایا ہواور زمین کسی کی نکل جائے تو مشتری مکان کی قیمت بھی بائع سے وصول کرے گا ، کیونکہ اس نے دھو کہ دیا کہ بیز مین میری اپنی ہے ،اور اس کے مسلط کرنے سے مشتری نے مکان بنایا ہے ،اس لئے مکان کی قیمت بھی وصول کرے گا ،اسی طرح یہاں بھی ہوگا ۔

ترجمه اسلمشهورروایت پرفرق بیه که بائع کی جانب سے مشتری کودهوکه دیا گیاہے، اور بائع ہی کی جانب سے مشتری

مَا هُوَ الْمَشُهُورُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مَغُرُورٌ مِنُ جِهَةِ الْبَائِعِ وَمُسَلَّطٌ عَلَيْهِ مِنُ جِهَتِهِ، وَلا غُرُورَ وَلا تَسُلِيطَ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ مِنُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ مَجُبُورٌ عَلَيْهِ، (٣٤) قَالَ: وَإِذَا انْهَدَمَتُ الدَّارُ أَوُ تَسُلِيطَ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ مِنُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ مَجُبُورٌ عَلَيْهِ، (٣٤) قَالَ: وَإِذَا انْهَدَمَتُ الدَّارُ أَوُ الْحَرَقَ بِنَاؤُهَا أَوْ جَفَّ شَجَرُ الْبُسُتَانِ بِغَيْرِ فِعُلِ أَحَدٍ فَالشَّفِيعُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِجَمِيعِ الْحَرَقَ بِنَاؤُهَا أَوْ جَفَّ شَجَرُ الْبُسُتَانِ بِغَيْرِ فِعُلِ أَحَدٍ فَالشَّفِيعُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِجَمِيعِ الشَّمَنِ لِ لِأَنَّ الْبِنَاءَ وَالْغَرُسَ تَابِعٌ حَتَّى ذَخَلا فِي الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ ذِكُو فَلا يُقَابِلُهُمَا شَىءٌ مِن اللَّهُمَٰ اللَّهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ الل

تشریح : مشہورروایت میں یہ کہا گیا کہ شفیع بائع ، یا مشتری سے مکان کی قیمت وصول نہیں کر سے گااس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ حقیقی بائع نے دھتے ہیں کہ حقیقی بائع نے دھتے ہیں کہ حقیقی بائع نے دھتے کہ یہ کہ کہ دھوکہ دیا ہے کہ یہ میری زمین ہے ، حالانکہ وہ دوسرے کی تھی ، اور بائع نے مشتری کو مکان بنانے پر مسلط کیا تھا اس لئے وہ مکان کی بھی قیمت وصول کرے گا ، اور یہاں شفیع کو مسلط نہیں کیا ہے ، کیونکہ بائع اور مشتری نے مجبورا یہ زمین شفیع کودی ہے اس لئے وہ مکان کی قیمت کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔

الغت:مغرور:غرب مشتق ہے، دھو کہ دینا۔

ترجمه :(٣٤) اگر هم منهدم ہوگیا، یااس کی دیوار جل گئی یاباغ کا در خت خشک ہو گیا کسی کے پچھ کئے بغیر تو شفیع کواختیار ہے جا ہے تو اس کو لے یوری قیمت سے اور جا ہے تو چھوڑ دے۔

ا صول: بدمسکداس پر ہے کہ تابع کی قیمت نہیں گئے گی،سارا مداراصل پر ہوگا۔

تشریح : مشتری نے بائع سے مثلاا یک ہزار درہم میں زمین ،اس پرمکان اور باغ خریدا تھا۔اس درمیاں آفت ساوی سے مکان جل گیا یا باغ اجڑ گیا جس کی وجہ سے چارسو درہم قیمت کم ہوگئ۔اب شفیع مشتری سے زمین لینا چاہے تو ایک ہزار ہی میں لے گا۔ چارسو درہم کم نہیں ہول گے۔

وجسه: زمین اصل ہے۔ مکان اور باغ اس کے تابع ہیں۔ اور آفت سادی سے مکان جلا ہے یاباغ اجڑ اہے۔ کسی نے کوئی حرکت نہیں کی ہے۔ اس لئے زمین کو اصل مان کر پوری قیمت اسی پر لگے گی۔ اور شفیع کو ایک ہزار درہم دے کر لینے کاحق ہوگا۔ اور نہ لینا چاہے تو چھوڑ دے۔

لغت: انهدم: گرگیا، منهدم هوگیا۔ جف: خشک هوگیا۔

ترجمه: ایا: اس کئے کہ ممارت اور درخت زمین کے تابع ہیں یہی وجہ ہے کہ بغیر ذکر کئے ہوئے بھی بیچ میں داخل ہوجا ئیں گے، اس کئے اس کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں ہوگی، جب تک کہ اس کو مقصد بنا کر نہ بیچ، یہی وجہ ہے کہ پوری ہی قیمت میں مرا بحد کے طور پر بیچ سکتا ہے۔ الثَّمَنِ مَا لَمُ يَصِرُ مَقُصُودًا، وَلِهَذَا جَازَ بَيْعُهَا مُرَابَحَةً بِكُلِّ الثَّمَنِ فِي هَذِهِ الصُّورَ قِى مَ بِخِلافِ مَا إِذَا غَرِقَ نِصُفُ الْأَرْضِ حَيثُ يَأْخُذُ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ لِأَنَّ الْفَائِتَ بَعُضُ الْأَصُلِ، (٣٨)قَالَ: وَإِنْ نَقَصَ الْأَصُلِ، (٣٨)قَالَ: وَإِنْ نَقَصَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ شَاءَ تَرَكِ لَ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَمُتَنِعَ عَنْ تَمَلُّكِ الدَّارِ بِمَالِهِ، (٣٩) قَالَ: وَإِنْ نَقَصَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ شَاءَ تَرَكِ لِ لِلَّنَّ لَهُ أَنْ يَمُتَنِعَ عَنْ تَمَلُّكِ الدَّارِ بِمَالِهِ، (٣٩) قَالَ: وَإِنْ نَقَصَ الْمُشْتَرِي الْبَيْ الْمُشْتَرِي الْبَيْ الْمُسْتَرِي لَلْمُ اللَّهُ مَا لَا شَعْتِ إِنْ شِئْتَ فَحَدُ الْعَرُصَةَ بِحِصَّتِهَا، وَإِنْ شِئْتَ فَدَعُ لَ لِلَّنَّهُ صَارَ مَقْصُودًا بِالْإِنَّلافِ فَيُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنُ الشَّمَنِ، بِخِلافِ اللَّوَّلِ لِأَنَّ الْهَلاكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ بِمُ الشَّمَنِ، بِخِلافِ اللَّوَّلِ لِأَنَّ الْهَلاكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ

تشریح: یددلیل ہے کہ زمین پر جوگھ بنایا ہے، یا درخت لگایا ہے وہ زمین کے تابع ہیں اورصفت کے در جے میں ہیں، یہی وجہ ہے کہ زمین کو بیچے وقت ان دونوں کا نام نہیں لیا تب بھی زمین کی بیچ میں داخل ہوجا نمیں گے اس لئے اس کے مقابلے پر کوئی قیمت نہیں ہوگی، اس لئے اور مشتری کی حرکت درخت سو کھ گیا، یا گھر گرگیا تو اس کی قیمت کم نہیں ہوگی شفیع اسی کہنی قیمت میں ہیں گئی قیمت میں ہی میں نمین نویس کے ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر اس زمین کو مرابحہ کے طور پر بیچنا چاہتو اسی پہلی قیمت میں ہی مرابحہ کرے گا، جس کا مطلب بہ نکلا کہ درخت سو کھنے سے اس کی قیمت کم نہیں ہوئی۔

ترجمه: ٢ بخلاف اگرآ دهی زمین دوب جائے توباقی زمین کواس کے حصے کی قیمت سے لیگااس کئے کہ اصل کا ہی بعض فوت ہوگیا ہے۔

اصول: بيمسكه اس اصول پر ہے كه اصل ميں سے فوت ہوجائے تو جتنا فوت ہوا ہے اتنی قیمت كم ہوجائے گـ ۔ قشر يج: اگر آدهى زمين ہى ندى ميں دُوبِگئ تو چونكه اصل زمين ہى دُوبِي ہے اسكے اب مشترى آدهى قیمت ميں ليگا قدر جمه: (٣٨) اور اگر جا ہے تو چھوڑ دے۔

ترجمه: اس لئے کہ فیع کویہ حق ہے کہ اپنے مال کے بدلے میں گھر کے مالک بننے سے رک جائے۔ تشریع ؛ درخت سو کھ جانے اور گھر گر جانے کے باوجودوہی اصلی قیمت ہے اس لئے شفیع کویہ حق ہے کہ اپنامال بربادنہ کرے اور گھر نہ لے۔

**تسر جمه**: (۳۹)اگرمشتری نے ممارت تو ڑ دی توشفیج سے کہا جائے گا کہ خالی زمین اس کے <u>ھے سے لے لے</u>اور چاہے تو چھوڑ دی۔

ترجمه نا اس لئے کہ ضائع کرنے کی وجہ سے گھر مقصود بن گیااس لئے اس کے مقابلے میں قیمت ہوگی، بخلاف پہلی صورت کے اس لئے کہ وہاں آسانی آفت سے ہلاک ہوا ہے اس لئے اس کے مقابلے میں قیمت نہیں ہوگی۔ اصول : یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ جان کر مشتری نے تابع کو نقصان کیا ہے تو وہ اصل بن جائے گا اور اس کی قیمت شفیع سے کم ہوجائے گی۔ (٣٠) وَلَيُسَ لِلشَّفِيعِ أَنُ يَأْخُذَ النَّقُضَ لِ لِأَنَّهُ صَارَ مَفُصُولًا فَلَمُ يَبُقَ تَبَعًا، (٣١) قَالَ: وَمَنُ ابُتَاعَ أَرُضًا وَعَلَى نَخُلِهَا ثَمَرٌ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِثَمَرِهَا لِوَمَعُنَاهُ إِذَا ذُكِرَ الثَّمَرُ فِي الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ لا

تشریح: مشتری نے مثلاایک ہزار درہم میں زمین ،اس پرمکان سمیت خریدا تھا۔ بعد میں مشتری نے خود مکان توڑ دیا جس کی وجہ سے چارسودرہم کم قیمت ہوگئ۔اب شفع لینا چاہے تو صرف زمین کی جو قیمت ہے چھ سودرہم وہ دے کرصرف خالی زمین لے لے اور نہ لینا چاہے تو چھوڑ دے۔

وجه المشترى نے مكان خودتو را اس لئے اس كے توڑنے كى وجہ سے مكان اصل ہو گيا۔ اب زمين كے تابع نہيں رہااس كئے مكان كر فيج اللہ على اللہ اللہ على اور زمين كى قيمت جواب ہے وہ دے كر شفيع لے گا اور زمين كى قيمت جواب ہے وہ دے كر شفيع لے گا داور پہلى صورت ميں بيتھا كہ آسانى آفت سے مكان اوٹا تھا اس لئے وہ اصل نہيں بن سكا، وہ زمين كے تابع رہااس لئے اس كے اس كے مقابلے ميں كوئى قيمت نہيں ہوگى

ترجمه: (۴٠) اورشفيع كے لئے جائز نہيں ہے كه وہ ٹوٹ چھوٹ لے۔

ترجمه السلك كهياوتى موكى چزاب الك موكى اس كة زمين كتابع باقى نهيس ربى ـ

اصول: یہ مسکداس اصول پر ہے کہ ، زمین سے الگ ہونے کے بعدوہ چیز زمین کے تابع نہیں رہتی ۔اس لئے اس میں حق شفعہ نہیں ہے۔

تشریح: مشتری کے مکان توڑنے کے بعدا پنٹ ککڑی وغیرہ جوز مین سے الگ ہو گئے اس میں شفیع کاحق شفعہ نہیں ہے۔ اس کوحق شفعہ کے ماتحت نہیں لے سکتا۔

وجه: زمین اورزمین سے مصل چیزوں میں حق شفعہ ہوتا ہے۔ اور اینٹ اور لکڑی وغیرہ زمین اور مکان سے الگ ہو چکے ہیں ۔ اب وہ زمین کے تابع نہیں رہے۔ اس لئے اس کوحق شفعہ کے ماتحت نہیں لے سکتا۔ الگ سے قیمت دے کرمشتری کی خوشی سے لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔۔۔انقض : ٹوٹی ہوئی چیز۔

ترجمه: (٣١) اگرمشترى نے زمين خريدى اوراس كے درخت پر پيل بيں توشفيج اس كو پيل كے ساتھ لے گا۔

اصبول : پیمسکهاس اصول پرہے کہ زمین کے ساتھ کوئی چیز متصل ہواور اس کے تابع ہوتو زمین کے ساتھ اس میں بھی حق شفعہ ہوگا۔

تشریح : مشتری نے الیی زمین خریدی جس میں باغ ہے اور باغ میں پھل بھی گلے ہوئے ہیں ، اور مشتری نے زمین کے ساتھ پھل کا ذکر کر کے اس کوخریدا تھا، توشفیع کوحق ہے کہ اتنی ہی قیت میں زمین کے ساتھ باغ اور پھل بھی لے

وجه: درخت کی بیع میں پھل شامل نہیں ہوتا ہے۔لیکن یہال مشتری نے بائع سے پھل بھی خریدا ہے اس لئے پھل زمین کے تابع ہوگیا۔اسلئے زمین کے حق شفعہ کے ساتھ پھل میں بھی حق شفعہ ہوگا۔اور پھل کو بھی اسی قیت مین خرید نے کا حقدار ہوگا۔

يَدُخُلُ مِنُ غَيْرِ ذِكُرٍ، وَهَذَا الَّذِى ذَكَرَهُ اسْتِحُسَانٌ، وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَأْخُذُهُ لِأَنَّهُ لَيُسَ بِتَبَعٍ؛ أَلا يَدُخُلُ مِنُ غَيْرِ ذِكْرٍ فَأَشُبَهَ الْمَتَاعَ فِي الدَّارِ. ٢ وَجُهُ الاستِحُسَانِ: أَنَّهُ يَرَى أَنَّهُ لَا يَدُخُلُ فِي الْبَيْعِ مِنُ غَيْرِ ذِكْرٍ فَأَشُبَهَ الْمَتَاعَ فِي الدَّارِ. ٢ وَجُهُ الاستِحُسَانِ: أَنَّهُ بِاعْتِبَارِ الاتِّصَالِ صَارَ تَبَعًا لِلْعَقَارِ كَالْبِنَاءِ فِي الدَّارِ، وَمَا كَانَ مُرَكَّبًا فِيهِ فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ، (٣٢) قَالَ: وَكَذَلِكَ إِنْ ابْتَاعَهَا وَلَيْسَ فِي النَّخِيلِ ثَمَرٌ فَأَثُمَرَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَ يَعْنِى يَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ لِلْأَنَّهُ مَبِيعٌ تَبَعًا؛ لِلَّنَ الْبَيْعَ سَرَى إلَيْهِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي وَلَدِ الْمَبِيع،

ابتاع: خریدا، باع ہے مشتق ہے۔ ارضا: سے مراد باغ والی زمین ہے۔

قرجمه نا متن کی عبارت کامعنی یہ ہے کہ بیج میں الگ سے پھل کا ذکر کر کے خریدا ہے، اس لئے کہ بغیر ذکر کئے پھل داخل نہیں ہوتا ، اور بیاستحسان کا نقاضہ ہے ، ورنہ قیاس کا نقاضہ یہ ہے کہ شفیع پھل کونہ لے سکے اس لئے کہ وہ درخت کے تا بع نہیں ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ بغیر پھل کے ذکر کئے ہوئے وہ بیچ میں داخل نہیں ہوگا ، اس لئے گھر میں رکھے ہوئے سامان کے مشابہ ہوگیا۔

تشریح : متن میں جوذکر کیا ہے کہ درخت پر پھل ہواس کا معنی ہے ہے کہ زمین خریدتے وقت الگ سے پھل کا ذکر کرکے مشتری نے پھل خرید اہو، کیونکہ اگر الگ سے پھل کا ذکر نہیں کرے گاتو زمین کی بچے میں پھل داخل نہیں ہوگا ، کیونکہ پھل زمین کے بچا میں پھل داخل نہیں ہوگا ، کیونکہ پھل زمین کے تابع نہیں ہے۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ قیاس کا تقاضہ تو ہے کہ شفع حق شفعہ کے ماتحت پھل نہ لے سکے، کیونکہ زمین کے تابع نہیں ہے ، لیکن چونکہ مشتری نے زمین کے ساتھ پھل خریدا ہے ، اور شفیع کو پھل کی رقم بھی دینی ہوگی ، اور وہ زمین کے ساتھ مسل کو بھی ہے گا۔
ساتھ متصل بھی ہے اس لئے پھل کو زمین کے تابع کر کے شفیع پھل کو بھی لے گا۔

**نسر جمعہ** :۲ استحسان کی وجہ بیہ ہے کہا تصال کے اعتبار سے زمین کے تابع ہو گیا جیسے کہ دیوار گھر کے اندراور جو بھی چیز گھر کے ساتھ ملی ہوئی ہوتو شفیع اس کو لیگا۔

تشریح: استحسان کا نقاضہ یہ ہے کہ جو چیز زمین کے ساتھ متصل ہے شفیج اس کولیگا، کیونکہ وہ زمین کے تابع ہوگئی۔اس کی ایک مثال دیتے ہیں، جیسے گھر خرید ہے تو دیواراس کے تابع ہوتی ہے،اور جو چیز گھر کے ساتھ متصل ہے وہ بھی شفیع حق شفعہ کے ماتحت لیتا ہے،اس طرح یہاں پھل زمین کے ساتھ متصل ہے اس لئے زمین کے ساتھ پھل بھی لینے کا حقدار ہوگا۔

**ترجمہ**: (۴۲) ایسے ہی اگراس حال میں خریدا درخت پر پھل نہیں تھا، پھرمشتری کے قبضے میں پھل آگیا

ترجمه نل توشفیج اس کولیگا،اس لئے کہ تابع ہو کروہ بھی پہنچ ہے،اس لئے کہ بیج اس کی طرف بھی سرایت کر گئی، جیسے کہ پیج کے بیچ کے بارے میں معلوم ہوا۔

تشریح : پہلے اور اس مسلے میں فرق یہ ہے کہ پہلے مسلے میں مشتری کے خریدتے وقت کھل موجودتھا ، اور اس مسلے میں

(٣٣) قَالَ: فَانُ جَدَّهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ لَا يَأْخُذُ الثَّمَرَ فِي الْفَصُلَيْنِ جَمِيعًا لِ لِلَّنَّهُ لَمُ يَبُقَ تَبَعًا لِلْعَقَارِ وَقُتَ اللَّخُذِ حَيثُ صَارَ مَفُصُولًا عَنْهُ فَلَا يَأْخُذُهُ، ٢ قَالَ فِي الْكِتَابِ: وَإِنُ جَدِّ يَبُقَ تَبَعًا لِلْعَقَارِ وَقُتَ اللَّخُذِ حَيثُ صَارَ مَفُصُولًا عَنْهُ فَلَا يَأْخُذُهُ، ٢ قَالَ فِي الْكِتَابِ: وَإِنُ جَدِّ خِيلَ تَبَعَلَ مِورَنَهِي قَا، بعد مِين مشرى كَ قَضِ مِين اس درخت سے پھل آيا، توبي پھل بھی زمین كے تابع ہوگا، كونكہ اسى دمین كی رس چوس كر پھل آيا ہے اس لئے زمین اور درخت كے تابع ہوكر شفيع كو لينے كاحق ہوگا ۔ اس كى ايك مثال دية ميں كي رس چوس كر پھل آيا ہوكا ہے اس كے زمین اور درخت كے تابع ہوكر مشترى ہى كا ہوتا ہے اسى طرح يہاں كي كيا بھل بھى درخت كے تابع ہوكر مشترى ہى كا ہوتا ہے اسى طرح يہاں كي لئل بھى درخت كے تابع ہوكر شفيع كا ہوگا۔

ترجمه: (۴۳) اورا گرمشتری نے کھل توڑلیا پھرشفیج آیا تو دونوں صورتوں میں کھل نہیں لے گا۔

ترجمه السلح كشفيع كي ليت وقت كيل زمين كتابع نهيں ر بااس لئے كه وه الگه و چكا ہے اس لئے اس كؤہيں الى سكے الى كؤہيں الى سكے گا۔

ا صول : یه مسئله اس اصول پر ہے کہ مشتری نے پھل درخت سے الگ کر لیا ہوتو اب تا بع بنکر شفیع کو یہ پھل نہیں ملےگا۔ تشریح : یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں شفیع کو پھل نہیں ملے گا۔اور آ گے شرح میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلی صورت میں پھل کی قیمت ساقط ہوگی ،اور دوسری صورت میں پھل کی قیمت شفیع سے ساقط نہیں ہوگی

یہاں دو شکلیں ہیں[ا] ایک یہ کہ جس وقت مشتری نے بائع سے لیا تھا اس وقت درخت پر پھل تھا لیکن بعد میں کاٹ لیا، اور اس

کے بعد شفع نے لینے کا دعوی کیا، اس صورت میں پھل کے بدلے میں اگر چہ کچھ مال ہے، لیکن ابھی پھل درخت سے الگ

ہو چکا ہے اس لئے اس کے تابع ہو کر شفیع کو یہ ہیں ملے گا۔[۲] دوسری صورت یہ ہے کہ مشتری کے خریدتے وقت درخت پر

پھل نہیں تھا اس کے بعد پھل آیالیکن مشتری نے اس کو کاٹ لیا۔ اس صورت میں مشتری کے بیع کرتے وقت بھی پھل نہیں تھا،

اس لئے قیمت کا کچھ حصہ پھل کے مقابلے پنہیں ہے، اور اب پھل جدا بھی ہو چکا ہے اس لئے شفیع کو اور بھی لینے کا حق نہیں ہوگا

قیمت دیکر ہے جواب کی بیلی صورت [خریدتے وقت پھل موجودتھا] میں ہے اس لئے کہ پھل بچے میں مقصود بن کر داخل تھا، اس لئے کہ پہلی خور بن کر داخل تھا، اس لئے کہ پھل بچے میں بہر عال دوسری صورت [خریدتے وقت پھل درخت پنہیں تھا] میں پھل کو چھوڑ کر پوری

قیمت دیکر لے گا، اس لئے کہ پھل خریدتے وقت موجود نہیں تھا اس لئے پھل تابع ہو کر مبج ہے گا، اس لئے اس کے مقابلے پر کوئی قیمت نہیں ہوگی۔

وئی قیمت نہیں ہوگی۔

 المُشُتَرِي سَقَطَ عَنُ الشَّفِيعِ حِصَّتُه أَقَالَ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ - وَهَذَا جَوَابُ الْفَصُلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي الْفَصُلِ الثَّانِي يَأْخُذُ مَا سِوَى الثَّمَرِ دَخَلَ فِي الْفَصُلِ الثَّانِي يَأْخُذُ مَا سِوَى الثَّمَرِ بَحَمِيعِ الثَّمَنِ الثَّمَنِ الثَّمَنِ الثَّمَنِ الثَّمَنِ لِأَنَّ الثَّمَرَ لَمُ يَكُنُ مَوْجُودًا عِنُدَ الْعَقُدِ فَلا يَكُونُ مَبِيعًا إلَّا تَبَعًا فَلا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنُ الثَّمَنِ وَاللَّهُ أَعُلَمُ

## ﴿ بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الشُّفُعَةُ وَمَا لَا تَجِبُ ﴾

(٣٣) قَالَ: الشَّفَعَةُ وَاجِبَةً فِي الْعَقَارِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُقْسَمُ لِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا شُفُعَةَ فِيمَا گَلَ عَمَّا لَا يُقْسَمُ لِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا شُفُعَةَ فِيمَا گَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمَا عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعْمِعُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعِلَى الْمُعْمَا عَلَى اللْمُعْمَا عَلَى اللْمُعْمَا عَلَى اللَّهُ عَ

اور دوسری صورت میں جب مشتری کے خریدتے وقت پھل موجو ذنہیں تھا تو اس کے مقابلے پر کوئی قیمت نہیں ہوئی اس لئے پھل کی قیمت شفیع ہے کم نہیں ہوگی۔

#### ﴿باب ما تجب فيه الشفعة و ما لا تجب

**ترجمه**: (۴۴) شفعه ثابت هوتا ہے جائدا دمیں اگر چدوہ الیی ہو جو تقسیم نہ ہوسکتی ہو

تشریح : جوز مین ہویاز مین کی جنس سے ، جیسے مکان ، دوکان وغیرہ اس میں حق شفعہ ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ قسیم ہو کتی ہو یا تقسیم نہ ہوسکتی ہو ہر حال میں حق شفعہ ہوتا ہے۔ جیسے جمام ، پچھلے زمانے کے خاص قسم کے غسلخانے کہ وہ قسیم ہونے اور کلڑے ہونے ویر کلڑے ہونے سے کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ پھر بھی اگر وہ بک رہے ہوں تو پڑوں کوخق شفعہ ہوگا۔ یا پن چکی اور اس کی زمین کہ اس کو تقسیم کرنے سے کسی کام کی نہیں رہے گی ۔ یا کنواں اور چھوٹے مکان دو ٹکڑے نہیں ہو سکتے ۔ لیکن یہ بک رہے ہوں تو ان میں حق شفعہ ہوگا۔

لَا يُقُسَمُ، لِأَنَّ الشُّفُعَة انَّمَا وَجَبَتُ دَفُعًا لِمُؤُنَةِ الْقِسُمَةِ، وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقُ فِيمَا لَا يُقُسَمُ، ٢ وَلَنَا قَولُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَا قُوالسَّلَامُ -: الشُّفُعَةُ فِي كُلِّ شَيءٍ عَقَارٌ أَوُ رَبُعٌ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنُ

فی دار او عقار (سنن بیم بیم باب الشفعة فیماینقل و یحوی ، جسادس ، ۱۸ ، نمبر ۱۱۵۹) اس حدیث میں تو صراحت ہے کہ زمین اور گھر کے علاوہ کسی چیز میں حق شفعہ نہیں ہے۔ (۲) بخاری میں ہے۔ عن جابر بن عبد الله قال قضی النب بالشفعة فی کل مالم یقسم (بخاری شریف، باب الشفعة فی الم یقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة ، ۱۳۵۹ ، نمبر ۲۵۹ ، اس حدیث میں ہے کہ جو چیز تقسیم نہ ہو سکتی ہو پھر بھی اس میں حق شفعہ ہے۔

قرجمہ ا امام شافعی فی نفر مایا کہ جو چیز تقسیم نہ ہوسکتی ہواس میں شفعہ نہیں ہے، اس لئے کہ تقسیم کی مشقت کو دفع کرنے کے لئے شفعہ واجب ہوا ہے، اور جو چیز تقسیم نہیں ہوسکتی اس میں بیم شقت متحقق نہیں ہوتی [اس لئے اس میں حق شفعہ بھی نہیں ہے کئے شعبہ امام شافعی کی رائے ہے کہ جو چر تقسیم نہ ہوسکتی ہواس میں حق شفعہ نہیں ہے۔

**وجسہ** :اس کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ حق شفعہ اس لئے دیاجا تاہے کہ نثر یک کو قسیم نہ کرنا پڑے،اور یہاں وہ چیز تقسیم ہی نہیں ہوسکتی ہے اس لئے حق شفعہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه: ٢ جماری دلیل حضوط الله کا قول ہے کہ شفعہ ہر چیز میں ہے جاہے شمین ہویا منزل ہو،اس کے علاوہ بہت سارے موم ہے۔

تشریح : ہماری دلیل بیحدیث ہے ، کہ ہر چیز میں شفعہ ہے، جا ہے وہ زمین ہویا گھر ہو،اور زمین کی قسم کی اور بھی جوعمومی چیز ہواس میں حق شفعہ ہے۔

ترجمه بس اوراس لئے کہ شفعہ کا سبب ملکیت میں متصل ہونا ہے اور شفعہ میں حکمت رہے کہ برے پڑوی سے بچانا ہے، جیسا کہ گزر چکا۔اور برے پڑوی سے بچانا دونوں قسموں کوشامل ہے، چاہے وہ چیز تقسیم ہوسکتی ہویا نہ ہوسکتی ہو،اوروہ فسل خانہ،

العُمُومَاتِ، ٣ وَلَأَنَّ الشُّفُعَةَ سَبَبُهَا الِاتِّصَالُ فِي الْمِلُكِ وَالْحِكُمَةَ دَفَعُ ضَرَرِ سُوءِ الْجِوَارِ عَلَى مُا مَرَّ، وَأَنَّهُ يَنْتَظِمُ الْقِسُمُ وَمَا لَا يُقْسَمُ وَمَا لَا يُقْسَمُ وَهُوَ الْحَمَّامُ وَالرَّحَى وَالْبِئُرُ وَالْحَى مَا يُقْسَمُ وَمَا لَا يُقْسَمُ وَهُو الْحَمَّامُ وَالرَّحَى وَالْبِئُرُ وَالسَّفُن لَ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَا وَالطَّرِيقُ. (٣٥) قَالَ: وَلَا شُفَعَةَ فِي الْعُرُوضِ وَالسُّفُن لَ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَا شُفَعَةَ إلَّا فِي رَبُعٍ أَوْ حَائِطٍ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكِ فِي إِيجَابِهَا فِي السُّفُنِ، ٢ وَلَانَّ الشَّفُعَةَ السَّفُنِ، ٢ وَلَانَّ الشَّفُعَةَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّةُ الللللَّهُ اللللللْعِلَالِي الللللللَّةُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمِ الللللللْمُ الل

اورین چکی اور کنواں ،اور راستہ ہیں۔

نشريج: يدرليل عقلي ہے۔ شفعه كاسب بيہ ہے كشفيع كى زمين كبنے والى زمين كے ساتھ متصل ہو۔ اوراس كى حكمت بيہ ہے كہ برا پڑوى آجائے گا توشفيح كونقصان ديكاس سے بچانا ہے، اس صورت ميں چاہے وہ چيز تقسيم ہوسكتى ہو يا نہ ہوسكتى ہو دونوں صورتوں ميں برا پڑوى آنے ہوتقسيم نہ ہوسكتى ہواس كى صورتوں ميں برا پڑوى آنے ہوتقسيم نہ ہوسكتى ہواس كى حورتوں ميں اس كوحت شفعه ملنا چاہئے ۔ آگے جوتقسيم نہ ہوسكتى ہواس كى چارمثاليں دى ہيں غسل خانہ، اور پن چكى اور كنواں، اور راسته۔

ترجمه : (۴۵) سامان میں اور کشتیول میں حق شفعہ ہیں ہے۔

ترجمه المحضور علی الله کول کی وجہ سے کہیں شفعہ ہے مگر منزل میں ،اور دیوار [مکان] میں ،اور بیحدیث امام مالک پر جحت ہے۔

اصول : بيرمسلماس اصول پر ہے كه جو چيز جميشه رہنے والى ہے اس ميں حق شفعه ہوگا ، اور جو چيز جميشه رہنے والى نہيں ہے اس ميں حق زفعہ نہيں ہے۔

نوف:اسمتن ك تحت جارمك بيان كئے جارہے ہيں

[ا] غیر منقولی جائداد،جس میں حق شفعہ ہے۔

[۲] منقولی جائداد، جیسے سامان، تشتی وغیرہ۔اس میں حق شفعہ نہیں ہے۔

[س] درخت جوز مین کے ساتھ کبے تو غیر منقولی ہے،اس لئے حق شفعہ ہے،اورز مین کے بغیر تنہا درخت کبے تو یہ منقولی ہے، اس لئے حق شفعہ نہیں ہوگا۔

[ ۴ ] بالا خانہ، او پر کی منزل ،اس کا تعلق زمین کے ساتھ نیچے کی منزل کے واسطے سے ہے،اس لئے یہ غیر منقولی ہے،اس لئے اس کے بلنے میں حق شفعہ ملے گا۔ یہ چار مسئلے یہاں بیان کئے جاتے ہیں۔آ گےاس کی تفصیل دیکھیں۔

تشریح: (بیدوسری قسم کی چیز ہے، جومنقولی ہے، اور اس میں حق شفعہ نہیں ہے)۔ سامان واسباب فروخت ہور ہے ہوں یا کشتی فروخت ہورہی ہوتوان میں حق شفعہ نہیں ہوگا۔

**وجسہ**: (۱)اوپر گزر چکا ہے کہ مینتقل ہوتی رہتی ہیں اس لئے ان میں پڑوسیت کا نقصان نہیں ہے(۲) صاحب ہدایہ کی

انَّـمَـا وَجَبَـتُ لِـدَفُـعِ ضَرَرِ سُوءِ الْجِوَارِ عَلَى الدَّوَامِ، وَالْمِلُكُ فِي الْمَنْقُولِ لَا يَدُومُ حَسَبَ وَوَامِهِ فِي الْمَنْقُولِ لَا يَدُومُ حَسَبَ دَوَامِهِ فِي الْعَقَارِ فَلَا شُفْعَةَ فِي الْبِنَاءِ وَالنَّحُلِ إِذَا

حدیث ان دوحدیثوں کا مجموعہ ہے۔ کیلی حدیث ہے ہے۔ عن ابسی هریرة قال قال رسول الله علیہ اللہ علیہ الله علیہ علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ علیہ الله علیہ

فائده: امام ما لك كنزديك الرشركت بوتوسامان مين بهي حق شفعه بوگار

وجه: (۱) ان کی دلیل او پر کی حدیث بخاری ہے۔ عن جابر بن عبد الله قال قضی النبی بالشفعة فی کل مالم یقسم (بخاری شریف، باب الشفعة فی الم یقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة ، ص ۳۵۹، نمبر ۲۲۵۷) که تمام وه چیزیں جوتقسیم نه وکی ہوان میں حق شفعہ ہوگا (۲) حدیث مرسل میں ہوگی ہوان میں حق شفعہ ہوگا (۲) حدیث مرسل میں ہے۔قال ابن ابی ملیکة قضی رسول الله عَلَیْتُ بالشفعة فی کل شیء (مصنف عبدالرزاق، باب هل فی الحوان اوالبئر اوالخل اوالدین شفعة ، ج نامن، ص ۲۹، نمبر ۳۵ ۱۹۸ رسنن للبیصقی ، باب لا شفعة فیما ینقل و یحول ، ج سادی ، صادی ، صادی ، امان اور کشتیوں میں بھی شفعہ کاحق و بیتے ہیں۔

لغت : السفن : جمع بے سفینة کی کشتی۔

**تسر جسمه**: ۲ اوراس لئے بھی کہ شفعہ ہمیشہ کے لئے برے پڑوس کے نقصان کود فع کرنے کے لئے ہوتا ہے،اور منقولی چیز میں زمین کی طرح ہمیشگی نہیں ہوتی ،اس لئے منقولی چیز کوزمین کی طرح ہمیشگی نہیں دی جاسکتی۔

تشریح : سامان اور کشتی میں حق شفعہ نہ ہونے کی بید لیل عقلی ہے۔ زمین میں حق شفعہ دیا گیا ہے کہ زمین ، مکان اور دکان ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، اس میں برا پڑوس آئے گا تو ہمیشہ کے لئے تکلیف ہوگی اس نقصان کو دفع کرنے کے لئے حق شفعہ دیا گیا ہے، اور اور سامان اور کشتی منقولی چیز ہے، آج ہے اور کل نہیں ہے اس لئے اس میں پڑوس، یا شریک کو ہمیشہ کے لئے نقصان ہونے کا خطرہ نہیں ہے اس لئے اس میں حق شفعہ نہیں ہوگا۔

ترجمہ: ۳ مخصرقد دری کے بعض نسخوں میں یہ ہے کہ تمارت میں درخت میں حق شفعہ نہیں ہے اگروہ بغیر زمین کے بچی جائے ،اورضچے یہی ہے اور یہی کتاب الاصل [مبسوط میں] ندکور ہے اس لئے کہ انکوقر ارنہیں ہے اس لئے یہ منقولی ہوگئے۔ تشریع : عمارت کی دیوار بک رہی ہے لیکن اس کی زمین نہیں فروخت ہور ہی ہے، اس لئے دیوار تو ڈکر لیجا کیں گے، اس بِيعَتُ دُونَ الْعَرُصَةِ، وَهُوَ صَحِيحٌ مَذُكُورٌ فِي الْأَصُلِ، لِأَنَّهُ لَا قَرَارَ لَهُ فَكَانَ نَقُلِيًّا، مَ وَهَذَا بِيعَتُ دُونَ الْعَلْوِ حَيْثُ يُستَحَقُّ بِالشُّفُعَةِ وَيُستَحَقُّ بِهِ الشُّفُعَةُ فِي السِّفُلِ إِذَا لَمُ يَكُنُ طَرِيقُ الْعِلْوِ فِي السِّفُلِ إِذَا لَمُ يَكُنُ طَرِيقُ الْعِلْوِ فِي السِّفُلِ الْخَالَ اللَّهُ فَعَةِ سَوَاءً فِي السِّفُو بَوَ الْمُسُلِمُ وَالذِّمِّيُ فِي الشُّفُعَةِ سَوَاءً فِي السَّبُو وَالْمُسُلِمُ وَالذِّمِّيُ فِي السَّفُعَةِ سَوَاءً لَا لِللَّهُ مَا يَستَوِيَانَ فِي السَّبَ وَالْحِكُمَةِ فَيَستَوِيَانَ فِي الاستِحْقَاقِ، وَلِهَذَا لِللَّهُ مُا يَستَوْيَانَ فِي السَّبَ وَالْحِكُمَةِ فَيَستَوِيَانَ فِي الاستِحْقَاقِ، وَلِهَذَا

لئے بیمنقولی جا ئدا دہوگئی،اس لئے اس میں حق شفحہ نہیں ہوگا۔

،اسی طرح باغ فروخت ہور ہاہے کیکن اس کی زمین فروخت نہیں کرر ہاہے تو حق شفعہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب زمین بک رہی ہے تو درخت کاٹ کر لیجائے گا،اس لئے بیدرخت منقولی ہے،اس لئے اس میں حق شفعہ نہیں ہوگا۔

لغت :العرصة : ميدان، زمين ـ البناء: عمارت، ديوار ـ النخل: درخت، تحجور كا درخت ـ

ترجمه بی بیبخلاف او پر کی منزل کے اس لئے کہ شفعہ کا مستحق ہوگا ، اور پنچ کی منزل بکنے پر شفعہ کاحق ہوگا ، اگراو پر کی منزل کا بیٹے کہ او پر کی منزل کو ہمیشہ کے لئے قرار کا پنچ کی منزل میں راستہ نہ ہوتو [ اور راستہ ہوتو حق شرکت ہوگا ] اس کی وجہ بیہ ہے کہ او پر کی منزل کو ہمیشہ کے لئے قرار کا حق ہے ، اس لئے وہ زمین کے ساتھ لاحق ہوگیا۔

العت :العلو فيه: بالاخانه[اوپرکی منزل والا] و يستحق به الشفعة في السفل اذا لم يکن طريق العلو فيه: اس عبارت کا مطلب بيه که اوپرکی منزل والے کا راسته ينچ کی منزل سے بهو کرگز رتا بهوتب توبيد نيچ کی منزل ميں راسته ميں شريک ہاس لئے اس کوراست ميں شريک ہاس کے اس کوراست ميں شرکت کی وجہ سے حق شفعہ ملے گا۔اورا گرینچ کی منزل سے راستہ نہيں گزر رہا بهوتو اس کو پڑوی ہونے کی وجہ سے حق شفعہ ملے گا۔ و يستحق به الشفعة في السفل اذا لم يکن طريق العلو فيه . ميں اس بات کی بات کی بات کی تاریخ ہے۔

تشریح : یہ چوتھ قتم ہے، جس میں حق شفعہ ہے۔ اوپر کی منزل کاراستہ ینچے کی منزل سے ہوکر گزرتا ہے تب توراستے میں شریک ہونے کی وجہ سے حق شفعہ ملے گا اور راستہ نہیں گزرتا ہے تب پڑوی ہونے کی وجہ سے حق شفعہ ملے گا ، تا ہم چونکہ بالے خانے کا تعلق زمین کے ساتھ ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے اس لئے حق شفعہ ملے گا۔

ترجمه: (۲۲) مسلمان اور ذمی شفعه میں برابر ہیں۔

ترجمه الدروايات كعام مونى كى وجهد

الغت اللعمومات: بیرمحاورہ ہے، اس عبارت کا مطلب بیہ ہے حق شفعہ کی روایتیں عام ہیں، اس میں مسلمان کی تخصیص نہیں تشریعے: لیعنی جس طرح مسلمان کوحق شفعہ ہوگا اگر ذمی مسلمان کے پڑوس میں ہے تو اس کو بھی حق شفعہ ہوگا۔

وجسه : (۱) دارالاسلام میں ٹیکس دینے کے بعد ذمی کاحق بھی ان چیزوں میں مسلمان کی طرح ہو گیااس لئے ذمی کو بھی حق

يَسْتَوِى فِيهِ الذَّكُرُ وَالْأَنْقَى وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْبَاغِى وَالْعَادِلُ وَالْحُرُّ وَالْعَبُدُ إِذَا كَانَ مَأْذُونًا أَوْ مُكَاتَبًا، (٢٧) قَالَ: وَإِذَا مَلَكَ الْعَقَارَ بِعِوَضٍ هُوَ مَالٌ وَجَبَتُ فِيهِ الشَّفُعَةَ لَ لِأَنَّهُ أَمُكَنَ مُرَاعَاةُ شَرُطِ الشَّرُعِ فِيهِ، وَهُو التَّمَلُّكُ بِمِثُلِ مَا تَمَلَّكَ بِهِ الْمُشْتَرِي صُورَةً أَوْ قِيمَةً، عَلَى مُراعَاةُ شَرُطِ الشَّرُعِ فِيهِ، وَهُو التَّمَلُّكُ بِمِثُلِ مَا تَمَلَّكَ بِهِ الْمُشْتَرِي صُورَةً أَوْ قِيمَةً، عَلَى شَعْدِ طَكُالًا ) قول تابِي مِين ہے۔ كتب عمر ابن عبد العزيز ان لليهو دى شفعة \_(مصنفعبالرزاق، بابطل للكافرشفعة ولا عرائي، ح ثامن، ص ١٤، نمبر ١٢٥٩٠) اس قول تابي مين حضرت عمر بن عبدالعزيز و الصغير و الاعرابي جوكافر كورج مين ہے۔ اس لئے كافركوسي حق شفعہ ہوگا۔ (٣) قال الثورى الشفعة للكبير و الصغير و الاعرابي ، و المحوسي \_(مصنفعبدالرزاق، بابطل للكافرشفعة وللا عرائي، ح ثامن، ص ١٤، مُن ص حَدِي وَتَشْعَد عَلَى اللهُ وَدى ، و النصراني ، و المحوسي \_(مصنفعبدالرزاق، بابطل للكافرشفعة وللا عرائي، ح ثامن، ص ١٤، مُن عَن شفعه طعگا۔

ترجمه ۲ اوراس کئے کہ مسلمان اور ذمی دونوں شفعہ کے سبب میں اور حکمت میں برابر ہیں اس کئے مستحق ہونے میں بھی برابر ہیں اور جمع ہونے میں بھی برابر ہیں برابر ہیں برابر ہیں ہیں وجہ ہے کہ مذکر اور مؤنث، بڑے اور چھوٹے، باغی اور عادل، آزاد اور غلام سب حق شفعہ لینے میں برابر ہیں ، شرط بیہ ہے کہ غلام کو تجارت کرنے کی اجازت ہو، یا مکا تب ہو۔

تشریح: بیدلیل عقلی ہے۔ کہ پڑوسیت کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے نقصان ہوگا ،اس لئے حق شفعہ دیا جا تا ہے۔ اوراس میں سب برابر ہیں اس لئے مسلمان اور ذمی سب کوحق شفعہ دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مذکر مونث، چھوٹے بڑے ، جو بغاوت کرنے والا ، اور حکومت کا ساتھ دینے والا ، ہوآ زاد ہویا غلام ہو ہرایک کوحق شفعہ ملتا ہے ، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ غلام میں تجارت کرنے کی اہلیت ہو، تب اس کوحق شفعہ ملے گا ، اور تجارت کی اہلیت دوطرح سے ہوتی ہے ، یا تو اس کو تجارت کرنے کی اجازت دی گئی ہو، تب اس کوشفعہ کاحق ملے گا۔

ترجمه: (٧٤) جب ما لك موجا كدادكا ايسعوض كيد لجومال موتواس مين ت شفعه ثابت موكا

ترجمه نا اس لئے که اس میں شریعت کی شرط کی رعایت کرناممکن ہے،اوروہ ہے کہ مشتری جس چیز کودیکرز مین کا ما لک بنا ہے اس کی صورت، قیمت دیکر مالک بنناممکن ہو،جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

ا صول : زمین، مکان، یادکان مال کے بدلے میں خریدا ہوتو حق شفعہ ہوگا ورنہ ہیں، کیونکہ شفی مال دیکر زمین لے سکتا ہے ۔ جو صورت میں مثل ہے، یا قیمت کے اعتبار سے مثل ہے۔

تشریح: اصل قاعدہ یہ ہے کہ مشتری الیمی چیز کے بدلے زمین لے جوخود شفیع بھی دے سکتا ہو مثلا درہم، دنا نیر، چاول اور گیہوں کے بدلے میں زمین خریدے جوشفیع بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسی چیز کے بدلے میں مشتری لے جوشفیع نہیں دے سکتا تو حق شفعہ کیسے ہوگا۔ مثلا بیوی کومہر میں زمین دیتو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی بضعہ کے بدلے زمین لے رہی ہاور شفیع بضعہ نہیں دے سکتا اس لئے ایسی صورت میں شفیع کوحق شفعہ نہیں ہوگا۔ مَا مَوَّ. (٣٨)قَالَ: وَلَا شُفَعَةَ فِي السَّارِ الَّتِي يَتَزَوَّ جُ الرَّجُلُ عَلَيْهَا أَوُ يُخَالِعُ الْمَرُأَةَ بِهَا أَوْ يَعْتِقُ عَلَيْهَا عَبُدًا لِ الشَّفُعَة عِنْدَنَا يَسْتَأْجِرُ بِهَا دَارًا أَوْ عَيْرَهَا أَوْ يُصَالِحُ بِهَا عَنُ دَمِ عَمُدٍ أَوْ يَعْتِقُ عَلَيْهَا عَبُدًا لِ إِلَّنَّ الشُّفُعَة عِنْدَنَا يَسْتَأْجِرُ بِهَا دَارًا أَوْ غَيْرَهَا أَوْ يُصَالِحُ بِهَا عَنُ دَمِ عَمُدٍ أَوْ يَعْتِقُ عَلَيْهَا عَبُدًا لِ إِلَّ الشُّفُعَةِ النَّمَا تَجِبُ فِي مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِلْمَا بَيَّنَا، وَهَذِهِ الْأَعُواضُ لَيْسَتُ بِأَمُوالٍ، فَايجَابُ الشُّفُعَةِ انَّمَا تَجِبُ فِي مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِلْمَا بَيَّنَا، وَهَذِهِ الْأَعُواضُ لَيْسَتُ بِأَمُوالٍ، فَايجَابُ الشُّفُعَةِ انَّمَا تَجِبُ فِي مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِلْمَا بَيَّنَا، وَهَذِهِ الْأَعُواضُ لَيْسَتُ بِأَمُوالٍ، فَايجَابُ الشُّفُعَةِ النَّالَةُ فَعَة عَنْهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَاهُ اللَّهُ اللَّ

**اصول**: یہاں پانچ مسّلے ہیں، جن میں گھر کو مال کے بدلے میں نہیں دیا جار ہاہے، بلکہ جان، یاعضو کے بدلے میں دیا جار ہا ہےاس لئے اس گھر میں حق شفعہ نہیں ملے گا۔

وجه :اس اصول کی دلیل بیحدیث ہے کہ بیع یعنی مباولۃ المال بالمال پایاجائے تب ہی شفعہ کاحق ملے گاور نہیں۔ حدیث بیہ ہے (۱) عن جابر قال قال رسول الله عَلَیْ ... فان باع فھو احق به حتی یو ذنه. (ابوداؤوشریف، باب فی الشفعة ص ۱۹۰ نمبر ۳۵۱ میل میں ہے ۔قال ابن الشفعة ص ۱۹۰ نمبر ۳۵۱ میل ہے ۔قال ابن ابسی لیلی لا یقع له شفعة حتی یقع البیع فان شاء اخذ وان شاء ترک. (مصنف عبدالرزاق، باب الشفیع یا ذن قبل البیع و کم و تھا، ج ٹامن، ص ۸۸، نمبر ۱۳۲۰) اس قول تابعی میں ہے کہ بیج واقع ہوتب حق شفعہ ہوگاور نہیں

تشریح: یہاں پانچ مسلے ہیں[ا] شوہرنے گھر کومہر میں دیکر نکاح کیا، تو گھر کے بدلے میں مال نہیں آیا بلکہ بضع آیا جو مال نہیں ہے، بلکہ عضو ہے اس لئے شفعہ نہیں ملے گا۔

[7] عورت نے گھر دیکرخلع کیا،تو گویا کہ گھر دیکراپنی بضع کی خلاصی لی ،جو مال نہیں عضو ہے اس لئے شفعہ نہیں ملے گا۔ [۳] مکان کو دیکر کسی کے مکان کو کراہیہ پرلیا، یا کسی دوسری چیز کو کراہیہ پرلیا،تو مکان کے بدلے میں نفع آیا جو مال نہیں ہے اس لئے شفعہ نہیں ملے گا۔

[<sup>7</sup>] کسی پر قصاص واجب تھااس نے مکان دیکر مقتول کے وارث سے صلح کر لی، تو مکان کو جان کی خلاصی کے بدلے میں دیا اس لئے شفعہ نہیں ملے گا۔

[3] غلام نے مکان دیاا سکے بدلے میں آزادگی دی گئی۔ توجان کے بدلے میں مکان دیااس لئے اس میں حق شفعہ نہیں ملے گا ترجمه نا اس لئے کہ ہمارے نزدیک مبادلۃ المال بالمال تب شفعہ واجب ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہوااور یہ بدلے جتنے بھی ہیں مال نہیں ہیں اس لئے ان میں شفعہ واجب کرنا خلاف مشروع ہے اور موضوع کو پلٹانا ہے۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے۔ کداو پر گزر چکا ہے کہ گھر کو مال کے بدلے میں بیچا ہوتب حق شفعہ ملتا ہے، اور یہاں پانچ چیزوں جو بدلہ ہے وہ مال نہیں ہے بلکہ جان ہے، یاعضو ہے، جو مال نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شفیج ان چیزوں کواپنی جانب سے فِيهَا خِلافُ الْمَشُرُوعِ وَقَلُبُ الْمَوُضُوعِ. ٢ وَعِنُدَ الشَّافِعِيِّ تَجِبُ فِيهَا الشُّفُعَةُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَعُواضَ مُتَقَوِّمَةٌ عِنُدَهُ، فَأَمُكَنَ الْأَخُذُ بِقِيمَتِهَا إِنْ تَعَذَّرَ بِمِثُلِهَا كَمَا فِي الْبَيْعِ بِالْعَرُضِ، ٣ بِخِلافِ الْهِبَةِ لِأَنَّهُ لَا عِوَضَ فِيهَا رَأْسًا، ٣ وَقَولُهُ يَتَأَتَّى فِيمَا إِذَا جَعَلَ شِقُصًا مِنُ دَارٍ مَهُرًا أَوُ بِخِلافِ الْهِبَةِ لِأَنَّهُ لَا عِوضَ فِيهَا رَأْسًا، ٣ وَقَولُهُ يَتَأَتَّى فِيمَا إِذَا جَعَلَ شِقُصًا مِنُ دَارٍ مَهُرًا أَوُ مَا يُضَاهِ إِلَّانَهُ لَا شُفْعَةَ عِنُدَهُ إِلَّا فِيهِ، ٥ وَنَحُنُ نَقُولُ: انَّ تَقَوُّمَ مَنَافِعِ الْبُضُعِ فِي النِّكَاحِ

گھروالے کودے بھی نہیں سکتا ہے،اس لئے ان کوحق شفعہ کیسے دیا جائے گا!

العن : مبادلة المال بالمال: يه ايك محاوره ہے۔ مال كے بدلے ميں مال ديا ہو۔ يعنی دونوں مال ہو، منافع نه ہو، كان ياعضو نه ہو۔ كان ياعضو نه ہو۔ كان ياعضو كے بدلے نه ہو۔ خلاف المشر وع: مشروع بيہ كه مال كے بدلے ميں شفيع گھرلے۔ اور يہاں جان كے بدلے ميں، ياعضو كے بدلے ميں لينا چاہئے، ميں لينا ہوگا، جوخلاف مشروع ہے۔ قلب الموضوع: موضوع ہے الٹا ہونا۔ الٹا اس طرح ہوا كہ مال كے بدلے ميں لينا چاہئے، يہاں جان جومحترم ہے اس كولينا پڑر ہاہے اس كئے موضوع سے الٹا ہوگيا۔

ترجمه نل امام شافعی کے نزدیک اوپر کی ان چیزوں میں شفعہ واجب ہے اس کئے کہ بیوض انکے نزدیک قیمت والے ہیں اس کئے اس کی قیمت والے ہیں اس کئے اس کی قیمت لینا مکن ہے، جیسے کہ سامان کے بدلے میں بیچا ہوتو اس کے مثل سے شفع لیگا۔

تشریح: اوپرکی پانچوں صورت جن میں جان کے بدلے میں، یاعضو کے بدلے میں گھر دیا ہے، ان میں حق شفعہ ملے گا۔

وجمہ :(۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ جان یاعضوا نکے نزد کی قیمت والی ہے، اس لئے جان کے مثل جان، اور عضو کے شل عضوتو نہیں دے گا، کیکن اس کی قیمت دیکر شفیع گھر لیگا۔(۲) اس کی ایک مثال دیتے ہیں، جیسے سامان کے بدلے میں گھر بیچا ہوتو سامان کی قیمت دیکر شفیع گھر لیگا، اور اس کو شفعہ کا سامان کی قیمت دیکر شفیع گھر لیگا، اور اس کو شفعہ کا حتی ملے گا۔۔عرض: سامان کی قیمت دیکر شفیع گھر لیگا، اور اس کو شفعہ کا حتی ملے گا۔۔عرض: سامان۔

ترجمه: س بخلاف ہبد کے [اس میں شفعہ ہیں ملے گا] اس کئے کہ اس کے بدلے میں بالکل عوض نہیں ہے۔ تشریح : اگر گھر کو ہبہ کردیا تو اس کے بدلے میں کوئی عوض نہیں ہے اس کئے اس میں شفعہ نہیں ملے گا۔

ترجمه بہ امام شافعیؒ کے شفعہ کا قول اس صورت میں ہوگا جبکہ گھر کا ایک حصہ مہر۔یا اجرت وغیرہ میں دیا ہواس لئے کہا نکے نزدیک شرکت کی صورت میں ہی شفعہ ہے۔

تشریح: بیامام ثافعیؒ کے قول پر تبصرہ ہے، انکے یہاں صرف شریک کو شفعہ کا حق ملتا ہے، اس لئے بیگھر کسی اور کی شرکت میں ہواور شریک اپنے حصے کومہر، اجرت، دم عمر، عنق میں دیا ہوتو دوسرے شریک شفعہ کا حق ملے گا، پڑوں کو شفعہ کا حق نہیں ملے گا لغت یتاتی: آئے گا، یعنی شفعہ کے بارے میں حضرت امام شافعی کا قول آئے گا۔ یہاں، فیہ: سے مراد شرکت ہے۔ شقصا

ترجمه : ۵ ہم کہتے ہیں کہ زکاح میں بضع کا منافع اور جواس کے علاوہ ہیں عقد اجارہ کی وجہ سے ان کا قیمتی ہونا [ضروری] لینی مجبوری کی وجہ سے ہے، اس لئے شفعہ کے حق میں ظاہر نہیں ہوگا۔

تشریح : امام شافعی کی جانب سے اشکال میہ ہے کہ دخول کے وقت میں عورت کا بضع قیمتی ہے اس لئے توبضع کا مہر لازم ہوتا ہے، اس طرح منافع کی قیمت ہوتی ہے اس لئے تو اس کے بدلے میں گھر دیا جاتا ہے۔ اس لئے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز قیمت والی نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں بیچی جائے تو شفعہ کاحت نہیں ملے گا؟۔

اس کا جواب دیا جار ہاہے کہ ان سب کا قیمت والا ہونا مجبوری کے درجے میں ہے ، اس لئے جہاں اس کو قیمت والا بنانے کی ضرورت پڑی وہاں قیمت والا بنادیا ، باقی دوسری جگہ [یعنی شفعہ کے حق میں ] وہ قیمت والانہیں ہے۔

ترجمه : ٢ ایسے ہی خون کابدلہ ، اور آزاد کرنا قیمت والانہیں ہے۔اس لئے کہ قیمت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں خاص مطلوب ہو وہاں دوسرے کے قائم مقام ہو جائے ، اوران دونوں میں بیم عنی تحقق نہیں ہوتا۔

تشریح: دم عدکے بدلے میں گھر دیکر سلح کی ہو۔ یا گھر کے بدلے میں غلام نے آزادگی کی ہوتو دم عمداور آزادگی قیمت والی نہیں ہیں،اس لئے کہ قیمت اس کو کہتے ہیں کہ مالیت بن سکے،اورخون اور آزدگی مالیت نہیں بن سکتی اس لئے بیم تقوم [قیمت والی آنہیں ہے،اس لئے اس کے بدلے میں گھر دیا تواس میں شفعہ کاحق نہیں ہوگا۔

الخت: يہاں محاورہ استعال كيا ہے اس كو مجھيں: لان القيمة ما يقوم مقام غيرہ المعنى الخاص المطلوب: الخاص المطلوب: الخاص المطلوب: عراد ہے ماليت بن سكے، اس كو قيمت، كہتے ہيں، اور الدى چيز كو قيمت والى [متقوم] كہتے ہيں \_ولا يتحقق فيہما: ان دونوں [دم عمر، اور آزاگی] میں قيمت كامعنى تحقق نہيں ہوتا \_ يہاں مصنف بيكہنا چاہتے ہيں كدم عمد كے بدلے ميں صلح ، اور آزادگى كوئى قيمت نہيں ہيں اور ماليت بھى نہيں ہيں، اس لئے اس كے بدلے ميں گھر ديا تو اس ميں شفعہ كاحق نہيں ملے گا۔ مير جمعه: كے اسى طرح ہے۔ اگر بغير مهر كے لئے گھر ہى متعين كيا [تو شفعہ كاحق نہيں ہوگا] اس لئے كہ يہ على عقد ہى كے وقت متعين كرنے كے درج ميں ہے، اس لئے كہ يہ عى بضع كے مقابلے ميں ہے۔

تشریح : ایک صورت پہلے گزری کہ نکاح کے وقت ہی مہر میں گھر دیا تو شفعہ کاحق نہیں ہے، یہاں دوسری صورت ہے کہ۔ نکاح کے وقت صاف انکار کردیا کہ مہر متعین نہیں کرے گا،جسکی وجہ سے مہر شل بھی لازم نہ ہوسکا، بعد میں مہر میں گھر دے دیا، تو مُقَابِلًا بِالْبُضِعِ، ﴿ بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَهَا بِمَهُرِ الْمِثُلِ أَوْ بِالْمُسَمَّى لِأَنَّهُ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ، ﴿ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى ذَارٍ عَلَى أَنُ تَرُدَّ عَلَيْهِ أَلُفًا فَلَا شُفُعَةَ فِي جَمِيعِ الدَّارِ عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالًا: تَجِبُ فِي حَصَّةِ اللَّالُفِ؛ لِأَنَّهُ مُبَادَلَةٌ مَالِيَّةٌ فِي حَقِّهِ. وَهُوَ يَقُولُ: مَعُنَى الْبَيْعِ فِيهِ تَابِعٌ ﴿ وَلِهَذَا

اس صورت میں بھی شفعہ کاحق نہیں ملے گا۔

وجه :اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں مہر میں گھر دینا گویا کہ نکاح کے وقت ہی میں مہر میں گھر دینا ہے،اور بضع مال نہیں ہےاس لئے حق شفعہ نہیں ملے گا۔

لغت:مفروض فی العقد: اس کا مطلب یہ ہے کہ عقد نکاح کے وقت ہی گھر کوم ہر فرض کردیا گیا ہو۔

**ترجمہ**: ٨ بخلاف جبكہ مهرمثل كے بدلے ميں گھر ہجا ہو، يا مهر پہلے سے تعين تھااس كے بدلے ميں گھر ہجا ہو [ تو شفعہ كا حق ملے گا ]اس لئے كہ مال كے بدلے ميں مال كا بيخيا ہے۔

تشریح : پہلے سے مہمثل متعین تھا، یا کوئی متعین مہر موجود تھااس کے بدلے میں شوہر نے عورت کے ہاتھ گھر ﷺ دیا تواب شفعہ کاحق ملے گا۔

**وجه** : کیونکہ مہرمثل درہم، یادینارہے جو مال ہے، یامتعین مہر مال ہے اس کے بدلے میں گھر بیچا ہے تو مبادلۃ المال بالمال یا یا گیااس لئے شفحہ کاحق ملے گا۔

تشریح : 9 اوراگر گھر کے بدلے میں عورت سے نکاح کیااس شرط پر کہ عورت ہزار واپس کرے گی توامام ابوحنیفہ کے نزدیک پورے گھر میں شفعہ ہوگا اس لئے کہ اتنے جھے میں مبادلة المال بالمال ہے۔اورامام ابوحنیفہ قرماتے ہیں کہ بچ کامعنی اس میں تابع ہے۔

**اصول** : یہاں دواصول ہیں[ا] ایک ؛ ۔ یہ آ دھا گھر مہر کے بدلے میں ہےاور آ دھا گھر ہزار کے بدلے میں ہیچ ہے۔اب امام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک ہیج تا بع ہےاور نکاح اصل ہےاس لئے پورے گھر میں شفعہ کاحق نہیں ملے گا۔

ا صبول : صاحبین ؓ کے نز دیک مہر بھی اصل ہے اور بیج مجھی اصل ہے۔ اس لئے مہر کے جھے میں شفعہ نہیں ہوگا ، اور بیج جھے میں شفعہ ہوگا۔

تشریح: آدمی نے مہر میں گھر دیا، کین عورت سے بیجی کہا کہاس گھر کے بدلے میں ایک ہزار درہم دینا، تو یہاں دو معاطے ہوئے، ایک تو گھر کے اور دوسرا معاملہ بیہ کہ کچھ معاطے ہوئے، ایک تو گھر کے میں شفعہ کاحق نہیں ہوگا۔ اور دوسرا معاملہ بیہ کہ کچھ حصہ ہزار کے بدلے میں بیچا ہے، اس لئے اس حصے میں شفعہ کاحق ہونا چاہئے، اب امام ابوحنیفہ قرماتے ہیں کہ نکاح کا معاملہ اصل ہے اور اس میں بیچ تابع ہے اس لئے گھر کے کسی کے حصے میں شفعہ کاحق نہیں ہوگا، اس کے لئے آگے گئی دلائل

يَنُعَقِدُ بِلَفُظِ النِّكَاحِ ال وَلَا يَفُسُدُ بِشَرُطِ النِّكَاحِ فِيهِ، وَلَا شُفُعَةَ فِي الْأَصُلِ فَكَذَا فِي التَّبَعِ، كَلَّ وَلَا شُفُعَةَ فِي الْأَصُلِ فَكَذَا فِي التَّبَعِ، كَلَّ وَلِاَنَّ السُّفُعَةَ فِي الْمُبَادَلَةِ الْمَالِيَّةِ الْمَقُصُودَةِ، حَتَّى أَنَّ الْمُضَارِبَ إِذَا بَاعَ دَارًا وَفِيهَا رِبُحٌ لَا يَسُتَحِقُّ رَبُّ الْمَالِ الشُّفُعَةَ فِي حِصَّةِ الرِّبُح لِكُونِهِ تَابِعًا فِيهِ

دے رہے ہیں۔اور صاحبین ٔ فرماتے ہیں کہ نکاح بھی اصل ہے اور بھے بھی اس میں اصل ہے اس لئے جتنے جھے میں مہر ہے اس میں شفعہ کاحق نہیں ہوگا،اور جتنے جھے میں بھے ہے اس جھے میں شفعہ کاحق ہوگا۔

قرجمه : اليكي وجه م كالفظ سے يہال بيع منعقد بوكى ہے۔

تشریح: یہاں سے امام ابو حنیفہ گی جانب سے تین دلیلیں پیش کررہے ہیں۔[ا] قاعدہ یہ ہے کہ نکاح کے لفظ سے تیج منعقد ہوتا منعقد ہوتا ہوتی ، یوں کہے کہ میں نے نکاح کیا اور اس سے تیج مراد لے تو بیج نہیں ہوگی۔ ہاں بیج کے لفظ سے نکاح منعقد ہوتا ہے، چنا نچہ عورت یوں کہے کہ میں نے بضع بیچا اور اس سے نکاح مراد لے تو نکاح ہوجائے گا۔ یہاں نکاح بول کر تیج منعقد ہورہی ہے، جس سے پیتہ چلا کہ نکاح اصل ہے اور بیج بالک تابع ہے، کیونکہ اگر تیج اصل ہوتی تو نکاح کے لفظ سے بیج منعقد ہی نہیں ہوتی۔

**وجه**: بیچ میںعورت کے تمام عضو بکتے ہیں،اور نکاح میں صرف بضع بکتا ہے،اس لئے کل بول کر جز ومراد لینا جائز ہے،کین جز و بول کرکل مراد لینا جائز نہیں اس لئے کہ وہ مسبب ہے۔

ترجمه : اورنکاح کی شرط لگانے سے یہاں بیع فاسر نہیں ہوگی، اور جب اصل نکاح میں شفعہ نہیں ہے، تواس کے تابع میں بھی نہیں ہوگا۔

تشریح: امام ابوطنیفیگی جانب سے یہ دوسری دلیل ہے۔قاعدہ یہ ہے کہ شرط فاسد لگانے سے نیج فاسد ہوجاتی ہے، یہاں نکاح کی شرط لگائی جارہی ہے، پھر بھی ہیج فاسد نہیں ہورہی ہے، یہاس بات کی دلیل ہے کہ بچے اصل نہیں نکاح اصل ہے اور بچے اس کے تابع ہے اس لئے شفعہ کاحق نہیں ملے گا۔

قرجمہ : ۱۲ اوراس کئے کہ مقصودطور پرمبادلۃ المال بالمال ہواس میں شفعہ مشروع ہے، یہی وجہ ہے کہ مضارب اگر گھر کو پیچےاوراس میں نفع کمائے تو مال والا نفع کے جھے میں بھی شفعہ کاحق دانہیں ہے۔

تشریح: امام ابو صنیفه گی جانب سے بیتیسری دلیل ہے، اور ذرا پیچیدہ ہے۔ رب المال [مال والے نے ]مضار بت کرنے والے کو گھر خرید نے کے لئے مال دیا، مضار ب نے ایک گھر خرید اس کو پچ کر مثلا ایک ہزار درہم نفع کمایا ، پھر اصل مال اور ایک ہزار نفع سے دوسرا گھر خریدا جورب المال کے پڑوس میں تھا، اب یہاں قاعدہ بیہ ہے کہ اس گھر میں جتنا مال رب المال کا ہے اس میں تو شفعہ کاحق نہیں ہوگا، کیونکہ بیتو خودرب المال ہی کا مال ہے اس لئے اپنے ہی گھر میں شفعہ کاحق میں اللہ کا نہیں ہے۔ لیکن اس نفع والے جھے میں ملے گا۔ لیکن جتنا مال نفع کا ہے اس میں شفعہ کاحق مانا جا ہے ، کیونکہ بیر مال رب المال کانہیں ہے۔ لیکن اس نفع والے جھے میں

### (٣٩)قَالَ: أَوْ يُصَالِحُ عَلَيْهَا بِإِنْكَارٍ، فَإِنْ صَالَحَ عَلَيْهَا بِإِقُرَارٍ وَجَبَتُ الشَّفُعَةُ لَ قَالَ - رَضِيَ

بھی رب المال کو شفعہ کاحق نہیں ملے گا، کیونکہ نفع والاحصہ مقصود طور پرنہیں خریدا گیاہے، مقصود طور پرتو صرف وہ حصہ خریدا گیا ہے جورب المال کا حصہ ہے، پس جس طرح یہاں جو مقص اللہ وطور پرنہیں خریدا گیااس میں شفعہ کاحق نہیں ہے، اسی طرح نکاح میں اصل مقصد نکاح ہے ، اور بیچاس کے تابع ہے اس لئے وہاں بھی تابع میں شفعہ کاحق نہیں ملے گا۔

الغت: مضارب: مال کسی اور کا ہواور دوسرا آ دمی کا م کرے، اور نفع میں دونوں شریک ہوجائے اس کومضارب کہتے ہیں۔

ترجمه: (۴۹) یاسلح کرے گھر کے بدلے انکار کی صورت میں، اورا گرسلح کیا حق کا اقرار کر کے قو شفعہ واجب ہے۔

الغت: ایصالح علیما: گھر دیکر سلح کرے۔ اس عبارت کا مطلب میہ ہے کہ دعوی کرنے والے کو گھر ہی دے دیا اور سلح کر کی اس عبارت کا مطلب میہ ہے کہ گھریکسی کا دعوی تھا، اس نے گھر کور کھ لیا اور اس

کے بدلے میں کوئی رقم دے دی اور سلے کرلی۔ تشویع: اس متن کے تحت میں چھ مسئلے آرہے ہیں۔

**اصول** :اوریہاں بھی اصول میہ ہے کہا گرگھر کے بدلے میں مال آتا ہوتو شفعہ ملے گا،اورا گرگھر کے بدلے میں مال نہ آتا ہو تو شفعہ کاحق نہیں ملے گا۔

[۱] پہلامسکہ: یصالح عنها: کی پہلی شکل گھر کے بارے میں جھگڑاتھا، ما لک نے انکارکیا کہ بیگھر مدعی کانہیں ہے، پھراس کے بدلے میں کچھر قم دے کرصلح کر لی توشفہ نہیں ملے گا۔

اورتسم کھانا پڑے اس سے بچنے کے لئے کچھرقم مفت دے دی اور ابھی بھی میراہی ہے،البتہ دارالقصناء میں جاکر جھگڑا کرنا پڑے ،اورتسم کھانا پڑے اس سے بچنے کے لئے کچھرقم مفت دے دی اور جان چھڑا لی۔ پس یہاں گھر دعوی کرنے والے کانہیں ہے، اوراس کے بدلے میں رقم نہیں دی اس لئے مبادلۃ المال بالمال نہیں یایا گیااس لئے شفعہ نہیں ملے گا۔

[7] دوسرامسکد۔یصالح عنها: کی دوسری شکل۔ مدعی نے دعوی کیا کہ بیگھر میراہے، مالک چپ رہا، نہ بیکہا کہ بیگھر تمہارا ہے ،اور نہ بیکہا کہ بیگھر میراہے۔ بعد میں کچھ درہم دیکر سلح کرلی اور گھر اپنے پاس رکھ لیا، تو شفعہ کاحق نہیں ملے گا۔

وجسه: چپر ہے کا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ بیگھر مدعی کا ہے، اور رقم دیکر سلح کرلی اس صورت میں شفعہ ملے گا۔لیکن دوسرا مطلب بھی نکل سکتا ہے جوزیا دہ واضح ہے۔ کہ گھر کا مالک یہ بچھ رہا ہے کہ بیگھر پہلے سے میرا ہے، اور ابھی بھی میرا ہی ہے، البت دار القصناء میں جا کر جھٹر اکرنا پڑے، اور قسم کھانا پڑے اس سے بچنے کے لئے پچھ رقم مفت دے دی اور جان چھڑالی۔ پس یہاں گھر دعوی کرنے والے کانہیں ہوا، اور اس کے بدلے میں رقم نہیں دی اس لئے مبادلة المال بالمال نہیں پایا گیا اس لئے شفعہ نہیں ملے گا۔

[۳] تیسرامسکلہ۔یصالح عنھا: کی تیسری شکل۔ مدعی نے دعوی کیا کہ یہ گھر میراہے، مالک نے اقرار کرلیا کہ ہاں یہ گھرتمہارا

اللَّهُ عَنْهُ -: هَكَذَا ذُكِرَ فِي أَكْثَر نُسَخ الْمُخْتَصَر، وَالصَّحِيحُ أَوُ يُصَالِحُ عَنْهَا بإنكار مَكَانَ قَوُلِهِ: أَوُ يُصَالِحُ عَلَيُهَا، ٢ لِأَنَّهُ إِذَا صَالَحَ عَنُهَا بِإِنْكَارِ بَقِيَ الدَّارُ فِي يَدِهِ فَهُوَ يَزُعُمُ أَنَّهَا لَمُ تَزُلُ

ہی ہے پھر کچھرقم دیکر بہگھرانے پاس رکھ لیا تواس صورت میں شفعہ کاحق ملے گا۔

وجسه: اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اقرار کرلیا کہ بیگھر مدعی کا ہے، توبیگھر مدعی کا ہو گیا، اب اسکورقم دیکر گھر خریدا تو بیچ یائی گئی اس لئے شفعہ کاحق ہوگا۔

[۴] چوتھامسکہ۔یےصالح علیھا: کی پہلی شکل۔ مدعی نے دعوی کیا کہ مثلا بیگائے میری ہے،زیدنے انکارکیا، پھراپنا گھر دیکر صلح کر بی تواس گھر میں شفعہ کاحق ملے گا۔

وجه: زیدنے گھر دیااوراس کے بدلے میں گائے لی،اس لئے گھر کی بیجی یائی گئی اس لئے شفعہ کاحق ملے گا۔

[۵] یا نچوال مسکلہ۔ یصالح علیھا: کی دوسری شکل۔ مدعی نے دعوی کیا کہ مثلابیگائے میری ہے، زید جیب رہا، پھراپنا گھ دیکررگئ کرلی تواس گھر میں شفعہ کاحق ملےگا۔

**ہجہ**: زیدنے گھر دیااوراس کے بدلے میں گائے لی،اس لئے گھر کی بیچ یائی گئی اس لئے شفعہ کاحق ملے گا۔

[۲] چھٹامسکلہ۔پیصبالیج علیھا: کی تیسری شکل۔ مدعی نے دعوی کیا کہ مثلا یہ گائے میری ہے،زید نے اقرار کیا کہ ہاں یہ گائے تیری ہے، پھرا نیا گھر دیکر صلح کر لی تواس گھر میں شفعہ کاحق ملے گا۔

وجه: زیدنے گھر دیااوراس کے بدلے میں گائے لی،اس لئے گھر کی بیچیائی گئی اس لئے شفعہ کاحق ملے گا۔

**نوت**: يهال متن اور شرح ميں چھ سئلے ہيں،جس كا نكالنا پيجيدہ ہاس لئے اب اس كوعبارت سے تمجھيں۔

ترجمه المصنف في فرمايا كه قدوري كاكثر نسخ مين اسي طرح يصالح عليها ، لكها موابي اليكن صحيح يصالح عنها سي **تشسریج** :صاحب هداییفرماتے ہیں کہ قدوری کے اکثر شخوں میں یصالح علیها ،لکھاہے ،اوروہ صحیح نہیں ہے،اس کی وجہ او پرگز رچکی ہے کہ یصالح علیھا ہوتو اس کا مطلب یہ ہوگا ، کہ سی اور چیز ،مثلا گائے کے بارے میں جھگڑا تھاا سکے بدلے میں گھر دے دیا اور سلح کرلی، تواس صورت میں، انکار کی شکل، حیب رہنے کی شکل، اورا قرار کی شکل، تینوں شکلوں میں شفعہ کاحق ملتا ہے ، اسلئے انکاراوراقرار میں فرق نہیں ہوگا،اوریصالح عنھا کیصورت میں اقرار کی شکل میں شفعہ کاحق ملتا ہے،اورا نکاراور جیب ر بنے کی شکل میں شفعہ کاحق نہیں ماتا ،اور متن میں اقر اراورا نکار میں فرق کیا ہے،جس سے معلوم ہوا کہ یصالح عنہا شجے ہے نوت : ہندوستان کے مروج تسخوں میں بصالح عنھا ہے، اس کی عبارت بیہے، او یصالح بانکار ، او سکوت ، فان صالح عنها باقرار وجبت فيه الشفعة ـ (قدوري، جلد٢، بإب الشفعة )

ترجمه تن اس لئے کہ اگر گھر کے بارے میں انکار کے ساتھ صلح کی تو گھراس کے قبضے میں باقی رہا، اوروہ پی گمان کرتا ہے کہاس کی ملکیت گھرسے زائل نہیں ہوئی۔ عَنُ مِلُكِهِ، ٣ وَكَذَا إِذَا صَالَحَ عَنُهَا بِسُكُوتٍ؛ لِّأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ بَذَلَ الْمَالَ افْتِدَاءً لِيَمِينِهِ وَقَطُعًا لِشَغَبِ خَصُمِهِ، كَمَا إِذَا أَنْكُرَ صَرِيحًا، ٣ بِخِلافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَنُهَا بِاقْرَارٍ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَرِفٌ بِالْمِلُكِ لِشَغَبِ خَصُمِهِ، كَمَا إِذَا اسْتَفَادَهُ بِالصُّلُحِ فَكَانَ مُبَادَلَةً مَالِيَّةً. هَأَمَّا إِذَا صَالَحَ عَلَيْهَا مُعْتَرِفٌ بِالْمُلْكِ لِلْمُدَّعِي، وَإِنَّمَا اسْتَفَادَهُ بِالصُّلُحِ فَكَانَ مُبَادَلَةً مَالِيَّةً. هَأَمَّا إِذَا صَالَحَ عَلَيْهَا بِاقْرَارٍ أَوْ سُكُوتٍ أَوْ انْكَارٍ وَجَبَتُ الشَّفُعَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ؛ لِلَّآنَةُ أَخَذَهَا عِوَضًا عَنُ حَقِّهِ فِي

تشریح: بیاویرکی پہلی شکل [یصالے عنها] کی دلیل ہے اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ گھر کے بارے میں دعوی تھااس نے انکار کیا ، پھر پچھر قم دیکر سلے کرلی اور گھر رکھ لیا ، تو گھر پہلے بھی اسی کا تھا اور اب بھی اسی کی رہی ، اس کی بیے نہیں ہوئی ، اور جور قم دی وہ صرف جان چھڑا نے کے لئے مفت دی ہے اس لئے شفعہ نہیں ملے گا۔

النفت: بزعم انھالم تزل عن ملکہ: گھر کے مالک کا گمان ہے کہ میگھر پہلے بھی میراتھااوراب بھی میراہی ہے،اس کورقم دیکر مدعی نے بین خریدا ہے۔ باقی رہا جورقم دی وہ جان چھڑانے کے لئے مفت دی ہے۔

ترجمه بیل ایسے ہی اگر چپ رہنے کے بعد گھر کے بارے میں صلح کی [توشفعہ کا حق نہیں ہوگا] کیونکہ کیونکہ احتمال رکھتا ہے کہ قتم کھانے کے بدلے فدید دینے کے لئے ، اور مدعی کے شور وشغب دور کرنے کے لئے مال خرچ کیا ہو، جبیبا کہ جب صراحت کے ساتھ انکار کیا ہوتو شفعہ کا حق نہیں ملے گا۔

تشریج: [۲] بیصالح عنها کی دوسری صورت ہے۔ مدعی نے گھر پردعوی کیا، گھر والا چپر ہا، بعد میں پھر قم دیر صلح کر لی اور گھر رکھ لیا تو شفعہ کاحق نہیں ملے گا۔

**وجه** : مالک بیگمان کرر ہاہے کہ بیگھر پہلے بھی میراتھااورا بھی بھی میراہے،اس گھر کی بیچ نہیں ہوئی ہے،اس لئے شفعہ کاحق نہیں ملے گا۔اور جورقم دی وہ اس لئے کہ خواہ مخواہ قتم نہ کھانی پڑے،اور مدعی کا شور وشغب نہ سننا پڑے۔

افعت: افتداءلیمینه جشم نه کھانی پڑے،اس کے لئے رقم کی فدید دی۔قطعالشغب خصمہ: شغب کا ترجمہ ہے شوروشغب، مدعی کے شوروشغب، مدعی کے شوروشغب کوختم کرنے کے لئے۔

ترجمه بی بخلاف اگر گھر کا قرار کرلیا پھر قم دیکر صلح کی [توشفعہ کا حق ملے گا] کیونکہ مدعی کی ملک کا اعتراف کر رہاہے، اور صلح کر کے گھرسے فائدہ اٹھار ہاہے توبیم بادلة مالیہ ہوگئی۔

تشریح : اگراقر اکرلیا که بیگھر مدعی ہی کا ہے، پھر قم دیکر صلح کی تو گویا که بیگھر مدعی کا ہو گیا ،اوراس کو درہم دیکر گھر خریدا اس لئے بیچ ہوگئی اس لئے اس میں شفعہ کاحق ملے گا۔

ترجمه : ۵ اگر گربی دیکر ملح کی اقرار کے بعد، یا چپ رہنے کے بعد، یا انکار کے بعدتو تینوں صورتوں میں شفعہ واجب ہوگا، اس لئے کہ مرعی اپنے تق کے بدلے میں گھر لیا، مرعی کے گمان میں، جبکہ گھر کی جنس میں نہ ہوتو مرعی کے گمان کے مطابق

زَعُمِهِ إِذَا لَمُ يَكُنُ مِنُ جِنُسِهِ فَيُعَامَلُ بِزَعُمِهِ، (٥٠) قَالَ: وَلَا شُفُعَةَ فِي هِبَةٍ لَ لِمَا ذَكَرُنَا، ٢ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَوهُوبُ وَلَا أَنْ تَكُونَ الْمَوهُوبُ وَلَا أَنْ تَكُونَ الْمَوهُوبُ وَلَا أَنْ تَكُونَ الْمَوهُوبُ وَلَا أَنْ تَكُونَ الْمَوهُوبُ وَلَا

معامله کیاجائے گا۔

تشریح : مثلا گائے کے بارے میں دعوی تھا، مالک نے گائے کے بدلے گھر دیکر صلح کی تو، چاہے انکار کیا ہویا چپ رہا ہو، یا انکار کیا ہونتیوں صور توں میں شفعہ کا حق ملے گا۔

**وجه**: اس کی وجہ یہ ہے کہ گائے کے بدلے میں گھر دے دیا تو گھر کی بیچ ہوگئ اس لئے اب شفعہ کا حق ہوگا ،اس لئے کہ پہلے اصول گزر چکا ہے کہ گھر کی بیچ ہوئی ہوتو شفعہ کا حق ملے گا۔

لغت: اذا لم یکن من جنسه: اگر مدعی کا دعوی گھر کی جنس سے نہ ہوتو۔اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ۔اگر مدعی کا دعوی گھر ہی پرتھا، اور مالک نے گھر دے دیا تواس صورت میں گھر کی نیچ نہیں مجھی جائے گی، بلکہ وہ تفصیل ہوگی جواو پر گزری، کہ اگرانکار کیایا چپ رہااور صلح کی توشفعہ کاحق نہیں ملے گا، اور اگراقرار کیا پھر گھر دیکر صلح کی توشفعہ کاحق نہیں ملے گا، اور اگراقرار کیا پھر گھر دیکر صلح کی توشفعہ کاحق نہیں ملے گا، اور اگراقرار کیا پھر گھر دیکر صلح کی توشفعہ کاحق نہیں ملے گا، اور اگراقرار کیا پھر گھر دیکر صلح کی توشفعہ کاحق نہیں ملے گا، اور اگراقرار کیا پھر گھر دیکر صلح کی توشفعہ کاحق میں میں میں میں میں میں کی توشفعہ کاحق نہیں میں کی توشفعہ کاحق میں میں کا کیا گئی کی توشفعہ کی ت

ترجمه :(۵٠) اور بهه کی صورت میں شفعہ بیں ہے۔

ترجمه ال اس دلیل کی بناپرجوہم نے ذکر کی۔

تشریح : ہبہ میں ایک ہی جانب سے مفت چیز دی جاتی ہے اس لئے بیع کی صورت نہیں ہے اس لئے اس میں شفعہ بھی نہیں ہوگا۔ پہلے یہی بات مصنف نے ذکر کی ہے۔

ترجمه ٢: مگربیکه بهبیل بدله شرط مواس کئے که انتهاء کے طور پریدیہ بیج ہے، اور ضروری ہے کہ قبضہ کرے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ بہبہ کی موئی چیز اور جواس کا بدلہ ہے وہ شائع نہ ہو، اس کئے کہ بیا بتداء کے اعتبار سے بہہ ہے [اور انتهاء کے اعتبار سے بیج ہے] اس بات کو کتاب البہہ میں ذکر کیا ہے۔

تشریح : اگر گھر ہبد کیالیکن یہ بھی شرط لگادی کہ اس کے بدلے میں مثلا ایک ہزار درہم دے گاتو یہاں دوصور تیں ہو گئیں، ابتداء کے اعتبار سے ئی ہبہ ہے، اس لئے اس میں ہبد کی تمام شرائط پائی جانی ضروری ہے، کیکن انتہاء کے اعتبار سے بیج ہے اس لئے اس میں شفعہ کا بھی حق ہوگا، کیونکہ ایک ہزار کی شرط کی وجہ سے رہیج ہوگئی۔

اب ہبہ میں مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے اس لئے چونکہ یہ ہبہ بھی ہے اس لئے مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہوگا، دوسری
بات سیہ ہے کہ ہبہ میں بیشرط ہے کہ جو چیز ہبہ کرر ہا ہووہ تقسیم شدہ ہو،کسی اور کی شرکت میں نہ ہوور نہ جسکو ہبہ کرر ہا ہے اس کا قبضہ
نہیں ہوگا اور ہبہ بھی درست نہیں ہوگا، اس لئے یہاں بیضروری ہے کہ جو چیز ہبہ کرر ہا ہووہ تقسیم شدہ ہو، اسی طرح جو چیز ہبہ
کے بدلے میں دے رہا ہے وہ بھی تقسیم شدہ ہوتا کتقسیم نہ کرنا ہیں ہے۔

لغت: شائعا: جوچرتقسيم شده نه مواس كوشائع، كهته بين \_

عِوَضُهُ شَائِعًا؛ لِأَنَّهُ هِبَةُ ابُتِدَاءً وَقَدُ قَرَّرُنَاهُ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ، ٣ بِخِلافِ مَا إِذَا لَمُ يَكُنُ الْعِوَضُ مَشُرُوطًا فِي الْعَقَدِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هِبَةٌ مُطْلَقَةٌ، إِلَّا أَنَّهُ أَثِيبَ مِنُهَا فَامُتَنَعَ الرُّجُوعُ، (٥١) مَشُرُوطًا فِي الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هِبَةٌ مُطْلَقَةٌ، إلَّا أَنَّهُ أَثِيبَ مِنُهَا فَامُتَنَعَ الرُّجُوعُ، (٥١) قَالَ: وَمَن بَاعَ بِشَرُطِ النَّحِيَارِ فَلا شُفْعَةَ لِلشَّفِيعِ لِ لِلَّنَّهُ يَمُنعُ زَوَالَ الْمِلْكِ عَنُ الْبَائِع (٥٢) فَانَ أَسُقِطَ النَّعِيارُ وَجَبَتُ الشُّفُعَةُ لِ لِلَّانَّهُ زَالَ الْمَائِعُ عَنُ الزَّوَالِ ٢ وَيُشتَرَطُ الطَّلَبُ عِنْدَ فَانِ أَسْقِطَ الْحِيَارُ وَجَبَتُ الشُّفُعَةُ لِ لِلَّانَّهُ زَالَ الْمَائِعُ عَنُ الزَّوَالِ ٢ وَيُشتَرَطُ الطَّلَبُ عِنْدَ

ترجمه : بع بخلاف جبکہ عقد میں بدلے کی شرط نہ ہو [توشفعہ نہیں ہوگا] اس کئے کہ ہرایک مطلق ہبہ ہے، بیاور بات ہے کہ دونوں کی جانب سے بدلہ ہوگیا اس کئے ہبدوا پس لیناناممکن ہوگیا۔

تشریح: مالک نے گھر ہبدکیا،اور ہزاردینے کی شرط نہیں لگائی، کین جسکو ہبدکیا تھااس نے بغیر شرط کے بھی ایک ہزاردرہم دے دیا تو یہاں بیع نہیں ہے بلکہ دونوں جانب سے ہبہ ہی ہے،اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب مالک گھر والیس لینا چاہے تو نہیں لے سکتا، کیونکہ ہبہ کے بدلے میں بدلہ دے دیا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ ہبہ کے بدلے میں کچھ دے دی تو اس ہبہ کو واپس نہیں لے سکتا، اورا گر پچھ نہ دیا ہوتو مالک ہبد دی ہوئی چیز واپس لے سکتا ہے۔

ترجمه: (۵۱) اگر کسی نے گھر خیار شرط کیکریجا توشفیع کوشفعہ کاحق نہیں ملے گا۔

قرجمه الاسكة كه خيار شرط كى وجه سے بائع كى ملكيت گھرسے زائل نہيں ہوئى۔

اصول ببیے سے بائع کی ملکیت زائل ہوجائے تبشفعہ کاحق ملتا ہے تا کہ بیچ کامل ہوجائے۔

تشریح: اصول بیہ کہ بالکع نے خیار شرط لی ہوتو مبیع سے اس کی ملکیت زائل نہیں ہوتی ہے، اور جب تک بالکع کی ملکیت زائل نہ ہوتو شفعہ کاحتی نہیں ملے گا، یہاں مالک نے خیار شرط لی ہے اس لئے جب تک خیار شرط ختم نہیں ہوتی ملکیت زائل نہیں ہوگی، اس لئے شفعہ کاحق بھی نہیں ملے گا۔

ترجمه: (۵۲) اگرخیار شرط ساقط کردی توشفعه واجب موجائے گا،اس کئے کہ بائع کی ملکیت زائل مونے کی وجسے شفعہ نہ ملنے کا مانع زائل موگیا۔

تشریح : جب تک بائع کا خیار رہا تو گھر سے اس کی ملکیت زائل نہیں ہوئی، پس جب خیار ساقط کر دیا تو اسکی ملکیت زائل ہوگئی، اس لئے اب شفیع کو شفعہ کا حق ملے گا، اس لئے کہ شفعہ نہ ملنے کا جو مانع تھاوہ زائل ہوگیا۔

ترجمه : اورضیح روایت میہ که خیار کے ساقط ہوتے وقت شفعہ کا طلب کرنا شرط ہے۔اس لئے کہ بڑج ملک کے ذاکل ہوتے وقت شفعہ کا سبب بن ہے۔

تشريح بشفع بيع ہوتے وقت شفعه كامطالبه كرے گايا، جس وقت خيارسا قط كيااس وقت شفعه كامطالبه كرے گا، تومصنف فرماتے ہيں كه جس وقت بائع نے خيارسا قط كيااس وقت شفيع كوشفعه كاحق ملااس لئے اس وقت شفعه كامطالبه كرے گا، بيع سُقُ وطِ الْخِيَارِ فِي الصَّحِيحِ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَصِيرُ سَبَبًا لِزَوَالِ الْمِلْكِ عِنْدَ ذَلِكَ. (۵۳) وَإِنَّ الشُّفُعَةُ لَا يَسَمَنَعُ زَوَالَ الْمِلْكِ عِنْدَ ذَلِكَ. (۵۳) وَإِنَّ الشُّنُعَةُ لَا يَسُمَنَعُ زَوَالَ الْمِلْكِ عَنُ الْبَائِعِ بِالِاتِّفَاقِ، الشُّنُعَةُ تَبْتَنِي عَلَيْهِ عَلَى مَا مَرَّ، ٢ وَإِذَا أَخَذَهَا فِي الثُّلُثِ وَجَبَ الْبَيْعُ لِعَجْزِ الْمُشْتَرِي عَنُ النَّلُثِ فَجَبَ الْبَيْعُ لِعَجْزِ الْمُشْتَرِي عَنُ اللَّا لِثَالِةِ مَا مَرَّ بِيعَتُ دَارٌ الرَّدِ، وَلَا خِيَارَ لِلشَّفِيعِ وَلِأَنَّهُ يَثُبُثُ بِالشَّرُطِ، وَهُو لِلْمُشْتَرِي دُونَ الشَّفِيعِ، ٣ وَإِنُ بِيعَتْ دَارٌ إلَى جَنبِهَا وَالْخِيَارُ لِلشَّفِيعِ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا مَلَاهِرٌ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ فِي الَّتِي يُشُفَعُ إلَى الشَّفَعَةِ، أَمَّا لِلْبَائِعِ فَظَاهِرٌ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ فِي الَّتِي يُشُفَعُ إلَى الشَّفَعَةِ، أَمَّا لِلْبَائِعِ فَظَاهِرٌ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ فِي الَّتِي يُشُفَعُ

کرتے وقت شفعہ کا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت شفعہ کاحق نہیں ملاہے۔

قرجمه: (۵۳) اگرمشتری نے خیار شرط کے ساتھ خریدا ہے تو شفعہ واجب ہے۔

**توجیمه** ؛ اس کئے کہ بائع سے ملک کا زائل ہوناممنوع نہیں ہے بالا تفاق ،اور شفعہ ملنے کا دارومداراسی ملک سے زائل ہونے برہے۔

تشریح : مشتری نے گرخریدااور خیار شرط لی، اور بائع نے خیار شرط نہیں لی، توبائع کی ملکیت گرسے زائل ہوگئ، اور قاعدہ گزرگیا کہ بائع کی ملکیت زائل ہوجائے توشفعہ کاحق ملتاہے۔

**ترجمه** نل اگرشفیع نے تین دن کے اندرگھر لے لیا، تو مشتری کی بیچ واجب ہوگئی، کیونکہ مشتری بیچ ردکر نے سے عاجز ہوگیا ، اور شفیج کوخیار شرطنہیں ہے، کیونکہ وہ شرط لگانے سے ثابت ہوتی ہے، اور بیرخیار مشتری کو ہے شفیع کونہیں ہے۔

تشریح : مشتری کوخیار شرط تھا،اس در میان شفیع نے گھر لے لیا تو بیج مکمل ہوگئ،اوراب مشتری کا خیار شرط ساقط ہوگیا، اب وہ خیار شرط کے ماتحت مبیع کووا پس نہیں کرسکتا۔

وجه :اس کی وجہ یہ بیان کررہے ہیں کہ جب شفیع نے گھر قبضے میں لےلیا تو مشتری کا جوخیار تھاوہ خود بخو دختم ہو گیا، کیونکہ شفیع کوخیار نہیں تھا، خیار تواس وقت ملتا جب وہ لیتا،اس لئے گھر پر قبضہ کرتے ہی بیاس کا ہو گیا،اس لئے اب مشتری کا خیار خود بخو دسا قط ہو گیا،اب مشتری بھی گھر کو بائع کی طرف واپس کرنا جا ہے تو نہیں کرسکتا، کیونکہ اب اس کا خیار باقی نہیں رہا۔

افت :في الله: يهال في الله عمراد، خير كينن دن بين -

ترجمه: سے اوراگراس گھر کے بغل میں گھر بکنے لگا اور خیار شرط بائع اور مشتری میں سے ایک کو ہے تو شفعہ کے ذریعہ اس کو لینے کاحق ہے، بائع کواس لئے کہ جس گھر کے ذریعہ سے شفعہ کا دعوی کرر ہا ہے اس میں اس کی ملکیت باقی ہے۔

تشریح :بائع جوگھر نے رہاتھااس میں خیار شرط لے لی ،اس لئے اس گھر میں اس کی ملکیت ابھی تین دن تک باقی ہے،

بِهَا، ٣ وَكَذَا إِذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي، وَفِيهِ اشْكَالٌ أَوْضَحْنَاهُ فِي الْبُيُوعِ فَلَا نُعِيدُهُ. وَإِذَا أَحَذَهَا كَانَ اجَازَةً مِنُهُ لِلْبَيْعِ، هِ بِخِلَافِ مَا إِذَا اشْتَرَاهَا وَلَمْ يَرَهَا حَيْثُ لَا يَبُطُلُ خِيَارُهُ بِأَخُذِ مَا بِيعَ بِحَنْبِهَا بِالشُّفُعَةِ، لِأَنَّ خِيَارَ الرُّؤُيَةِ لَا يَبُطُلُ بِصَرِيحِ الْإِبُطَالِ فَكَيْفَ بِدَلَالَتِهِ، لَ ثُمَّ إِذَا حَضَرَ بِحَنْبِهَا بِالشُّفُعَةِ، لِأَنَّ خِيَارَ الرُّؤُيَةِ لَا يَبُطُلُ بِصَرِيحِ الْإِبُطَالِ فَكَيْفَ بِدَلَالَتِهِ، لَا ثُمَّ إِذَا حَضَرَ

اباس کے پڑوس میں دوسرا گھر بکنے لگا تو چونکہ بائع کی ملکیت باقی ہے اس لئے بغل والے گھر میں اس کوشفعہ کاحق ملے گا۔

ترجمه : ۲ اوراسی طرح مشتری کوشفعہ کاحق ملے گا، اوراس بارے میں اشکال ہے جسکی وضاحت کتاب البیوع میں کی ہے، دوبارہ اس کو بیان نہیں کروں گا، اور جب مشتری نے شفعہ والا گھر لے لیا تو مشتری کی جانب سے بچے کی اجازت ہوگئ۔

اصول : گھر پر بائع، یا مشتری کی ملکیت ہوگی تب ہی شفعہ کاحق ملے گا، اگر ملکیت نہیں ہے تو بغل والے گھر میں شفعہ کاحق نہیں ملے گا۔

تشریح: کتاب البیوع میں قاعدہ گزرا کہ بائع نے خیار شرط نہ لیا ہوتو گھراس کی ملکیت سے نکل جائے گا، اور مشتری نے خیار لیا ہے تب بھی صاحبین ؓ کے نزدیک مشتری کی ملکیت میں داخل ہوجائے گا، اور امام ابوحنیف ؓ کے نزدیک مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا ، کیونکہ اس نے خیار شرط لیا ہے۔

اس قاعدے کی وضاحت کے بعد ،تفصیل یہ ہے کہ مشتری نے خیار لیا تو صاحبین ؓ کے نزدیک گھراس کی ملکیت میں داخل ہو گیا اس لئے وہ بغل والے گھر میں شفعہ کا دعوی کرسکتا ہے ،اورامام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک اگر چہ مشتری کی ملکیت میں گھر داخل نہیں ہوالیکن جیسے ہی شفعہ کا دعوی کرے گا تو یوں سمجھا جائے گا کہ خیار ختم کر دیا اور گھر کوملکیت میں لے لیا ،اور پھر بغل والے گھر میں شفعہ کا دعوی کر رہا ہے ،اس لئے مشتری کو امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک بھی شفعہ کا دعوی کرنے کاحق ملے گا ،اس کی پوری تفصیل کتاب اللہ یوع میں ذکر کی ہے ،اس لئے اب اس کونہیں لوٹا کیں گے۔

الغت : فیداشکال: مشتری نے خیار شرط لیا توامام ابو صنیفہ یکنزد یک گھراس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوااس کے باوجوداس کو شفعہ کا حق کیسے ملا؟ بیاشکال ہے۔ الیکن دبزبان میں مصنف نے اس کا جواب بیددے دیا کہ جب شفعہ کا دعوی کیا تو مشتری کا خیار خود بخو دختم ہوگیا، اور بیع مکمل ہوگئ اس لئے امام ابو صنیفہ کے نزدیک بھی اب مشتری کو شفعہ کا حق مل جائے گا۔

ترجمه : هی بخلاف اگر گھر کو خریدا ہے اور اس کودیکھا نہیں ہوگا میں جو گھر بک رہا ہے اس کو شفعہ کے ماتحت لینے کی وجہ سے پہلے گھر کا خیار رویت ساقط کرنے سے خیار رویت ساقط نہیں ہوگا ، اس لئے کہ صراحت کے ساتھ خیار رویت ساقط کرنے سے خیار رویت ساقط نہیں ہوگا ، اس لئے کہ صراحت کے ساتھ خیار رویت ساقط کرنے سے خیار رویت ساقط نہیں ہوتا تو دلالت سے کسے ساقط ہوگا۔

اصول یہ ہے کہ بیچ کودیکھانہ ہوتو مشتری کوخیار رویت ماتا ہے، پھر جب تک بیچ کود کھے کریہ نہ کہددے کہ میں اس مبیع سے راضی ہوں خیار رویت ختم نہیں ہوتا، اور بغیر دیکھے ہوئے یہ کہددے کہ میں خیار رویت ساقط کرتا ہوں تو اس سے خیار شَفِيعُ الدَّارِ الْأُولَى لَهُ أَنُ يَأْخُذَهَا دُونَ الثَّانِيَةِ لِانْعِدَامِ مِلْكِهِ فِي الْأُولَى حِينَ بِيعَتُ الثَّانِيَةُ ، (۵۴) قَالَ: وَمَنُ ابْتَاعَ دَارًا شِرَاءً فَاسِدًا فَلا شُفْعَةَ فِيهَا لَ أَمَّا قَبُلَ الْقَبُضِ فَلِعَدَمِ زَوَالِ مِلُكِ الْبَائِعِ، وَبَعُدَ الْقَبُضِ لِاحْتِمَالِ الْفَسُخِ، وَحَقُّ الْفَسُخِ ثَابِتٌ بِالشَّرُعِ لِدَفْعِ الْفَسَادِ، وَفِي اثْبَاتِ الْبَائِعِ، وَبَعُدَ الْقَبُضِ لِاحْتِمَالِ الْفَسُخِ، وَحَقُّ الْفَسُخِ ثَابِتٌ بِالشَّرُعِ لِدَفْعِ الْفَسَادِ، وَفِي اثْبَاتِ

رویت ساقط نہیں ہوتا۔

تشریح : مشتری نے گھر خریدا، کین ابھی دیکھانہیں تھااس لئے اس کواس میں خیار رویت تھا، اب اس کے بغل میں دوسرا گھر بکنے لگا، اور مشتری نے اس کو شفعہ کے ماتحت کے ماتحت کے ماتحت کے ماتحت کے ماتحت کے مرتب کے اس کا خیار رویت ختم نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک دیکھے نہیں خیار رویت ختم نہیں ہوتا، اس لئے یہاں شفعہ کے ماتحت گھر خرید نے سے خیار رویت ختم نہیں ہوگا۔

قرجمه کی پھراگر پہلے گھر شفیع حاضر ہوا تواس کو یہ پہلا گھر لینے کاحق ہے، کیکن دوسرا گھر لینے کاحق نہیں ہے،اس لئے کہ جب دوسرا بک رہاتھا تو پہلے گھر میں اس کی ملکیت نہیں تھی۔

تشريح:اس نقشے كو د كيه كرعبارت مجھيں

| دوسرا گھر | پہلاگھر | شفيع كأكھر |
|-----------|---------|------------|
|           |         |            |

پہلے گھر کاشفیج آیا تو اس کو پہلا گھر لینے کا حق ہے، کیکن ابھی تک پہلا گھر نہیں لیا ہے کہ اس کے پڑوس میں دوسرا اب دوسرا گھر لینے کا اختیار نہیں ہوگا ، کیونکہ جس وقت دوسرا گھر بک رہا ہے اس وقت شفیع پہلے گھر کا مالک نہیں ہے ، اور یہ ضروری ہے کہ دوسرا گھر بکتے وقت شفیع پہلے گھر کا مالک ہو، اور اسی وقت شفعہ کا مطالبہ بھی کرے ، یہاں جب دوسرا گھر بک رہا تھا توشفیع پہلے گھر کا مالک ہی نہیں ہے اس لئے دوسرے گھر پر شفعہ کا مطالبہ بھی نہیں کرسکتا ہے، اور تا خیر ہونے پر اس کا شفعہ کا حق ہی ساقط ہو گیا، اس لئے دوسرا گھر نہیں لے سکتا۔

ترجمه : (۵۴) کسی نے شراء فاسد کے ماتحت گھر خریدا تواس میں شفعہ نہیں ہے۔

ترجمه : مشتری کے قبضے پہلے اس لئے نہیں ہے کہ بائع کی ملک زائل نہیں ہوئی، اور قبضے کے بعداس لئے نہیں ہے کہ ابھی بھی بیچ کے فنخ کرنے کا احتمال ہے، اور شفعہ کا حق شریعت سے ثابت ہے، اور شفعہ کا حق

حَقِّ الشُّفُعَةِ تَقُرِيرُ الْفَسَادِ فَلا يَجُوزُ، ٢ بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ الْمَاسِدِ مَمُنُوعٌ عَنْهُ، (٥٥)قَالَ: فَإِنْ سَقَطَ الصَّحِيحِ؛ لِلَّنَّهُ صَارَ أَخَصَّ بِهِ تَصَرُّفًا وَفِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مَمُنُوعٌ عَنْهُ، (٥٥)قَالَ: فَإِنْ سَقَطَ حَقُّ الْفَسْخِ وَجَبَتُ الشُّفُعَةُ لِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ، ٢ وَإِنْ بِيعَتُ دَارٌ بِجَنْبِهَا وَهِيَ فِي يَدِ الْبَائِعِ بَعُدُ فَلَهُ الشُّفُعَةُ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ، وَإِنْ سَلَّمَهَا إِلَى الْمُشْتَرِي فَهُوَ شَفِيعُهَا لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ ٣ ثُمَّ إِنْ سَلَّمَ فَلَهُ الشُّفُعَةُ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ، وَإِنْ سَلَّمَهَا إِلَى الْمُشْتَرِي فَهُوَ شَفِيعُهَا لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ ٣ ثُمَّ إِنْ سَلَّمَ

ثابت كرنے ميں فسادكواور مضبوط كرناہے،اس لئے شفعہ كاحق دينا جائز نہيں ہوگا۔

تشريح : زيد نے شراء فاسد كے ماتحت گھر پيچا تواس ميں كسى كوشفعه كاحق نہيں ہے۔

**وجه** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر ابھی تک مشتری نے گھر پر قبضہ نہیں کیا ہے تو ابھی تک بائع ہی کی ملکیت ہے، اور قاعدہ گزرچکا ہے کہ جب تک بائع کی ملکیت ختم نہ ہو شفعہ کاحق نہیں ملے گا۔

اوراً گرمشتری نے قبضہ کرلیا ہے، بہ بھی شفعہ کاحق نہیں دیا جائے گا، کیونکہ شریعت ابھی بھی کہتی ہے کہ اس بیج کوتو ڑکر گھر بالکع کی طرف واپس کروتا کہ فساد باقی ندر ہے، اور شفعہ کاحق دیتے ہیں تو یہ فساد اور مضبوط ہوتا ہے، اس لئے شفعہ کاحق نددیا جائے تسوج مع بیا کی طرف واپس کروتا کہ فساد بال کے کہ بین خاص اس کا تصرف میں خیار شرط مشتری کے لئے ہو [تو شفعہ کاحق ملے گا] اس لئے کہ بین خاص اس کا تصرف ہے، اور بیج فاسد میں تو بیج ہی ہے منع کیا گیا ہے۔

تشریح : اگرمشتری کوخیار شرط ہو پھر بھی شفعہ کاحق اس لئے ملے گا کہ بیاس کا ذاتی حق ہے، شریعت اس بارے میں منع نہیں کرتی ،اس لئے وہاں شفعہ کاحق ملے گا ،اور بیچ فاسد میں شریعت ہی روکتی ہے کہ اس بیچ کومت کرواس لئے یہاں شفعہ کا حق نہیں ملے گاتا کہ فساد مضبوط نہ ہوجائے۔

ترجمه :(۵۵): الرضخ كاحق ساقط كرديا تواب شفعه واجب بوجائ كار

ترجمه : إ اس ك كمانع زائل بوكيا-

تشریح : بیج فاسد میں فننح کاحق تھالیکن مشتری نے گھر نے دیاجسکی وجہ سے اب بیج فننح کرنے کاحق ختم ہو گیا تو اب اس میں شفعہ کاحق ملے گا۔

وجه : شفعه کاحق اس لئے نہیں مل رہاتھا کہ ابھی بھی اس کوفٹنخ کرنا جاہئے ،لیکن جب نے دینے کی وجہ سے فٹنخ کاحق ختم ہو گیا تو اب مانع نہیں رہااس لئے اب شفعہ کاحق ملے گا۔

ترجمه: ٢ بيخ فاسد كساتھ بكي ہوئے گھر ك بغل ميں دوسرا گھر بكنے لگا، اور بيخ فاسدوالا گھر باكغ كے قبضے ميں ہے تو باكغ كوشفعہ كاحق ملے گا، اس كئے كہ اس كى ملكيت باقى ہے، اور اگر مشترى كودے ديا تواب مشترى اس كاشفيع ہے، اس كئے كہ اب اس كى ملكيت ہے۔ الْبَائِعُ قَبُلَ الْحُكُمِ بِالشُّفُعَةِ لَهُ بَطَلَتُ شُفُعَتُهُ كَمَا إِذَا بَاعَ، ٣ بِخِلَافِ مَا إِذَا سَلَّمَ بَعُدَهُ لِأَنَّ الْبَائِعُ قَبُلَ الْحُكُمِ بِالشُّفُعَةِ لَيُسَ بِشَرُطٍ فَبَقِيَتُ الْمَأْخُوذَةُ بِهَا بَعُدَ الْحُكُمِ بِالشُّفُعَةِ لَيُسَ بِشَرُطٍ فَبَقِيَتُ الْمَأْخُوذَةُ بِالشُّفُعَةِ عَلَى مِلْكِهِ، ٥ وَإِنُ استَرَدَّهَا الْبَائِعُ مِنُ الْمُشْتَرِي قَبُلَ الْحُكُمِ بِالشُّفُعَةِ لَهُ بَطَلَتُ لِللَّهُ عَلَى مِلْكِهِ مَنُ النَّهُ فَعَةِ بَهُ اللَّهُ فَعَةِ ، وَإِنُ استَرَدَّهَا بَعُدَ الْحُكُمِ بَقِيتُ لِللَّهُ فَعَةِ، وَإِنُ اسْتَرَدَّهَا بَعُدَ الْحُكُمِ بَقِيتُ

**اصول**: یەمئلداس اصول پر ہے کہ گھر پرجس کی ملکیت ہے شفعہ کا حق اس کو ہے۔

تشریح : واضح ہے۔

ترجمه : س پھراگر بائع نے شفعہ سے فیصلے سے پہلے گھر مشتری کودے دیا تو بائع کا شفعہ تم ہوجائے گا، جیسے کہ بائع اس گھر کو پچ دے۔

ا صول : قاضی جس گھر کی وجہ سے شفعہ کا فیصلہ کررہا ہے اس کے فیصلے تک اس گھر کی ملکیت شفیع کے لئے رہنا ضروری ہے، لیکن فیصلے کے بعد شفیع کی ملکیت میں اس گھر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔

تشریح: شفعہ کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا تھااس سے پہلے بائع نے اس گھر کو مشتری کے حوالے کر دیا تواب چونکہ یہ گھر بائع کا نہیں رہااس لئے قاضی اس بغل والے گھر کو بائع کے لئے فیصلہ نہیں کرسکتا، کیونکہ فیصلے کے لئے بیضروری ہے کہ وہ گھر بائع کی ملکیت میں برقر ارر ہے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ، اگر بائع نے بیگھر دوسرے کے ہاتھ میں بچے دیا تو اس کے بغل والے گھر کو شفعہ کے ماتحت نہیں لے سکتا، اسی طرح اس گھر کو مشتری کے حوالے کر دیا تب بھی، اب شفعہ کے ماتحت نہیں لے سکتا۔

ترجمه : مج بخلاف اگر فیصلے کے بعد گھر مشتری کوسپر دکیا ،اس لئے کہ جس گھر کے ذریعہ سے شفعہ کا دعوی کررہا ہے فیصلے کے بعد اس کی ملکیت میں باقی رہنا شرط نہیں ہے۔

تشریح : قاضی نے بائع کے لئے گھر کا فیصلہ کر دیااس کے بعداس گھر کومشتری کے حوالے کر دیا جس کی وجہ سے شفعہ کا دعوی کیا تھا تھا۔ دعوی کیا تھا تھا دعوی کیا تھا تھا۔ دعوی کیا تھا تھا۔ کہ نیسا نہیں ہے، بس فیصلہ تک رہنا ضروری تھا۔

ترجمه : @ اوراگرمشتری سے بائع نے گھرواپس لے لیا قاضی کے فیصلے سے پہلے ، تو مشتری کا حق شفعہ باطل ہوجائے گا اس لئے کہ جس گھر کے ذریعیہ شفعہ کا دعوی کرر ہاتھا اس کی ملکیت ختم ہوگئی۔اورا گرقاضی کے فیصلے کے بعد بائع نے گھرواپس لیا تو دوسرا گھرمشتری کی ملکیت میں رہے گا،اس دلیل کی بناء پر جوہم نے بیان کی۔

تشریح: بیخ فاسد ہوئی تھی، اور مشتری نے گھر پر قبضہ کیا تھا، اس کی وجہ سے بغل والے گھر پر شفعہ کا دعوی کیا تھا، اب شفعہ

الثَّانِيةُ عَلَى مِلُكِهِ لِمَا بَيَّنَا. (۵۲) قَالَ: وَإِذَا اَقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الْعَقَارَ فَلا شُفَعَة لِجَارِهِمُ بِالْقِسُمَةِ لِيَلْقَسُمَة فِيهَا مَعُنَى الْإِفُرَازِ وَلِهَذَا يَجُرِى فِيهَا الْجَبُرُ؛ وَالشُّفُعَةُ مَا شُرِعَتُ إلَّا فِيهَا مَعُنَى الْإِفُرَازِ وَلِهَذَا يَجُرِى فِيهَا الْجَبُرُ؛ وَالشُّفُعَةُ مَا شُرِعَتُ إلَّا فِي الْمُبَادَلَةِ الْمُطُلَقَةِ، (۵۵) قَالَ: وَإِذَا اشْتَرَى دَارًا فَسَلَّمَ الشَّفِيعُ الشُّفُعَةُ ثُمَّ رَدَّهَا الْمُشْترِي فِي الْمُبَادَلَةِ الْمُطُلَقَةِ، (۵۵) قَالَ: وَإِذَا اشْتَرَى دَارًا فَسَلَّمَ الشَّفِيعُ الشُّفَعَةُ ثُمَّ رَدَّهَا الْمُشُترِي بِعِيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ فَلا شُفْعَةَ لِلشَّفِيعِ لَى لِلْنَّهُ فَسُخٌ مِنُ كُلِّ وَجُهٍ فَعَادَ بِخِيَارِ رُولَيَةٍ أَو شُرُطٍ أَو بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ فَلا شُفْعَةَ لِلشَّفِيعِ لَى لِلْنَّهُ فَسُخٌ مِنُ كُلِّ وَجُهٍ فَعَادَ إِلَى قَدِيمٍ مِلُكِهِ وَالشَّفُعَةُ فِي انْشَاءِ الْعَقُدِ، وَلَا فَرُقَ فِي هَذَا بَيُنَ الْقَبُضِ وَعَدَمِهِ.

کے فیصلے سے پہلے بائع نے شریعت کے ماتحت مشتری سے گھروا پس لے لیا تو مشتری کے لئے بغل والا گھر شفعہ کے ماتحت نہیں ملےگا، کیونکہ فیصلہ کے وقت ہے گھراس کی ملکیت میں نہیں رہا۔ اورا گرقاضی نے گھر کا فیصلہ کردیااس کے بعد بائع نے گھر واپس لیا تو بغل والا گھرمشتری ہی کا رہےگا، کیونکہ ابھی او پرگزرا کہ فیصلے کے بعد اس گھر کا مشتری کی ملکیت میں رہنا ضروری نہیں ہے۔

قرجمه : (۵۲) اوراگرشریک زمین کونقسیم کررہے ہیں تو تقسیم کرنے کی وجہ سے پڑوں کوشفعہ کاحق نہیں ہے۔ قشریح :ایک زمین میں گئ آ دمی شریک تھے،اوراس زمین کونقسیم کررہے ہوں تواس میں پڑوی کوشفعہ کاحق نہیں ہے۔ وجه : کیونکہ شفعہ کاحق اس وقت ملتاہے جب بچے ہورہی ہواور رضا مندی سے مبادلة المال بالمال ہور ہا ہو،اور یہاں توجھ کو جدا کرنا ہے، یہی وجہ ہے کدا گرایک شریک تقسیم نہ کرنا چاہے تواس کونقسیم پرمجبور کیا جاسکتا ہے کہ تقسیم کرو۔

ترجمه : إس لئے كتقسيم ميں جداكرنے كامعنى ہے، اسى لئے شريك كتقسيم پرمجبور كيا جاسكتا ہے، اور شفعة تومطلقا مبادلة المال بالمال ميں مشروع ہے۔

تشریح :یہاں سے تقسیم میں اور بیج میں دوفرق بیان کررہے ہیں۔ایک فرق بیہے کہ تقسیم میں جدا کرنے اور حصے کوالگ کرنے کامعنی ہے، جبکہ بیج میں مال کو مال سے بدلنے کامعنی ہے۔ دوسرا فرق بیہے کہ اگر شریک تقسیم کرنے پر راضی نہ ہوتواس کو مجبور کیا جاسکتا ہے، جبکہ بیچ میں بالکے اور مشتری میں سے کوئی ایک بیچ پر راضی نہ ہوتو اس کو بیچ میں کیا جاسکتا۔اس فرق کی وجہ سے تقسیم میں شفعہ کاحق نہیں ملے گا۔

الغت : فرز: زمین کوتسیم کرے الگ کرنا۔ یجری الجبر: جبر جاری ہوتا ہے، یعنی شریک کومجبور کیا جاسکتا ہے کہ قسیم کرو۔مبادلة المطلقہ: مطلق مال کے بدلے میں مال ہو، تبشفعہ کاحق ہوگا۔

ترجمه : (۵۷)اگر گھر خریدا، پس شفیع نے شفعہ چھوڑ دیا۔ پھر گھر کومشتری نے خیار رویت یا خیار شرط یا خیار عیب کے ماتحت قضاء قاضی سے واپس کیا تو شفیع کو دوبارہ شفعہ نہیں ہے۔

ترجمه : اس لئے کہ پورے ہی طور پر فنخ ہے، اس لئے بائع کی پورانی ملکیت کی طرف لوٹ گیا، اور شفعہ عقد کے شروع

(۵۸) وَإِنُ رَدَّهَا بِعَيْبٍ بِغَيْرٍ قَضَاءٍ أَو تَقَايَلا الْبَيْعَ فَلِلشَّفِيعِ الشُّفَعَةُ لِ لِلَّانَّهُ فَسُخٌ فِي حَقِّهِ مَا لِمُ اللَّهُ فَعَدُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَعَدُ اللَّهُ فَا لَكُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْفُسِهِ مَا وَقَدُ قَصَدَا الْفَسُخَ وَهُو بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ ثَالِثٍ لِو جُودٍ حَدِّ الْبَيْعِ

كرنے سے ہوتا ہے۔[اس كئے شفعہ بیں ملے گا]

تشریح : مشتری نے گھر خریدا،اس وقت شفیع نے حق شفعہ چھوڑ دیا۔مشتری نے قضاء قاضی کے ذریعہ خیاررویت، یا خیار شرط یا خیارعیب کے ماتحت گھر واپس کیا تواس واپس کرنے کی وجہ سے دوسری مرتبہ شفیع کوحق شفعہ نہیں ملے گا۔

**وجه** : قاضی نے جب مبیع واپس کرنے کا فیصلہ کیا تو پہلی بیع کومنسوخ کیااور مبیع بائع کی پرانی ملکیت کی طرف لوٹ گئ ۔کوئی نئی بیع نہیں ہوئی۔اس لئے شفیع کو دوبارہ حق شفعہ نہیں ملے گا۔اگر نئی بیع ہوتی توشفیع کو دوبارہ حق شفعہ ملتا۔

ترجمه : ٢ اوركوئي فرق نهيل بي كه شترى في قضه كيامويانه كيامو

تشریح : مشتری نے قبضہ کیا ہویانہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں جب قاضی کے ذریعہ اصل بیع فنخ ہوگئ تواب گویا کہ بیع ہی نہیں ہوئی اس لئے شفیع کو شفعہ کاحق نہیں ملے گا۔

ترجمه: (۵۸) اورا گرگھر کوواپس کیا بغیر قضاء قاضی کے یابائع اور مشتری نے اقالہ کیا توشفیج کے لئے دوبارہ حق شفعہ ہوگا ترجمه : یا اس لئے کہ بائع اور مشتری کے حق میں پہلی بیج کوشنح کرنا ہے، اس لئے کہ دونوں کواپنی ذات پرولایت ہے، اور دونوں نے بیج فشخ کرنے کا ارادہ بھی کیا ہے، کیکن تغیر ہے کے حق میں جدید بیج ہے، اس لئے کہ بیج کی تعریف پائی گئی، اور وہ ہے رضا مندی سے مال کو مال سے بدلنا، اور شفیع تغیرا آدمی ہے [ اس لئے اس کے حق نئی بیج ہے اس لئے اس کوشفعہ کاحق سلے گا۔ اور جب جب پہلی بیج کوشنے کرنا ہوتو شفیع کوحق شفعہ ملے گا۔ اور جب جب پہلی بیج کوفنخ کرنا ہوتو شفیع کوحق شفعہ ملے گا۔ اور جب جب پہلی بیج کوفنخ کرنا ہوتو شفیع کوحق شفعہ ملے گا۔ اور جب جب پہلی بیج کوفنخ کرنا ہوتو شفیع کوحق شفعہ ملے گا۔ اور جب جب پہلی بیج کوفنخ کرنا ہوتو شفیع کوحق شفعہ ملے گا۔ اور جب جب پہلی بیج کوفنخ کرنا ہوتو شفیع کوحق شفعہ ملے گا۔ اور جب جب پہلی بیج کوفنخ کرنا ہوتو شفید نہیں ملے گا۔

تشریح: خیارعیب ہے اور مبیع پر قبضہ کر چکا اور قاضی کے فیصلے کے بغیر بائع نے بیج واپس لے لی، یابائع اور مشتری نے اقالہ کرلیا، تو صورت یہ بنی کہ پہلی بیج تام ہوئی، اور دوبارہ ان دونوں کے درمیان بیج ہوئی، اور گویا کہ مشتری اس مرتبہ بائع بنا اور بائع مشتری بنا، اس لئے اگر شفیع نے پہلے گھر لینے سے انکار کیا تو اب دوبارہ شفعہ کا حق ملے گا، کیونکہ دوسری بیج ہوئی۔ اور بائع مشتری بنا، اس لئے اگر شفیع کو توڑنا ہے۔لیکن وجہ ایغیر قاضی کے فیصلے کے مشتری نے بائع کی طرف منتقل ہور ہی ہے۔اور مبادلة المال بالمال بھی ہے اس لئے شفیع کے دوبارہ حق شفعہ ملے گا۔

العت: تقايلا: اقالة عيمشتق ب،رضامندي مي ي كووايس كرنا، اقاله كرنا-

قرجمه : ٢ اس كى مراد ہے قبضه كرنے كے بعد عيب كى وجہ سے بيع ردكى ہو،اس لئے كه قبضه كرنے سے پہلے تواصل سے

وَهُو مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِى، وَالشَّفِيعُ ثَالِثٌ، ٢ وَمُرَادُهُ الرَّدُ بِالْعَيْبِ بَعُدَ الْقَبُضِ؛ لِأَنَّ قَبُلَهُ فَسُخٌ مِنُ الْأَصُلِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ عَلَى مَا عُرِفَ؛ ٣ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِير: وَلَا شُفْعَةَ فِي قِسُمَةٍ وَلَا خِيَارِ رُؤْيَةٍ، وَهُو بِكَسُرِ الرَّا، وَمَعُنَاهُ: لَا شُفْعَةَ بِسَبَبِ الرَّدِّ بِخِيَارِ الرُّؤُيةِ شُفُعَةَ فِي قِسُمَةٍ وَلَا خِيَارِ رُؤُيةٍ، وَهُو بِكَسُرِ الرَّا، وَمَعُنَاهُ: لَا شُفْعَة بِسَبَبِ الرَّدِ بِخِيَارِ الرُّؤُيةِ لِلسَّابُ السُّوْعَةِ فِي كِتَابِ لِمَا بَيَّنَاهُ، وَلَا تَصِحُ الرِّوَايَةُ بِالُوقَايَة مَحُفُوظَةٌ فِي كِتَابِ النَّهُ عَلَى الشُّفُعَةِ؛ لِلَّنَّ الرِّوَايَةَ مَحُفُوظَةٌ فِي كِتَابِ النَّيْ الْمَالُ فِي الرِّضَا فِيمَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ سُبَحَانَهُ أَعُلَمٍ فَي الرِّضَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ لُرُومُهُ بِالرِّضَا، وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي الْقِسُمَةِ. وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ أَعُلَم

ہی بیع کوفنخ کرنا ہے، چاہے بغیر قاضی کے فیصلے کے ہی ہو۔

تشریح: اگرمبیع پر بیضه کرنے سے پہلے عیب کے ماتحت مبیع واپس کردی تو چاہے قاضی کا فیصلہ نہ ہوت بھی اصل سے ہی تعظم ہوجاتی ہے اس لئے سال جو نقصہ ہوجاتی ہے اس لئے سال جو نقصہ ہوجاتی ہے اس لئے سال جو نقصہ ہوجاتی ہے بعد واپس کر بی قصہ میں ہے جبکہ مبیع پر قبضہ ہوچا ہو۔

اثمار الهداية جلد١١

# ﴿ بَابُ مَا تَبُطُلُ بِهِ الشُّفُعَةُ ﴾

(٥٩) قَالَ: وَإِذَا تَرَكَ الشَّفِيعُ الْإِشُهَادَ حِينَ عَلِمَ بِالْبَيْعِ وَهُوَ يَقُدِرُ عَلَى ذَلِكَ بَطَلَتُ شُفْعَتُهُ لَ لِإِنْحَرَاضِهِ عَنُ الطَّلَبِ ٢ وَهَذَا لِأَنَّ الْإِنْ رَاضَ انَّـمَا يَتَحَقَّقُ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ وَهِيَ عِنْدَ

#### ﴿باب ما تبطل به الشفعة ﴾

ترجمه: (۵۹) اگرچپور دیاشفیے نے گواہ بنا ناجب بیج کاعلم ہوا حالا نکہ وہ گواہ بنانے پر قادر تھا تواس کا شفعہ باطل ہوجائے گا ترجمه: اللہ سے اعراض کرنے کی وجہ سے۔

**تشسر بیح**: شفیع کومعلوم ہوا کہ فلاں جا کدا دفر وخت ہور ہی ہےاوراوہ اس وفت حق شفعہ کے طور پر لینے کے لئے گواہ بنانے پر قدرت رکھتا تھا۔ پھر بھی گواہ نہیں بنایا تو اس کاحق شفعہ باطل ہو جائے گا۔

وجه: (۱) وجدد وسرے کی زمین اپنے لئے کرنا ہے اس کے علم ہونے کے بعد ذراسا بھی اعراض کرے گاتو حق شفعہ ساقط ہو و اسے گالا علیہ الشفعة کحل العقال (ابن عمر قال قال رسول الله الشفعة کحل العقال (ابن المجشر نیف، باب طلب الشفعة ، ص ۲۵۸ ، نبر ۲۵۰ رسن المشعقی ، باب روایة الفاظ مکرة یذکرها بعض الشهاء فی مسائل الشفعة ، مادس میں المعرب کرو میں ہے۔ عن المستعلق المعرب کرو کی وکی ولئولنا یعنی اس کو جلدی سے طلب کرو ورزح ساقط ہوجائے گالا اس صدیث میں شفعہ کا محالمہ ایسا ہے جیسے اونٹ کی ری وکی ولئولنا یعنی اس کو جلدی سے طلب کرو ورزح ساقط ہوجائے گالا اس اس ولئ المنعی میں میں ہے۔ عن المستعب قال من بیعت شفعته و هو شاهد لا ینکو ها الشفعة الله المنعی میں میں میں ہے کہتے ہوتے و کی ر با ہواور شفح اس باب عرض الشفعة علی صاحبه الحل المنعی میں ہے کہتے ہوتے و کی ر با ہواور شفح اس برا تکار المنا المشفعة المن و اشبها . (مصنف عبدالرزاق ، باب الشفعة لمن و اشبها . (مصنف عبدالرزاق ، باب الشفعة لمن و اشبها . (مصنف عبدالرزاق ، باب الشفعة لمن و اشبها . (مصنف عبدالرزاق ، باب الشفعة لمن و الشبها . و المسجوسی ، فاذا علم کا تواس کو تی میں ہے کہ در کرے گاحق ساقط ہوجائے گاگواس کوتی میں ہے کہ در کرے گاحق ساقط ہوجائے گاگواس کوتی میں ہے کہ در کرے گاحق ساقط ہوجائے گاگواس کوتی میں ہے کہ در کرکے گاحق ساقط ہوجائے گاگواس کوتی میں ہے کہ در کرکے گاحق ساقط ہوجائے گاگواس کوتی میں ہے کہ در کرکے گاحق ساقط ہوجائے گاگوال الشف علم لک الم المالكافر شفعة له و اذا امکث ایاما ثم طلبها دوقال تم اعلم ان له شفعة فهو متهم ۔ (افط ہوجائے گا۔ مصنف عبدالرزاق ، باب عل للکافر شفعة ولا عرائی ؟ تامن ، ص ۲۵ ، نبر ۱۳۲۱ اس تول تابعی میں ہے کہ در کرکے گاتو حق مصنف عبدالرزاق ، باب علی للکافر شفعة ولا عرائی ؟ تامن ، ص ۲۵ ، نبر ۱۳۲۱ اس تا تا المیکور کو تامی میں ہے کہ در کرکے گاتو حق مصنف عبدالرزاق ، باب علی للکافر شفعة ولا عرائی ؟ تامن ، ص ۲۵ ، نبر ۱۳۲۱ اس تول تابعی میں ہے کہ در کرکرے گاتو حق مصنف عبدالرزاق ، باب علی للکافر شفعة ولیا عرائی ؟ تامن ، ص ۲۵ ، نبر ۱۳۵ اس تا کہ اس تول تابعی میں ہے کہ در کرکرے گاتو حق مصنف عبدالرزاق ، باب علی للکافر شفعة ولیا عرائی ؟ تامن ، عرائی کافر کو کرکر کافر کو کرکر کافر حق کافر کافر کافر کو کرکر کو کو کرکر کافر کو کرکر کافر کو کرکر کافر کافر کو کرکر کو کرکر کو کر

ترجمه: ۲ اور بیاعراض محقق ہوگا اختیار کی حالت میں، اور وہ قدرت کے وقت میں ہے۔

الْقُدُرَةِ. (٢٠) وَكَذَلِكَ إِنُ أَشُهَدَ فِي الْمَجُلِسِ وَلَمُ يَشُهَدُ عَلَى أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيُنِ وَلَا عِنْدَ الْعُقَارِ لِ وَقَدُ أَوْضَحُنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ. (٢١) قَالَ: وَإِنْ صَالَحَ مِنْ شُفُعَتِهِ عَلَى عِوَضٍ بَطَلَتُ شُفَعَتُهُ وَرَدَّ الْعُوَضَ لِ وَقَدُ أَوْضَحُنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ. (٢١) قَالَ: وَإِنْ صَالَحَ مِنْ شُفُعَتِهِ عَلَى عِوَضٍ بَطَلَتُ شُفُعَتُهُ وَرَدَّ الْعُوضَ لِ وَقَدُ الشَّفُعَةِ لَيُسَ بِحَقِّ مُتَقَرِّ فِي الْمَحِلِّ، بَلُ هُو مُجَرَّدُ حَقِّ التَّمَلُّكِ فَلا وَرَدَّ الْعُوضَ لَ لِلَّ قَلْمَ عَلَى إِلَّا مُعَلِّمَ اللهُ عَلَى السَّعُورِ فِي الْمَحِلِّ، بَلُ هُو مُجَرَّدُ حَقِّ التَّمَلُّكِ فَلا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى المَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تشریح : آدمی کواختیار ہواس وقت اعراض کرے تب ہی اس اعراض کا اعتبار ہوگا کیکن مجبور ہو اوراعراض کرے تواس اعراض سے شفعہ کاحق ساقط نہیں ہوگا۔

ترجمه : (۲۰)ایسے ہی اگرمجلس میں گواہ بنایا اور نہیں گواہ بنایا بائع اور مشتری میں سے کسی ایک پر اور نہ زمین کے پاس۔[تو شفعہ کاحق ساقط ہوجائے گا]

ا صول : بير واه بناناس لئے ہے تا كه بائع، يامشترى كونقصان ندا تھانا پڑے، لاضرر ولاضرار۔

تشویح : شفیح کودومقامات پرگواہ بنانا چاہئے تھا(۱) جس مجلس میں فروخت ہونے کاعلم ہوااس میں۔اوردوسری مرتبہ ان تمام جگہوں میں سے کسی ایک کے پاس، یابائع کے پاس یامشتری کے پاس یا کم از کم زمین کے پاس جاکر لیکن شفیع نے مجلس علم میں گواہ بنایا لیکن بائع یامشتری یازمین کے پاس گواہ نہیں بنایا تو دوسری مرتبہ چونکہ گواہ نہیں بنایا اس کا حق شفعہ باطل ہوجائے گا۔

**وجه**: یہ گواہ بناناس لئے ہےتا کہ بائع اور مشتری کو بھی پہتہ چل جائے کہ اس زمین کوشفیع لے رہا ہےتا کہ وہ مزید کوئی تصرف نہ کرے، اور ان کو بھی بھنک لگ جائے کہ بیز مین کسی اور کے پاس جارہی ہے، تا کہ اس کو مزید کوئی نقصان نہ اٹھا نا پڑے۔ توجمہ: (۲۱) اگر صلح کرلی اپنے شفعہ سے کسی عوض کے بدلے تو اس کا شفعہ باطل ہوجائے گا اور عوض لوٹا دیا جائے گا۔ اصول: شفعہ ایک معنوی حق ہے اس کے بدلے میں مال نہیں ہوسکتا۔

تشریح: بیمسکداصول پر ہے کہ شفعہ ایک معنوی حق ہے، کسی محل کی ملکیت نہیں ہوتی اس لئے اس کے بدلے میں مال پر سکے کرے، یااس کو بیچے بیتواس کی قیمت نہیں ملے گی، اور اس میں شفعہ سے اعراض ہے اس لئے شفعہ کاحق بھی ساقط ہوجائے گا۔ مثلا زید کوحق شفعہ تھالیکن زمین لینے کے بجائے حق شفعہ کے بدلے مشتری سے بچھ مال لے لیاتا کہ حق شفعہ چھوڑ دیتو اس عوض لینے کی وجہ سے حق شفعہ باطل ہوجائے گا۔ اور جس عوض پر صلح ہوئی تھی وہ بھی شفیع کوئییں ملے گا۔

ترجمه ٢ جائز شرط متعلق كر ك شفعه كوسا قط كرنا جائز نهيل بيتو فاسد شرط لگا كرسا قط كرنا بدرجه اولى جائز نهيس موگا ـاس

يَصِحُ الاعْتِيَاضُ عَنُهُ، ٢ وَلا يَتَعَلَّقُ اسْقَاطُهُ بِالْجَائِزِ مِنُ الشَّرُطِ، فَبِالْفَاسِدِ أَوُلَى فَيَبُطُلَ الشَّرُطُ وَيَصِحَ الْإِسْقَاطُ، ٣ وَكَذَا لَوُ بَاعَ شُفْعَتَهُ بِمَالٍ. لِمَا بَيَّنَا، ٣ بِخِلافِ الْقِصَاصِ؛ لِأَنَّهُ الشَّرُطُ وَيَصِحَ الْإِسْقَاطُ، ٣ وَكَذَا لَوُ بَاعَ شُفْعَتَهُ بِمَالٍ. لِمَا بَيَّنَا، ٣ بِخِلافِ الْقِصَاصِ؛ لِأَنَّهُ الشَّرُطُ وَيَطِيرُهُ: إِذَا حَتَّ مُتَقَرِّرٌ، وَبِخِلافِ الطَّلاقِ وَالْعِتَاقِ؛ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ عَنُ مِلْكِ فِي الْمَحِلِّ، هِ وَنَظِيرُهُ: إِذَا لَوْعِنَاقِ؛ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ عَنُ مِلْكِ فِي الْمَحِلِّ، هِ وَالْعِتَاقِ؛ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ عَنُ مِلْكِ فِي الْمَحِلِّ، هِ وَنَظِيرُهُ: إِذَا لَوْعُنَا لَهُ مِنْ مِلْكُ فِي الْمَحِلِّ، هِ وَالْعِتَاقِ؛ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ عَنُ مِلْكِ فِي الْمَحِلِّ، هِ وَالْعِتَاقِ؛ لِلْأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ عَنُ مِلْكِ فِي الْمَحِلِّ، هِ وَالْعِتَاقِ؛ لِلْأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ عَنُ مِلْكِ فِي الْمَحِلِّ، هِ وَالْعِتَاقِ؛ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ عَنُ مِلْكِ فِي الْمَعِلَةُ عَلَيْ وَيَعْلِيهُ فَي الْمُعَلِّلُ فِي الْمُعَالِّ فَعَلَيْهُ وَالْمُعَلِّ فَي الْمُعَلِّ فَي الْمُعَلِّ فَي الْمُعَلِّ فَي الْمُعَلِّ الْعَلَقُ وَالْمُعَلِّ اللْوَالِ فَيْ اللْمُ لَعْلَى اللْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّ فَي الْلَاقُ وَالْعَلَقُ وَالْمُعَلِي الْمُقَالِ فَي الْمُعَلِي الْمُعَلِّ الْعُلَقِ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ الْمُعَلِّ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعَلِي الْمُلْطِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْتِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَقُولُ الْمُعِلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُع

تشریح : یددوسری دلیل ہے۔ اگر شفعہ ساقط کرے اور کوئی جائز شرط لگائے تب بھی شرط کا اعتبار نہیں ہے اور شفعہ ساقط ہوجائے گا، اور ہوجائے گا، اور شفعہ کا میں درہم دواس لئے بدرجہ اولی عوض ساقط ہوجائے گا، اور شفعہ کا حق بھی ختم ہوجائے گا۔

ترجمه: ٣ ایسے ہی شفعہ کو مال کے بدلے میں یچ [تو شفعہ ختم ہوجائے گا،اور مال بھی نہیں ملے گا۔اس دلیل کی بناپر جوہم نے بیان کی۔

تشریح : اوپر بیتھا کہ شفعہ کے بدلے میں صلح کرے، یہاں بیہ ہے کہ شفعہ کے تن کو بیچے تو یہ بیچنا بھی جائز نہیں ہوگا،اور شفعہ کاحق بھی ختم ہوجائے گا، کیونکہ بیکوئی محسوس مال نہیں ہے، بلکہ معنوی طور پرایک حق ہے جسکی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔

لغت المابینا: لمابینا کامطلب یہی ہے کہ یہ ق کوئی محسوس مال نہیں ہے کہ اس کو چھ سکے، یہ توایک معنوی حق ہے، جسکی قیمت نہیں ہوتی۔

ترجمه: ٢٠ بخلاف قصاص كے، كونكه وہ قاتل كى جان كے اندر مقررت ہے، اور بخلاف طلاق اور آزادكرنے كاس كئے كم كاندر جومكيت ہے اس كابدله ہے۔

تشریح: یہاں تین مثالیں دے رہے ہیں جن میں حق کے بدلے رقم لے سکتا ہے۔قصاص میں مقول کا وارث قاتل کی جان کا مالک بن جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ قاضی کے ذریعہ اس کی جان کو آل کر واسکتا ہے، اس لئے جان کے کل میں حق ہوگیا، یہ معنوی حق نہیں رہا اس لئے قصاص کے حق کے بدلے مال لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ اس کو حق مقر رکہا ہے۔

[۲] نکاح کے وقت شوہر بضع کا مالک بن جاتا ہے، اور اس محل میں شوہر کاحق ثابت ہوجاتا ہے، اس لئے طلاق دیتے وقت اس محل کا بدلہ لیناچاہے، اور خلع کرنا چاہے تو جائز ہوگا۔

[۳] ما لک غلام کے پورےجسم کا مالک بن جاتا ہے اس لئے آزاد کرتے وقت اس کا بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے ، کیونکہ یہ معنوی حق نہیں رہا۔

الغت: مجرد حق التملیک: حق تملیک اور حق متقرر: میں فرق بیہے کہ۔ کی کل میں کسی کا حق ہوتواس کو حق متقرر کہتے ہیں، مثلا بیوی کے بضع پر شوہر کا حق ہوتا ہے، توبیحق متقرر فی محل ہے۔ اور شفعہ کے ذریعہ صرف مالک بننے کا حق تو اسکو معنوی حق ، اور مجرد حق التملیک ، کہتے ہیں۔

قَالَ لِلْمُحَيَّرَةِ اخْتَارِينِي بِأَلْفٍ، أَوُ قَالَ الْعِنِينُ لِامْرَأَتِهِ: اخْتَارِي تَرُكَ الْفَسْخِ بِأَلْفٍ فَاخْتَارَتُ سَقَطَ الْخِيَارُ وَلَا يَثُبُثُ الْعُوَضُ، لِ وَالْكَفَالَةُ بِالنَّفُسِ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الشُّفُعَةِ فِي رِوَايَةٍ، وَفِي سَقَطَ الْخِيَارُ وَلَا يَثُبُثُ الْعُوضُ، لِ وَالْكَفَالَةُ بِالنَّفُسِ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الشُّفُعَةِ، وَقِيلَ: هِي فِي أَخُرَى: لَا تَبُطُلُ الْكَفَالَةُ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ، عَ وَقِيلَ: هَذِهِ رِوَايَةٌ فِي الشُّفُعَةِ، وَقِيلَ: هِي فِي أَخُرَى: لَا تَبُطُلُ الْكَفَالَةُ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ، عَ وَقِيلَ: هَذِهِ رِوَايَةٌ فِي الشُّفُعَةِ، وَقِيلَ: هِي فِي أَخُرَى: لَا تَبُطُلُ الْكَفَالَةُ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ، عَ وَقِيلَ: هَذِهِ رِوَايَةٌ فِي الشُّفُعَةِ، وَقِيلَ: هِي فِي الشَّفُعَةِ، وَقِيلَ: هِي فِي الشَّفُولَةُ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ، عَلَي وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُولِلِةُ اللَّهُ الْمُولِ الْمُولِ وَهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الل

افعت بخیر قی کسی عورت کوشو ہرنے طلاق دینے کا اختیار دیا،اس کومخیر ہ، کہتے ہیں عنین: جس مرد کاعضو تناسل کمزور ہوتواس کی بیوی کونہ رہنے کا اختیار دیا جاتا ہے، لیکن بیا ختیارا یک معنوی حق ہے،کسی کل پرحق نہیں ہے،اس لئے اس کے بدلے میں کوئی بدلہ نہیں لے سکتی ۔

تشريح : يهال دومثالين دي، جن مين بيه المصرف معنوي حق به جسكا بدانهين ليسكي -

[1] پہلی مثال ہے ہے۔ شوہر نے بیوی کواختیار دیا کہ وہ اپنے آپ کوطلاق دیکر اختیار کرلے، جسکومخیر ہ کہتے ہیں، پھر شوہر نے کہا کہ ایک ہزار پر راضی ہوگئ، تواختیار بھی ختم ہوجائے گا اور ایک ہزار ہر راضی ہوگئ، تواختیار بھی ختم ہوجائے گا اور ایک ہزار بھی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ جواختیار ہے بیمعنوی حق ہے جسکے بدلے میں کوئی بدلے نہیں لیسکی ۔ [۲] دوسری مثال ہے ہے کہ عنین کی بیوی کوالگ ہونے کا اختیار ملاتھا۔ پھر عنین نے کہا کہ ایک ہزار لیا واور الگ ہونے کا اختیار چھوڑ دو، عورت اس پر راضی ہوگئ، اختیار بھی ساقط ہوجائے گا، کیونکہ اس نے ساقط کر دیا، اور ایک مرتبہ ساقط ہونے کے بعد پھر اختیار والیس نہیں ملتا، اور ایک ہزار جھی نہیں ملی گا، کیونکہ یہ معنوی حق ہوجائے گا اور رقم بھی نہیں ہوتی، ٹھیک اسی طرح شفعہ کاحق ایک معنوی حق ہے، اس کے بدلے میں رقم لیگی اور رقم بھی نہیں ملی گی۔

ترجمه: لا اور کفاله بالنفس اس بارے میں [بدله لینے کے بارے میں ] ایک روایت میں شفعہ کی طرح ہے [یعنی حق بھی ساقط اور دوسری روایت میں کفاله بالنفس باطل نہیں ہوگا، اور مال بھی واجب نہیں ہوگا۔

لغت : کسی آ دمی کوقاضی کے سامنے حاضر ہونا ہو، دوسرے آ دمی نے ذمہ داری لی کہ ابھی اس کوچھوڑ دو بعد میں میں اس کوقاضی کے سامنے حاضر کروں گا، تو اس کو کفالہ بالنفس، کہتے ہیں [یعنی نفس کو حاضر کرنے کا کفیل]

تشریح: کوئی آدمی کسی آدمی کوقاضی کے سامنے حاضر کرنے کا کفیل بنا، پھر جسکے لئے کفیل بنا تھا اس کو کہا کہ مجھے کفالت سے بری کر دواور ایک ہزار درہم لے لواس نے قبول کر لیا، تو ایک روایت میں ہے کہ یہ شفعہ کی طرح ہے، یعنی کفالت ختم ہوجائے گی اور دقم نہیں ملے گی، اور دوسری روایت ہیہے کہ کفالت باقی رہے گی، البتہ رقم واجب نہیں ہوگی۔

ترجمه: کے بعض حضرات نے فرمایا کہ شفعہ کے بارے میں بھی ایک روایت سے کرقم نہیں ملے گی اور شفعہ کاحق باقی

الُكَفَالَةِ خَاصَّةً، وَقَدُ عُرِفَ فِي مَوُضِعِهِ، (٦٢) قَالَ: وَإِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ بَطَلَتُ شُفُعَتُهُ [ وَقَالَ النَّسَافِعِيُّ: تُورَتُ عَنُهُ. قَالَ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُ -: مَعْنَاهُ إِذَا مَاتَ بَعُدَ الْبَيْعِ قَبُلَ الْقَضَاءِ الشَّمْنِ وَقَبَضَهُ فَالْبَيْعِ لَازِمٌ لِوَرَثَتِهِ، ٢ وَهَذَا بِالشَّفُعَةِ، أَمَّا إِذَا مَاتَ بَعُدَ قَضَاءِ الْقَاضِي قَبُلَ نَقُدِ الشَّمَنِ وَقَبَضَهُ فَالْبَيْعِ لَازِمٌ لِوَرَثَتِهِ، ٢ وَهَذَا

رہے گا۔اوربعض حضرات نے فرمایا کنہیں صرف کفالہ باننفس کے بارے میں ہے کہ [کفالہ ختم نہیں ہوگا اور مال نہیں ملے گا] جبیبا کہ اپنی جگہ پر پہچانا گیاہے، یعنی مبسوط میں ہے۔

تشریح : یہاں سے شفعہ اور کفالہ بالنفس کے بارے میں دوسری روایت بیان کررہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ شفعہ کے بارے میں بھی ایک روایت ہے کہ کفالہ بالنفس کی طرح اگر شفعہ کے بدلے میں مال لیا تو مال واجب نہیں ہوگا ، لیکن شفعہ کا جن ختم نہیں ہوگا۔ کیکن بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں شفعہ کے بارے میں بیروایت نہیں ہوگا۔ صرف کفالہ بالنفس کے بارے میں بیروایت ہے کہ مال واجب نہیں ہوگا ، کیکن کفالہ بھی ختم نہیں ہوگا۔

ترجمه: (٦٢) جب مرجائ شفيع تواس كاشفعه باطل موجائ كار

**اصول**: بیمسکلهاس اصول پر ہے کہ قاضی کے فیصلے تک اس گھر پر شفیع کی ملکیت باقی رہنا شرط ہے جس کے ذریعہ شفعہ کا دعوی کرر ہاہے۔

تشریح : مجلس علم میں گواہ بنایا، گھر مشتری پر گواہ بنایا، گھر قاضی کے یہاں جی شفعہ کا دعوی کیا۔ لیکن شفعہ کے دفیلے سے پہلے پہلے شفیع کا انتقال ہو گیا تواس کا شفعہ باطل ہوجائے گا۔ اب اس بنیا دپر شفیع کے ورثہ کوجی شفعہ کے دعوی کرنے کا حق نہیں ہوگا۔

وجه : (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی کے فیصلے تک وہ گھر شفیع کی ملکیت میں ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے اس کوشفعہ کا حق ملا تھا، اور یہاں فیصلے سے پہلے شفیع کا انتقال ہو گیا اور گھر اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اباس کے وارث کی ملکیت میں چلا گیا، اس لئے شفیع کو تو شفعہ نہیں ملے گا، اور اس کے وارث کو اس لئے نہیں ملے گا کہ شفعہ والا گھر بکتے وقت اس کے وارث کی ملکیت میں وہ گھر نہیں تھاجہ کی وجہ سے شفعہ کا حق ماتا ہے۔ (۲) یہا کہ شفعہ والا گھر بکتے وقت اس کے وارث کی ملکیت میں وہ گھر نہیں تھاجہ کی وجہ سے شفعہ کا حق ماتا ہے۔ (۲) یہا کہ تو کہ تو کہ اور اس کے اور معنوی حقوق ورثہ کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ (۳) اس قول تابعی میں ہے کہ حق شفعہ وراثت کے طور پر منتقل نہیں کیف ان بی فیصا او باع بعضہا؟، ج نامن ، ص ۲ کے رہے گا۔ اور اس کے انتقال کے بعد حق شفعہ وراثت کے طور پر منتقل نہیں ہوتا۔ بلکہ جس کے لئے تو شفعہ واقع ہوا ہواسی کے لئے رہے گا۔ اور اس کے انتقال کے بعد حق شفعہ وراثت کے طور پر منتقل نہیں ہوتا۔ بلکہ جس کے لئے تقال کے بعد حق شفعہ واقع ہوا ہواسی کے لئے رہے گا۔ اور اس کے انتقال کے بعد حق شفعہ واقع ہوا ہواسی کے لئے رہے گا۔ اور اس کے انتقال کے بعد حق شفعہ وائے گا۔

ترجمه المام شافعی نفر مایا که وارث بنه گار و منابع منابع المام شافعی منابع شفاه می منابع گار

تشريح : امام شافعي فرمايا كشفيع كاوارث شفعه كاحقدار بنع كا

نَظِيرُ الِانْحِتِلَافِ فِي خِيَارِ الشَّرُطِ، وَقَدْ مَرَّ فِي الْبُيُوعِ، ٣ وَلِأَنَّ بِالْمَوْتِ يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْ دَارِهِ وَيَثُبُتُ الْمِلْكُ لِلْوَارِثِ بَعُدَ الْبَيْعِ، وَقِيَامُهُ وَقُتَ الْبَيْعِ وَبَقَاؤُهُ لِلشَّفِيعِ إلَى وَقُتِ الْقَضَاءِ شَرُطٌ فَلا يَسْتَوُجِبُ الشُّفُعَةَ بِدُونِهِ. (٢٣) وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي لَمُ تَبُطُلُ لَ لِلَّانَّ الْمُسْتَحِقَّ

**9 جه** : انکے یہاں جس طرح ملکیت کی وارا ثت ہوتی ہے اسی طرح حقوق کی بھی وراثت ہوتی ہے۔

**ت جمعہ: ۲** مصنف ؓ فرماتے ہیں کہاس عبارت کامعنی یہ ہے کہ گھر مکنے کے بعداور قاضی کے شفعہ کے فیصلے سے پہلے شفیع مرا ہوتو یہ بات ہے،اوراگر قاضی کے فیصلے کے بعداور قیمت دینے، یا گھر پر قبضہ کرنے سے پہلے مرا ہوتو ور شہ کے لئے بیچ لازم ہوجائے گی۔

تشریح :صاحب ہدایفرماتے کمتن میں جو ہے کہ فیع مراہوتواسکا مطلب یہ ہے کہ فیع گھر بکنے کے بعد،اورشفعہ کا دعوی کرنیکے بعداورگھر کے فیصلے سے پہلے ،مرا ہوتو بہ گھر وارث کوشفعہ کے طور پرنہیں ملے گا۔لیکن قاضی کا فیصلہ ہو چکا ہولیکن ابھی تک گھریر شفیع کا قبضہ نہ ہوا ہو، یا گھر قیمت ادانہ کیا ہوا و شفیع کا انتقال ہوا تو بی گھر وارث کو ملے گا، کیونکہ بی گھر شفیع کا ہو چکا ہے ترجمه: ٢ يداس كي مثال بخيار شرط مين، اوريه بحث كتاب البيوع مين كزرگي بـــ

**تشریح** : کتابالیوع میں بیر بحث گزر چکی ہے کہ امام شافعیؓ کے یہاں خیار شرط میں بھی وراثت ہوتی ہے،اورامام ابوحنیفیّہ کے بیہاں خیار شرط میں وراثت نہیں ہوتی ،اسی طرح کااختلاف،شفعہ کے بارے میں بھی ہے کہامام شافعیؓ کے بیہاں وراثت ہوگی،اورامامابوحنیفٹے یہاں وراثت نہیں ہوگی۔

تسر جمه بس اوراس لئے کہ موت سے شفیع کی ملکیت گھر سے ختم ہو جاتی ہے [اس لئے اس کو شفعہ نہیں ملے گا]اور وارث کی ملکیت بیچ کے بعد ثابت ہوتی ہے، حالانکہ بیچ کے بعد ہے کیکر فیصلے تک شفیع کے لئے ملکیت باقی رہنا شرط ہے،اس لئے شفعہ اس کے بغیرنہیں ہوگا۔

ا صول : بیمسلداس اصول بر ہے کہ بیچ کے وقت سے لیکر قاضی کے فیصلے تک اس گھر پر ملکیت باقی رہے جس کی وجہ سے شفعہ کا دعوی کرر ہا تک شفعہ ملے گا ،اگر بیچ کے وقت ملکیت نہیں تھی ، یا فصلے وقت ملکیت نہیں رہی تو گھر نہیں ملے گا۔

تشريح : يدليل عقلي ہے۔ بيع كے بعد فيط سے پہلے فيح كانقال ہو گياتو فيطے كے وقت شفيع كى ملكيت نہيں رہى اس کئے قاضی اس کا فیصلنہیں کرسکتا ،اور وارث کواس لئے نہیں ملے گا کہ بچے کے وقت گھریراس کی ملکیت نہیں رہی ،اس لئے اس کو بھی نہیں ملے گا۔

ترجمه: (۲۳) اگرمشتری مرجائة و شفعه ساقطنهیں ہوگا۔

ترجمه السلك كون لينوالاشفيع باقى ب،اس كون كاسبب ابهى بدلنهيس بـ

بَاقٍ وَلَمُ يَتَغَيَّرُ سَبَبُ حَقِّهِ، ٢ وَلَا يُبَاعُ فِي دَيُنِ الْمُشْتَرِي وَوَصِيَّتِهِ، ٣ وَلَو بَاعَهُ الْقَاضِى أَوُ الْمُوصِيَّةِ وَلِهَذَا الْمُوصِيُّةِ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يُبُطِلَهُ وَيَأْخُذَ الدَّارَ لِتَقَدُّمِ حَقِّهِ وَلِهَذَا الْوَصِيُّ أَوْصَى الْمُشْتَرِي فِيهَا بِوَصِيَّةٍ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يُبُطِلَهُ وَيَأْخُذَ الدَّارَ لِتَقَدُّمِ حَقِّهِ وَلِهَذَا يُنفَضَى تَصَرُّفُهُ فِي حَيَاتِهِ، (٦٣) قَالَ: وَإِذَا بَاعَ الشَّفِيعُ مَا يُشُفَعُ بِهِ قَبُلَ أَنْ يُقُضَى لَهُ بِالشُّفَعَةِ يَنفُضُ تَصَرُّفُهُ فِي حَيَاتِهِ، (٦٣) قَالَ: وَإِذَا بَاعَ الشَّفِيعُ مَا يُشُفَعُ بِهِ قَبُلَ أَنْ يُقُضَى لَهُ بِالشَّفِعَةِ بَعُلَاكُ مُثَلِّكُ وَهُوَ الِاتِّصَالُ بِمِلْكِهِ؛ ٢ وَلِهَذَا بَطَلَتُ شُفْعَتُهُ لِ لِزَوَالِ سَبَبِ الِاسْتِحُقَاقِ قَبُلَ التَّمَلُّكِ وَهُوَ الِاتِّصَالُ بِمِلُكِهِ؛ ٢ وَلِهَذَا

تشریح :یہاں شفع باتی ہے،اور گر لینے کا سبب ہے بکے ہوئے گر کے پڑوں میں شفیع کا گھر ہووہ بھی موجود ہے،اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اس لئے کہ مشتری کے مرنے کے باوجود شفیع کو شفعہ کا حق ملے گا۔

ترجمه: ٢ مشرى ك قرض مين اوراس كى وصيت مين نهين بيجا جائے گا۔

اصول: يمسكان اصول يربي كشفيع كاحق مشترى معدم ب-

تشریح : یگر اگرچه شتری کا ہو چکا ہے، کین شفع کاحق مقدم ہے اس لئے مشتری کے قرض میں نہیں بیچا جائے گا،اور نہ اس کی وصیت میں دیا جائے گا، ہاں مشتری نے جو درہم دیا تھا، شفیع جب وہ درہم واپس کرے گا تو اس درہم سے مشتری کا قرض ادا کیا جائے گا، یااس کی وصیت ادا کی جائے گی۔

ترجمه: ٣ اورا گرقاضی نے گھر کون ویا اوسی نے وی دیا، یا مشتری نے اس کے بارے میں کوئی وصیت کی تھی توشفیع کو حق ہے کہ ان سب تصرفات کوختم کردے، اور شفیع گھر لے لے۔اس کے حق کے مقدم ہونے کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ خود مشتری کی زندگی میں اس کے تمام تصرفات کو توڑدےگا۔

تشریح :اگرقاضی نے یاوصی نے اس گھر کو چودیا، یا مشتری نے اس کے بارے میں کوئی وصیت کی تو چونکہ شفیع کاحق مقدم ہے اس کئے بیسارے تصرفات ختم کردئے جائیں گے اور گھر شفیع کودے دیا جائے گا،

وجه : اگرمشتری زنده ہوتا اور بیت صرفات کرتا تو بھی شفیع ان کوتوڑ دیتا اور گھرلے لیتا، اس کئے شفیع کے مرنے کے بعد بھی وہ پیت صرفات توڑ دیگا اور گھرلے لیگا۔

ترجمه: (۱۲) اگرشفع جي دياس زمين کوجس کے ذريعه اس کوتن شفعه تھا اس کے لئے شفعہ کے فيصلے سے پہلے تو اس کا شفعہ باطل ہو جائيگا۔

ترجمه: یا گھر کامالک بننے سے پہلے شفعہ کے ستی ہونے کے سبب کے زائل ہونے کی وجہ سے ،اوروہ اپنی ملکیت کے ساتھ متصل ہونا۔ ساتھ متصل ہونا۔

**اصول**: فیصله ہونے تک حق شفعہ کا سبب بحال رہنا ضروری ہے۔

تشريح : جس زمين كي وجهسة شفيع كوحق شفعه ملاتها شفعه كے فيصلے سے پہلے وہ زمين بيج دي تواسكاحق شفعه باطل ہوجائے گا

يَزُولُ بِهِ وَإِنُ لَمُ يَعُلَمُ بِشِرَاءِ الْمَشُفُوعَةِ، كَمَا إِذَا سَلَّمَ صَرِيحًا أَوُ إِبْرَاءً عَنُ الدَّيُنِ وَهُوَ لَا يَعُلَمُ بِهِ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ الشَّفِيعُ دَارَهُ بِشَرُطِ الْخِيَارِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَمُنَعُ الزَّوَالَ فَبَقِى يَعُلَمُ بِهِ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ الشَّفِيعُ ذَارَهُ بِشَرُطِ الْخِيَارِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَمُنَعُ الزَّوَالَ فَبَقِى الْاَتِّصَالُ. (٦٥) قَالَ: وَوَكِيلُ الْبَائِعِ إِذَا بَاعَ وَهُوَ الشَّفِيعُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ، وَوَكِيلُ الْمُشْتَرِي إِذَا

**و جسه**: جس زمین کی بناپرخق شفعہ ملاتھاوہ زمین ہی شفیع کے پاس نہیں رہی تو حق شفعہ کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ فیصلہ ہونے تک زمین شفیع کے پاس دئن چاہئے تب قاضی حق شفعہ کا فیصلہ کر سکے گا۔

**تسر جسمه**: ۲ اس لئے زائل ہوجائے گا گھر بیچنے کی وجہ سے اگر چہ جسکو شفعہ پر لینا ہے اس کے بکنے کاعلم نہ ہوا ہو، جیسے کہ صراحت سے شفعہ چھوڑ دیا ہو۔

**اصول**:لاعلمی میں بھی شفعہ کاحق ختم ہو گیا تو وہ ختم ہو جائے گا۔

تشریح : یہاں بارت پیچیدہ ہے۔جس گھر کی وجہ سے شفع کو شفعہ کاحق ماتا تھاوہ گھر نیچ دیااوراس کواس کا پیتہیں تھا کہ پڑوس کا گھر بک رہا ہے، اپنا گھر بیچنے کے بعد پیتہ چلااس لاعلمی کے باوجوداس کا شفعہ کاحق ختم ہوجائے گا۔اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ، مثلا زید کا بکر پرایک ہزار درہم قرض تھالیکن اس کواس کاعلم نہیں تھا، زیدنے بکر کو بری قرار دے دیا تب بھی لاعلمی کی وجہ سے بکر بری ہوجائے گا،اسی طرح شفعہ کاعلم نہ ہوتب بھی شفعہ کاحق ختم ہوجا تا ہے۔

الغت: یزول بہ: اس میں بہ سے مراد ہے کہ شفیع نے اپنا گھر نے دیا۔ شراء المشفوعة: یہاں شراء سے مراد پڑوس کے اس گھر کا بکنا ہے جس کو شفعہ کے ماتحت لینا چاہتا ہے۔

ترجمه: ٣ يه بخلاف اگرشفيع نے خيار شرط كے ساتھ اپنا گھر پيچا تو شفعہ ملے گا ] اس كئے كه خيار شرط ملك زائل ہونے سے روكتا ہے تو گويا كه اتصال باتى ہے۔

تشریح: بیایک دوسراجزئیہ ہے۔ شفیج نے اپنا گھر بیچا اوراس میں خیار شرط لے لیا، تو گویا کہ گھر ابھی بھی اس کی ملکیت میں ہے، اب پتہ چلا کہ پڑوس کا گھر بک رہاہے تو اس کوشفعہ کاحق ملے گا، کیونکہ جس گھر کی وجہ سے شفعہ کاحق ملتاہے وہ گھر ابھی بھی اسی کی ملکیت میں ہے۔

قرجمه: (۲۵) بائع كاوكيل اگرييچاوروئى شفيع موتواس كے لئے شفعہ نہيں ہے۔

**تشریح** :مثلازید نےعمرکواپنا گھر بیچنے کاوکیل بنایا اورعمر پڑوی ہونے کی وجہ سےاں گھر کاشفیج تھا۔ابعمر نے گھر بیچا توعمر کواس گھر کاحق شفعہ نہیں ہوگا۔

**وجه**: (۱) وكيل بيچنے كاخود ذمه دار ہوتا ہے۔ جب اس نے بيچا اور بيچتے وقت خود خريد نے كا اظهار نہيں كيا تو گويا كه اس نے ليخ سے اعراض كيا اور طلب مواثبت نہيں كی اس لئے اس كوت شفع نہيں ملے گا (۲) تول تا بعی گزر چكا ہے۔ وقعال الشعبی من بيعت شفعته و هو شاهد لا يغير ها فلا شفعة له. (بخارى شريف، نمبر ۲۲۵۸) اس قول تا بعی سے معلوم ہوا كه

ابتًا عَ فَلَهُ الشَّفَعَةُ لَ وَالْأَصُلُ أَنَّ مَنُ بَاعَ أَوُ بِيعَ لَا شُفَعَةَ لَهُ، وَمَنُ اشْتَرَى أَوُ ابْتِيعَ لَهُ فَلَهُ الشَّفُعَةُ، لِأَنَّ اللَّوَّلَ بِأَخُذِ الْمَشُفُوعَةِ يَسُعَى فِي نَقُضِ مَا تَمَّ مِنُ جِهَتِهِ وَهُوَ الْبَيْعُ، وَالْمُشْتَرِي الشَّفُعَةُ، لِأَنَّ اللَّوْلَ بَاللَّمُ فُعَةٍ؛ لِلَّنَّهُ مِثُلُ الشِّرَاءِ. ٢ وَكَذَلِكَ لَوُ ضَمِنَ الدَّرُكَ عَنُ لَا يُنتُقَصُ شِرَاؤُهُ بِاللَّمُ فُعَةٍ؛ لِلَّنَّهُ مِثُلُ الشِّرَاءِ. ٢ وَكَذَلِكَ لَوُ ضَمِنَ الدَّرُكَ عَنُ فَرَونت بوتِ دَيَهِ رَبَا بواور كُونَى حَرَبَهِ مِن اللَّرُونَ شَعَدَ مَهُ مِن اللَّهُ مِثْلُ الشَّرَاءِ مَعْ مَن اللَّهُ مَعْلَ الشَّرَاءِ مَنْ اللَّهُ مَعْلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّوْلَ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَالَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللللْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْم

ترجمه: اِ اصل قاعدہ یہ ہے کہ کسی نے بیچا ہویا اس کے لئے بیچا ہوتواس کو شفعہ نہیں ملے گا،اورا گرخریدا ہویااس کے لئے خریدا ہوتواس کو شفعہ ملے گا،اس لئے کہ پہلاآ دمی شفعہ کی چیز کولیکر جس چیز کو پورا کیا ہے اسی کو توڑنے کی کوشش کررہا ہے اوروہ ہے بیچ۔

اس کی صورت یہ ہے کہ وکیل نے بائع کی چیز بیچی کی چارصور تیں ہیں،اس کی تفصیل یہ ہے۔[۱] من باغ:کسی نے بیچی ہو۔اس کی صورت یہ ہے کہ وکیل نے بائع کی چیز بیچی ہو،اور بائع کا گھر پڑوس میں ہوتو بائع کو شفعہ کا حق نہیں ملے گا۔[۲] بیچ لہہ: جسکے لئے بیچی ہو۔
اس کی صورت یہ ہے کہ مضارب نے گھر بیچا اور رب الممال کا مکان پڑوس میں تھا تو اس رب الممال کو شفعہ کا حق نہیں ملے گا،
کیونکہ اس کے لئے گھر بیچا ہے۔[۳] من اشتری:کسی نے خریدا ہو۔اس کی صورت یہ ہے کہ وکیل نے مشتری کے لئے گھر خریدا ،اور مشتری کا گھر پڑوس میں ہوتو مشتری کو شفعہ کاحق ملے گا، کیونکہ یہ تو اس گھر کو لینا ہی چا ہتا ہے۔[۴] ابتیج لہ: کسی کے لئے گھر خریدا اور مشتری کا گھر اس کے پڑوس میں ہے تو اس کو شفعہ کاحق ملے گا،
کیونکہ یہ تو اس کی صورت یہ ہے کہ مضارب نے گھر خریدا اور مشتری کا گھر اس کے پڑوس میں ہے تو اس کو شفعہ کاحق ملے گا،
کیونکہ یہ تو اس گھر کو لینا ہی چا ہتا ہے۔

تشريح :اصل قاعده يرے كه جس نے بيچا ہو۔ ياجسكے لئے بيچا ہواس كوشفعه كاحق نہيں ہے

**9 جسه**: کیونکہاس کا کام تواپی ملکیت سے نکالنا ہے تو شفعہ کے ذریعہ واپس کیسے دیا جائے گا،اس صورت میں بیچ کوتوڑنے کی کوشش ہوگی،اور وکیل اس کے لئے بیچے یامضارب اس کے لئے بیچے دونوں صورتوں میں بیچنا ہے۔اس لئے بیچے کی صورت میں شفعہ کاحت نہیں ہوگا۔

اوروکیل اس کے لئے خریدے، یامضارب اس کے لئے خریدے، دونوں صورتوں میں اپنی ملکیت میں لینا ہے، اس لئے اس کو شفعہ کاحق ہوگا۔

لغت : يسعى فى نقض ما تم من جهته: يه ايك محاوره ہے، اس كا مطلب يہ ہے كہ جو پچھ خودكيا پر اس كوتو رُنے كى كوشش كرے تو اس كواس تو رُنے كاحق نہيں ملے گا۔

ترجمه: ٢ اورايسي اگرشفي ضامن بن جائے عوارض كابائع كى طرف سے ، تواس كوشفعه نبيس ملے گا۔

تشريح :بالع نے زمين يچى اور جوشفيع بنے والاتھااس نے مشترى سے کہا كەاگراس زمين ميں کسى كاحق وغيرہ نكالتو ميں اس كاذمه دار ہوں ۔اس زمين ميں کسى كاحق نہيں ہے آپ بے فكر ہوكر خريد ليجئے تواب اس شفيع كوحق شفعہ نہيں ملے گا۔ الْبَائِعِ وَهُوَ الشَّفِيعُ فَلَا شُفُعَةَ لَـهُ ٣ وَكَذَلِكَ إِذَا بَاعَ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِغَيُرِهِ فَأَمُضَى الْمَشُرُوطُ لَهُ الْخِيَارُ الْبَيْعَ وَهُوَ الشَّفِيعُ فَلَا شُفُعَةَ لَهُ، لِأَنَّ الْبَيْعَ تَمَّ بِإِمُضَائِهِ، ٣ بِخِلَافِ جَانِبِ الْمَشُرُوطُ لَهُ الْخِيَارُ الْبَيْعَ وَهُوَ الشَّفِيعُ فَلَا شُفُعَةَ لَهُ، لِأَنَّ الْبَيْعَ تَمَّ بِإِمُضَائِهِ، ٣ بِخِلَافِ جَانِبِ الْمُشْتَرِي. (٢٢)قَالَ: وَإِذَا بَلَغَ الشَّفِيعَ أَنَّهَا بِيعَتُ بِأَلْفِ الْمَشُوطِ لَهُ الْخَيَارُ مِن جَانِبِ الْمُشْتَرِي. (٢٦)قَالَ: وَإِذَا بَلَغَ الشَّفِيعَ أَنَّهَا بِيعَتُ بِأَلْفِ الْمَشُوطِ مَا فَسَلَمُ مُنَمَ عَلِمَ أَنَّهَا بِيعَتُ بِأَقُلَّ أَوْ بِحِنُطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ قِيمَتُهَا أَلُفٌ أَوْ أَكْثَرُ فَتَسُلِيمُهُ بَاطِلً وَلَهُ الشَّفُعَةُ لَ لِلْاَنَّهُ النَّمُ لِاسْتِكْتَارِ الشَّمَنِ فِي الْأَوَّلِ وَلِتَعَذَّرِ الْجِنْسِ الَّذِى بَلَغَهُ وَتَيَسُّرِ مَا وَلَهُ الشَّفُعَةُ لَ لِلْاَقَالَ الشَّفُعَةُ لَا اللَّهُ مَا سَلَّمَ لِاسْتِكْتَارِ الشَّمَنِ فِي الْأَوَّلِ وَلِتَعَذَّرِ الْجِنْسِ الَّذِى بَلَغَهُ وَتَيَسُّرِ مَا

**وجه** : جبخود ہی کہا کہاس زمین میں کسی کاحق وغیرہ نہیں ہے تواب خود حق شفعہ کا دعوی کیسے کرے گا؟ بیگو یا کہ حق شفعہ سے اعراض کرر ہاہے۔اس لئے اس کاحق شفعہ باطل ہوجائے گا۔اصول اور دلائل او پرکئی بارگز ریچکے ہیں۔

الغت : الدرك : يانا، زمين وجائدا دمين كسي كاحق ثابت هونا ـ

**تسر جمه**: سے ایسے ہی اگر گھر پیچا اور خیار شرط دوسرے کے لیا،اس نے بھے نافذ کر دی،اور جس نے بھے نافذ کی وہی شفیع تھا تو اس کوشفعہ نہیں ملے گا،اس لئے کہاس کے نافذ کرنے بھے پوری ہوگئی۔

تشریح: مثلازیدنے گھر بیچااور کہا کہاں میں بکر کوخیار شرط ہے، بکر نے خیار شرط ختم کر کے بیج نافذ کر دی، بعد میں بکر کو پته چلا کہ مجھے شفعہ کا حق ہے، تواب اس کو شفعہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے ہی کمل بیج نافذ کی ہے، تواب شفعہ کے ذریعہ اس کو کیسے توڑ ہے گا!

**ترجمہ**: ۴ بخلاف جس کے لئے خیار شرط لی ہے وہ مشتری کی جانب سے ہو [ تواس کوخیار شرط ملے گا ] **تشریح** : مثلازیدنے گھر خریدا، اور بکر کے لئے خیار شرط لیا، اور بکرنے خیار شرط ختم کر کے بیچ نافذ کر دی، اب پیۃ چلا کی بکر کوشفعہ کا حق ہے تواس کوشفعہ کا حق ملے گا۔

**وجه** : (۱) پہلے گزر چکا ہے کہ مشتری کی جانب سے بیج مکمل ہوئی ہوتو اس کو شفعہ ملے گا۔ (۲) دوسری بات میہ ہوسکتا ہے کہ مشتری نے اس لئے بھی مکمل کی تا کہ اس کو شفعہ ملے تو اس لئے اس میں شفعہ سے انکار نہیں ہے بلکہ اور اس کو لینے کی کوشش ہے۔اس لئے شفعہ کاحق ملے گا۔

ترجمہ: (۲۲) اگر شفیع کوخبر ملی کے گھر ایک ہزار میں فروخت ہوا ہے اس لئے شفعہ چھوڑ دیا۔ پھر معلوم ہوا کہ اس سے کم میں فروخت ہوا ہے۔ یا گیہوں کے بدلے میں یا جو کے بدلے میں فروخت ہوا ہے جس کی قیمت ایک ہزار ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس کا چھوڑ ناباطل ہے اور اس کوخل شفعہ ہوگا۔

ترجمه: این کیبلی صورت میں شفعہ کو چھوڑ ناقیمت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور جس جنس کی خبر ملی ہے اس کے متعذر ہونے کی وجہ سے، اور دوسری جنس کے آسان ہونے کی وجہ سے، اس لئے کہ جنس مختلف ہوتی ہے، یہی حکم ہے ہرکیلی اور وزنی بِيعَ بِهِ فِي الشَّانِي اذُ الْجِنُسُ مُخْتَلِفٌ، وَكَذَا كُلُّ مَكِيلٍ أَوْ مَوُزُونِ أَوْ عَدَدِيٍّ مُتَقَارِبٍ، ٢ بِخَلافِ مَا إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا بِيعَتُ بِعَرْضٍ، قِيمَتُهُ أَلُفٌ أَوْ أَكْثَرُ، لِأَنَّ الُوَّاجِبَ فِيهِ الْقِيمَةُ وَهِي بِخَلافِ مَا إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا بِيعَتُ بِدَنَانِيرَ قِيمَتُهَا أَلُفٌ فَلا شُفْعَةَ لَهُ، وَكَذَا إِذَا كَانَتُ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ، ٣ وَإِنْ بَانَ أَنَّهَا بِيعَتُ بِدَنَانِيرَ قِيمَتُهَا أَلُفٌ فَلا شُفْعَةَ لَهُ، وَكَذَا إِذَا كَانَتُ

چیز کی ،اورعددی چیز کی جوقریب قریب ہو۔

ا صول: يمسكاس اصول پر بین كشفیع كوایک قیمت كاعلم بهوا، اس نے شفعه پر لینے كاا نكار كردیا، پھر دوسرى قیمت كاعلم بهواتو اب دوباره شفعه كاحق بهوگا، كيونكه انكارزياده قیمت كی بنیاد برتھا۔

تشریح: یہاں دومسکے ہیں[ا] شفیع کو خبر ملی کہ گھر ایک ہزار میں فروخت ہوا ہے اس وقت اس نے حق شفعہ چھوڑ دیا۔ بعد میں علم ہوا کہ اس سے کم میں فروخت ہوا ہے۔ تو اس کو دوبارہ شفعہ کا حق ملے گا، کیونکہ پہلا چھوڑ نا قیمت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے، یہ شفعہ سے اعراض کی دلیل نہیں ہے۔ [۲] یا معلوم ہوا کہ ایک ہزار میں بکا ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ گیہوں کے بدلے میں، یا جو کے بدلے میں بکا ہے جسکی قیمت چاہے ایک ہزار ہو، چاہے اس سے زیادہ ہوت بھی شفعہ ملے گا، کیونکہ جنس بدل گئی، اور ایسا ہوتا ہے کہ دیہاتی کے لئے درہم دینا مشکل ہوتا ہے اس لئے شفعہ چھوڑ دیا، اور گیہوں یا جو دینا آسان ہے اس لئے شفعہ لے لیا اس لئے شفعہ کاحق دوبارہ ملے گا۔

اصول : خلاف جنس كي خبر ملي توحق شفعه ساقطنهين موكار

الغت استکثارالثمن: کثر سے مشتق ہے، قیمت زیادہ ہونا جنس: یہاں جنس سے مراد، گیہوں، جو، جاول وغیرہ ہیں۔عددی متقارب: جو چیز گن کر بکتی ہو، کیکن قریب قریب ہو، جیسے انڈا، گن کر بکتا ہے، کیکن قریب قریب ہے۔

**ت رجمہ**: ۲ بخلاف اگرعلم ہوا کہ سامان کے بدلے بکا ہے جس کی قیمت ایک ہزار ہے [ تو شفعہ نہیں ملے گا ] اس لئے کہ واجب تو اس میں بھی قیمت ہی ہے اوروہ درہم اور دینار ہے۔

تشریح :اس عبارت کا مطلب بیہ کشفیع کو پہلے معلوم ہوا کہ ایک ہزار میں بکا ہے،اس نے انکار کر دیا، بعد میں معلوم ہوا کہ سامان کے بدلے میں بکا ہے جسکی قیمت ایک ہزار درہم ہے تو اب بھی دوبارہ شفعہ نہیں ملے گا۔

**9 جه** : یہاں قاعدہ یہ ہے کہ اگر پہلے معلوم ہوتا کہ درہم ہے، بعد میں معلوم ہوتا کہ گیہوں جیسی مثلی چیز ہے تو گیہوں لازم ہوتا، جو مختلف جنس ہے، تو گویا کہ قیمت میں فرق ہوگیا،اس کئے شفعہ کاحق ملے گا،لیکن پہلے معلوم ہوا کہ درہم ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ درہم ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ سامان ہوگا،سامان ہے، تو یہاں اب بھی سامان کی قیمت ایک ہزار لازم ہوگا،سامان مثلی نہیں ہے، ذوی القیم، ہے،اس کئے پہلے بھی ایک ہزار تھا اور اب بھی ایک ہزار ہے، دونوں قیمتوں میں کوئی فرق نہیں ہے،اس کئے شفعہ کاحق نہیں ملے گا۔

ترجمه: سے اورا گرظاہر ہوا کہ گھر دینار کے بدلے بکا ہے جسکی قیمت ایک ہزار درہم ہے تو شفعہ نییں ملے گا،ایسے ہی اگر

أَكْثَرَ. ٣ وَقَالَ زُفَرُ: لَهُ الشَّفُعَةُ لِاخْتِلافِ الْجِنْسِ، وَلَنَا أَنَّ الْجِنْسَ مُتَّحِدٌ فِي حَقِّ الثَّمَنِيَّةِ. (٢٧)قَالَ: وَإِذَا قِيلَ لَهُ انَّ الْمُشْتَرِيَ فُلانٌ فَسَلَّمَ الشُّفُعَةَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ غَيْرُهُ فَلَهُ الشُّفُعَة لَ أَ

دینار کی قیمت زیاده ہوتو بھی شفعہ نہیں ملے گا۔

تشریح: ید مسئله اس اصول پر ہے کہ دینار اور درہم ایک ہی چیز ہیں ، اس لئے اگر پہلے خبر ملی کہ ایک ہزار درہم میں مکان بکا ہے ، اس پر لینے سے انکار کر دیا ، اب ظاہر ہوا کہ دینار کے بدلے میں بکا ہے ، جس کی قیمت ایک ہزار درہم ہے تب بھی شفعہ کا حق نہیں ملے گا ، کیونکہ گویا کہ اسی ایک ہزار پر لینے سے پہلے انکار کرچکا ہے۔

اسی طرح بیمعلوم ہوا کہ دینار کی قیمت ایک ہزار درہم سے زیادہ ہے تب بھی شفعہ کاحت نہیں ملے گا ، کیونکہ جب ایک ہزار پر ا نکارکر چکا ہے توایک ہزار سے زیادہ پر بدرجہاو لیا انکارشار کیا جائے گا۔

لغت: بان : ظاهر مواـ

ترجمه بي امام زفر فرمايا كما نكاركرف والكوشفعه كاحق موكا جنس كمختلف مونى كى وجهد

تشریح : امام زفرُ کا فارمولہ بیہ ہے کہ دینارا لگ جنس ہے اور درہم الگ جنس ہے ،اس لئے جب ایک ہزار درہم کاعلم ہوااور انکار کر دیا، تواب دینار کے علم ہونے کی وجہ سے شفعہ کاحق ختم نہیں ہوگا ، کیونکہ بیا لگ جنس ہے۔

ترجمه: ۵ ہاری دلیل یہ ہے کہ قیمت ہونے کے حق دونوں جس متحد ہیں۔

**تشسریج** :ہماری دلیل میہ ہے کہ قیمت ہونے کے اعتبار سے درہم اور دینارایک ہی جنس ہیں اس لئے درہم کے وقت انکار کرنے کی وجہ سے دینار کے بارے میں بھی انکار ہی سمجھا جائے گااس لئے اب بھی اس کوشفعہ کاحق نہیں ملے گا۔

خرجمه: (۲۷)اورا گرشفیع سے کہا گیا کہ خریدار فلاں ہے پس شفعہ چھوڑ دیا پھر جانا کہاس کے علاوہ ہے تواس کو تل شفعہ ہوگا خرجمه: لے بڑوس کے متفاوت ہونے کی وجہ سے۔

**نشریج** : شفیع کوخبرملی که مثلا زیدز مین کاخریدار ہےاس لئے حق شفعہ چھوڑ دیا۔ بعد میں اطلاع ملی کہخریدارعمر ہے تواس کودو بارہ حق شفعہ ملے گا۔

وجه : حق شفعه ضرر جوار سے بچانے کے لئے ہوتا ہے۔اس لئے شفیع کو جب معلوم ہوا کہ زید تر بدر ہاہے جوشریف آدمی ہے اس کی پڑوسیت سے نقصان نہیں ہوگا۔اس لئے حق شفعہ چھوڑ دیا۔ پھر معلوم ہوا کہ عمر خرید رہا ہے جو خطرناک آدمی ہے۔اس کی پڑوسیت سے نقصان ہوگا اس لئے حق شفعہ کا دعوی کیا تو کرسکتا ہے۔ کیونکہ پہلاا نکاراعراض پر دلالت نہیں کرتا ہے۔

**اصول**: ان مسائل میں یہی اصول کار فرما ہے کہ جو حرکت اعراض پر دلالت کرتی ہواس سے حق شفعہ باطل ہوجائے گا۔اور جوحرکت اعراض بر دلالت نہ کرتی ہواس سے حق شفعہ بحال رہے گا۔

قرجمه: (١٨) اگرمعلوم مواكمشترى ويى بي غيركساته تواس كوغيركا حصه لين كاحق بـ

لِتَفَاوُتِ الْجِوَارِ (١٨) وَلَوُ عَلِمَ أَنَّ الْمُشُترِيَ هُوَ مَعَ غَيْرِهِ فَلَهُ أَنُ يَأْخُذَ نَصِيبَ غَيْرِهِ لَ لِأَنَّ الْجَوَيِهِ التَّسُلِيمَ لَمُ يُوجَدُ فِي حَقِّهِ (٢٩) وَلَوْ بَلَغَهُ شِرَاءُ النِّصُفِ فَسَلَّمَ ثُمَّ ظَهَرَ شِرَاءُ الْجَمِيعِ فَلَهُ التَّسُلِيمَ لَمُ يُوجَدُ فِي حَقِّهِ (٢٩) وَلَوْ بَلَغَهُ شِرَاءُ النِّصُفِ فَسَلَّمَ ثُمَّ ظَهَرَ شِرَاءُ الْجَمِيعِ فَلَهُ التَّسُلِيمَ لِيمَ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ وَلَا شَرِكَةَ، لَ وَفِي عَكْسِهِ لَا شُفْعَةَ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ؛ لِلَّنَّ التَّسُلِيمَ فِي الْكُلِّ تَسُلِيمٌ فِي أَبُعَاضِهِ وُ الرِّوَايَةِ؛ لِلَّنَّ التَّسُلِيمَ فِي الْكُلِّ تَسُلِيمٌ فِي أَبُعَاضِهِ وُ

قرجمه: ١ اس ك ك غير ك حص كا جهور نانبيس يايا كيا-

تشریح: مثلا پہلے معلوم ہوا کہ صرف زیدنے گھر خریدا ہے اس لئے شفیع نے لینے سے انکار کر دیا، بعد میں معلوم ہوا کہ زید کے ساتھ عمر نے بھی خریدا ہے تو شفیع کو عمر کے جھے کو لینے کاحق ہوگا، کیونکہ عمر کے جھے کو لینے سے انکار نہیں کیا ہے۔

قرجمه: (٦٩) اگرشفیع کوخبر ملی که آدھاخریداہے اس لئے شفعہ چھوڑ دیا، پھر معلوم ہوا کہ پورا گھر خریداہے توشفیع کو پھر سے گھر لینے کاحق ہوگا۔

ترجمه: اس لئے کہ پہلا چھوڑ ناشر کت نقصان کی وجہ ہے ،اور پورے بکنے میں اب نقصان کا ضرر نہیں ہے۔ تشریح : شفع کو پہلے خبر ملی کی آ دھا گھر بکا ہے اس لئے اس نے بیسوج کر شفعہ کاحق چھوڑ دیا کہ آ دھا میں لوں گا تو باقی آ دھا بائع کارہے گا،اور شرکت ہوگی۔اب خبر ملی کی پورا گھر بکا ہے،اس لئے اب پورا گھر شفیع کا ہوجائے گا،اور شرکت کا نقصان نہیں رہے گا،اس لئے اب دوبارہ شفعہ کے ماتحت لینے کاحق ہوگا۔

ترجمه : ۲ اوراس کے الئے میں [یعنی پہلے خبر ملی ہو کہ پورا گھر بکا ہے، جس پر شفیج نے لینے سے انکار کردیا، بعد میں خبر ملی کہ آ دھا گھر بکا ہے ] تو ظاہر روایت میں یہی ہے کہ شفعہ کاحق نہیں ملے گا، کیونکہ جب پورے میں شفعہ کاحق چھوڑ دیا تو بعض میں بھی چھوڑ نایایا گیا۔

تشریح: پہلے خبر ملی کہ پورا گھر بکا ہے،اس پر شفیع نے لینے سے انکار کردیا، بعد میں خبر ملی کہ آدھا گھر بکا ہے تو شفعہ کاحق نہیں ملے گا۔

**وجه** : کیونکہ جب پورے گھر کاحق شفعہ چھوڑ دیا تواس کے تحت بعض گھر کا بھی حق شفعہ چھوڑ دیا،اورا یک مرتبہ حق چھوڑ دیا تو اب واپس حتنہیں ملے گا۔

امام ابو یوسف گی ایک روایت بیہ ہے کہ کل میں شفعہ کاحق چھوڑا ہے تو بعض میں نہیں چھوڑا ہے ، کیونکہ ایسا ہوسکتا ہے کہ پورے گھر کی قیمت اس کے پاس نہ ہواس لئے اس وقت شفعہ چھوڑ دیا ، اور آ دھے کی قیمت اس کے پاس ہے اس لئے پورے کے چھوڑ نا ، بعض کا چھوڑ نانہیں ہوا۔

#### ) ( 11

فصل

## ﴿فَصُلُّ ﴾

(٠٠)قَالَ: وَإِذَا بَاعَ دَارًا إِلَّا مِقُدَارَ ذِرَاعِ مِنُهَا فِي طُولِ الْحَدِّ الَّذِى يَلِى الشَّفِيعَ فَلا شُفُعَةَ لَهُ لِ لاَنُقِطَاعِ الْجَوَارِ، وَهَذِهِ حِيلَةٌ، ٢ وَكَذَا إِذَا وَهَبَ مِنُهُ هَذَا الْمِقُدَارَ وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ لِمَا بَيَّنَا، (لاَنْقِطَاعِ الْجَوَارِ، وَهَذِهِ حِيلَةٌ، ٢ وَكَذَا إِذَا وَهَبَ مِنُهُ هَنَا اللّهِ لَمَا بَيَّنَا، (اللهُ اللهُ الللهُ اللهُو

## ﴿ فصل حیلے کا بیان ﴾

قرجمه: (۷٠) گریبچ گرلمبائی کی حدمین اس طرف نه بیچ جوشفیج کے گھر کے متصل ہوتو شفیع کوحق شفعہ نہیں ہے۔ قرجمه نا کیونکه پڑوسیت منقطع ہوگئ،اوریہ شفعہ کے حق کوسا قط کرنے کا حیلہ ہے۔

#### تشريح:

| شفيع عمر كأ گھر | بيرحصه | زيدنے گھر ٻيچا |
|-----------------|--------|----------------|
|                 | نهيں   |                |
|                 | بيجا   |                |

اوپر کے نقشے کودیکھیں زید نے گھر بیچا ہے لیکن عمر کی جانب جو حصہ ہے اس کوئییں بیچا ،اور جب وہ زمین نہیں بکی توپڑ وسیت کی وجہ سے اس کو شفعہ کاحی نہیں ملے گا ،حق شفعہ ساقط کرنے کے لئے میرحیلہ ہے۔

**ترجمه**: ٢ ایسے ہی اس مقدار کو مشتری کو ہبہ کر دیا اور اس کو سپر دبھی کر دیا آتو شفعہ نیس ملے گا یا اس دلیل کی بنا پر جو ہم نے بیان کیا۔

### تشريح:

| شفيع عمر كأ گھر | بيرهبه    | زيدنے گھر پيچا |
|-----------------|-----------|----------------|
|                 | مشتری کو  |                |
|                 | هبه کردیا |                |

اوپر کے نقشے کودیکھیں اس میں زید نے عمر کے پاس کا حصہ بیچانہیں ہے بلکہ مشتری کو ہبہ کر دیا ہے اس لئے عمر شفیع کو شفعہ کاحق نہیں ملے گا، کیونکہ پڑوس والاحصہ بکانہیں ہے، بلکہ ہبہ ہوا ہے۔

قرجمہ: (۱۷) اگر گھر کے ایک حصے کو ایک قیمت میں خریدی، پھر باقی حصے کوخریدا، پس جو پڑوس والا شفیع ہے اس کو پہلے بچے کے وقت شفعہ کاحق ملے گا دوسری بچے کے وقت نہیں۔

ترجمها اس لئے کہ یہ فیج دونوں میں پڑوس ہاور دوسری مرتبہ خرید نے والاملیج میں شریک ہوگیااس لئے اس کاحق

الثَّانِي لِ لِأَنَّ الشَّفِيعَ جَارٌ فِيهِمَا، إلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ فِي الثَّانِي شَرِيكٌ فَيَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ، ٢ فَانُ أَرَادَ الْحِيلَةَ ابُتَاعَ السَّهُمَ بِالثَّمَنِ إلَّا دِرُهَمًا مَثَلًا وَالْبَاقِي بِالْبَاقِي، ٣ وَإِنُ ابْتَاعَهَا بِثَمَنٍ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ ثَوْبًا عِوْضً عَنُ الشَّمَنِ هُوَ الْعُوضُ عَنُ اللَّهُ مُ فَوَ الْعُوضُ عَنُ اللَّهُ مُ فَوَ الْعُوضُ عَنُ اللَّهُ مُ فَوَ الْعُوضُ عَنُ

مقدم ہوجائے گا۔

#### تشريح

| شفيع عمر كأكھر | زيدكاگھر | اس حصے کو  |
|----------------|----------|------------|
|                |          | خالدنے زید |
|                |          | سےخریدا    |

خالد نے زید سے گھر کے ایک حصے کوخریدااس وفت عمر جوشفیع تھااس نے شفعہ کا دعوی چھوڑ دیا ،اب خالد نے دوبارہ زید کے گھر کا باقی حصہ خریدا تو عمر کواس وفت گھر لینے کاحق نہیں ہوگا۔

**وجه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ خالد نے جب گھر کا ایک حصہ خرید لیا تواب وہ گھر میں شریک ہو گیا،اس لئے شریک فی المہیع کا حق پہلے ہوگا اور عمر چونکہ صرف پڑوی ہے اس لئے اس کا حق ساقط ہوجائے گا۔

**ترجمه** نی اگرحیله کرناچاہے تواس کاطریقہ یہ ہے کہ صرف ایک حصے کو پوری قیمت میں پچ دے،صرف ایک درہم چھوڑ کر، پھر ہاتی حصے کوایک درہم میں بیچے تو پڑوسی اس حصے کونہیں لے سکے گا۔

تشریح : حق شفعہ کوسا قط کرنے کے لئے یہ ایک حیلہ بیایا جارہا ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ مثلا پورے گھر کی قیمت دس ہزار درہم ہے، اس کا دس حصہ بنائے، ان میں سے ایک حصے کوساڑھے نو ہزار میں بیچے، اب ظاہر بات ہے کہ پڑوی ایک جصے کو اتنا مہنگا نہیں خریدے گا، جب مشتری نے گھر کا ایک حصہ خرید لیا تو اب وہ شریک بن گیا، اب باقی نوحصوں کو صرف پچپس درہم میں بیچ دے، تو پڑوی ان حصوں کونہیں لے سکے گا، کیونکہ شریک کا حق مقدم ہے۔

ترجمه بیس گھرکو پچھ قیمت کے بدلے میں بیچی، پھراس کے عوض میں تھوڑ اسا کیڑا دے دے، اب شفعہ قیمت کے بدلے میں ہوگا، اس لئے کہ وہ دوسرا عقدہ ، اور جو قیمت طے ہوئی تھی وہی گھر کا بدلہ ہے ، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا حیلہ ہے جو پڑوس کو گھر نہیں لینے دے گا، اور شریک کو بھی نہیں لینے دے گا، اس طرح کئی گئی قیمت میں گھر بیچے اور اس کے بدلے میں اصل قیمت کے برابر کیڑا دے دے۔

#### تشریح : ید حلے کی تیسری صورت ہے۔

مثلا پورے گھر کی قیمت دس ہزار درہم ہے، لیکن گھر کا مالک اس کو چالیس ہزار درہم میں بیچیا، اب اتنے مہنگے میں نہ پڑوس گھر کو لے سکے گا، اور نہ شریک لے سکے گا، دونوں محروم ہوجائیں گے، کیونکہ انکولینا ہوتو چالیس ہزار میں لے، اب چالیس کے الدَّارِ قَالَ - رَضِى اللَّهُ عَنهُ -: وَهَذِهِ حِيلَةٌ أُخُرَى تَعُمُّ الْجِوَارَ وَالشَّرِكَةَ فَيُبَاعُ بِأَضُعَافِ قِيمَتِهِ وَيُعُطَى بِهَا ثَوُبٌ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ ثَلُ النَّهُ لَوُ اسْتُحِقَّتُ الْمَشُفُوعَةُ يَبُقَى كُلُّ الثَّمَنِ عَلَى فَيتَضَرَّرُ بِهِ ، ﴿ وَالْأَوْجَهُ أَنْ يُبَاعَ بِالدَّرَاهِمِ الثَّمَنِ دِينَارٌ حَتَّى مُشْتَرِي الثَّوُبِ لِقِيَامِ الْبَيْعِ الثَّانِي فَيتَضَرَّرُ بِهِ ، ﴿ وَالْأَوْجَهُ أَنْ يُبَاعَ بِالدَّرَاهِمِ الثَّمَنِ دِينَارٌ حَتَّى أَذَا اسْتُحِقَّ الْمَشُفُوعُ يَبُطُلُ الصَّرُفُ فَيَجِبُ رَدُّ الدِّينَارُ لَا غَيرُ. (٢٢) قَالَ: وَلَا تُكْرَهُ الْحِيلَةُ فِي السَّقَاطِ الشُّفُعَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَتُكْرَهُ عِنْدَ مُحَمَّد لِ لِلَّنَّ الشَّفُعَةَ انَّمَا وَجَبَتُ لِدَفُعِ فِي السَّقَاطِ الشُّفُعَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَتُكْرَهُ عِنْدَ مُحَمَّد لِ لِلَّانَّ الشَّفُعَةَ انَّمَا وَجَبَتُ لِدَفُعِ

بدلے میں دس ہزار درہم کا کیڑااس سے لے لے۔

ترجمه به گراگر شفعه والا گھر کسی اور کامستحق نکل گیا کپڑاخرید نے والے پر پورانمن (چالیس ہزار درہم)لازم ہوگا کیونکہ دوسری بچ قائم ہے،اس لئے اس صورت میں بائع کونقصان ہوگا۔

تشریح : او پروالی صورت که [ چالیس ہزار میں گھریجے اور بدلے میں دس ہزار کا کپڑا لے لے، ] بیصورت اچھی گئی ہے،
لیکن اس حیلے میں گھریجے والے کو نقصان ہوگا کہ اگریہ گھر کسی اور کامستحق نکل گیا تو گھر والے پر چالیس ہزار لازم ہوگا، کہ وہ گھر
خرید نے والے کوا داکرے، کیونکہ چالیس ہزار میں ہی اصل میں گھر بیچا تھا، اب بیکتنا بڑا نقصان ہے کہ گھر خرید نے والے سے
دس ہزار کا کپڑ الیا ہے، اور اس کو اب چالیس ہزار دینا پڑر ہاہے۔ اس لئے اس حیلے میں گھر والے کو نقصان ہوگا۔

ترجمه : ۵ حیلے کی بہتر صورت بیہ ہے کہ وہ جو چالیس ہزار درہم تھااس کودینار کے بدلے چھ دے، چنانچہا گر گھر کسی کا مستحق نکل گیا تو گھروالے پراتنا ہی دینارواپس کرنا ہوگا جتنالیا ہے۔

تشریح: یہاں عبارت بہت پیچیدہ ہے۔۔اس حیلے کی بہترین صورت یہ ہے کہ گھر کو پہلے چالیس ہزار درہم میں بیچے اب الشفیع گھرلینا چاہے گاتو چالیس ہزار میں لے گا۔ پھراس چالیس ہزار کواشنے دینار میں بیچے جتنا گھر کی مناسب قیمت ہے ،مثلا گھر کی مناسب قیمت دس ہزار درہم ہے تو دس ہزار درہم کا مناسب دینار ایک ہزار دینار ہیں ایک ہزار دینار میں چالیس ہزار درہم بھے دے۔ اور یہا یک ہزار دینار مشتری سے لے لے۔

چونکہ درہم اور دینارالگ الگ جنس ہیں اس لئے کمی زیادتی کر کے بیچناجا کز ہے۔

ابا گرگھرمستی نکل گیا تو گھر والے پراتناہی دینار واپس دینالازم ہوگا جتنااس نے مشتری سے لیاہے، یعنی ایک ہزار دینار، اس طرح گھر والے کوکوئی نقصان نہیں ہوگا۔

قرجمہ: (۷۲)امام ابو یوسف یکنز دیک شفعہ ساقط کرنے کے لئے حیلہ کرنا مکروہ نہیں۔،اورامام محرات کے نزدیک مکروہ ہے قر جمہ نے اس لئے کہ پڑوسیت کے نقصان کو دفع کرنے کے لئے شفعہ واجب قرار دیا گیا ہے، پس اگر حیلہ جائز قرارادے دیں تو پڑوس کے نقصان کو دفع نہیں کرسکے [اس لئے حیلہ کرنا مکروہ ہے] الضَّرَرِ، وَلَوُ أَبَحْنَا الْحِيلَةَ مَا دَفَعُنَاهُ، ٢ وَلَّابِي يُوسُفَ أَنَّهُ مَنَعَ عَنُ اثْبَاتِ الْحَقِّ فَلا يُعَدُّ ضَرَرًا، وَعَلَى هَذَا الْخِلافِ الْحِيلَةُ فِي اسْقَاطِ الزَّكَاة.

تشریح: شفعہ ساقط کرنے کے لئے حیلہ کرناامام ابویوسف ؓ کے نزدیک مکروہ نہیں ہے۔ انکی دلیل آ گے آ رہی ہے۔ امام مُحرِّ کے نزدیک حیلہ مکروہ ہے۔

**وجه**: اس کی وجہ بیہ ہے کہ خطرناک آ دمی آنے کی وجہ سے پڑوس کو نقصان ہواس کے دفع کرنے کے لئے شفعہ کاحق رکھا گیا ہے،اب اگر حیلہ جائز قرار دے دیں تویڑوس کو نقصان سے نہیں بچاسکو گے،اس لئے حیلہ مکروہ ہے۔

**نسر جمعہ** : ۲ امام ابو یوسف کی دلیل ہیہے کہ ابھی تک پڑوس کاحق ٹابت نہیں ہوا ہے اس لئے اس کے حق کو ثابت کرنے کو ہی رو کنا ہے ،اس لئے اس کو ضرر شارنہیں کیا جائے گا۔

تشریح : امام ابو بوسف کی دلیل بیہ شفعہ کاحق ثابت ہوجا تااس کے بعداس سے بیحق چینا جاتا تب توبید فیج کا نقصان ہے۔ کیکن ابھی تک اس کاحق ہی ثابت نہیں ہوا تو اس کو نقصان نہیں سمجھا جائے گا،اس لئے بیکر وہ نہیں ہوگا۔

ترجمه: ٣ اسى اختلاف يرب زكوة كوساقط كرن ك لئ حيله كرنا-

تشریح : زکوۃ کوسا قط کرنے کے لئے حیلہ کرنا بھی اسی طرح اختلاف پرہے، یعنی امام محمد کے نزد یک مکروہ ہے اور امام ابو یوسف ؓ کے نزد یک جائز ہے۔

نوٹ : فتوی اس پر ہے کہ زکوۃ کوسا قط کرنے کے لئے حیلہ مکروہ ہے، اس لئے کہ اس میں غرباء کا نقصان ہے۔

# ﴿ مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ ﴾

(٣٧)قَالَ: وَإِذَا اشْتَرَى خَمْسَةُ نَفَرٍ دَارًا مِنُ رَجُلٍ فَلِلشَّفِيعِ أَنُ يَأْخُذَ نَصِيبَ أَحَدِهِمُ، وَإِنُ اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنُ خَمُسَةٍ أَخَذَهَا كُلَّهَا أَوْ تَرَكَهَا لَ وَالْفَرُقُ أَنَّ فِي الْوَجُهِ الثَّانِي بِأَخُذِ الْبَعْضِ تَتَفَرَّهُ بِهِ زِيَادَةَ الضَّرَرِ، ٢ وَفِي الْوَجُهِ الثَّاقِي يَقُومُ الشَّفِيعُ تَتَفَرَّهُ الشَّفِيعُ

### ﴿مسائل متفرقة ﴾

ترجمه: (۲۳) پانچ آدمیوں نے ایک آدمی سے گھر خریدا توشفیع کوبیق ہے کہ ایک شفعہ کے طور پرایک آدمی کا حصہ لے لے۔اورا گر آدمی نے پانچ آدمیوں سے خریدا ہے توایک حصہ نیس لے سکتا، یا تو پورا گھر لے یااس کوچھوڑ دے۔

تشریح نیرکاایک گرہ اوراسکو پانچ آدمیوں نے اس سے خریدا ہے، اب عمرایک آدمی کا حصہ لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے

اس کی وجہ یہ ہے کہ زید کا گھر پانچ آدمیوں نے خریدا ہے، اب ایک آدمی کا حصہ عمر لے لے تو زید کوکوئی فرق نہیں پڑتا
ہے، جس طرح پانچ خریدار سے ٹکڑا ٹکڑا کر کے قیمت وصول کر ہے گا، اسی طرح عمر سے بھی ٹکڑا ٹکڑا کر کے قیمت وصول کر لے گا
دوسری صورت ۔۔ زید نے پانچ آدمیوں سے گھر خریدا ہے اب اگر عمرایک آدمی کا حصہ لیتا ہے تو زید کو نقصان ہوگا کہ نہ اس لئے عمرایک آدمی کا حصہ زید سے شفحہ کے طور پرنہیں لے سکتا ۔ اگر حسہ نیز کت کے گھر میں رہنا ہوگا، اور روز انہ لڑائی ہوگی، اس لئے عمرایک آدمی کا حصہ زید سے شفحہ کے طور پرنہیں لے سکتا ۔ اگر جاتے تو پورا گھر لے لے اور چا ہے تو پورا گھر چھوڑ دے ۔ آگٹر ح میں اسی شرکت کے نقصان کا نام تفریق صفقہ ہوجائے گا اور اس کوزیادہ تعرب میں ہوگا۔

تر جمعه نا فرق یہ ہے کہ دوسری صورت میں بعض کے لینے سے خرید نے والے پر تفریق مفقہ ہوجائے گا اور اس کوزیادہ نقصان ہوگا۔

تشریح :دوسری صورت: یقی کهزیدنے پانچ آ دمیول سے ایک گھر خریدا، ابعمراس میں سے ایک حصہ لے تو زید کو گھر میں شریک ہونا پڑے گا، اور زندگی بھر شرکت کا نقصان سہنا پڑے گا جو زائد ضرر ہے ۔اور تفریق صفقہ بھی ہوگا ۔ یعنی زید نے یانچوں کو ملاکرایک مجموعہ خریدا ہے، اور عمر کے لینے کی وجہ سے گھر میں حصہ ہوجائے گا، یہی تفریق صفقہ ہے۔

النعت: تنفرق الصفقة: صفقه كاترجمه بهايك عقد، اورتفريق صفقه كاترجمه به كم عقدالك الك موليا دوسرا به النفريق اليد: ثمن يرقبض كالله الك مونا، يعني تهورُ الهورُ اكرك قيمت اداكر \_ \_

قرجمه: ٢ اور بهلی شکل مین شفیج ایک آدمی کے قائم مقام ہوجائے گا تو تفریق صفقہ نہیں ہوگا۔

تشریح: پہلی صورت یکھی کہ ایک آدمی سے پانچ آدمیوں نے خریدا ہے، اب اس ایک آدمی کا حصہ عمر نے لیا تو عمر ایک آدمی کا کا حصہ عمر نے لیا تو عمر ایک آدمی کے قائم مقام ہوگیا، اس صورت میں پہلے سے کلڑا انکڑا کے خریدا ہے تو اب بھی انکڑا کر کے خرید نا ہوا، اس لئے بائع کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اس لئے تفریق صفقہ بھی نہیں ہوا، یعنی اس شفیع کے لینے کی وجہ سے عقد میں ٹکڑا انکڑا نہیں ہوا، یہ ٹکڑا انکڑا تو

مَقَامَ أَحَدِهِمُ فَلَا تَتَفَرَّقُ الصَّفَقَةُ، ٣ وَلَا فَرُقَ فِي هَذَا بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ قَبُلَ الْقَبُضِ أَو بَعُدَهُ، هُوَ الصَّحِيحُ، ٣ إِلَّا أَنَّ قَبُلَ الْقَبُضِ لَا يُمُكِنهُ أَخُذُ نَصِيبٍ أَحَدِهِمُ إِذَا نَقَدَ مَا عَلَيْهِ مَا لَمُ يَنْقُدُ الصَّحِيحُ، ٣ إِلَّا أَنَّ قَبُلَ الْقَبُضِ لَا يُمُكِنهُ أَخُذُ نَصِيبٍ أَحَدِهِمُ إِذَا نَقَدَ مَا عَلَيْهِ مَا لَمُ يَنْقُدُ الْصَحِيحُ، ٣ إِلَّا أَنَّ قَبُلَ الْقَبُضِ لَا يُورِيقِ الْيَدِ عَلَى الْبَائِعِ ٥ بِمَنْزِلَةِ أَحَدِ الْمُشْتَرِيَيْنِ،

پہلے سے ہی تھا،اس کئے شفیع کے لئے ایک حصد لیناجائز ہے۔

ترجمه: ٣ اسبات ميں كوئى فرق نہيں ہے كہ قضہ سے يہا شفع لے يا قبضے كے بعد سي يہا شفع لے يا قبضے كہا ہے۔

تشریح: ایک آدی سے پانچ آدمیوں نے خریدا، ابھی ان پانچوں نے گھر پر قبضہ کیا ہے یانہیں کیا ہے، دونوں صورتوں میں عمر شفیع عمر شفیع عمر شفیع عمر اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے تھے بات یہی ہے۔

ترجمه: سی مگر قبضہ سے پہلے اپنا حصہ لیناممکن نہیں ہے اگر اگر اپنا نقتر اداکر دیا، جب تک کہ دوسرا آ دمی اپنا حصہ ادانہ کرے تاکہ بائع کو قبیت ملنے میں ٹکٹر اٹکٹر اند ہو۔

تشریح: بہاں سے ایک اور بات بتارہے ہیں۔۔زیدسے پانچ آ دمیوں نے گھر خریدا،عمر نے ایک کا حصہ شفعہ کے طور پر لیا، اب چارآ دمیوں نے ابھی تک بائع کو قیمت نہیں دی ہے اور نہ اپنے اپنے حصوں پر قبضہ کیا ہے، اب عمر چا ہتا ہے کہ اپنی حصے کی رقم دیکر اپنے حصے پر ابھی قبضہ کرلے، تو بائع کو اس کا اختیار ہے کہ ابقی قبضہ نہ دے۔ آ دمیوں کی رقم آئے تب جا کر عمر کو اس کے حصے پر قبضہ دے۔ ابھی قبضہ نہ دے۔

**وجه**: اس کی وجہ یہ ہے کہ بائع نے گھراس امید پر بیچا ہے کہ گھر کی پوری قیمت آئے تب جاکرسب کو قبضہ دے گا، اگر پہلے ایک کو قبضہ دیتا ہے تو باقی چار کی قیمت آنے میں تاخیر ہوگی اور قم ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکے گی، جو کسی بڑے مقصد کے لئے کام آئے۔اسی کو تفریق الید: کہتے ہیں، یعنی قیمت قبضہ کرنے میں ٹکڑا ٹکڑا ہونا۔

ا بھت : لا یسمکنه احذ نصیب احدهم : سی ایک کا حصہ لینا ممکن نہیں ہے، یعنی ایک کے حصے کی قیمت اداکر کے اس پر ابھی قبضہ کرناممکن نہیں ہے۔ کیونکہ قیمت پر قبضے میں تفریق ہوجائے گی۔ اذا نقد ماعلیہ: جتنا شفع پر آتا ہے اتنی قیمت اداکر کے ، ایخ حصے پر قبضہ کر لے۔ تفریق الیرعلی البائع: یدکامعنی ہے قبضہ: یہاں مراد ہے کہ بائع کوئلز الکڑ اکر کے اپنی قیمت پر قبضہ کرنا ہوگا۔ جودہ جا بتانہیں ہے۔

ترجمه: ٥ جيس كردوخريدن والي مول-

تشریح: یایک مثال ہے۔ایک باکع سے دوخرید نے والے ہوں ،ایک خرید نے والے نا اپنے حصے کی قیمت دیکراس پر قبضہ کرنا چاہے تو باکع کے دوسرا مشتری جب تک رقم نہ دے تب تک پہلے مشتری کو قبضہ کرنے نہ دے ،اسی طرح اوپر کے مسئلے میں باقی چار آ دمی اپنی اپنی رقم نہ دے بالکے شفیع کو مبیع پر قبضہ نہیں دے گا، تا کہ باقی قیمت کے ادا ہونے میں غیر معمولی تا خیر نہ ہوجائے۔

لَ بِخِلَافِ مَا بَعُدَ الْقَبُضِ؛ لِأَنَّهُ سَقَطَتُ يَدُ الْبَائِعِ، ﴿ وَسَوَاءٌ سَمَّى لِكُلِّ بَعُضٍ ثَمَنَا أَوُ كَانَ الشَّمَنُ جُمُلَةً، لِأَنَّ الْعِبُرَةَ فِي هَذَا لِتَفُرِيقِ الصَّفُقَةِ لَا لِلشَّمَنِ، وَهَاهُنَا تَفُرِيعَاتُ ذَكَرُنَاهَا فِي الثَّمَنُ جُمُلَةً، لِأَنَّ الْعِبُرَدَةَ فِي هَذَا لِتَفُرِيقِ الصَّفُقَةِ لَا لِلثَّمَنِ، وَهَاهُنَا تَفُرِيعَاتُ ذَكُرُنَاهَا فِي كَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

ترجمه: ل بخلاف اگرخريد نے والے نيم پر قبضه كرليا [تواب شفيع اپنے مصے پر قبضه كرسكتا ہے]

تشریح : قیمت لئے بغیرا گربائع نے کسی ایک آدمی کو پیچ پر قبضہ دے دیا تواب شفیع بھی اپنے جھے کی قیمت دیکراس پر قبضہ کرسکتا ہے اس لئے کہ اب بائع کا قبضہ ساقط ہو گیا۔

ترجمه : بے چاہے بائع نے ہر حصے کے لئے الگ الگ قیمت بیان کی ہویاسب کی قیمت اکھی بیان کی ہو، [ دونوں صورتوں میں بائع شفیع کو قبضہ نہیں دے گا یاس لئے کہ اس میں تفریق صفقہ کا اعتبار ہے، تفریق ثمن کا اعتبار نہیں ہے۔ اور یہاں بہت سارے تفریعات ہیں جسکومیں نے کفایۃ المنتہی میں ذکر کیا ہے۔

تشریح :بائع نے پانچ آ دمیوں کوایک گریچ لیکن عقد ایک ہی تھا الگ الگ عقد نہیں تھا، اب سب کی قیمت ایک ساتھ بیان کی ہویا الگ الگ بیان کی ہودونوں صورتوں میں اس کوقت ہے کشفیج کو اس وقت تک اس کے جصے پر قبضہ نہ دے جب تک دوسرے آ دمی این جھے کی رقم ادانہ کردے۔ کیونکہ صفقہ [عقد] ایک ہی ہے۔

دوسری صورت میہ ہے کہ دوآ دمی ،مثلا خالداور عمر کا گھر تھازید نے دونوں کے حصے کوالگ الگ عقد میں خریدا تو چونکہ یہاں عقد میں ضورت میں ہے کہ دونوں کے حصے کو لیے اور اس کی قیمت اداکر کے اس پر قبضہ بھی کر لے ، چاہے زید نے ابھی رقم نہ دی ہو، اس لئے کہ یہاں صفقہ دو ہیں۔

مصنف فرماتے ہیں کہ کفالیۃ المنتهی میں اور بھی بہت سی تفریعات بیان کی ہیں۔

ترجمه : (۷۴) کسی نے بغیرتقسیم کیا ہوا آدھا گھر خریدا پھر بائع سے تقسیم کرکے لیا، توجوحصہ شتری کا ہواشفیج اسی حصے کو لےسکتا ہے، اور چاہے تو اس کوچھوڑ دے [شفیع کو دوبارہ تقسیم کروانے کا حق نہیں ہے ]

نوت :اس عبارت میں بہ بتانا چاہتے ہیں کہ باکع اپنی زمین کا حصہ کر کے مشتری کو دیا تو شفیع اس تقسیم کوتوڑوانہیں سکتا، کیونکہ تقسیم کرنا بھی قبضہ دینے کی طرح ہے،اب زمین کا بہ آدھا حصہ شفیع کی زمین کی طرف ہوتب بھی لے، اور اس کی زمین کی دوسری جانب ہوتب بھی اس کو لے، اور نہ لینا چاہے تو چھوڑ دے۔

| شفیع کی زمین | بائع کی آ دهی زمین  | بائع کی آ دهی زمین جسکو |
|--------------|---------------------|-------------------------|
|              | جو ابھیاس کے پاس ہے | تقسیم کرکے دیا          |
|              |                     |                         |

النَّصُفَ الَّذِى صَارَ لِلْمُشْتَرِي أَو يَدَعُ لَ لِلَّنَّ الْقِسُمَةَ مِن تَمَامِ الْقَبُضِ لِمَا فِيهِ مِن تَكُمِيلِ النَّصِفَ الَّذِى صَارَ لِلْمُشْتَرِي أَو يَدَعُ لَ لِلَّنَّ الْقِسُمة فِي الْهِبَةِ، وَالشَّفِيعُ لَا يَنْقُضُ الْقَبُضَ وَإِنْ كَانَ لَهُ نَفُعٌ فِيهِ الْانْتِفَاع، وَلِهَذَا يَتِمُّ الْقَبُضُ وَإِنْ كَانَ لَهُ نَفُعٌ فِيهِ

دوسری بات به بتانا حاستے ہیں۔کہ

مثلا زیداور عمر دوآ دمی کی زمین تھی۔ مشتری نالدی خالدی نے ایک آ دمی، مثلا زید کی زمین خریدی ،اور عمر سے حصہ کر کے لیا تو شفع کو بیرت ہے کہ مشتری کی کروائی ہوئی تقسیم کوتوڑوا دے، پھراپنی مرضی کی تقسیم کروائے۔ کیونکہ بیقسیم بالکع سے نہیں ہے، بلکہ اجنبی سے ہے،اور بیقسیم قبضہ لینے کا حصہ نہیں ہے۔آگے اس کی تفصیل دیکھیں

تشریح : مثلازید کے پاس ایک زمین تھی عمر نے اس میں سے آدھی خریدی ، پھراس زمین کوتقسیم کر کے لے لیا ، تو تیقسیم کرکے لینا قبضے کا حصہ ہے ، اس سے قبضہ کممل ہوا ، جس طرح زمین کو ہبہ کرے تو ابھی ہبہ مکمل نہیں ہے ، اس کوتقسیم کرکے قبضہ دیگا تب ہبہ مکمل ہوگا ،

قاعدہ یہ ہے کہ مشتری کا قبضہ کرنا ،اور قبضے کے لئے جو چیز معاون ہوشفیج اس کونہیں توڑواسکتا ، یہاں بائع نے اپنی زمین سے تقسیم کر کے مشتری کو دیا تواس سے اس کا قبضہ کمل ہوااس لئے شفیع چاہے کہ اس تقسیم کوتوڑوا کر ، اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کروائے ،اوراپنی زمین کے ساتھ ملا کر حصہ لے ، یہ کمکن نہیں ہے ، لینا ہوتو تقسیم شدہ زمین کو لے ، ورنہ چھوڑ دے۔

**اصول** : زمین کاتقسیم کرنا قبضے کے لئے معاون ہوتو شفیج ایسی تقسیم کوئییں توڑواسکتا۔

اصول: زمین کاتشیم کرنا قبضے کے معاون نہ ہوبلکہ اس کے بغیر بھی قبضہ کمل ہوجاتا ہوتو، الی تشیم کوشیع تو ٹرواسکتا ہے۔

ترجمه نا اس لئے کہ یہاں تشیم کرنا قبضے کو کمل کرنے کے لئے ہے، اس لئے کداس سے فائدہ کمل حاصل ہوگا، یہی وجہ ہے کہ ہہد میں تشیم کرنے کی وجہ ہے، اور شفیع قبضے کوئیں تو ٹرواسکتا، اسی طرح اس تشیم کوئیں تو ٹرواسکتا۔ اگر چہ اس میں شفیع کا فائدہ ہے کہ بہد میں تو ٹرواسکتا۔ اگر چہ تشریح نے بیاوپر کے مسئلے کی دلیل ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں مشتری نے بائع سے تشیم کر کے لیا تو اس سے مشتری کا قبضہ کمل ہوا، کیونکہ ابسان میں نہو بہد میں کہ بہد میں کہ جب بیاں مشتری نے بائع ہے۔ کہ مسئلے کی دلیل ہے، کہ مسئلے گا، اس کی ایک دلیل و سے ہیں کہ بہد میں تشیم کر کے جب تک نہ دیا ہوتو ہہد مسئری کا تصرف توشیع ختم کر سکتا ہے، اس طرح یہاں تشیم کرنے سے قبیم کرنا بھی باطل نہیں کرسکتا۔ مشتری کا تصرف توشیع ختم کر سکتا ہے، اسی طرح بہاں تشیم کرنے ہے قبیم کرنا بھی باطل نہیں کرسکتا۔ اس میں شفیع کا فائدہ ہے کہ گا کہ دار براہ دراست بائع پرلوٹ جائے گا۔ عبارت کا مطلب ہے ہے کہ مشتری کی طرف ہوجائے گا، اور یوں لیا تھا تو بیچے کا مدار مشتری کی طرف تھا، لیکن جب شفیع قبضہ کو تو ٹروائے گا تواب بھے کا مدار خوشفیع کی طرف تھا، لیکن جب شفیع قبضہ کو تو ٹروائے گا تواب بھے کا مدار خوشفیع کی طرف ہوجائے گا، اور یوں لیا تھا تو بیچے کا مدار مشتری کی طرف ہوجائے گا، اور یوں لیا تھا تو بیچے کا مدار خوشفیع کی طرف ہوجائے گا، اور یوں لیا تھا تو بیچے کا مدار خوشفیع کی طرف ہوجائے گا، اور یوں لیا تھا تو بیچے کا مدار خوشفیع کی طرف ہوجائے گا، اور یوں لیا تھا تو بیچے کا مدار خوشفیع کی طرف ہوجائے گا، اور یوں لیا تھا تو بیچے کا مدار خوشفیع کی طرف ہوجائے گا، اور یوں کیا تھا تو بیچے کا مدار خوشفیع کی طرف تھا۔ گا کے مشتری کی طرف تھا، لیکن جب شفیع قبضہ کو ٹروائے گا تواب بیچے کا مدار خوشفیع کی طرف ہوجائے گا، اور یوں کیا تھا تو بیچے کا مدار خوشفیع کی طرف تھا، لیکن جب شفیع قبضہ کو ٹروائے گا تواب بیچے کا مدار خوشفیع کی طرف تھا۔ گا کیا کہ کو ٹروائے گا کے خوش کی کرف ہوجائے گا، اور یوں کیا کہ کو ٹھو کو ٹروائے گا کہ کو ٹروائے گا کہ کو ٹروائے گا کے خوش کیا کیا کے کا کیا کیا کہ کو ٹروائے گا کے خوش کی کو ٹروائے گا کے کو ٹروائے گا کہ کو ٹروائے گا کے خوش کی کی کرف ہو کو ٹروائے گا کے کو ٹروائے

بِعَوْدِ الْعُهُدَةِ عَلَى الْبَائِعِ، فَكَذَا لَا يُنْقَضُ مَا هُوَ مِنُ تَمَامِهِ، ٢ بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّوِيكَ فِي النَّيْ مِنَ الدَّارِ الْمُشْتَرِكَةِ وَقَاسَمَ الْمُشْتَرِيَ الَّذِي لَمُ يَبِعُ حَيْثُ يَكُونُ لِلشَّفِيعِ الشَّفِيعِ الشَّفِيعِ اللَّذِي لَمُ الْعَبُضِ الَّذِي هُو حُكُمُ نَقُضُهُ، لِأَنَّ الْعَقُدَ مَا وَقَعَ مَعَ الَّذِي قَاسَمَ فَلَمُ تَكُنُ الْقِسُمَةُ مِنْ تَمَامِ الْقَبُضِ الَّذِي هُو حُكُمُ الْعَقُدِ بَلُ هُو تَصَرُّ فَ بِحُكُمِ الْمِلْكِ فَيَنقُضُهُ الشَّفِيعُ كَمَا يَنقُضُ بَيْعَهُ وَهِبَتَهُ، ٣ ثُمَّ إِطُلَاقُ الْجَوَابِ فِي الْكِتَابِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ النِّصُفَ الَّذِي صَارَ لِلْمُشْتَرِي فِي أَيِّ جَانِبِ الْمُؤْمِ الْكِتَابِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ النِّصُفَ الَّذِي صَارَ لِلْمُشْتَرِي فِي أَيِّ جَانِبِ

سمجھا جائے گا کہ خود شفیع نے بائع سے بیچ کی ،اورایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ شفیع اپنی مرضی کے مطابق اپنی زمین کے ساتھ متصل کرکے حصہ ایگا، جس سے اس کوزیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔

ترجمه : ۲ بخلاف جبکه دوشریک میں سے ایک نے مشترک گھر میں سے ایپے جھے کو بیچا ، اور مشتری نے اس سے حصہ کروایا جس نے بیچانہیں تھا تو شفیج کواس کو توڑوانے کا حق ہے، اس کئے کہ جس سے تقسیم کیا اس سے بیچ نہیں ہوئی تھی اس کئے کہ جس سے تقسیم کرنا قبضے کے پورے ہونے کے لئے نہیں ہے جوعقد کا حکم ہے، بلکہ مشتری کی ملکیت کی وجہ سے،خود مشتری کا تصرف ہے، اس کئے شفیج اس کو توڑوا سکتا ہے۔ اس کئے شفیج اس کو توڑوا سکتا ہے۔

تشریح : اس عبارت میں بیہ بتانا چاہتے ہیں کہ بائع کے علاوہ کسی اور سے مشتری نے تقسیم کیا تو یہ تقسیم قبضے کو کمل کرنے کے لئے نہیں ہے، بلکہ مشتری کے مالک ہونے کے بعداس کا بنا تصرف ہے، اس لئے شفیع اس تقسیم کو توڑواسکتا ہے، اور اپنی مرضی سے تقسیم کرواسکتا ہے، اور بیامید کی جاسکتی ہے کہ یہ حصہ شفیع کی زمین سے متصل مل جائے اور شفیع اس سے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کر سکے۔

زمین کے بائع کے ساتھ دوسرا آ دمی شریک تھامشتری نے بائع کا حصہ خریدااور بائع کے شریک سے حصہ کر کے لیا، تواس حصے کوشفیع توڑواسکتا ہے۔

 كَانَ وَهُوَ الْمَرُوِىُّ عَنُ أَبِي يُوسُفَ، لِأَنَّ الْمُشُتَرِيَ لَا يَمُلِكُ ابُطَالَ حَقِّهِ بِالْقِسُمَةِ، مَ وَعَنُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ انَّمَا يَأْخُذُهُ إِذَا وَقَعَ فِي جَانِبِ الدَّارِ الَّتِي يُشُفَعُ بِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَبُقَى جَارًا فِيمَا يَقَعُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ انَّمُ اللَّهُ عَلَى الْكَانِ اللَّاحِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّذُ اللَّهُ اللَّ

اس نقشه کودیکھیں

| شفیع کی زمین | بائع کی آ دهمی زمین | با نُع کی آ دهی زمین جسکو |
|--------------|---------------------|---------------------------|
|              | جو ابھیاس کے پاس ہے | تقسیم کر کے دیا           |
|              |                     |                           |

اس نقشے میں مشتری نے حصہ کر کے جوز مین لی ہے، وہ شفیع کی زمین کی جانب نہیں ہے، بلکہ دوسری جانب ہے، پھر بھی چونکہ پہلے شفیع پڑوس تھااس لئے دوسری جانب ہونے کے باوجوداس کو شفعہ کاحق ملے گا۔مشتری کو بیرحق نہیں ہے کہ دوسری جانب زمین کیکر شفیع کے حق کوسا قط کرے۔

ترجمه: ۲ حضرت امام ابوصنیفهٔ سے روایت ہے کہ شفیع صرف اسی وقت لے سکتا ہے جبکہ گرکا حصداس جانب واقع ہوج سے بنا بروس جانب واقع ہونے کی وجہ سے بد پڑوس باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ ہوجس جانب واقع ہونے کی وجہ سے بد پڑوس باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ تشریح : امام ابو صنیفہ گل ایک روایت بد ہے کہ مشتری نے جو حصہ تقسیم کر کے لیا ہے اگر وہ شفیع کی زمین کی جانب ہے تب تو پڑوس ہونے کی وجہ سے شفعہ کے طور پر لے سکتا ہے۔ لیکن اگر مشتری کا حصہ شفیع کی جانب نہیں ہے بلکہ دوسری جانب ہے تو اب چونکہ بد پڑوس نہیں رہااس لئے اب اس کوشفعہ کا حق نہیں ملے گا۔

اس نقشه کودیکھیں

| شفیع کی زمین | بالُغ کی آ دهی زمین جسکو | بالُغ کی آ دهی زمین |
|--------------|--------------------------|---------------------|
|              | تقسیم کر کے دیا          | جوابھی اس کے پاس ہے |
|              |                          |                     |

اس نقشے میں بائع سے لی ہوئی آ دھی زمین شفیع کی جانب ہے اس لئے امام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک شفعہ کے طور پر لے سکتا ہے،اور دوسری جانب ہوتی تو شفعہ کے طور پرنہیں لے سکتا۔

ترجمه : (24) کسی آقائے گھر پیچا اور اس کا غلام ہے جسکو تجارت کی اجازت تھی اور اس پراتنا قرض تھا جس سے اس کی گردن گھری ہوئی تھی تو اس غلام کو شفعہ کاحق ملے گا، اسی طرح اگر غلام گھر تھے کہ ہا ہو، تو اس کے آقا کو شفعہ کاحق ہوگا۔

الشِّرَاءِ، وَهَـذَا؛ لِأَنَّهُ مُفِيدٌ؛ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ لِلْغُرَمَا، ٢ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمُ يَكُنُ عَلَيْهِ دَيُنٌ؛ لِأَنَّهُ يَبِيعُ لَهُ، (٢٦) قَالَ: وَتَسُلِيمُ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ الشُّفُعَةَ عَلَى يَبِيعُ لَهُ، (٢٦) قَالَ: وَتَسُلِيمُ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ الشُّفُعَةَ عَلَى

اصول : یہاں تین اصول یا در کھیں [۱] جس غلام کو تجارت کی اجازت ہو، اس پر اتنا قرض نہیں کہ پوراغلام نے دیں تب بھی قرض ادا نہ ہو سکے تو اس کی تجارت آقا کے لئے ہوتی ہے، اور اس کا نفع بھی آقا کو ملتا ہے۔ [۲] دوسری بات ہے کہ اگر غلام پر اتنا قرض ہو کہ اس کو نے دیں تب بھی قرض ادا نہ ہوسکتا ہو، تو ایساغلام اب آقا کا نہیں رہا، قرض دینے والے کا ہوگیا، اور اس کی تجارت قرض دینے والے کے لئے ہوگئ [۳] تیسری بات یہ یا در کھیں کہ اگر آقا کے لئے تجارت کر رہا ہوتو آقا شفعہ کا دعوی کر کے سکتا ہے اور غلام شفعہ کا دعوی کر سکتا ہے اور اگر آقا کے لئے تجارت نہیں کر رہا ہوتو اب آقا غلام کے گھر میں شفعہ کا دعوی کر ہے گا، کیونکہ اس وقت غلام اور آقا اجنبی کی طرح ہوگئے۔ ، اور غلام بھی آقا کے گھر میں شفعہ کا دعوی کر ہے گا

تشریح: ایک آدمی کے پاس ایک غلام تھاجسکو تجارت کی اجازت تھی اوراس پراتنا قرض تھا کہ وہ بک جاتا، اس آدمی نے گھر بیچا تو اس غلام کواس گھر میں شفعہ کا دعوی کرنے کاحق ہوگا، اسی طرح اگر غلام گھر بیچے تو اس کے آقا کو شفعہ کے ماتحت اس گھر لینے کاحق ہوگا۔

**وجسه** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ بیفلام اب آقا کا نہیں رہا،اور نہاس کی تجارت آقا کے لئے رہی اس لئے دونوں گویا کہ اجنبی ہو گئے اس لئے دونوں شفعہ کا دعوی کر سکتے ہیں۔

ترجمه : اس لئے کہ شفعہ کے ذریعہ لینا قیمت سے مالک بنتا ہے اس لئے خرید نے کے درج میں اتر گیا، اور یہ لینا مفید ہے اس لئے کہ غلام اپنے قرض خواہوں کے لئے تجارت کرر ہاہے [ توغلام اور آقا جنبی کی طرح ہوگئے]

تشریح: یہاں شفعہ کے ذریعہ گھرلیگا تو گویا کہ یہ گھر کوخریدر ہاہے، اور غلام پر قرض ہے اس لئے غلام کی یہ تجارت آقا کے لئے نہیں ہے بلکہ اپنے قرض مانگنے والوں کے لئے ہے اس لئے غلام اور آقا اجنبی کی طرح ہو گئے اس لئے غلام آقا کے گھر پر اور آقا غلام کے گھریر شفعہ کا دعوی کر سکتے ہیں۔

لغت:غرماء:غريم كى جمع ہے،قرض مانگنےوالے۔

ترجمه : ٢ بخلاف اگرغلام پرقرض نه موتوه وه اپنة قاکے لئے نیچر ہاہے۔ اس لئے جسکے لئے نیچر ہا موتوه هفعه کا دعوی نہیں کرسکتا۔

تشریح : اگرغلام پرقرض نہیں ہے تواس وقت پیتجارت اپنے آقا کے لئے ہوگی ،اور قاعدہ ہے کہ جسکے لئے تجارت کرےوہ شفعہ کاحین نہیں رکھتا۔

ترجمه : (۷۲) جھوٹے بچے کے باپ، اور ولی شفعہ کا حق جھوڑ دے توامام ابوصنیفہ اُورامام ابویوسف کے نزد یک جائز ہے اورامام محمد اورامام زفر نے فرمایا کہ بچہ جب بالغ ہوجائے تووہ اپنے شفعہ کا حقد ار ہوگا۔

الصَّغِيرِ جَائِزٌ عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: هُوَ عَلَى شُفُعَتِهِ إِذَا بَلَغَهُمَا شِرَاءُ دَارٍ بِجِوَارِ دَارِ الصَّبِيّ فَلَمُ يَطُلُبَا إِذَا بَلَغَهُمَا شِرَاءُ دَارٍ بِجِوَارِ دَارِ الصَّبِيّ فَلَمُ يَطُلُبَا الشُّفُعَةَ عَلَى هَذَا الْحَلَافِ تَسُلِيمُ الُوَكِيلِ بِطَلَبِ الشُّفُعَةِ فِي رِوَايَةٍ كِتَابِ الُوكَالَةِ، وَهُوَ الصَّغِيرِ فَلا يَمُلِكَانِ ابُطَالَهُ كَدِيَتِهِ وَقَوَدِهِ، وَلَأَنَّهُ الصَّغِيرِ فَلا يَمُلِكَانِ ابُطَالَهُ كَدِيَتِهِ وَقَوَدِهِ، وَلَأَنَّهُ الصَّغِيرِ فَلا يَمُلِكَانِ ابُطَالَهُ كَدِيتِهِ وَقَوَدِهِ، وَلَأَنَّهُ

تشریح :اس عبارت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بچے کی ملکیت میں گھر ہواوراس کے پڑوں میں دوسرا گھر بک رہا ہو،اوراس کے باپ نے باس کے ولی نے شفعہ کاحق چھوڑ دیا تو کیا بچے کےحق میں چھوٹ جائے گا، یااس کے بالغ ہونے کے بعداس کو شفعہ کاحق جین کہ حق ختم ہوجائے گا،اورامام محمد اورامام زفر فرماتے ہیں کہ حق ختم نہیں ہوگا، بلکہ بالغ ہونے کے بعددوبارہ بچے کوشفعہ کا دعوی کرنے کاحق ملے گا۔

الغت السليم: كاتر جمه ہے چھوڑ دینا، حق شفعہ کوچھوڑ دینا۔ وصی: بچہ، یا بچی بیتیم ہواس پرجسکونگرال متعین کرےاس کو,وصی، کہتے ہیں۔

ترجمه : اِ علاء نے کہا کہ اسی اختلاف پر ہے اگر باپ اور وصی دونوں کو بیچے کے گھر کے پڑوس میں گھر بکنے کی خبر ملی اور انہوں نے شفعہ طلب نہیں کیا۔

تشریح : متن میں بیشکل تھی کہ شفعہ کا دعوی کر کے اس کو چھوڑ دیا ہو،اوریہاں بیشکل ہے کہ گھر بکنے کی خبر ملی کیکن شفعہ کا دعوی ہی نہیں کیا، تو اس اعراض ہے بھی شفعہ کاحق ختم ہوجائے گا۔

ترجمه : ٢ اس اختلاف برب، شفعه كطلب كرنے كاوكيل بنايا تھااسى نے شفعہ چھوڑ ديا، مبسوط كے كتاب الوكالة كى روايت ميں ، اور صحيح يہى ہے۔

تشریح : شفعه طلب کرنے کاوکیل بنایا کیکن نے شفعہ لینے کے بجائے ،اس کوچھوٹ دیا ، تواس میں اوپر کا اختلاف ہے، لینی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نز دیک شفعہ کاحق ختم ہوجائے گا ، اور امام محمد کے نز دیک حق باقی رہے گا۔

لغت: هوا الصحيح: بعض لوگول نے فرمایا که اس وکالت کی صورت میں امام محراً امام ابو صنیفہ کے ساتھ ہیں، اس کئے مصنف فرماتے ہیں کھی جہاں صورت میں بھی امام محراً کا اختلاف ہے، اور یہاں بھی انکی رائے بیہ کہ شفعہ کا حق ختم نہیں ہوگا۔

ترجمه: سے امام محرُ اورامام زفر کی دلیل بیہ کہ بچے کے لئے شفعہ کاحق ثابت ہے اس لئے باپ اوروسی اس کو باطل کرنے مالک نہیں ہوگا، جیسے دیت اور قصاص باطل نہیں کر سکتے۔اور اس لئے بھی کہ بید دونوں نقصان کو دفع کرنے کے لئے ہیں ، تواس کے شفعہ کے حق کو باطل کرنے سے انکونقصان ہوگا[اور باپ اوروسی نقصان دینے کا مالک نہیں ہیں]

شُرِعَ لِدَفُعِ الضَّرَرِ فَكَانَ إِبُطَالُهُ إِضُرَارًا بِهِ. ٣ وَلَهُ مَا: أَنَّهُ فِي مَعْنَى التِّجَارَةِ فَيَمُلِكَانِ تَرُكَهُ ؟
أَلا تَرَى أَنَّ مَنُ أَوُ جَبَ بَيُعًا لِلصَّبِيِ صَحَّ رَدُّهُ مِنُ الْآبِ وَالْوَصِيِّ، ﴿ وَلِأَنَّهُ دَائِرٌ بَيُنَ النَّفُعِ وَالْوَصِيِّ، ﴿ وَقَدُ يَكُونُ النَّفُعِ وَالْوَلَايَةُ نَظَرِيَّةٌ فَيَمُلِكَانِهِ ٢ وَالطَّرِرِ ، وَقَدُ يَكُونُ النَّظُرُ فِي تَرُكِهِ لِيَبُقَى الثَّمَنُ عَلَى مِلْكِهِ وَالْوِلَايَةُ نَظَرِيَّةٌ فَيَمُلِكَانِهِ ٢ وَالطَّرِبُ وَقَدُ يَكُونُ النَّظُرُ فِي تَرُكِهِ لِيَبُقَى الثَّمَنُ عَلَى مِلْكِهِ وَالْوِلَايَةُ نَظَرِيَّةٌ فَيَمُلِكَانِهِ ٢ وَالْعَرَامُ اللَّهُ عَلَى مَلِكِهِ وَالْوِلَايَةُ لِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْوَلِايَةُ وَالْوَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ الللللَّةُ اللللللَّةُ الللللْمُ اللَّهُ ا

تشریح : امام محمر اورام مزفر کی دلیل بیہ کہ باپ اوروسی بچکوفائدہ دینے کے لئے مقرر کیا گیاہے، اور شفعہ کوسا قط کرنے میں بچکوفائدہ دینے کے لئے مقرر کیا گیاہے، اور شفعہ کوسا قط کرنے میں بچکوفائدہ دی ہیں [1] باپ اوروسی بچکوفتصان ہے، اس کے لئے دومثالیس دی ہیں [1] باپ اوروسی بچکی دیت [۲] اور قصاص ساقط نہیں کر سکتے اسی طرح شفعہ بھی ساقط نہیں کر سکتے ۔

ا بعت: دیت: بیچ کوکسی نے زخمی کیااس کے بدلے میں درہم لازم ہواس کو, دیت، کہتے ہیں۔ قود: بیچ کاکسی نے ہاتھ کاٹ دیا،اس کے بدلے میں کاٹنے والے کا ہاتھ کاٹے اس کوقو د، قصاص، کہتے ہیں۔

ترجمه : ع امام ابوصنیفهٔ آورامام ابو یوسف گی دلیل بیہ کمشفعه تجارت کے درج میں ہے اس لئے باپ اوروسی اس کوچھوڑ نے کا بھی مالک ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ کسی نے بچے کیلئے بیج کا ایجاب کیا توباپ اوروسی اس کورد کر سکتے ہیں تشکید یہ بین کہ کسی ہے کہ شفعہ کا حق تجارتی اعتبار سے نقصان ہے تو شفعہ کے حق کوسا قط کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ کسی نے بچے کے لئے ایجاب کیا کہ میں یہ گھر بچے کے ہاتھ میں بچتا ہوں توباپ اوروسی اس کورد کر سکتے ہیں، اس طرح شفعہ کو بھی رد کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تجارت کے درجے میں ہے۔ میں بچتا ہوں توباپ اوروسی اس کورد کر سکتے ہیں، اس طرح شفعہ کو بھی رد کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تجارت کے درجے میں ہے۔ ترجمه ہو اوراس لئے کہ شفعہ نفع اور نقصان کے درمیان میں ہے، اور بھی شفعہ کو بھوڑ نے میں مصلحت ہوتی ہے تا کہ قیمت بچے کے پاس باقی رہے، اور یہ ولایت مصلحت کے طور پر ہے اسلئے باپ اور ولی شفعہ کے حق کوسا قط کرنے کے مالک ہو نگے کے پاس باقی رہے، اور یہ ولایت مصلحت کے طور پر ہے اسلئے باپ اور ولی شفعہ کے حق کوسا قط کرنے کے مالک ہو نگے کہ سکتے ہو اضح ہے۔

ترجمه : ل اورباپ اورولی کا شفعہ لینے سے چپ رہنا بھی شفعہ باطل کرنے کی طرح ہے اس لئے کہ یہ بھی اعراض کی دلیل ہے۔ دلیل ہے۔

تشریح : ایک شکل بیہے کہ باضابط شفعہ کوچھوڑ دے، دوسری صورت بیہے کہ شفعہ کی خبر ملی پھر بھی اس کو لینے سے باپ، یا ولی چپ رہے تواس سے بھی شفعہ ساقط ہوجائے گا، کیونکہ ریبھی اعراض کی دلیل ہے۔

ترجمه : کے بیاختلاف اس وقت ہے کہ جبکہ مثلی قیمت میں گھر بکا ہو، اورا گراتنی زیادہ قیمت میں بکا ہوجس میں لوگ دھو کنہیں کھاتے ہیں توبالا جماع اس کوچھوڑ دینا جائز ہے،اس لئے کہ بیری محض مصلحت کے لئے ہے۔  ﴿ وَقِيلَ لَا يَصِحُ بِالِاتِّفَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمُلِکُ الْأَخُذَ فَلا يَمُلِکُ التَّسُلِيمَ كَالُأَجُنبيّ، ﴿ وَإِنْ بيعَتُ بِأَقَلَّ مِنُ قِيمَتِهَا مُحَابَاةً كَثِيرَةً، فَعَنُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّسُلِيمُ مِنْهُمَا أَيُضًا وَلَا رِوَايَةَ عَنُ أَبِي يُوسُفَ، وَاللَّهُ أَعُلَمُ.

تشريح : اوپر میں جواختلاف تھا بیاس وقت میں تھا جبکہ گھر مناسب قیمت میں بکا الیکن اگراتنی قیمت میں بکا جتنی قیمت میں لوگ عام طور پرنہیں لیتے ہیں ، مثلا تین ہزار درہم کا گھر تھااور ہیں ہزار درہم میں بیچا ،تو لوگ اتنا خسارہ نہیں اٹھاتے ،تو بالا تفاق بیہے کہ باب اورولی کے جھوڑنے سے شفعہ موجائے گا، بالغ ہونے کے بعد بھی اس کوشفعہ کاحق نہیں ملے گا۔ وجه: بیولایت مصلحت کے لئے ہے،اوراتنی زیادہ قیمت گھر بکا ہوتو مصلحت اسی میں ہے کہ شفعہ کاحق حچھوڑ دیا جائے۔ لغت : لایتغاب الناس : تغابن : کاتر جمه ہے کہ لوگ دھوکا کھا تاہو، اور لایتغابن الناس: کاتر جمه ہے لوگ اتنی قیت کا دهو كنهيس كها تا هو محض نظرا: نظر كاتر جمه بي مصلحت، تمحض نظر ا: كاتر جمه بي كمحض مصلحت كے طور ير هوولايت ملى هو ت جمعه : ٨ بعض لوگوں نے کہا کہ بالا تفاق حچوڑ ناصیح نہیں ہے،اوراس کی دلیل ہیہے کہ جب لینے کاہی ما لک نہیں ہیں تواس کوچھوڑنے کا بھی ما لک نہیں ہوں گے،جس طرح اجنبی نہ لینے کا ما لک ہے اور نہ چھوڑنے کا ما لک ہے۔ تشريح ابعض علماء نے فرمایا که بہت زیادہ قیمت میں گھر بکا ہوتب بھی باپ اور ولی کوچھوڑنے کا اختیار نہیں ہے، بالغ ہوکر

بحے کوشفعہ کے ذریعہ لینے کاحق ہوگا۔

تشریح :اس کی منطقی دلیل بیہ ہے کہ اتنی زیادہ قیمت ہونے کی وجہ سے باپ اور ولی کواس میں ہاتھ ڈالنے ہی کا اختیار نہیں ہوگا ،اور چونکہ اس کو لیننے کا اختیار نہیں ہے تو اس کو چھوڑ نے کا بھی اختیار نہیں ہوگا ۔اس دلیل کا حاصل پیہے کہ باپ اور ولی کو اس میں ہاتھ ڈالنے کا ہی اختیار نہیں ہے اور جب ہاتھ ہی نہیں ڈالیں گے تو نہ لینے کا اختیار ہوا اور نہ چھوڑنے کا اختیار ہوا اس لئے معاملہ اپنی اصلیت پر برقر ارر ہا، یعنی بچے کو بالغ ہونے کے بعد شفعہ کے دعوی کاحق حاصل رہے گا۔اس کی ایک مثال میہ ہے کہ جس طرح اجنبی کو ہاتھ ڈالنے کااختیار نہیں رہتااسی طرح یہاں باپ اور ولی کو ہاتھ ڈالنے کااختیار نہیں رہے گا۔

تسرجمه : ٩ اوراگر بهت زیاده رعایت کرتے ہوئے بهت كم قیت میں بیچا توامام ابوطنیفة سے روایت ہے كه دونوں [بایاورولی] سے حچھوڑ ناصحیح نہیں ہے،اوراس بارے میں امام ابو یوسف ؓ سے کوئی روایت نہیں ہے۔

تشريح : جومناسب قيمت تھي مكان كے مالك نے اس سے بہت كم قيمت ميں بي تي توامام ابوحنيفة سے ايك روايت بيہ کہاس صورت میں نہ باپ کوشفعہ کاحق حچھوڑ نے کاحق ہےاور نہ ولی کو، کیونکہاس میں تو صراصر بیچے کا فائدہ ہی فائدہ ہے،اور اسی قسم کی مصلحت کے لئے باپ اور ولی کومقرر کیا گیا ہے۔امام ابویوسف ؓ سےاس بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، غالب گمان یہی ہے کہان کی رائے بھی یہی ہوگی ،شفعہ کو نہ چھوڑ اجائے ۔والٹداعلم بالصواب \_

## ﴿ كِتَابُ الْقِسُمَةِ ﴾

( \ \ ) قَالَ الْقِسُمَةُ فِي الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ مَشُرُوعَةُ اللَّهِ النَّبِيّ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - بَاشَرَهَا فِي الْمَغَانِمِ وَالْمَوَارِيثِ، وَجَرَى التَّوَارُثُ بِهَا مِنُ غَيْرِ نَكِيرٍ، لَ ثُمَّ هِيَ لَا تَعُرَى عَنُ

### ﴿ كتاب القسمة ﴾

ترجمه: (۷۷) ایی عینی چیز جومشترک ہواس کوتقسیم کرنامشروع ہے۔اس کئے کہ حضور اللہ نے نغیمت حاصل کرنے کے موقع پر اور بغیر کئیر کے زمانے سے بدیات آر ہی ہے۔

**تشریح** : کوئی عینی چیز ہواور مشترک ہواس کوتقسیم کر کے حصہ داروں کودینے کا رواج زمانے دراز سے چلا آر ہاہے ، اور حضورً نے غنیمت تقسیم کرتے وقت اور وراثت تقسیم کرتے وقت ایسا کیا ہے۔

ا عیان: جو چیز سامنے موجود ہواس کوعین چیز کہتے ہیں۔القسمۃ: یقسیم سے شتق ہے، تقسیم کرنا۔

ترجمه: ٢ پرلفظ تقسيم مبادلت كے معنی سے خالی نہيں ہوگا،اس لئے كدو شريكوں ميں سے ايك كے لئے جو حصہ جمع ہوا ہے اس ميں سے بعض خوداس كا ہے اور بعض اپنے شريك كا ہے، توبيا پنا حصہ اپنے باقی حصے كے بدلے ميں لے رہا ہے جو جواس

مَعُنَى الْمُبَادَلَةِ، لِأَنَّ مَا يَجُتَمِعُ لِأَحَدِهِمَا بَعُضُهُ كَانَ لَهُ وَبَعُضُهُ كَانَ لِصَاحِبِهِ فَهُوَ يَأْخُذُهُ عِوَضًا عَمَّا بَقِى الْمُبَادَلَةِ، وَالْإِفُرَازُا، ٣ وَالْإِفُرَازُهُ هُوَ الظَّاهِرُ فِي عَمَّا بَقِى مِنْ حَقِّهِ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ فَكَانَ مُبَادَلَةً وَإِفْرَازًا، ٣ وَالْإِفُرَازُ هُوَ الظَّاهِرُ فِي النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ النَّهُ مَوَالُهُ مَوْرُونَاتِ لِعَدَمِ التَّفَاوُتِ، حَتَّى كَانَ لِأَحَدِهِمَا أَنُ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ حَالَ غَيْبَةِ النَّمَ وَالُو الشَّرَيَاهُ فَاقتَسَمَاهُ يَبِيعُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مُرَابَحَةً بنِصُفِ الثَّمَن،

کے شریک کے حصے میں چلا گیااس لئے اس میں مبادلت کامعنی پایا گیا،اورافرازیعنی اپنے حصے ولینا بھی ہے۔

تشریح: یهال سے بیرتانا چاہتے ہیں کہ ہر تقسیم میں مبادلت، اور افراز دونوں ہوتے ہیں۔

[۱] مبادلت: مبادلت کا ترجمہ ہے بدلے میں لینا۔ شرکت کے مال کا جوبھی حصہ ہے اس میں سے آ دھا گلڑا شریک کا ہے اور آ دھا گلڑا اس کا اپنا ہے، اس اپنے ٹکڑے کو دیکر شریک کے ٹکڑے کو لینے کا نام مبادلت ہے۔

[۲] افراز : افراز کا ترجمہ ہےاپنا حصہ لے لینا۔، چونکہ بیا پنا حصہ بھی لےرہا ہےاس لئے اس میں افراز بھی ہے،تو گویا کہ ہر تقسیم میں مبادلت اورافراز دونوں ہیں۔

ترجمه : س کیلی اوروزنی چیز میں افراز کامعنی زیادہ ظاہر ہے اس لئے کہان میں تفاوت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ شریک کے غائب ہونے کی حالت میں اپنا حصہ لے سکتا ہے۔

تشریح : جوچیز کیلی ہے، جیسے گیہوں، چاول، وغیرہ، یاوزنی ہوجیسے چونا وغیرہ تواس کے تقسیم کرنے میں افراز کامعنی عالب ہے، یعنی میمعنی لیا جائے گا کہ اس نے اپنا حصہ لیا ہے، بدلنہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنا حصہ لیتے وقت شریک موجود نہ ہوتا بھی اپنا حصہ لے گو کہ اس کے اگر مبادلت کامعنی غالب ہوتا ہوتا تواس کے جھے کو لیتے وقت اس کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے شریک کے غائبانے میں نہیں لے سکتا، اور یہاں افراز کامعنی غالب ہے اس لئے شریک کے غائبانے میں نہیں لے سکتا، اور یہاں افراز کامعنی غالب ہے اس لئے شریک کے غائبانے میں بھی حصہ لے سکتا ہے۔

العفت المكيلات: پچھلے زمانے میں گیہوں، چاول ناپنے کے لئے برتن ہوتا تھا، جسکو کیل، کہتے تھاس میں ڈال کرناپتے تھے، جو چیزاس میں ڈال کرناپتے ہیں۔ جیسے سونا تھے، جو چیزاس میں ڈال کرناپتے ہیں اس کو کیلی چیز کہتے ہیں۔ اور جو چیز وزن کر کے ناپتے تھاس کووزنی کہتے ہیں۔ جیسے سونا ، چاندی، چونا وغیرہ، یہ چیزیں مثلی کہلاتی ہیں، کیونکہ اس کے آپس میں فرق نہیں ہوتا۔ نصیب: حصہ، اس کی جمع ہے انصباء: بہت سے جھے۔

ترجمه: ۲ اگردوآ دمیوں نے مثلی چیزخریدی پھرتقسیم کیا تو دونوں اپنے اپنے جھے کوآ دھی آ دھی قیت پر مرابحہ کرسکتا ہے۔ تشسریح: مرابحہ اور تولیہ کے لئے ضروری ہے کہ اس مال کو پہلے خرید چکا ہو تا کہ پہلی قیت بتا کر اس پر نفع لیکر مرابحہ کرسکتا سکے، یااسی قیمت پر پچ کر تولیہ کر سکے، پس اگر مبادلہ کیا ہو تو چونکہ پہلے سے کسی قیمت پر بیچانہیں ہے اس لئے نہ مرابحہ، کرسکتا ﴿ وَمَعُنَى الْمُبَادَلَةِ هُوَ الظَّاهِرُ فِي الْحَيَوَانَاتِ وَالْعُرُوضِ لِلتَّفَاوُتِ حَتَّى لَا يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا أَخُدُ نَصِيبِهِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْآخَرِ. لَ وَلَوُ اشْتَرَيَاهُ فَاقْتَسَمَاهُ لَا يَبِيعُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مُرَابَحَةً بَعُدَ الْقِسُمَةِ، كَا لاَ الْقَسُمَةِ عِنْدَ طَلَبِ أَحِد الْقِسُمَةِ، كَاللَّ أَنَّهَا إِذَا كَانَتُ مِنُ جِنُسِ وَاحِدٍ أَجُبَرَ الْقَاضِي عَلَى الْقِسُمَةِ عِنْدَ طَلَبِ أَحِد

ہےاور نہ تولیہ کرسکتا ہے، یہاں چونکہ [افرازا] پنے جھے کو لینے کامعنی غالب ہےاس لئے کہا جاسکتا ہے کہا پئے آ دھے جھے کو آ دھی قیمت میں لیا ہےاس لئے اب اس پرنفع لیکر مرابحہ،اوراسی قیمت میں دیکر تولیہ کرسکتا ہے۔

قرجمه : ه اورحیوان اور سامان میں مبادلت کامعنی غالب ہے اس لئے کہ ان میں تفاوت ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ دونوں میں سے ایک اپنا حصد دوسر کی غیر حاضری میں نہیں لے سکتا۔

تشریح: حیوان اور سامان میں مبادلت کامعنی غالب ہے لینی بیسمجھا جائے گا کہ اپنا حصد دیکر شریک کا حصہ لیا، یہی وجہ ہے کہ جب اپنے حصے پر قبضہ کرنا ہوتواس وقت شریک کا حاضر رہنا ضروری ہے تا کہ بیسمجھا جائے کہ اس نے اپنے حصے کو لینے کی اجازت دی، اور بی بھی ہو کہ اس کا حصہ کچھزیادہ نہ لے لیا ہو۔

الغت : حیوان: جیسے گائے بیل وغیرہ، اس میں بہت تفاوت ہوتا ہے۔ عروض: سامان، جیسے کیڑ اوغیرہ، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔

نوجهه نظر الرحیوان اور سامان کودوشریکول نے خریدااور پھرتقسیم کی توتقسیم کے بعد کوئی بھی اپنا حصه مرابحه اور تولیہ کے طور پزئہیں بھے سکتا۔

تشریح: دوآ دمیوں نے حیوان، پاسامان کوخریدا، پھراس کوتھیم کیا توابیا سمجھا جائے گا کہ اپنا حصہ نہیں لیا بلکہ اپنے حصے کے بدلے میں شریک کا حصہ لیا، تو بہاں خرید نانہیں ہوا بلکہ بدلہ کر ناہوااس لئے اپنے حصے کومرا بحہ، یا تولیہ کے طور پر بیچنا چاہے تو نہیں نیچ سکتا، کیونکہ مرا بحداور تولیہ اس میں کرسکتا ہے جس کوخریدا ہو، اور یہاں خرید نانہیں پایا گیا بلکہ بدلہ کر نا پایا گیا ہے۔

ترجمه : کے مگر یہ کہ اگر حیوان ایک جنس کے ہوں تو شریک میں سے ایک کے طلب کرنے سے قاضی تقسیم پر مجبور کر سے گا کیونکہ اس میں افراز کا معنی بھی ہے، اور مقصد بھی قریب ہے [یعنی اپنے اپنے حصے سے فائدہ اٹھانا]

تشریح : حیوان اور سامان میں مباولت کا معنی غالب ہے، لیکن اس میں افراز کا معنی بھی ہوت بھی تاضی تقسیم کرد ہے گا۔

ایک نے بھی قاضی کے پاس تقسیم کی درخواست دی تو دوسر سے شریک راضی نہ بھی ہوت بھی قاضی تقسیم کرد ہے گا۔

وجمہ یہ ہے کہ اس میں افراز [اپنے حصے ] کو لینے کا معنی بھی پایا جاتا ہے، (۲) پھر سب کا مقصد قریب قریب ایک ہے۔ یعنی اپنے اپنے حصے سے فائدہ اٹھانا ، اور دوسر ہے کو لینے کا معنی بھی پایا جاتا ہے، (۲) پھر سب کا مقصد قریب قریب ایک سے ، یعنی اپنے جاتا ہے، (۲) پھر سب کا مقصد قریب قریب ایک کے درخواست یہ قاضی تقسیم کرد ہے گا۔

الشُّرَكَاءِ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَعنى الْإِفُرَازِ لِتَقَارُبِ الْمَقَاصِدِ، ﴿ وَالْـمُبَادَلَةُ مِمَّا يَجُرِى فِيهِ الْجَبُرُ كَمَا فِي قَضَاءِ الدَّيُنِ، ﴿ وَهَـذَا لِأَنَّ أَحَـدَهُمُ بِطَلَبِ الْقِسُمَةِ يَسْأَلُ الْقَاضِى أَنُ يَخُصَّهُ بِالِانْتِفَاعِ فِي قَضَاءِ الدَّيُنِ، ﴿ وَهَـذَا لِأَنَّ أَحَـدَهُمُ بِطَلَبِ الْقِسُمَةِ يَسْأَلُ الْقَاضِى أَنُ يَخُصُهُ بِالِانْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ، فَيَجِبَ عَلَى الْقَاضِى اجَابَتُهُ وَ وَإِنْ كَانَتُ أَجُنَاسًا بِنَصِيبِهِ وَيَمُنَعَ الْغَيْرَ عَنُ الْالْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ، فَيَجِبَ عَلَى الْقَاضِى اجَابَتُهُ وَ إِنْ كَانَتُ أَجُنَاسًا مُخْتَلِفَةً لَا يُجُبِرُ الْقَاضِى عَلَى قِسُمَتِهَا لِتَعَذُّرِ الْمُعَادَلَةِ بِاعْتِبَارِ فُحْشِ التَّفَاوُتِ فِي الْمَقَاصِدِ، مُخْتَلِفَةً لَا يُجْبِرُ الْقَاضِى عَلَى قِسُمَتِهَا لِتَعَذُّرِ الْمُعَادَلَةِ بِاعْتِبَارِ فُحْشِ التَّفَاوُتِ فِي الْمَقَاصِدِ،

لغت :جبر: مجبور کرےگا۔

ترجمه : ٨ مبادله مين بهي مجوركياجا تاب، جيسة رض اداكرني مين -

تشریح: یہاں سے بہتارہے ہیں کہ مبادلہ ہوتب بھی بعض موقع ایباہے کہ قاضی اس کوکرنے پر مجبور کرے گا، جیسے روپیہ قرض لیا تو وہی روپیہ واپس نہیں کرتا، بلکہ اس کو تو خرج کر دیتا ہے، اس کے بدلے میں اپنے پاس سے دوسرار و پیادا کرتا ہے، لیکن قاضی اس کوادا کرنے پر مجبور کرسکتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مبادلہ میں بھی مجبور کرسکتا ہے، اس طرح یہاں ایک کے درخواست دینے پرقاضی سب کو قسیم کرنے پر مجبور کرسکتا ہے۔

ترجمه : و قاضی یہ تقسیم اس لئے کرے گا کہ ایک آدمی تقسیم طلب کررہا ہے، اور قاضی سے یہ مانگ رہا ہے کہ اس کے جھے کو نفع کے لئے خاص کیا جائے اور دوسرے کو اس کی ملکیت سے نفع اٹھانے سے روکا جائے ، اس لئے قاضی پر اس کا قبول کرنا ضروری ہے۔

تشریح: حیوانات ایک جنس کے ہوں، مثلاسب کے سب بکریاں ہوں تو ایک کی درخواست پر قاضی تقسیم کردےگا چاہے دوسرے شریک راضی نہ ہوں ، اس کی وجہ بتارہے ہیں کہ یہاں ایک آ دمی بیچاہ رہا ہے کہ اس کے جھے کواس کے نفع اٹھانے کے لئے خاص کیا جائے اور دوسرے کواس سے نفع اٹھانے سے روکا جائے ، یہا یک جائز مقصد ہے ، اور حیوان کی جنس ایک ہے اس لئے قاضی اسکی درخواست کو قبول کرے گا اور بکریاں تقسیم کردےگا۔

ترجمه : الرختف جنس کی چیزیں ہوں تو ایک کے درخواست دینے پر قاضی اس کوتھ سے نہیں کرے گا ، مقاصد میں بہت فرق ہونے کی وجہ سے انصاف کرنا مشکل ہے ، ہاں سب تقسیم پر راضی ہوں تو تقسیم کرنا جائز ہے اس لئے کہ انہیں کاحق ہے۔

تشریح یا گرشر کت میں مختلف جنس کی چیزیں ہیں ، مثلا کمری بھی ہے اور گائے بھی اور بھینس بھی ہیں تو چونکہ ہرایک کا مقصد الگ الگ ہے اور ہرایک میں بہت تفاوت ہے ، اس لئے ان کی تقسیم میں انصاف اور برابری کرنا بہت مشکل ہے اس لئے ایک کے درخواست دینے سے قاضی تقسیم نہیں کرے گا ، ہاں سب تقسیم پر راضی ہوجا کیں تو چونکہ انہیں لوگوں کاحق ہے اس لئے اے قاضی تقسیم کردے گا۔

وَلُوْ تَرَاضُواْ عَلَيُهَا جَازَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمُ. (٨) قَالَ: وَيَنْبَغِى لِلْقَاضِى أَنُ يَنْصِبَ قَاسِمًا يَرُزُقُهُ مِن بَيْتِ الْمَالِ لِيَقْسِمَ بَيْنَ النَّاسِ بِغَيْرِ أَجُرٍ لَ لِأَنَّ الْقِسُمَةَ مِنُ جِنُسِ عَمَلِ الْقَضَاءِ مِنُ حَيْثُ مِن بَيْتِ الْمَالِ لِيَقْسِمَ بَيْنَ النَّاسِ بِغَيْرِ أَجُرٍ لَ لِأَنَّ الْقِسُمَةَ مِنُ جِنُسِ عَمَلِ الْقَضَاءِ مِن حَيْث مَرْتُ مَنْ بَيْتِ الْمَالِ لِيَقْسِمَ بَيْنَ النَّاسِ بِغَيْرِ أَجُرٍ لَ لِأَنَّ الْقِسُمَةَ مِنُ جِنُسِ عَمَلِ الْقَضَاءِ مِن حَيْث تَدِهِمِهِ : (٨٤) ام ك لِيَعْمَاسِ بِ كَهُوهُ فَيْمَ مَرَ فَاللَّمَ مَرَاكِ اللَّهُ مَا لَا مَا كَاللَّهُ مَا لَا لَهُ مِن اللَّهُ مَا لَا عَلَيْهِ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا عَلَيْهِ الْمَعْرِدُ مِن اللَّهُ مِنْ جَنُولُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَا عَلَيْهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَيْهُ اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا لَهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ مَا لَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مِن اللَّهُ مَا لَا الْعَلَالُ مِن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا لَهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مِن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن الْمُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِن الْمُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّ

تشریح : لوگوں کے اموال اور وراثت کو قسیم کرنا بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس لئے قاضی کی طرح قاسم کو بھی امام مقرر کرے۔ اور جس طرح قاضی کی ننخواہ بیت المال سے دی جاتی ہے قاسم کی ننخواہ بھی بیت المال سے مقرر کرے تا کہ لوگوں کے اموال کو بلاا جرت تقسیم کر سکے۔

وجه : (۱) اس حدیث میں ہے کہ عوام کے کام کرنے والے کوا جرت دی جائے، سمعت عمریقول کان النہی عَلَیْتُ يعطيني العطاء فاقول اعطه افقر اليه منى حتى اعطاني مرة مالا فقلت أعطه من هوا افقر اليه منى فقال النبي عَلَيْكُ خذه فتموله و تصدق به ، فما جائك ن هذا المال . و انت غير مشرف و لا سائل . فخذه و ما لا فلا تتبعه نفسک. (بخاری شریف بابرزق الحکام والعاملین علیها ، ۱۲۳۳ ، نمبر۱۲۸۷) اس حدیث میں ہے۔ كه وام ككام كرنے كے لئے اجرت دى۔ (٢) اس قول تابعي ميں ہے۔ولم يسر ابن سيرين باجر القسام بأسا ، وقال السحت الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الخوص . (بخارى شريف، باب ما يعطى في الرقية على احياء العرب بفاتحة الكتاب، كتاب الإجارة ،ص٣٦٣، نمبر ٢ ٢٢٧رمصنف عبدالرزاق، باب الإجرعلي تعليم الغلمان وقسمة الاموال، ج ثامن ،ص ۹۱،نمبر۱۴٬۶۱۳) اس قول تابعی ہے معلوم ہوا کہ اجرت دے کر قاسم متعین کرنا جائز ہے (۳) او پر ابو داؤد كى حديث گزرى جس ميں تھا۔وعيزل النصف الباقيي ليمن نيزل بيه مين الوفو د و الامور و نو ائب المناس (ابوداؤوشریف،نمبر۳۰۱)اس حدیث میں ہے کہ خیبر کا آ دھا حصہ نوائب الناس کے لئے رکھا گیا تھا۔اوراموال نقسیم کرناایک بہت بڑا کام ہے اورنوائب الناس میں داخل ہے۔اس لئے اس کے لئے بھی اجرت مقرر کی جاسکتی ہے (۴) قول تابعي ميں ہے۔ان عـمـر بـن الـخـطـابٌ رزق شـريحا وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاء. (مصنفعبر الرزاق، باب جعل یوُ خذعلی القصناءرزق ،ج ثامن ،ص ۲۳۰،نمبرا۲۳۱)اس قول صحابی سےمعلوم ہوا کہ قاضی کوتنخواہ دی ۔ جائے تو قاضی کی طرح قاسم کوبھی تنخواہ دی جائے گی ، کیونکہ وہ بھیعوام الناس کا کام کرتا ہے۔(۵) قول صحابی میں ہے۔ فسيأكل آل ابي بكر من هذا المال واحترف للمسلمين فيه (سنن للبيمقي، بإب ما يكره للقاضي من الشراء والبيع الخ،ج عاشر، ص۱۸۳، نمبر ۲۰۲۸۸) اس قول حابی ہے معلوم ہوا کہ جولوگ عوام الناس کا کام کرتے ہیں اس کی تنخواہ بیت المال ہے تعین کی حاسکتی ہے۔

ترجمه الله الله كرنا قضاء كقسم كرنا قضاء كقسمول مين سے به اس لئے كداس سے بھى جھكر اختم ہوتا ہے اس لئے قاضى كى

انَّهُ يَتِمُّ بِهِ قَطُعُ الْمُنَازَعَةِ فَأَشُبَهَ رِزُقَ الْقَاضِى، وَلِأَنَّ مَنْفَعَةَ نَصُبِ الْقَاسِمِ تَعُمُّ الْعَامَّةَ فَتَكُونُ كَفَاهُ كَفَاهُ إِللَّهُ مُولًا بِالْغُنُمِ. (٩٤)قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ نَصَبَ قَاسِمًا يَقُسِمُ بِالْأَجُرِ لَ مَعُنَاهُ بِعَلَى الْخُومِ عَلَى الْخُومِ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْخُصُومِ، ٢ وَبِقَدُرِ أَجُرِ مِثْلِهِ كَى لَا يَتَحَكَّمَ بِأَلْمُ عَلَى الْخُصُومِ، ٢ وَبِقَدُرِ أَجُرِ مِثْلِهِ كَى لَا يَتَحَكَّمَ بِالْمُتَقَاسِمِينَ، لِأَنَّ النَّفُعَ لَهُمُ عَلَى الْخُصُومِ، ٢ وَبِقَدُرِ أَجُرِ مِثْلِهِ كَى لَا يَتَحَكَّمَ

روزی کی طرح ہو گیا[ اس لئے قاسم کی روزی بھی بیت المال کی طرف ہے دیا جائے ]

تشریح: واضح ہے۔

ترجمه : ۲ اوراس لئے بھی کہ قاسم متعین کرنے کا نفع عوام کو پہو نچے گااس لئے اس کی تنخواہ بھی عوام کے مال میں سے ہونا چاہئے ،اس طرح منفعت کے مطابق تاوان ہوجائے گا۔

تشریح: قاسم متعین کرنے سے عوام کے تقسیم کرنے کا جھگڑا ختم ہوجائے گا،اس لئے اس کی تنخواہ بھی عوام ہی کے مال میں سے دیا جائے ۔جسکونفع اٹھانا ہے اس کو تو ان دینا پڑے گا۔

**لىغت** :غرمابالغنم: يدا يك محاره ہے۔غرم: كاتر جمہ ہے تاوان \_اورغنم: كاتر جمہ ہے غنيمت كامال ـغرمابالغنم: كاتر جمہ ہے جو مال غنيمت حاصل كرتا ہوا ہى كوتا وان بھى دینا جا ہے \_

قرجمه : (۷۹) اورا گریه نه کرسکوتو مقرر کرتقسیم کرنے والے کوجوا جرت لیکرتقسیم کرے۔

ترجمه : ال ال كامعنى يهي كنفسيم كرنے والاخوداجرت دے۔

تشریح: اگرقاضی بیت المال سے اجرت دے کرقاسم مقرر نہ کر سکے توالیے قاسم کو مقرر کرے جوتقسیم کرنے والوں سے اجرت کیرتقسیم کرے۔ اجرت کیرتقسیم کرے۔

وجه الهجه: تحور ابهت تقسيم كرنا هوتو مفت تقسيم كرد كاليكن كى وبار باريكام پيش آئة ومفت تقسيم نهيل كرك اس لئة تسيم كرواني والول سے اجرت ليه اور بهتر بيه كه مناسب اجرت ليه كي دليل بي ول تا بعى ہے۔ و كسان شريح القاضى يأخذ على القضاء اجوا۔ (بخارى شريف بابرزق الحكام والعاملين عليها ، ١٢٣٣ مي بهر العاملين عليها ، ١٢٣٣ مي الله على القضاء اجوا على المنا على المنا على المنا على المنا على المنا على المنا المناب بن ربيعة الباهلى على القضاء . ( مصنف عبدالرزاق ، باب جعل يؤ خذعلى القضاء رزق ، ح ثامن ، من ١٢٣٠ ميل مي خذعلى القضاء . ( مصنف عبدالرزاق ، باب جعل يؤ خذعلى القضاء رزق ، ح ثامن ، من ١٣٠٠ ميل مي كوفوام كام كرنے والے كو من ١٩٠٨ ميل مي كوفوام كام كرنے والے كو اجرت دى جائے ، سمعت عمر يقول كان النبى علي الفظاء فاقول اعظه افقر اليه منى حتى اعطانى مورة ما الا فقلت أعظه من هوا افقر اليه منى فقال النبى علي الله فلا تتبعه نفسك . (بخارى شريف جائك ن هذا الحمال . و انت غير مشرف و الا سائل . فخذه و ما الا فلا تتبعه نفسك . (بخارى شريف باب رزق الحكام والعاملين عليها ، مسلم المرت كام كرنے كے لئے اجرت دى ۔

بِ الزِّيَ ادَةِ، وَ الْأَفْضَلُ أَنُ يَرُزُقَهُ مِنُ بَيُتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ أَرُفَقُ بِالنَّاسِ وَأَبُعَدُ عَنُ التُّهُمَةِ. (٨٠) وَيَجِبُ أَنُ يَكُونَ عَدُلًا مَأْمُونًا عَالِمًا بِالْقِسُمَةِ لِلْآنَّهُ مِنُ جِنُسِ عَمَلِ الْقَضَا، وَلَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنُ الْقَدُرَةِ وَهِيَ بِالْعِلْمِ، وَمِنُ الِاعْتِمَادِ عَلَى قَوْلِهِ وَهُوَ بِالْأَمَانَةِ. (٨١) وَلَا يُجْبِرُ الْقَاضِي النَّاسَ

**ترجمہ**: ۲ قاضی قاسم کے لئے مناسب روزی متعین کرے تا کہ زیادہ لیکر فیصلہ نہ کرے ، اورافضل بیہے کہ بیت المال سے شخواہ دی جائے تا کہ لوگوں کے لئے آسان بھی ہواور تہمت سے دور بھی ہو۔

تشریح: واضح ہے۔

ترجمه : (۸٠) اورضروري بے كة قاسم عادل مو، امين مواورتقسيم كوجانے والا مور

**نسر جسمہ** : لے اس کئے کہ یہ بھی قضاء کی طرح ہے، اوراس کئے بھی کہ تقسیم کرنے کی قدرت ہواوروہ تقسیم کے معاملات کو جاننے ہوگا، اور قاسم کی بات براعتا دبھی ہو، اور یہامین ہونے سے ہوگا۔

تشریح: یہاں فرماتے ہیں کہ قاسم میں بیتین صفتیں پائی جائیں تو بہتر ہیں [ا] نمبرایک وہ عادل اور انصاف کرنے والا ہو -[۲] نمبر دووہ امین ہو، لوگ اس کی امانت داری سے واقف ہو۔ [۳] اور نمبر تین وہ قسیم کرنے کو جانتا ہو، اس سے انجا نانہ ہو۔ وجمہ: (۱) عادل ہو: ۔ عادل نہیں ہوگا تو تقسیم میں ظلم کرے گا اس کے تقسیم کرنے والے کا عادل ہونا ضروری ہے (۲) آیت میں ہے۔ فیجزاء مثل قتل من النعم یحکم به ذوا عدل منکم (آیت ۹۵، سورة المائدة ۵) اس آیت میں ہے کہ عادل آدمی فیصلہ کرے اس کے تقسیم کرنے والا بھی عادل ہو۔

(۲) امین ہو:۔اس کی دلیل بیآیت ہے۔ ان خیسر من استأجبرت القوی الامین (آیت۲۱،سورۃ القصص ۲۸) اس آیت میں اشارہ ہے کہ کسی گوتقسیم کرنے کے لئے اجرت پر لے تو وہ امین ہو۔ کیونکہ امین نہیں ہوگا تو تقسیم سیح نہیں کرے گا۔اور ہوسکتا ہے کہ مال میں خیانت کرے۔

(٣) اورتقسيم كرنے كاعلم مو: اس كى ضرورت اس لئے ہے كه اگرورا ثت كاعلم نه ہو ياتقسيم كرنے كاعلم نه ہوتو كيتے قسيم كرے گا (٢) اس قول تا بعى ميں ہے۔ قبال عدم بن عبد العزيز لا ينبغى ان يكون قاضياحتى تكون فيه خمس آيتهن اخطأته كانت فيه خللا يكون عالما بما كان قبله ،مستشير الاهل العلم، ملغيا للر ثغ يعنى الطمع، حليما عن الخصم، محتملا للائمة (مصنف عبد الرزاق، باب كيف ينبغى للقاضى ان يكون، ج ثامن، ص ٢٣١، نمبر ١٥٣٥) اس قول تابعى ميں ہے كه ماقبل كے علوم كوجانے والا تب قاضى بنايا جائے ۔ اور اسى پر قياس كركے كہا جائے گا كة قسيم كاعلم موتو قاسم بنايا جائے۔

قرجمه : (٨١) قاضى لوگول كوايك قاسم پرمجبورنه كرے۔

ترجمه : ا اس کامعنی یہ ہے کہ قاضی لوگوں کواس بات مجبور نہ کرے کہ ایک ہی قاسم کوا جرت پرلیں ،اس لئے کہ بیعقد ہے

عَلَى قَاسِمٍ وَاحِدٍ لَ مَعُنَاهُ لَا يُجُبِرُهُمُ عَلَى أَنُ يَسْتَأْجِرُوهُ؛ لِأَنَّهُ لَا جَبُرَ عَلَى الْعُقُودِ، وَلَأَنَّهُ لَوُ تَعَيَّنَ لَتَحَكَّمَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى أَجُرِ مِثُلِهِ. (٨٢) وَلَوُ اصُطَلَحُوا فَاقْتَسَمُوا جَازَ، إلَّا إِذَا كَانَ فِيهِمُ صَغِيرٌ فَيَحُتَاجُ إِلَى أَمُرِ الْقَاضِي لَ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُمُ عَلَيْهِ. (٨٣) وَلَا يُتُرَكُ الْقُسَّامُ يَشُتَرِكُونَ لَ كَى لَا تَصِيرَ اللَّهُ جُرَةُ غَالِيَةً بِتَوَاكُلِهِمُ، وَعِنْدَ عَدَمِ الشَّرِكَةِ يَتَبَادَرُ كُلُّ مِنْهُمُ إِلَيْهِ يَشُتَرِكُونَ لَ كَى لَا تَصِيرَ الْأَجُرَةُ غَالِيَةً بِتَوَاكُلِهِمُ، وَعِنْدَ عَدَمِ الشَّرِكَةِ يَتَبَادَرُ كُلُّ مِنْهُمُ إِلَيْهِ

جس میں ایک پر جرنہیں ہے، اور اسلے بھی کہ اگر ایک قاسم کو تعین کر ہے تو ہوسکتا ہے مثلی اجرت سے زیادہ لیکر فیصلہ کرنے گے 

وجہ :(۱) اگر کام بہت ہوا اور قاسم ایک ہی ہوتو لوگوں کو ایک قاسم سے خدمت لینے میں دفت ہوگی ۔ اس لئے ایک قاسم سے تقسیم کرنے پر مجبور نہ کرے (۲) ایک قاسم زیادہ اجرت طلب کرے گا جوعوام کے لئے نقصان دہ چیز ہے اس لئے ایک قاسم پر مجبور نہ کرے (۳) اس قول صحابی میں اس کا اشارہ ہے۔ عن موسی بن طریف عن ابیہ قال مو علی بر جل یحسب بین قوم باجر فقال له علی اندها تأکل سحتا. (مصنف عبد الرزات، باب الاجرعلی تعلیم الغلمان وقسمۃ الاموال، ج فامن میں اس قول صحابی میں ہے کہ لوگ اپنے اپنے قاسم سے اجرت دے کر حساب کرواتے اور تقسیم کرواتے قاسم سے معلوم ہوا کہ ایک قاسم متعین کرنا ضروری نہیں ہے۔

لغت: لا جرعلی العقو د: عقد لیعنی خرید و فروخت میں کسی بات پرمجبور نہیں کیا جا سکتا ہے۔

ترجمه : (۸۲) اگر شریک لوگ آپس میں صلح کرلیں اور خود ہی تقسیم کرلیں تب بھی جائز ہے، ہاں اگران میں کوئی چھوٹا بچہ ہوتو پھر قاضی کے حکم کامختاج ہوگا۔

قرجمه : إ اس كئان شريكول كانج برولايت نهيل ہے۔

تشریح : اگر شریک لوگ خود صلح کرلیں اور قاسم کے بغیر خود ہی تقسیم کرلیں تو بھی جائز ہے، البتہ اگران میں کوئی بچہ ہے اور اس کا باپ بھی نہیں ہے ، تو اس صورت میں قاضی کے فیصلے کی ضرورت پڑے گی ، کیونکہ بیچ پران شریکوں کی ولایت نہیں ہے، اور بچہ خود بھی تقسیم نہیں کرسکتا ، اسلئے اب بیچ کی جانب سے قاضی کے فیصلے کی ضرورت پڑے گی شریکوں کی ولایت نہیں ہے، اور بچہ خود بھی تقسیم نہیں کرسکتا ، اسلئے اب بیچ کی جانب سے قاضی کے فیصلے کی ضرورت پڑے گی سے توجہ ہے : (۸۳) قاسموں کو شرکت میں کا م کرنے کے لئے نہ چھوڑے۔

ترجمه : اع کان کے اتفاکر نے کی وجہ سے اجرت مہنگی نہ ہوجائے ، اور شرکت نہ ہوتو ہرایک تقسیم کرنے کے لئے دوڑ کے اتا کہ تقسیم فوت نہ ہوجائے ، اس لئے اجرت ستی رہے گی۔

تشریح: چارپانچ قاسم ملکراپنی کمپنی بنالیں اور شرکت میں کام کریں ایسانه کرنے دیں بلکه ہرقاسم اپناالگ الگ اجرت پر کام کرے۔

وجسه : الگ الگ کام کریں گے تو آ گے بڑھ کر کام کرنے اور مزدوری حاصل کرنے کے لئے سنتے میں کام کریں گے جس

خِيفَةَ الْفَوْتِ فَيُرَخِّصُ الْأَجُرَ. (٨٣) قَالَ: وَأَجُرَةُ الْقِسُمَةِ عَلَى عَدَدِ الرُّوسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالًا عَلَى قَدُرِهِ كَأَجُرَةِ الْكَيَّالِ وَالُوزَّانِ وَحَفُرِ وَقَالًا عَلَى قَدُرِهِ كَأَجُرَةِ الْكَيَّالِ وَالُوزَّانِ وَحَفُرِ وَقَالًا عَلَى قَدُرِهِ كَأَجُرَةِ الْكَيَّالِ وَالُوزَّانِ وَحَفُرِ عَلَى اللَّهُ مُؤْنَةُ الْمِلْكِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدُرِهِ كَأَجُرَةِ الْكَيَّالِ وَالُوزَّانِ وَحَفُرِ وَقَالًا عَلَى قَدُرِهِ اللَّانُ عَلَى قَدُرِهِ مَا كَامَ كُونِ اللَّهُ مُؤْنَةُ الْمِلْكِ اللَّهُ مُؤْنَةُ الْمِلْكِ اللَّهُ مَا وَمَعْلَى اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْنَةُ اللَّهُ اللَّالَ الْمُولِى اللَّهُ اللَّالِي الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل اللَّهُ ا

ا صول : بیاس اصول پر ہے کہ ہروہ کا مجس سے عوام کو نقصان ہوتا ہواس کے رو کنے کی کوشش کرے۔

الغت الحف المادن المراكبيم وكيل من مشتق ہے، آپس ميں اتفاق كركے مينا در: بادر مشتق ہے، دوڑ كرجائے گا۔ خيفة المفوت: ميخوف ہوگا كہ ہيں اس كوچھوڑ كردوسرے سے نقسيم كرواليں ۔ اس خوف سے ميخود ستى اجرت پركام كرنے كے لئے بھاگے گا۔

ترجمه : (۸۴) اورقاسموں کی اجرت حصدداروں کی تعداد کے اعتبار سے ہے امام ابو صنیفہ کے نزد یک اور حصے کے حساب سے ہے صاحبین ؓ کے نزدیک۔

تشریح : امام صاحب فرماتے ہیں جتنے لوگ حصد دار ہیں قاسم کی اجرت ہرایک پر برابر ہوگی جا ہے اس کو حصہ کم ملے یا زیادہ۔

**9 جسه**: وہ فرماتے ہیں کہ قاسم کو ہرایک کا حساب کرنا ہوگا اور ہرایک کا حصد دوسرے سے متمیز کرنا ہوگا۔اوراس میں ہرایک کے لئے برابر محنت کرنی پڑے گی اس لئے تمام حصد داروں پر برابرا جرت ہوگ۔مثلا زید مرااوراس کی وراثت ایک ہوی، ایک بیٹا اورایک بیٹی کے درمیان تقسیم کرنی ہے اور قاسم کی اجرت تمیں درہم ہے تو ہرایک پر دس دس درہم لازم ہوں گے۔ چاہے وراثت کسی کو کم ملے گی، کسی کوزیادہ۔

ترجمه نا اس لئے کہ یہ ما لک بننے کا بدلہ ہے، جیسے کیل کرنے والے وزن کرنے والے کی اجرت، یامشترک کنوال کھودنے کی اجرت، مامشترک مملوک کا نفقہ۔

 الْبِئرِ الْمُشُتَرَكَةِ وَنَفَقَةِ الْمَمُلُوكِ الْمُشُتَرَكِ، ٢ وَلاَّبِيُ حَنِيفَةَ أَنَّ الْأَجُرَ مُقَابَلٌ بِالتَّمُييزِ، وَأَنَّهُ لا يَتَفَاوَثُ، وَرُبَمَا يَصُعُبُ الْحِسَابُ بِالنَّظْرِ إِلَى الْقَلِيلِ، وَقَدُ يَنْعَكِسُ الْأَمُرُ فَيَتَعَدَّر وَأَنَّهُ لا يَتَفَاوَتُ، وَرُبَمَا يَصُعُبُ الْحِسَابُ بِالنَّظْرِ إِلَى الْقَلِيلِ، وَقَدُ يَنْعَكِسُ الْأَمُرُ فَيَتَعَدَّر الْعَبَارُهُ فَيَتَعَلَّقُ الْحُكُمُ بِأَصُلِ التَّمُييز، ٣ بِخِلافِ حَفْرِ الْبِئُولِلَّانَ اللَّهُرَ لِلَّانَ اللَّهُ اللَّهُ التُرابِ الْعَبَالُ وَالْوَزُنُ إِنْ كَانَ لِللَّقِسُمَةِ قِيلَ هُوَ عَلَى الْحَلافِ، وَإِنْ لَمُ يَكُنُ وَهُ وَعَلَى الْحَلَافِ، وَإِنْ لَمُ يَكُنُ

آ دھا ہے تواس پرغلام کا آ دھا نفقہ لا زم ہوگا، دوسرے کا چوتھائی حصہ ہے تواس پرغلام کا چوتھائی نفقہ لا زم ہوگا،اور تیسرے کا چھٹا ہے تواس پر چھٹا حصہ نفقہ لا زم ہوگا،اسی طرح قاسم کی اجرت حصے کے اعتبار سے لا زم ہوگا، آ دمی کے تعداد کے اعتبار سے لازم نہیں ہوگا۔

ا خت: حفر: کنوال کھود نا کیال: کیل کر کے ناپنے والا۔

ترجمه :۱۱ ام ابوصنیفدگی دلیل میہ کہ یہاں اجرت الگ الگ کرنے کے بدلے میں ہے اوراس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لئے کہ بھی چھوٹا سا حساب نکالنامشکل ہوتا ہے، اور بھی اس کا الثا ہوتا ہے اس لئے حصے کا اعتبار کرنامشکل ہے اس لئے اجرت کا حکم اصل تمیز کرنے پرمتعلق ہوگا۔

تشریح: امام ابوحنیفه گی دلیل میه به که تقسیم کرنے میں جواجرت بوہ اصل میں ہر صے کوالگ الگ کرنے کی اجرت ہے، اب حصہ چھوٹا ہو یا بڑا ہرا کیک کوالگ الگ کرنا ہی پڑے گا، اور بھی الیا ہوتا ہے کہ چھوٹے حصے کو ذکالنے میں بہت در لگتی ہے اور بڑے حصے کو ذکالنے میں آسانی ہوتی ہے اس لئے اجرت ہر حصے کوالگ کرنے پر ہے اس لئے تمام شریکوں پر برابراا جرت لازم ہوگی۔

ترجمه : بع بخلاف کنوال کھودنے کے، اس لئے کہ وہاں اجرت مٹی اٹھانے پر ہے، اور مٹی اٹھانے میں فرق ہے اس لئے وہاں اجرت حصے کے مطابق ہوگی۔

تشریح : بیصاحبین کی دلیل کا جواب ہے، انہوں نے فر مایا تھا کہ کنواں کھودنے میں ھے کے اعتبار سے اجرت لا زم ہوتی ہے تواس کا جواب دیا جارہ ہا ہوگا ہی تھے ہوتی ہے، پس جسکا حصہ جتنا ہوگا اسی ھے کے اعتبار سے مٹی منتقل کرنے کی اجرت ہوتی ہے، پس جسکا حصہ جتنا ہوگا اسی ھے کے اعتبار سے مٹی منتقل کرے گا اس لئے اسی حساب سے اجرت لا زم ہوگی۔

ترجمه بی اورکیل کرنااوروزن کرناا گرتقسیم کرنے کے لئے ہے تو علماء نے فرمایا کہاسی اختلاف پرہے،اورا گرتقسیم کے لئے نہیں ہے تواجرت کیل کرنے اوروزن کرنے کے مقابلے پر ہوگا ہوگا اوروہ وزن کے اعتبار سے اس کا فرق ہوگا۔

تشریح : بیصاحبین گوجواب ہے، فرماتے ہیں کہا گرکیل کرنااوروزن کرناتقسیم کرنے کے لئے ہے تواوپروالا ہی اختلاف ہے[یعنی امام صاحب کے نزدیک تمام شریکوں پر برابر برابر،اورصاحبین ؓ کے نزدیک جصے کے اعتبار سے ]۔اورا گرتقسیم کرنے

لِلُقِسُمَةِ فَالْأَجُرُ مُقَابِلٌ بِعَمَلِ الْكَيُلِ وَالُوزُنِ وَهُوَ يَتَفَاوَت ﴿ وَهُوَ الْعُذُرُ لَوُ أُطُلِقَ وَلَا يُفَصَّلُ اللهِ وَعَنُهُ أَنَّهُ عَلَى الطَّالِبِ دُونَ الْمُمُتنِعِ لِنَفُعِهِ وَمَضَرَّةِ الْمُمُتنِعِ. (٨٥) قَالَ: وَإِذَا حَضَرَ الشُّرَكَاءُ عَنُهُ أَنَّهُ عَلَى الطَّالِبِ دُونَ الْمُمُتنِعِ لِنَفُعِهِ وَمَضَرَّةِ الْمُمُتنِعِ. (٨٥) قَالَ: وَإِذَا حَضَرَ الشُّرَكَاءُ عِنُهُ اللَّهُ عَلَى الطَّاضِي وَفِي أَيْدِيهِمُ دَارٌ أَوْ ضَيْعَةٌ وَادَّعُوا أَنَّهُمُ وَرِثُوهَا عَنُ فُلانِ لَمُ يَقُسِمُهَا الْقَاضِي عِنُد اللهِ اللهِ وَعَدَدِ وَرَثَتِهِ، وَقَالَ صَاحِبَاهُ: يَقُسِمُهَا عِنُ لَمُ يَعْدِهُ وَرَثَتِهِ، وَقَالَ صَاحِبَاهُ: يَقُسِمُهَا

کے لئے نہیں ہے تو جس کا جتنا حصہ ہوگا اسی حساب سے اجرت لازم ہوگی ، یعنی جس کا آ دھا ہے اس پر آ دھی اجرت لازم ہوگی ، اور جس کی چوتھائی ہے اس پر چوتھائی اجرت لازم ہوگی ، اس لئے بیصورت امام ابوحنیفیّہ کے نز دیک بھی امام صاحبین ؓ کی طرح ہوگئی۔اس لئے اس صورت سے استدلال نہیں کیا جاسکتا ہے۔

ترجمه : ه اورا گرمطلق تقسیم کرنے کے لئے کہااور تفصیل نہیں کی تو ندمعلوم ہونے کاعذر ہے اس لئے جسکا جتنا وزن ہوگا اس پراتنی اجرت لازم ہوگی۔

تشریح: یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ وزن کرنا اور کیل کرنا تقسیم کرنے کے لئے ہے یاصرف مقدار معلوم کرنے کے لئے ہے، تو چونکہ یہاں جہالت ہے اس لئے جہالت کی عذر کی بنا پر ظاہری سبب پر حکم کیا جائے گا، یعنی جس کا جتنا وزن کیا اس اعتبار سے اس پر اجرت لازم ہوگی۔ اس پر اجرت لازم ہوگی۔ اس عذر والے مسئلے سے صاحبین استدلال نہیں کر سکتے، کہ جھے کے اعتبار سے اجرت لازم ہوگی۔ ترجم ہے: لے امام ابوصنیفہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اجرت تقسیم کے مطالبہ کرنے پر ہے اس کو منع کرنے والے پر نہیں۔ اس کئے کہ اس کو نفع ہوا اور روکنے والے کو نقصان ہوا۔

تشریح : امام ابوحنیفہ گی ایک روایت بیہ ہے کہ جوآ دمی تقسیم کے لئے درخواست دے گا پوری اجرت اس پر ہوگی ۔ کیونکہ اس کو تقسیم کروانے کا نفع ہوا، اور جسنے تقسیم کروانے کا افکار کیا اس کو نقصان ہوا اس لئے اجرت اس پرنہیں ہوگی۔

ترجمه: (۸۵) اگر شریک لوگ قاضی کے پاس حاضر ہوں اور ان کے قبضے میں گھر ہویاز مین ہواور دعوی کریں کہ ہم ان کے وارث ہیں فلاں سے تو امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک قاضی اس کو قسیم نہیں کرے گایہاں تک کہ اس کے مرنے پر بینہ قائم کریں اور ور نہ کی تعداد پر۔اور صاحبین ؓ فرماتے ہیں کہ اس کو قسیم کردے ان کے اعتراف کرنے پر،

(٨٦) اورقاضی اپنے رجسڑ میں لکھ دیگا کہ تیقسیم ان لوگوں کے اعتر اف کرنے سے کی گئی ہے۔

تشریح: پھولوگ قاضی کے پاس آگریوں کیے کہ بیز مین ہے یا پی گھرہے یہ فلاں آدمی کا تھا، اب وہ مرگیا ہے اور ہم لوگ اس کے وارث ہیں۔اس کو ہمارے درمیان تقسیم کردیں تو امام ابو صنیفہ قرماتے ہیں کہ قاضی کے لئے اس وقت تک تقسیم کرناصیح نہیں ہے جب تک کہ فلاں آدمی کے مرنے پر گواہ قائم نہ کریں۔اور اس بات پر بھی گواہ قائم کریں کہ ہم ہی لوگ وارث ہیں ہمارے علاوہ اور کوئی وارث نہیں۔ان دونوں باتوں پر گواہ قائم کرے تب ان کے درمیان گھریاز میں تقسیم کردے۔

# بِاعْتِرَافِهِمُ، (٨٦) وَيَذُكُرُ فِي كِتَابِ الْقِسُمَةِ أَنَّهُ قَسَمَهَا بِقَوْلِهِمْ لَ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ

وجسه : (۱) زمین خود محفوظ ہے ، زمانئہ دراز کے بعد بھی اس میں کوئی زیادہ خامی نہیں آتی اور یہی حال گھر کا ہے۔ اس کئے بینہ قائم کروا کر پوری تحقیق کر لینی چاہئے (۲) جب تک مال تقسیم سال چھ مہینے تاخیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کئے بینہ قائم کر واکر پوری تحقیق کر لینی چاہئے (۲) جب تک مال تقسیم کرنا گویا کہ میت کے خلاف فیصلہ کرنا ہے۔ اور کسی کے خلاف فیصلہ کرنے ہوجائے گواہ چاہئے ۔ اس کئے بھی گواہ قائم کرنا ضروری ہے تا کہ یہ بات بھی واضح ہوجائے کہ فلان مرچکا ہے اور یہ بھی کہ ان کے علاوہ وارث نہیں ہے۔ ورنہ ابھی تقسیم کردیں اور بعد میں کوئی وارث ظاہر ہوجائے تو قضا توڑنا پڑے گا اس کئے گواہ قائم کرے۔ امام ابو حنیفہ گا مسلک احتیاط برہے۔

صاحبین ٔ فرماتے ہیں ان لوگوں کے اعتراف کرنے پر تقسیم کردے اور مورث کے مرنے پر ، اور اس بات پر کہ صرف یہی لوگ حصد دار ہیں اس پر گواہ نہ لے ، البتہ یا دواشت کے لئے رجٹر پر بیلکھ دے کہ ان لوگوں کے کہنے پر تقسیم کی گئی ہے ، تا کہ آئندہ کوئی اور وارث نکل گیا تو تقسیم پر نظر ثانی کی جاسکے ۔

وجه: (۱)عن ابن سیرین قال اعترف رجل عند شریح بأمر ثم انکو فقضی علیه باعترافه ، فقال أتقضی علیه بغیر بینة ؟ فقال شهد علیک ابن اخت خالک در مصنف عبرالرزاق، بابالاعتراف عندالقاضی، جلد علی بغیر بینة ؟ فقال شهد علیک ابن اخت خالک در مصنف عبرالرزاق، بابالاعتراف عندالقاضی، جلد ثامن ، س۲۳۳۸، نمبر ۱۵۳۸۰) اسعمل تابعی میں ہے کہ صرف اعتراف کرنے کی وجہ سے اس پر فیصلہ کر دیا گیا۔ (۲) مسلمان ظاہری طور پر عادل بین اس لئے صرف ان لوگوں کے اعتراف پر تقسیم کی جاسکتی ہے۔ (۱۱ مصلمون عدول بعضهم علی بعض در دار قطنی، باب کتاب عرائی موسی الاشعری سے الاشعری سالاشعری مسلمان ظاہری طور پر عادل بین اوران کے خلاف کوئی قطنی، باب کتاب عرائی موسی الاشعری، جرائع ، س۲۳۱، نمبر ۱۳۲۵ مسلمان ظاہری طور پر عادل بین اوران کے خلاف کوئی قرینہ نیں ہے اس لئے جب وہ کہتے ہیں کہ تقسیم کرد ہی تو تقسیم کردیتے ہیں۔ اور بعد میں وارث ظاہر ہوئے تو دو بارہ صحح تقسیم کردیتے ہیں اسی طرح زمین اور مکان بھی بغیر بینہ کے تقسیم کردیتے ہیں اسی طرح زمین اور مکان بھی بغیر بینہ کے تقسیم کردیتے ہیں اسی طرح زمین اور مکان بھی بغیر بینہ کے تقسیم کی جا

لغت: يذكر: كاتر جمه بےلكھ ديگا، ذكركر ديگا۔

**نسر جمه** : یا اوراگر مال مشترک زمین کےعلاوہ ہواوروہ دعوی کریں کہان کی میراث ہےتو سب کےقول میں بیہے کہ اس کو ققیم کردے۔

تشریح: مشترک مال ہےاورز مین اور گھر کےعلاوہ وہ مال ہے، ورثہ کہتے ہیں کہ وہ مال فلال مورث ہے ہم کوملا ہےاور ہم لوگ اس کے وارث ہیں تو چاہے مورث کے مرنے پراوروارث کی تعداد پر گواہ نہ پیش کریں پھر بھی امام ابو صدفیۃ اور صاحبین ً تینوں امام یے فرماتے ہیں کہ اس کو قسیم کردے۔ مَا سِوَى الْعَقَارِ وَادَّعُوا أَنَّهُ مِيرَاتُ قَسَمَهُ فِي قَولِهِمْ جَمِيعًا، ٢ وَلَوُ ادَّعُوا فِي الْعَقَارِ أَنَّهُمُ الشَّرَوْهُ قَسَمَهُ بَيْنَهُمُ ٣ لَهُ مَا: أَنَّ الْيَدَ دَلِيلُ الْمِلْكِ وَالْإِقْرَارَ أَمَارَةُ الصِّدُقِ وَلَا مُنَازِعَ لَهُمُ الشَّرَوْهُ قَسَمَهُ بَيْنَهُمُ ، كَمَا فِي الْمَنْقُولِ الْمَوُرُوثِ وَالْعَقَارِ الْمُشْتَرَى، ٣ وَهَذَا؛ لِأَنَّهُ لَا مُنْكِرَ وَلَا فَي فَي الْمَنْقُولِ الْمَوْرُوثِ وَالْعَقَارِ الْمُشْتَرَى، ٣ وَهَذَا؛ لِلَّانَّهُ لَا مُنْكِرَ وَلَا

**و جسه** :زمین اورگھر کےعلاوہ جومنقو لی جائداد ہےوہ جلدی میں خراب ہوسکتی ہے اس لئے اس کوجلدی تقسیم کردے تا کہ ہر وارث اپنے اپنے حصے کی حفاظت کرتار ہے۔اور بعد میں کوئی وارث ظاہر ہوگا تو دوبارہ صحیح تقسیم کر دی جائے گی۔

ا **صول**: یہ سئلہاس اصول پرہے کہ منقولی جائدا دخراب ہونے کا خطرہ ہے اس لئے حفاظت کے لئے جلدی تقسیم کردے۔اور زمین اور مکان خراب نہیں ہوتا اس لئے اس کوجلدی تقسیم کرنا ضروری نہیں ، گواہ کے آنے تک انتظار کیا جائے گا۔ تا کہ خوب کھود کرید کر فیصلہ کیا جائے۔

لغت : العقار : زمين

**قرجمہ**: ۲ اگردعوی کرے زمین کے بارے میں کہ انہوں نے خریدی ہے تواس کے درمیان تقسیم کردے۔

تشریح : کچھآ دمی قاضی کے سامنے دعوی کرتے ہیں کہ بیز مین ہے جس کوہم لوگوں نے خریدی ہے تو بغیر کسی مزید بینہ کے قاضی ان کے درمیان تقسیم کردے۔

**وجه**: یہاں میت کے خلاف فیصلہ نہیں ہے اور نہ مزید کسی وارث کے ظاہر ہونے کا خدشہ ہے۔ اور ظاہریہی ہے کہ ان لوگوں نے خریدی ہے اس لئے ان کے درمیان تقسیم کردے۔

ا صول: بيمسكداس اصول پر ہے كہ كسى دوسرے كے خلاف فيصله صادر نه ہوتا ہوتو مزيد گواه كى ضرورت نہيں ہے۔

ترجمه بسم احبین کی دلیل میہ که زمین پر قبضه اس کی ملکیت کی دلیل ہے، اور اقر ارکرنا سے ہونے کی علامت ہے، اور اس کا کوئی مخالف نہیں ہوتو بغیر بینہ کے تقسیم کردی جائے ، جیسے کہ منقولی چیز وراثت میں ہوتو بغیر بینہ کے تقسیم کردی جاتی ہے۔ کردی جاتی ہے، اورخریدی ہوئی زمین کو بگیر بینہ کے تقسیم کردی جاتی ہے۔

تشریح: بہاں سے صاحبین کی چودیلیں ہیں۔[ا] پہلی دلیل بیہ ہے کہ زمین پران لوگوں کا قبضہ ہونا اس بات پردلیل ہے کہ بیز مین انہیں لوگوں کی ملکیت ہے اس لئے اپنے کہنے پرتقسیم کردی جائے ، مزید گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔[۲] دوسری دلیل بیہ ہے کہ بیلوگ افر ارکررہے ہیں کہ ہماری زمین ہے تو بیا نکے سیچ ہونے کی دلیل ہے اس لئے تقسیم کردی جائے۔[۳] دوسری دلیل بیہ ہے کہ بیلوگ افر ارکررہے ہیں کہ ہماری زمین ہے جہاں کوئی جھڑا کرنے والا ہواور یہاں کوئی جھڑا کرنے والا ہوا ور یہاں کوئی جھڑا کرنے والا نہیں ہے اس لئے گواہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔[۴] اس کی مثال ہیہ ہے کہ وہ واثت کی چیز جومنقولی ، جیسے روپیہ گیہوں وغیرہ اس کو انکے کہنے پرتقسیم کردیتے ہیں کوئی گواہی نہاں مانگتے ، تو زمین میں بھی کوئی گواہی نہ مانگئے۔[۵] اس کی دوسری مثال ہیہ ہے کہ خریدی ہوئی زمین ہواورخریدار کے کہ اس کو تقسیم کردی جاتی ہے ، اسی طرح وراثت کی زمین

بَيّنَةَ إِلَّا عَلَى الْمُنُكِرِ فَلا يُفِيدُ، إِلَّا أَنَّهُ يَذُكُرُ فِي كِتَابِ الْقِسُمَةِ أَنَّهُ قَسَمَهَا بِاقْرَارِهِمُ لِيَقْتَصِرَ عَلَيْهِمُ وَلَا يَتَعَدَّاهُمُ. ﴿ وَلَهُ أَنُ يَقُسِمَ قَضَاءً عَلَى الْمَيِّتِ اذُ التَّرِكَةُ مُبُقَاةٌ عَلَى مِلْكِهِ قَبُلَ الْمَيِّتِ اذُ التَّرِكَةُ مُبُقَاةٌ عَلَى مِلْكِهِ قَبُلَ الْقِسُمَةِ، حَتَّى لَوُ حَدَثَتُ الزِّيَادَةُ قَبُلَهَا تُنَقَّذُ وَصَايَاهُ فِيهَا وَتُقُضَى دُيُونُهُ مِنُهَا، بِخِلَافِ مَا بَعُدَ الْقِسُمَةِ، وَإِذَا كَانَتُ قَضَاءً عَلَى الْمَيّتِ فَالْإِقُرَارُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنُ الْبَيّنَةِ لِي وَهُو اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنُ الْبَيّنَةِ لِي وَهُو

بھی بغیر گواہ کے تقسیم کر دی جائے۔

لغت:المنقول المورث:منقولی جائداد جووراثت میں آئی ہو، جیسے روپیہ، گیہوں وغیرہ ۔العقار المشتری:وہ زمین جو خریدی گئی ہو۔مشتری اسم مفعول ہے خریدی ہوئی زمین۔

ترجمه بی اورگواہ نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے اور منکر نہ ہوتو بینے نہیں ہے اس لئے بینے دیئے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیکن قاضی کتاب القسمت میں بیذ کر کردے کہ اس زمین کوان لوگوں کے اقرار پر تقسیم کی ہے، تا کہ یہ تقسیم انہیں لوگوں پر منحصر رہے اس سے آگے نہ بڑھے۔

تشریح: بیصاحبین کی جانب سے چھٹی دلیل ہے کہ یہاں کوئی منکرنہیں ہے اور منکر کے بغیر بینہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے ۔ البتہ چونکہ بغیر بینہ کے فیصلہ کیا جار ہا ہے اس لئے قاضی اپنی رجسٹر پر لکھے گا کہ بیقسیم ان لوگوں کے اعتراف کی بنا پر کی گئ ہے۔اس میں گواہی نہیں کی گئی ہے تا کہ کل کوئی اور وارث نکل جائے تو اس پر اس فیصلے کا اطلاق نہ ہو، وہ اپنی وراثت ثابت کرکے وراثت لے سکے۔

لغت: ليقتصر عليهم: فيصله أنهيس لوگول تك محدودر ب، يه فيصله ظاهر مونے والے وارث پرصا درنه مو

ترجمه : ۵ امام ابوصنیفه گی دلیل بیه که تقسیم کرنامیت کے خلاف فیصله کرنا ہے اس لئے که قسیم سے پہلے تر که اس کی مست کا ملکیت پر باقی ہے، یہی وجہ ہے کہ تر کہ میں کوئی اضافہ ہوجائے تو اس میں بھی وصیت جاری ہوتی ہے، اور اس سے بھی میت کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے، بخلاف تقسیم کے بعد آکہ نہ اس میں وصیت جاری ہوگی ، اور نہ قرض ادا کیا جائے گا آ اور جب میت پر فیصلہ ہے تو تو اس پر وارث کا اقر ارجحت نہیں ہے اس لئے گواہ ضروری ہے۔

تشریح : امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے ہے کہ قسیم کے بعد مال وارث کی ملکیت میں چلاجا تا ہے۔ اور تقسیم سے پہلے یہ مال میت کی ملکیت میں باقی رہتا ہے، اس لئے تقسیم کرنا حقیقت میں میت کے خلاف فیصلہ کرنا ہے اس لئے اس کو خابت کرنے کے میت کی ملکیت میں باقی رہتا ہے، اس کی دومثالیں دے رہے ہیں [۱] ایک یہ کہ اگر تقسیم کے پہلے وراثت میں اضافہ ہوجائے مثلا گائے ہواور اس میں وصیت نافذ نہوجائے گی ، لیکن تقسیم کے بعد بچہ پیدا ہوتو اس میں وصیت نافذ نہوجائے گی ، لیکن تقسیم کے بعد بچہ پیدا ہوتو اس میں وصیت نافذ نہیں ہوگی ، کیونکہ یہ مال اب وارث کا ہوگیا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ تقسیم سے پہلے اضافہ ہوجائے تو اس سے میت کا قرض ادا کیا

مُ فِيدٌ، لِأَنَّ بَعُضَ الْوَرَثَةِ يَنْتَصِبُ خَصُمًا عَنُ الْمُورِثِ. وَلَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ بِاقُرَارِهِ كَمَا فِي الْوَارِثِ أَوُ الْوَصِيِّ الْمُفَوِّ بِالدَّيُنِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ مَعَ اقْرَارِهِ، كَي بِخِلافِ الْمَنْقُولِ؛ لِأَنَّ الْمَنْقُولِ؛ لِأَنَّ الْمَنْقُولَ مَضْمُونٌ فِي الْقِسُمَةِ نَظَرًا لِلْحَاجَةِ إِلَى الْحِفُظِ، أَمَّا الْعَقَارُ فَمُحْصَنٌ بِنَفُسِهِ، ﴿ وَلِأَنَّ الْمَنْقُولَ مَضْمُونٌ فِي الْقِسُمِهِ مِ وَلِأَنَّ الْمَنْقُولَ مَضْمُونٌ

جائے گا،لیکن تقسیم کے بعداضافہ ہوتو اس سے میت کا قرض ادانہیں کیا جائے گا،اس سے معلوم ہوا کہ تقسیم حقیقت میں میت کے خلاف فیصلہ کرنا ہے اس لئے گواہ ضروری ہے۔

ترجمه نظر اوریه گواه بنانامفید بھی ہے،اس طرح کہ بعض وارث کومیت کی جانب سے خصم قرار دیا جائے،اورا قرار کے باوجود اس باوجود می منتع نہیں ہے،جیسا کہ وارث ہویا وہ وصی ہوجس نے میت کے اوپر قرض ہونے کا اقرار کیا ہو، تو اقرار کے باوجود اس کے خلاف بینہ قبول کیا جاتا ہے۔

تشریح: بیصاحبین گوجواب ہے، انہوں نے فر مایاتھا کہ یہاں وارثین کے خلاف کوئی انکار کرنے والانہیں ہے، اور بینہ منکر کے خلاف ہوتا ہے، اس لئے بیگواہی کوئی فائدہ مندنہیں ہے، اس کا جواب بیہ ہے کہ جو وارث اعتراف کرتے ہیں کہ صرف ہم لوگ ہی وارث ہیں انہیں میں سے بعض کومیت کی جانب سے منکر قرار دیا جائے، اور بعض کی جانب سے گواہ پیش کی جائے تو یہ گواہی مفید ہوجائے گی، کیونکہ منکر کے خلاف گواہی ہوئی، اور اس سے بات مضبوط ہوجائے گی۔

اس کی دومثالیں پیش کررہے ہیں [۱] میت کے دارث نے اقرار کیا کہ میرے میت پرایک ہزار درہم قرض ہے، یا میت کے وصی نے اقرار کیا کہ میرے میت پرایک ہزار درہم قرض ہے، پھر بھی قرض دینے دالا قاضی کے سامنے اس پر گواہی پیش کرنا چاہتا ہے تواس دارث کو،اوروصی کوخصم بنا کراس کے خلاف گواہی پیش کرسکتا ہے، حالانکہ دونوں نے میت پر قرض ہونے کا اقرار کیا ہے ۔ اسی طرح تمام دارثین نے اقرار کیا ہے کہ ہم لوگوں کے علاوہ کوئی دارث نہیں ہے، پھر بھی ان میں سے ایک کو میت کی جانب سے ان پر گواہ کی جائے ۔ اس طرح منکر بھی ہوا اور میں گواہی لینا بھی مفید ہوگیا۔

لغت: ينتصب خصما عن المورث: مورث يعنى ميت كي جانب يضم يعنى منكر متعين كياجائـ

نسر جسمه : کے بخلاف منقولی چیز کے اس لئے کہ اس کے قتیم کرنے میں خود چیز کا فائدہ ہے، کہوہ لوگ اس کی حفاظت کریں گے، بہر حال زمین تووہ خود محفوظ ہے۔

تشریح: یہ جی صاحبین کو جواب ہے، انہوں نے کہاتھا کہ منقولی چیز کوبغیر گواہ کے قسیم کردی جاتی ہے تو زمین کو بھی بغیر گواہ کے تقسیم کردی جائے تو اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ منقولی چیز کو بغیر گواہ لئے جلدی تقسیم کردینے میں یہ فائدہ ہے کہ جس کے قبضے میں جائے گی وہ اس کو حفاظت سے رکھے گا، کیونکہ اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اور زمین تو خود محفوظ ہے اس کی

عَلَى مَنُ وَقَعَ فِي يَدِهِ، وَلَا كَذَلِكَ الْعَقَارُ عِنْدَهُ، ﴿ وَبِخِلَافِ الْمُشْتَرَى لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَا يَبْقَى عَلَى مَنُ وَقَعَ فِي يَدِهِ، وَلَا كَذَلِكَ الْعَقَارُ عِنْدَهُ، ﴿ وَبِخَلَافِ الْمُشْتَرَى لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَا يَبْقَى عَلَى الْعَيْرِ. (٨٤) قَالَ: وَإِنُ ادَّعُوا عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ وَإِنْ لَمُ يَقُسِمُ فَلَمُ تَكُنُ الْقِسُمَةُ قَضَاءً عَلَى الْعَيْرِ. (٨٤) قَالَ: وَإِنْ ادَّعُوا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔

لغت بحصن عصن مشتق ہے محفوظ ہونا۔

ترجمه : ٨ اوراس كئ كه منقولى چيز جسك ماته ميں واقع هوگى وه اس كاضامن هوگا،اورامام ابوحنيفة كنز ديك زمين كا معامله ايسانهيں ہے۔

تشریح: یامام ابوحنیفہ گی دلیل ہے کہ منقولی چیز جس کے پاس جائے گی وہ دوسرے کی نکل گئی، اور وہ اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو اس کو خان وہ تو ہر حال میں موجود ہلاک ہوئی تو اس کو ضمان دینا ہوگا، اور زمین کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ہلاک ہونے کا سوال نہیں ہوتا، وہ تو ہر حال میں موجود ہے، اس لئے اس کا ضمان بھی کسی پر لازم نہیں ہوگا، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے زمین غصب کی تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک وہ غصب شار نہیں ہوتی، جب چا ہے قاضی کے ذریعہ واپس لے لے۔اس لئے منقول چیز کوجلدی تقسیم کرے اور زمین کو گواہ کے بخیر تقسیم نہ کرے۔

قرجمه : و بخلاف خریدی ہوئی زمین کے اس لئے کہ بیچ کونسیم سے پہلے بھی بائع کی ملکیت میں نہیں رہتی ،اس لئے یہاں تقسیم کرناغیر پر فیصلہ کرنانہیں ہوا۔

تشریح: یہ بھی صاحبین گوجواب ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ خریدی ہوئی زمین کو گواہی لئے بغیر تقسیم کی جاسکتی ہے تو ورا ثت کی زمین بھی گواہی کے بغیر تقسیم کی جاسکتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ہی بائع نے زمین بچی تو تقسیم ہونے سے پہلے بھی بائع کی ملکیت سے نکل گئی اس کے تقسیم کرنا قضاء علی الغیر نہیں ہوا، اس لئے بغیر گواہی کے تقسیم کی جاسکتی ہے، اور ورا ثت کی زمین میں تقسیم سے پہلے بیز مین میت کی ہے اس لئے تقسیم کرنا قضاء علی الغیر ہے اس لئے گواہی کی ضرورت ہے۔ ترجمه : (۸۷) اور اگر ملکیت کا دعوی کریں اور بینہ بیان کریں کہ کیسے ان کی طرف منتقل ہوئی تو ان کے در میان تقسیم

ترجمه نا اس لئے کہ یہاں تقسیم میں قضاعلی الغیر نہیں ہے اس لئے کہ دوسرے کی ملکیت کا اقر ارنہیں کیا۔ تشریح : کچھلوگ قاضی کے پاس آکر یہ کہیں کہ یہ چیز ہماری ملکیت ہے اس کو قسیم کردیں کیکن بینہ بتائے کہ ان لوگوں کی ملکیت کیسے ہوئی ، خریدنے کی وجہ سے یا وراثت کی وجہ سے۔ پھر بھی قاضی کو اختیار ہے کہ اس چیز کو ان کے درمیان تقسیم کردے۔

**وجه** :(۱) جبان کے قبضے میں ہے تو ظاہری قرینہ یہی ہے کہان کی ہی ملکیت ہے اس لئے تقسیم کرسکتا ہے (۲) اس میں قضا

الْعَيُرِ، فَانَّهُمُ مَا أَقَرُّوا بِالْمِلُكِ لِعَيُرِهِمُ لَ قَالَ - رَضِى اللَّهُ عَنُهُ: - هَذِهِ رِوَايَةُ كِتَابِ الْقِسُمَةِ. وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِير: أَرُضُ ادَّعَاهَا رَجُلانِ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا فِي أَيُدِيهِمَا وَأَرَادَا الْقِسُمَةَ. وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِير: أَرُضُ ادَّعَاهَا رَجُلانِ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا فِي أَيُدِيهِمَا وَأَرَادَا الْقِسُمَةَ لَمُ يَقُسِمُهَا حَتَّى يُقِيمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِمَا، مَ ثُمَّ قِيلَ: هُوَ اللَّقِسُمَةَ لَمُ يَقُسِمُهَا حَتَّى يُقِيمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِمَا، مَ ثُمَّ قِيلَ: هُوَ قُولُ الْكُلِّ، وَهُو الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّ قِسْمَةَ الْحِفُظِ فِي الْعَقَارِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ وَلا مِلْكَ فَامُتَنَعَ الْجَوَازُ.

علی الغیر نہیں ہے اس لئے گواہی کی اور اس تحقیق کی کہ سطرح اس کی ملکیت ہوئی ضرورت نہیں ہے۔اسلئے اس کو تقسیم کردے قوجمہ نئے مصنف نے فرمایا کہ اوپر کا مسئلہ مبسوط میں ہے ایکن جامع صغیر میں ہے کہ دوآ دمیوں نے زمین کا دعوی کیا،اور اس بات پر گواہ قائم کیا کہ ہمارے قبضے میں ہے تو اس وقت تک تقسیم نہ کرے جب تک اس بات پر گواہ قائم نہ کرے کہ بیز مین اس کی ملکیت ہے،[اس لئے کہ اس بات کا اختال ہے کہ بیز مین اس کے قبضے میں ہو آلیکن غیر کی زمین ہو۔

تشریح: جامع صغیر میں عبارت اس طرح بـ ارض ادعاها رجلان لم تقض انها فی ید احدهما حتی یقیما البینة انها فی أیدیهما .... و ان اراد القسمة لم تقسم حتی یقیما البینة انها لهما و کل شئی فی ایدهما سوی العقار فانه یقسم (جامع صغیر، باب کتاب القضاء باب الدعوی، ۳۸۳)

اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ زمین کا قبضہ میں ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس بات پر بھی گواہی پیش کرے کہ بیز مین اس کی ملکیت ہے تب جا کر قاضی اس کو تقسیم کرے، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ بیز مین اس کے قبضے میں ہولیکن دوسرے کی ملکیت ہواس لئے ملکیت کی گواہی کے بغیراس کو تقسیم نہ کرے۔

قرجمه بسل پھر کہا گیاہے کہ بیخاص طور پرامام ابوحنیفہ گا قول ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ بیسب کا قول ہے، اور صحیح یمی ہے، اس لئے کہ زمین کوحفاظت کے لئے تقسیم کی ضرورت نہیں ہے، اور مالک بنانے کے لئے تقسیم کرنے میں ضروری ہے کہ پہلے ملکیت کو ثابت کرے، اور یہاں ملکیت ثابت نہیں کی اس لئے تقسیم کرنا جائز نہیں ہوگا۔

**تشریح**: ملکیت ثابت کرے پھر قاضی زمین کوتقسیم کرے،اس بارے میں بعض حضرات نے فر مایا کہ صرف امام ابوحنیفیّه کا قول ہے، کین صحیح بات یہ ہے کہ بیرتینوں اماموں کا قول ہے۔

وجه اسکی وجہ بیہ کہ حفاظت کے لئے زمین کوتسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زمین خود محفوظ ہے۔ اور مالک بنانے کے لئے اسلئے تقسیم نہیں کر سے اسلئے تقسیم نہیں کر سکتا کہ ابھی تک اپنی ملکیت ثابت نہیں کی ہے، اس لئے مالک بننے کی گواہی سے پہلے تقسیم نہ کرے لئے تقسیم نہیں کہ بنانے کے لئے تقسیم کرنا ملک کوثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ و لا ملک فامتنع الجو از: یہاں ابھی تک ملکیت ثابت نہیں کی ہے اس لئے مالک بنانے کے لئے تقسیم کرنا جا تر نہیں ہے۔

(۸۸) قَالَ: وَإِذَا حَضَرَ وَارِقَانِ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَفَاةِ وَعَدَدِ الْوَرَثَةِ وَالدَّارُ فِي أَيْدِيمُ وَمَعَهُمُ وَارِثُ غَائِبٌ قَسَمَهَا الْقَاضِى بِطَلَبِ الْحَاضِرِينَ وَيَنْصِبُ وَكِيلًا يَقْبِضُ نَصِيبَهُ إِلَّانَ فِيهِ نَظَرًا لِلْعَائِبِ، وَكَذَا لَوُكَانَ مَكَانَ الْعَائِبِ صَبِيٌّ يَقُسِمُ وَيُنَصِّبُ وَصِيًّا يَقْبِضُ نَصِيبَهُ إِلَّانَ فِيهِ نَظَرًا لِلْعَائِبِ لَوَ كَانَ مَكَانَ الْعَائِبِ صَبِيٌّ يَقُسِمُ وَيُنَصِّبُ وَصِيًّا يَقْبِضُ نَصِيبَهُ إِلَّانَ فِيهِ نَظَرًا لِلْعَائِبِ وَالصَّغِيدِ، ٢ وَلَا بُدَدَّ مِنُ اقَامَةِ الْبَيْنَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عِنْدَهُ أَيْضًا خِلَافًا لَهُمَا. كَمَا ذَكَرُنا مِنُ وَالصَّغِيدِ، ٢ وَلَا بُدَدَ مِنُ اقَامَةِ الْبَيْنَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عِنْدَهُ أَيْضًا خِلَافًا لَهُمَا. كَمَا ذَكُرُنا مِنُ وَالصَّغِيرِ، ٢ وَلَا بُكَ مِنُ اقَامَةِ الْبَيْنَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عِنْدَهُ أَيْضًا خِلَافًا لَهُمَا. كَمَا ذَكُرُنا مِنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

ترجمه : ل اس لئے كماس ميں غائب اور بي كافائدہ ہے۔

ا صول : یہ مسکداس اصول پر ہے کہ میت کی جانب سے ایک وارث خصم متعین ہوجائے، اور دوسرا وارث اس پر گواہ پیش کردے تو یہاں غائب پر فیصلہ نہیں ہوااس لئے زمین تقسیم کی جاسکتی ہے۔ اور اگر غائب کی جانب سے کوئی خصم متعین نہ ہو سکے تو زمین تقسیم نہیں کی جائے گی۔

تشریح : میت مرا،اورتین وارث ہیں،ان میں سے ایک غائب ہے،اب دووارث قاضی کے پاس آئے،انہوں نے میت کے مرنے پراورور ثه کی کل تعداد پر گواہ پیش کئے،اور اس پر بھی گواہ پیش کیا کہ زمین ہم موجود کے قبضے میں ہے،تو قاضی رمین تقسیم کر دے گا،اور جو وارث غائب ہے اس کے لئے وکیل متعین کرے گا،اور غائب کا حصہ اس وکیل کے ہاتھ میں حفاظت کے لئے سیر دکر دے گا۔

اورغائب کے بجائے وارث میں بچہ ہے تو بچے کے لئے وصی متعین کرے گا۔اور بچے کا حصہ اس وصی کے حوالے کردے گا۔ **9 جسہ**: (۱) اس میں حاضر وارث کا بھی فائدہ ہے کہ اس کواس کی زمین مل گئی،اور غائب وارث کا فائدہ ہے کہ اس کا حصہ اس کے وکیل کول گیا۔ اور قضاعلی الغائب بھی پیش نہیں آیا، کیونکہ میت کی کے وکیل کول گیا، بچے کا بھی فائدہ ہے کہ اس کا حصہ اس کے وصی کومل گیا۔اور قضاعلی الغائب بھی پیش نہیں آیا، کیونکہ میت کی جانب سے ایک وارث کو خلیفہ اور خصم بنادیا گیا،اور دوسرے وارث کی جانب سے اس پر گواہی دلوادی گئی،اس لئے قضاعلی الغائب نہیں ہوا۔

اس تقسیم میں پیضروری ہے کہ دووارث موجود ہوں تا کہ ایک کومیت کی جانب سے خلیفہ اور خصم قرار دیا جائے ، اور دوسرے وارث کواس پر گواہی دینے والا قرار دیا جائے ۔اوراگرایک وارث موجود ہوتو ایک میت کی جانب سے خصم نہیں بن سکے گااس لئے قاضی تقسیم بھی نہیں کر سکے گا۔

ترجمه ۲ امام ابوطنیفه کنزدیک بیضروری ہے کہ دونوں وارث میت کے مرنے پراورور شکی تعداد پربینہ پیش کریں

قَبُلُ. ٣ وَلَوُ كَانُوا مُشْتَرِينَ لَمُ يَقُسِمُ مَعَ غَيْبَةِ أَحَدِهِمُ ٣ وَالْفَرُقُ أَنُ مِلُكَ الْوَارِثِ مِلُكُ خِلافَةٍ حَتَّى يُرَدَّ بِالْعَيْبِ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ فِيمَا اشْتَرَاهُ الْمُورِثُ أَوُ بَاعَ ٢ وَيَصِيرُ مَغُرُورًا خِلافَةٍ حَتَّى يُرَدَّ بِالْعَيْبِ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ فِيمَا اشْتَرَاهُ الْمُورِثُ أَوُ بَاعَ ٢ وَيَصِيرُ مَغُرُورًا

مناف صاحبین کے جبیا کہم نے پہلے ذکر کیا۔

تشریح: پہلے گزر چاہے کہ امام ابو حنیفہ آئے نزدیک بیضروری ہے کہ میت کے مرنے پر، اور وارث کی کل تعداد پر بینہ قائم کرے قائم کرے تب ہی قاضی زمین کو تقسیم کرے گا، اسی طرح یہاں بھی میت کے مرنے پر اور وارث کی کل تعداد پر بینہ قائم کرے تب زمین تقسیم کرے گا۔ اور صاحبین آئے نزدیک یہاں بھی گواہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ وارثین اعتراف کرلے کہ میت مراہے، اور ہم لوگ اسنے وارث ہیں تو قاضی زمین تقسیم کردے گا۔

ترجمه : س اورا گروه خرید نے والے تھے توان میں سے ایک کی غیر حاضری میں تقسیم نہیں کی جائے گ۔

تشریح : مثلاتین آ دمیوں نے مل کرایک گھر خریدا۔ پھر دو آ دمی ملکر قاضی کے پاس آئے کہ مجھے تقسیم کر کے دیں۔اورایک خریدار غائب ہے تو قاضی گھر تقسیم نہیں کرے گا۔

**9 ج۔** اس کی وجہ ہیہ ہے کہ اس صورت میں حاضر آدمی بائع کا خلیفہ ہیں ہے، بلکہ انکونئی ملکیت حاصل ہور ہی ہے اس لئے بیہ لوگ غائب کی جانب سے بھی خلیفہ نہیں بنیں گے، اس لئے قضاعلی الغائب ہوجائے گا، اس لئے قاضی زمین تقسیم نہیں کرے گا تحر جمعہ بہی فرق بیہ کہ دوارث کی ملکیت میت کا خلیفہ بن کر ملکیت ہے بہی وجہ ہے کہ میت نے خریدا ہوتو وارث عیب کی وجہ سے واپس کر یگا۔ عیب کی وجہ سے واپس کر یگا۔

تشریع : تین مشتری زمین خرید ہے ہوں۔اورایک مشتری غائب ہواور قاضی سے قسیم کروانا چاہتے ہیں تو تقسیم نہیں کریں گے،اور تین وارث ہوں اورایک غائب ہواور زمین تقسیم کروانا چاہتے ہوں تو تقسیم کردیگا،اس میں فرق کیا ہے اس کو تین مثالیں دے کر بتارہے ہیں۔

[1] پہلی مثال حتی یود بالعیب ... فیما اشتواہ: میت نے باندی خریدی اوراس میں عیب نکل آیا تو وارث خیار عیب کے ماتحت باندی کو بائع کی طرف واپس کرے گا، جس طرح خودمیت زندہ ہوتا تو خیار عیب کے ماتحت واپس کرتا ، کیونکہ وارث میت کا خلیفہ ہے۔[۲] دوسری مثال ویردعلیہ بالعیب ... فیما باع: اگر میت نے باندی پچی اوراس میں عیب نکل آیا تو مشتری وارث کے اوپراس باندی کو واپس کر کے گا، جس طرح اگر میت زندہ ہوتا تو اس پر باندی واپس کر دی جاتی ، کیونکہ وارث میت کا خلیفہ ہے۔

لغت: حتى يود بالعيب: اس كادوسراجمله, فيما اشتراه، ب، ترجمه، ميت في بدا موتواس كاوارث عيب كه ما تحت بالغيب بالغيب بالغيب اس كاروسراجمله به عند اس كاترجمه به وارث پر عيب كه ما تحت واپس كرسكتا به اگرميت في باندى بيچى مو، كونكه وارث ميت كا خليفه به -

بِشِرَاءِ الْمُورِث لِ فَانْتَصَبَ أَحَدُهُ مَا خَصُمًا عَنُ الْمَيّتِ فِيمَا فِي يَدِهِ وَالْآخَرُ عَنُ نَفُسِهِ، فَصَارَتُ الثَّابِثُ بِالشِّرَاءِ مِلْكُ مُبْتَدَأً، فَصَارَتُ الثَّابِثُ بِالشِّرَاءِ مِلْكُ مُبْتَدَأً،

ترجمه : ه تیسری مثال - بیذرا پیچیده ب : و یصیبر مغرود ابشراء المود ث : میت نے باندی خریدی، اس کو وارث نے تقسیم کرک ایخ حصیل لے باندی میری ہے اور اس کے بعد کسی نے دعوی کیا کہ بید باندی میری ہے اور اس کو فابت کر کے باندی لے کا ، پیدآ زاد وارث کا ہے اس لئے وہ آزاد ہوجائے گا، لیکن حقیقت میں باندی کی نسل ہے اس لئے وارث بیچ کی قیمت کو ستحق آ دمی کودے گا۔ اور حقیقت میں دوسرے کی باندی سے وطی کی تیمت بیل ہے، اس لئے وطی کی قیمت بھی مستحق آ دمی کودے گا۔ اور حقیقت میں دوسرے کی باندی سے وطی کیا ہے، اس لئے وطی کی قیمت بھی مستحق آ دمی کودے گا، اس کوعر بی میں ، عقر، کہتے ہیں ۔ بعد میں بیوارث بائع سے باندی کی قیمت اور بیچ کی قیمت وصول کرے گا، کیکن عقر کی رقم وصول نہیں کرے گا، کیونکہ بیم ہی کی طرح آ پی لذت اٹھانے کی قیمت ہے اگر میت زندہ ہوتا اور وہ اس باندی کو ام ولد بنا تا، اور بعد میں بی باندی کسی اور کی نکل جاتی تو میت بھی ایخ سے، باندی کی قیمت کی جانب سے قصم بن جائے گا، اور دوسرا ان تین دلیاوں سے ثابت ہوا کہ وارث میت کا خلیفہ ہے، اس لئے ایک وارث میت کی جانب سے قصم بن جائے گا، اور دوسرا ان تین دلیاوں سے ثابت ہوا کہ وارث میت کا خلیفہ ہے، اس لئے ایک وارث میت کی جانب سے قصم بن جائے گا، اور دوسرا

الغت: مغرود: غو سے مشتق ہے، دھوکا کھانا۔ یہاں بائع نے دوسرے کی باندی بیچی اور میت کودھو کہ دیا، جسکی وجہ سے اس کے وارث کو باندی کی قیمت اور بیچ کی قیمت ادا کرنی پڑی۔

ترجمه : ٢ اس لئے جو پھوارث کے قبضے میں ہے اس میں دووارث میں سے ایک کومیت کی جانب سے خصم قرار دیا جائے گا، اس لئے قسیم کرنا دو مدی جائے گا، اس لئے قسیم کرنا دو مدی اور مدی علیہ تے سامنے ہوجائے گا وقت علی الغائب نہیں ہوگا ]

تشریح : جبوارث میت کاخلیفه اورنائب ہوئے تو یوں سمجھا جائے گا کہ ایک وارث میت کی جانب سے خصم لیعنی مدعی علیہ قرار دیا جائے گا ، اور دوسرا وارث گویا کہ اس پر گواہ پیش کر رہا ہے ، اس لئے قاضی جوتقسیم کا فیصلہ کر رہا ہے وہ قضاعلی الغائب نہیں ہوا، بلکہ دومتخاصمین کے سامنے فیصلہ ہوا، اور جووارث غائب ہے اس کی جانب سے وکیل متعین ہوجائے گا۔

اخت : خصما: مدمقابل، یہاں مراد ہے کہ ایک کومدعی علیہ کی طرح قرار دیاجائے۔

وارثاس برگواہ پیش کرےگا،اس طرح غائب پر فیصلہٰ ہیں ہوگا۔

ترجمه : عېبرحال خريد نے سے جوملک ثابت ہوتی ہے وہ ابتدائی درجے کی ملکیت ہے، یہی وجہ ہے کہ باکع کے باکع پر اس کوعیب کی وجہ سے واپس نہیں کرسکتا ،اس لئے غائب آ دمی کی جانب سے حاضر آ دمی خصم نہیں بن سکتا تو فرق واضح ہوگیا[ اس لئے خرید نے کی صورت میں قاضی تقسیم نہیں کرسکتا]

تشریح : خریدنے کی صورت میں مشتری بائع کا خلیفہ ہیں ہے، بلکہ بائع کی جانب سے ابھی ابھی ملکیت حاصل ہور ہی

وَلِهَـذَا لَا يُرَدُّ بِالْعَيْبِ عَلَى بَائِعِ بَائِعِهِ فَلا يَصُلُحُ الْحَاضِرُ خَصُمًا عَنُ الْغَائِبِ فَوضَحَ الْفَرُقُ. (٨٩) وَإِنُ كَانَ الْعَقَارُ فِي يَدِ الْوَارِثِ الْغَائِبِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ لَمُ يُقُسَمُ، وَكَذَا إِذَا كَانَ فِي يَدِ مُودِعِهِ، وَكَذَا إِذَا كَانَ فِي يَدِ الصَّغِيرِ إِللَّةَ الْقَسُمَةَ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ وَالصَّغِيرِ بِاللَّتِحُقَاقِ مُودِعِهِ، وَكَذَا إِذَا كَانَ فِي يَدِ الصَّغِيرِ لِ لِأَنَّ الْقِسُمَةَ قَضَاءٌ عَلَى الْعَائِبِ وَالصَّغِيرِ بِاللَّتِحُقَاقِ

ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر باندی میں عیب نکل جائے تو بائع کے بائع پر باندی واپس نہیں کرسکتا، اس لئے جومشتری حاضر ہے وہ نہ بائع کا خصم ہنے گا، اس لئے قاضی اگر اس مبیع کوتقسیم کیا تو قضاعلی نہ بائع کا خصم ہنے گا، اس لئے قاضی اگر اس مبیع کوتقسیم کیا تو قضاعلی الغائب ہوجائے گا، اس لئے وہ تقسیم نہیں کرسکتا۔

وجه : اصل وجہ یہ ہے کہ جب آ دمی مرتا ہے تو بہت ہے وارث غائب ہوتے ہیں، اور قاضی کو شرعی طور پرسب کا حصہ معلوم ہے اس کئے موت پر گواہی ہوجائے تو زمین تقسیم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس تقسیم کرنے میں غائب کا حق نہیں مارا گیا۔ لیکن خرید نے کی صورت میں عام طور پر خریدار حاضر ہی رہتا ہے، پھر قاضی کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ غائب آ دمی نے تنی رقم دی ہے، اور زمین میں اس کا کون ساحصہ ہے، بہت ممکن ہے کہ حاضر آ دمی قاضی کو چکما دے کرزیادہ حصہ لے لینا جا ہتا ہواس کئے خرید نے کی صورت میں جلدی تقسیم نہ کرے۔

ترجمه : (۸۹) اگرزمین غائب دارث کے قبضے میں ہویااس کا پچھ حصہ ہوتو تقسیم نہیں کی جائے گی۔ایسے ہی اگر غائب آدمی کے امانت رکھنے دالے کے پاس ہو،ایسے ہی اگر بچے کے پاس زمین ہوتو قاضی اس کو قسیم نہیں کرےگا۔

اصول: يمسكداس اصول پرے كه غائب بر فيصله كرنا جائز نهيں -

اصول: بان غائب کاکوئی نائب اوراس کی جانب سے خصم معین ہوجائے تو قاضی اس کے خلاف، فیصلہ کرسکتا ہے۔

وجه: (۱) اس اصول کے لئے حدیث ہے ہے۔ عن علیؓ ... فقال ان الله سیهدی قلبک ویثبت لسانک فاذا جلس بین یدیک المخصمان فلا تقضین حتی تسمع من الآخو کما سمعت من الاول فانه احری ان یتبین لک القضاء ۔ (ابوداؤدشریف، باب کیف القضاء، ص۱۵، نمبر ۵۱۲، نمبر ۳۵۸۲) رز ندی شریف، باب ماجاء فی القاضی لا یقضی بین اضمین حتی سمع کلامھما، ص۲۲۲، نمبر ۱۳۳۱) اس حدیث میں ہے کہ مدعی علیہ کی بات بھی سنوتب فیصلہ کرو۔ اور بیا اسی وقت ہوسکتا ہے جب مدعی علیہ عائب، (مصنف عبر الرزاق، باب لایقضی علی غائب، ج ثامن، ص ۲۳۵، نمبر ۱۵۳۸۵) اس قول تابعی میں ہے کہ فائب، در مصنف عبر الرزاق، باب لایقضی علی غائب، ج ثامن، ص ۲۳۵، نمبر ۱۵۳۸۵) اس قول تابعی میں ہے کہ فائب کر فیصلہ نہ کرے۔

بہت مجبوری ہوتو غائب کے لئے وکیل مقرر کرے پھراس غائب پر فیصلہ کرے،اس کی دلیل اس حدیظ کا اشارۃ انص ہے۔ عن عائشة ان هندا قالت للنبی علیلہ ان ابا سفیان رجل شحیح واحتاج ان آخذ من ماله ،قال علیلہ

### يَدِهِمَا مِنُ غَيْرِ خَصْمٍ حَاضِرٍ عَنْهُمَا، ٢ وَأَمِينُ الْخَصْمِ لَيْسَ بِخَصْمٍ عَنْهُ فِيمَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ،

خذی مایکفیک وولدک بالمعروف. (بخاری شریف، باب القضاء کی الغائب، ص۱۲۳۱، نمبر ۱۸۰۸مم شریف، باب القضاء کی الغائب، ص۲۸۰، نمبر ۱۲۳۸مم شریف، باب قضیة هند، ص۲۰، نمبر ۲۵۱۸ اس حدیث میں حضرت سفیان ٔ حاضر نہیں تھے، لیکن بچ کی مجبوری کی وجہ سے اس کی بوی کو حضرت سفیان کاوکیل مانا گیا، پھران پر فیصلہ کیا گیا کہ اس کے مال میں سے کچھ بچوں کے خرج کے لئے لے سکتی ہے۔

تشریح: متن کی عبارت میں چارآ دمیوں کا ذکر ہے[ا] وارث غائب ہواس کے قبضے میں پوری زمین ہو۔[۲] وارث غائب ہواس کے قبضے میں پوری زمین ہو۔ عائب ہواس کے امانت رکھنے والے [مودع] کے قبضے میں زمین ہو۔ [۴] چھوٹا بچہ حاضر ہے اس کے قبضے میں زمین ہے، اور اس بیچ کا کوئی وصی بھی نہیں ہے۔

یہ بات یا در کھیں [۱] جوغائب آدمی کی امانت رکھنے والا ہے، وہ زمین کی حفاظت کے لئے ہے، وہ غائب آدمی کی جانب سے خصم [مدعی علیہ ] نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ بات حفاظت کے خلاف ہے۔ [۲] بیچ میں عقل نہیں ہے اس لئے اس کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے، جب تک اسکی جانب سے وصی قررنہ ہو۔

اب صورت حال بیہ ہے کہ غائب آ دمی کے قبضے میں پوری زمین ہو، یاتھوڑی زمین قاضی اس وقت تک تقسیم نہ کر ہے جب تک وہ حاضر نہ ہو جائے ، ور نہ قضاء علی الغائب لا زم آئے گا جو حدیث کی روسے نا جائز ہے۔ غائب کا امین [مودع] بھی اس کا خصم نہیں بن سکتا اس کے اس کے ہوتے ہوئے بھی زمین تقسیم نہیں کی جاسکتی ۔ بچے کے قبضے میں زمین ہوتب بھی تقسیم نہیں کی جاسکتی ، کیونکہ وہ ناسمجھ ہے اس لئے اس کے خلاف فیصلہ نہیں ہوسکتا ۔

ترجمه : اس لئے کتقسیم کرناغائب اور بچ کے خلاف فیصلہ کرنا ہے اس لئے کہ ان دونوں کا قبضہ ہے اس کی جانب سے کوئی حاضر خصم کو متعین کئے بغیر۔

تشریح : یمتن کی دلیل ہے۔ جوذرا پیچیدہ ہے۔ غائب آدمی اور چھوٹا بچیکا زمین پر قبضہ ہے، اس لئے زمین تقسیم کرنا گویا کہ اس کے خلاف فیصلہ کرنا ہے، حالانکہ اس کی جانب سے کوئی خصم [مدعی علیہ ] متعین نہیں کیا، اس لئے غائب کے خلاف فیصلہ جائز نہیں ہے۔

لغت : باستحقاق یدهان یهاں, ید، کا ترجمہ ہے قبضہ عنائب اور بچے کا قبضہ ہونے کی وجہ سے گویا کہ ان کے خلاف فیصلہ کیا جارہا ہے۔ من غیر خصم حاضر عنصما: غائب اور چھوٹے بچے کی جانب سے کوئی خصم متعین نہیں کیا جو حاضر ہو۔

ترجمه : ٢ جس بارے میں غائب پر مقدمہ ہے اس میں ، غائب خصم کا امین ، غائب کی جانب سے خصم نہیں بن سکتا ، اور بغیر خصم کے فیصلہ جائز نہیں ہے [اس لئے یہاں زمین تقسیم کرنا جائز نہیں ہوگا۔

تشریح: اس عبارت کا مطلب میہ کہ جوآ دمی غائب ہے، اس کی امانت رکھنے والا امانت رکھنے کے لئے ہے خصم اور مدعی علیہ بنیں ہو سکے گا، اور بغیر حاضر خصم کے اس کے خلاف فیصلہ بھی نہیں ہو سکے گا

وَالْقَضَاءُ مِنُ غَيْرِ الْحَصُمِ لَا يَجُوزُ. ٣ وَلَا فَرُقَ فِي هَذَا الْفَصُلِ بَيْنَ اقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَعَدَمِهَا هُوَ الْصَّحِيحُ كَمَا أُطُلِقَ فِي الْكِتَابِ. (٩٠)قَالَ: وَإِنُ حَضَرَ وَارِثٌ وَاحِدٌ لَمُ يَقُسِمُ وَإِنُ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ الصَّحِيحُ كَمَا أُطُلِقَ فِي الْكِتَابِ. (٩٠)قَالَ: وَإِنْ حَضَرَ وَارِثٌ وَاحِدٌ لَمُ يَقُسِمُ وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ لَلْ يَصُلُحُ مُخَاصِمًا وَمُخَاصَمًا، وَكَذَا مُقَاسِمًا لَيُ لِلَّانَّ الْوَاحِدَ لَا يَصُلُحُ مُخَاصِمًا وَمُخَاصَمًا، وَكَذَا مُقَاسِمًا ، اس لَيْ عَابِي وَيُن مِن مِي قَصِمَهُ اللهِ سَكَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

لغت :فیما یستحق علیہ:جس بارے میں غائب پرمستحق ہے۔ لینی غائب کی زمین اس کی امانت رکھنے والے کے قبضے میں ہے۔

ترجمه : س اوراس فصل میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بینہ قائم کیا ہویا نہ کیا ہوتی جات یہی ہے، جیسا کہ جامع صغیر کتاب میں مطلق چھوڑا ہے۔

تشریح: زمین بچے کے قبضے میں ہویا غائب آدمی کے امین کے پاس ہو، یا خود غائب آدمی کے قبضے میں ہواور دووارث نے میت کے مرنے پر ، اور ور ثدکی تعداد پر بینه کردیا ہو یا نہ کیا ہودونوں صورتوں میں زمین تقسیم نہیں کی جائے گی ، کیونکہ قضاعلی الغائب لازم آتا ہے۔ شیخے بات یہی ہے ، کیونکہ جامع صغیر میں تقسیم کرنے سے مطلقا انکار کیا ہے۔

ترجمه : (٩٠) اگرايك وارث حاضر موتوتقسيم نهيں كى جائے گا۔

ترجمه : اس لئے کہ دوخصم کا حاضر ہونا ضروری ہے اس لئے کہ ایک ہی آ دمی مدعی اور مدعی علیہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اورایسے ہی تقسیم کرنے والا، اورجس سے تقسیم کیا گیا ہودونوں نہیں بن سکتا، بخلاف جبکہ دوآ دمی ہوں [تو مدعی اور مدعی علیہ دونوں بن سکتے ہوں اس لئے تقسیم کر دیا جائے گا]

تشریح : مثلاتین وارث تھان میں سے صرف ایک حاضر ہوااورتقسیم کا مطالبہ کیا تو مال تقسیم نہیں کیا جائے گا۔

**9 جه** :(۱) ایک آدمی شہادت کی تعداد پوری نہیں کرتااس لئے اس کی بات نہیں سنی جائے گی (۲) ایک وجہ رہے بھی ہے کہ مورث تو ہے نہیں اس لئے قاضی کے یہاں ایک مدعی اور دوسرا مدعی علیہ چاہئے ۔ اگر دونوں ہوتے تو ایک کو مدعی ما نتا اور دوسر بے کو مورث کی جانب سے وکیل مان کر حاضر مدعی علیہ مان لیا جاتا اور فیصلہ ہوجاتا تا کہ عنا ئب پر فیصلہ نہ ہو۔ اور یہاں ایک ہی مطالبہ کرنے والا ہے اس لئے اس کوزیادہ سے زیادہ مدعی ما نیں گے۔لیکن مدعی علیہ حاضر نہیں ہے اس لئے نہ فیصلہ ہوگا اور نہ مال تقسیم ہوگی۔

ا صول الرجا ہے کہ بھی ہو لئے کا قرینہ ہواور قضا کی کاروائی کے مطابق ہوتو تقسیم ہوگی ورنہ ہیں۔ یہاں ایک ہی مدی ہے، مدی علیہ ہیں ہے اس لئے زمین تقسیم نہیں کی جائے گی۔

ترجمه :(۹۱) اگرحاضر ہوانا بالغ آدمی اور ایک بالغ آدمی تو قاضی نا بالغ آدمی کی جانب سے وصی متعین کرے گا، اور زمین تقسیم کردے گا اگرمیت کے مرنے پر اور ور شد کی تعداد پر بینہ قائم کرے۔

وَمُقَاسَمًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْحَاضِرُ اثْنَيْنِ عَلَى مَا بَيَّنَا (٩١) وَلُو كَانَ الْحَاضِرُ كَبِيرًا وَصَغِيرًا نَصَبَ الْقَاضِى عَنُ الصَّغِيرِ وَصِيًّا وَقَسَمَ إِذَا أَقِيمَتُ الْبَيِّنَةُ، (٩٢) وَكَذَا إِذَا حَضَرَ وَصَغِيرًا نَصَبَ الْقَاضِى عَنُ الصَّغِيرِ وَصِيًّا وَقَسَمَ إِذَا أَقِيمَتُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ وَارِثٌ كَبِيرٌ وَمُوصًى لَهُ بِالشُّلُثِ فِيهَا وَطَلَبَا الْقِسُمَةَ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ وَارِثٌ كَبِيرٌ وَمُوصًى لَهُ عَنُ نَفُسِهِ عَلَى الْمَيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ يَقُسِمُهِ إِلَّهُ مِنْ الْمُرتِ وَاللَّهُ وَعَلَى الْمُعَيْتِ وَالْمُوصَى لَهُ عَنُ نَفُسِهِ عَلَى الْوَصِيَّ عَنُ الْمُرتِ وَاللَّهُ وَعَى الْمُعَيْتِ وَالْمُوصَى لَهُ عَنُ نَفُسِهِ عَلَى الْوَصِيَّ عَنُ اللَّهُ وَعَلَى الْمَيتِ وَاللَّهُ وَعَلَى الْمُعَلِي عَنُ اللَّهُ عَنْ نَفُسِهِ بَعُدَ الْلُولُوعِ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ .

اصول : يدمسكداس اصول پر ہے كہ بيج كى جگه پروسى متعين كرديا جائے تو گويا كه وہ خود بالغ ہوكر حاضر ہو گيا۔

تشریح : یہاں دووارث حاضر ہوئے ہیں کین ایک وارث نابالغ ہے، اس لئے نابالغ کی جانب سے قاضی وصی متعین کرے گا، اور زمین تقسیم کردے گا، اور یوں سمجھا جائے گا، کہ بالغ آ دمی میت کی جانب سے خصم ہے اور نابالغ کا جو وصی ہے وہ اس پر بینہ پیش کرنے والا ہے، اس طرح مدعی اور مدعی علیہ حاضر ہو گئے اس لئے زمین تقسیم کردی جائے گی۔

ترجمه : (۹۲) اورایسے ہی اگرایک بالغ وارث حاضر ہوااور دوسراوہ آ دمی ہے جسکے لئے ایک تہائی کی وصیت کی ہےاور دونوں نے تقسیم کرنے کا مطالبہ کیااور دونوں نے وراثت پر اور وصیت پر بینہ قائم کیا تو زمین تقسیم کر دی جائے گی۔

ترجمه الدوخصم کے جمع ہونے کی وجہ سے، بالغ آدمی میت کی جانب سے، اور جس کے لئے وصیت کی وہ اپنی جانب سے تشکیر ہے : ایک بالغ وارث حاضر ہوا اور دوسراوہ آدمی حاضر ہوا جس کے لئے میت نے وصیت کی تھی وہ حقیقت میں وارث نہیں تھا، اور بینہ قائم کیا تب بھی قاضی زمین تقسیم کردےگا۔

**وجسہ** :اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بالغ وارث ہے وہ میت کی جانب سے خصم بنے گا،اور جس کے لئے وصیت کی ہے وہ گویا کہ میت پر بینہ قائم کررہا ہے اس طرح مدعی اور مدعی علیہ موجود ہوگئے اس لئے زمین تقسیم کر دی جائے گی۔

ترجمه : ٢ اورايس، ى بيكى جانب سے وصى متعين ہوجائے تو گويا كہ بالغ ہونے كے بعد خود بير حاضر ہو گيا، اس كئے كہوسى بي كے قائم مقام ہے۔

تشریح: قاضی بچے کے لئے وصی متعین کر دیا اور وہ حاضر ہو گیا تو ایسا سمجھا جائے گا بچہ بالغ ہونے کے بعد حاضر ہو گیا اس لئے اب زمین تقسیم کر دی جائے گی۔

# ﴿فَصُلٌ فِيمَا يُقُسَمُ وَمَا لَا يُقُسَمُ، ﴾

(٩٣)قَالَ: وَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنُ الشُّرَكَاءِ يَنْتَفِعُ بِنَصِيبِهِ قَسَمَ بِطَلَبِ أَحَدِهِمَ لِ لِأَنَّ اللهُّرَكَاءِ يَنْتَفِعُ بِنَصِيبِهِ قَسَمَ بِطَلَبِ أَحَدِهِمُ اللَّا وَإِنْ كَانَ اللهُ مِنْ قَبُلُ. (٩٣) وَإِنْ كَانَ الْقِسُمَةَ حَقُّ لَازِمٌ فِيمَا يَحْتَمِلُهَا عِنْدَ طَلَبِ أَحَدِهِمُ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ مِنْ قَبُلُ. (٩٣) وَإِنْ كَانَ اللهِ اللهِ اللهِ أَحَدِهِمُ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ مِنْ قَبُلُ. (٩٣) وَإِنْ كَانَ يَنْتَفِعُ أَحَدُهُمُ وَيَسُتَضِرُ بِهِ الْآخَرُ لِقِلَّةِ نَصِيبِهِ، فَإِنْ طَلَبَ صَاحِبُ الْكَثِيرِ قَسَمَ، وَإِنْ طَلَبَ

#### ﴿فصل فيما يقسم و ما لا يقسم

ترجمه : (۹۳) اگرشریک میں سے ہرایک فائدہ اٹھا سکتا ہوا پنے جھے سے توان میں سے ایک کے طلب کرنے سے تقسیم کر دی جائے گی۔

ترجمه : اس لئے کہ جہاں تقسیم کا حمّال رکھتا ہے وہاں ایک کے مطالبہ کرنے پرتقسیم کرنالاز می حق ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔

تشریح : مثلا شرکت میں دوگھوڑے ہیں۔تقسیم کر کے دونوں کو دینے سے ہرایک اپنے اپنے گھوڑے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے،الیم صورت میں ایک شریک بھی تقسیم کا مطالبہ کرے گا تو تقسیم کر دی جائے گی۔

وجه تقسيم كرنے ہے كسى كونقصان نہيں ہے اس لئے تقسيم كردے۔

**تسرجیں۔** :(۹۴)اوراگرایک فائدہ اٹھائے اور دوسرا نقصان اپنا حصہ کم ہونے کی وجہ سے، پس اگرزائد جھے والاطلب کرے تو تقسیم کر دی جائے گی۔اوراگر کم والاطلب کرے تو تقسیم نہیں کی جائے گی۔

تشریح: مثلا دوآ دمیوں کے درمیان تین بیل ہیں۔ایک کا حصہ دوگنا ہے جس کی وجہ سے دوبیل مل جا کیں گے اور ہمل چلا سکے گا۔اور دوسرے کا حصہ ایک گنا ہے جس کی وجہ سے اس کوایک بیل ملے گا اور ایک بیل سے ہل نہیں چلا سکے گا۔ جس کا حاصل میہ ہونے کے بعد بڑا حصہ دارا پنے حصے سے فائدہ اٹھا سکے گا اور چھوٹا حصہ دارا پنے حصے سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ایس صورت میں بڑا حصہ دارتقسیم کا مطالبہ کر بے تقسیم نہیں کی جائے گی۔اور چھوٹا حصہ دارتقسیم کا مطالبہ کر بے تو تقسیم نہیں کی جائے گی۔اور چھوٹا حصہ دارتقسیم کا مطالبہ کر بے تو تقسیم نہیں کی جائے گی۔اور چھوٹا حصہ دارتقسیم کا مطالبہ کر بے تو تقسیم نہیں کی جائے گی۔اور چھوٹا حصہ دارتقسیم کا مطالبہ کر بے تو تقسیم نہیں گ

**9 جه**: بڑا حصہ دار جب تقسیم کا مطالبہ کرر ہاہے تواس کا مطلب بیہوا کہ تقسیم کر دیں تا کہ میں اپنے جھے سے آزادگی کے ساتھ فائدہ اٹھا سکوں اور جب چاہوں دو بیل سے ہل چلالوں، چاہے دوسرے کو نقصان ہو جائے۔ کیونکہ میں نے دوسرے کو ہمیشہ فائدہ دینے کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔اس لئے اس کے کہنے پر تقسیم کر دی جائے گی۔

اور کم حصد دار جب مطالبه کرر ہاہے کہ تقسیم کردیں اور بڑا حصد دار خاموش ہے تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ مجھے نقصان ہوتا ہے تو ہونے دومیں اپنے فائدے کے ق میں متعدنت اور متسدد ہوں۔اس لئے اس کے نقصان ملحوظ رکھتے ہوئے قاضی اس صَاحِبُ الْقَلِيلِ لَمُ يَقُسِم لَ لِلَّنَّ الْأَوَّلَ يَنْتَفِعُ بِهِ فَيُعْتَبَرَ طَلَبُهُ، وَالثَّانِي مُتَعَنِّتٌ فِي طَلَبِهِ فَلَمُ يَعُتَبُرُ. لَ وَذَكُرَ الْجَصَّاصُ عَلَى قَلْبِ هَذَا لِلَّنَّ صَاحِبَ الْكَثِيرِ يُرِيدُ الْإِضُرَارَ بِغَيُرِهِ وَالْآخَرُ يُعْتَبُرْ. لَ وَذَكُرَ الْجَصَّاصُ عَلَى قَلْبِ هَذَا لِلَّنَ صَاحِبَ الْكَثِيرِ يُرِيدُ الْإِضُرَارَ بِغَيُرِهِ وَالْآخَرُ يُعْتَبُرْ. لَ وَذَكُرَ الْجَصَّاصُ عَلَى قَلْبِ هَذَا لِلَّنَّ صَاحِبَ الْكَثِيرِ يُرِيدُ الْإِضُرَارَ بِغَيْرِهِ وَالْآخَرُ لَيُعْتَبُرْ مَنْ الْمُعَنِينَ مُنِينَ مُنْ اللَّهُ عَلَى قَلْبِ هَذَا لِلْأَنْ صَاحِبَ الْكَثِيرِ يُرِيدُ الْإِضَارَ الْعَنْدِ فِي طَلَبِهِ فَلَمُ

**وجه** : کیونکہ قاضی کواس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ کوئی اپنا نقصان کرنا چاہے تواس کونقصان نہ کرنے دے۔البتہ کوئی اور فائدہ ہو مثلا اینے جھے کومناسب قیمت میں نیچ کر فائدہ اٹھا نا جاہے توالیں صورت میں قاضی تقسیم کردے۔

**اصول**: بیمسئلہ دواصولوں پرمتفرع ہے(۱) کوئی آ دمی اپنا فائدہ کھوظ رکھنا چاہے،اس سے دوسرے کونقصان ہو جائے تواس کواجازت ہوگی بشر طیکہ خواہ نخواہ دوسرے کونقصان دینامقصود نہ ہو

لغت يتضر: ضرب مشتق ب، نقصان الهائه

ترجمه : اس لئے کہ پہلاآ دمی اپنے تھے سے فائدہ اٹھانے کی نیت رکھتا ہے اس لئے اس کے مطالبے کا عتبار کیا جائے گا۔ اور دوسراا پنے مطالبے مطالبے میں بربادی چاہئے والا ہے ، اس لئے اس کے مطالبے کا اعتبار نہیں ہے۔

تشریح: جس آدمی کا حصه زیادہ ہے اور اس سے اس کو پورا فائدہ بھی حاصل ہوجائے گا تو کے مطالبے کا مطلب میہ کہ وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، دوسرے آدمی کو نقصان دیناملحوظ نہیں ہے اس لئے اس کے مطالبے کی وجہ سے چیز تقسیم کردی جائے گی۔

اور دوسرے آ دمی کے مطالبے کا اعتبار اس لئے نہیں ہے کہ اس کو فائدے بجائے نقصان ہونے والا ہے اس لئے اس کے مطالبے پرچیز تقسیم نہیں کی جائے گی۔

لغت: متعنة :عنت سے مشتق ہے ،جواپنے آپ کو نقصان دیتا ہو۔

ترجمه : ٢ اورجماص نے ذکر کیا ہے کہ معاملہ اس کے الٹے پر ہے، اس لئے کہ زیادہ جھے والا دوسرے کو نقصان دینا چاہتا ہے، اور دوسرا [یعنی ] کم جھے والا اپنے نقصان پر راضی ہے۔

تشریح: حضرت جصاص ی نفر مایا کہ جس آدمی کا زیادہ حصہ ہے، اور وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور دوسرے کا حصہ کے دوس کے دوس کے دوس ہو چونکہ حصہ کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے اس کا اصل مقصد دوسرے کو نقصان دینا ہے اس لئے اس کے کہنے پر حصہ نہیں کیا جائے گا۔ اور جس کا حصہ کم ہے اور اپنے حصے اس کا اس کا اصل مقصد دوسرے کو نقصان دینا ہے اس کئے اس کے کہنے پر حصہ نہیں کیا جائے گا۔ اور جس کا حصہ کم ہے اور اپنے حصے

يَرُضَى بِضَرَرِ نَفُسِهِ ٣ وَذَكَرَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي مُخْتَصَرِهِ أَنَّ أَيَّمَا طَلَبَ الْقِسُمَةَ يَقُسِمُ الشَّهِيدُ فِي مُخْتَصَرِهِ أَنَّ أَيَّمَا طَلَبَ الْقِسُمَةَ يَقُسِمُ الْقَاضِى، وَالْوَجُهُ انُدَرَجَ فِيمَا ذَكَرُنَاهُ وَالْأَصَحُّ الْمَذُكُورُ فِي الْكِتَابِ، وَهُوَ الْأَوَّلُ. (٩٥) وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا يَستَضِرُّ لِصِغَرِهِ لَمُ يَقُسِمُهَا إِلَّا بِتَرَاضِيهِمَا لِ لِأَنَّ الْجَبُرَ عَلَى الْقِسُمَةِ لِتَكُمِيلِ الْمَنْفَعَةِ، وَفِي هَذَا تَفُويتُهَا، وَتَجُوزُ بِتَرَاضِيهِمَا لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا وَهُمَا أَعُرَفُ الْقِسُمَةِ لِتَكُمِيلِ الْمَنْفَعَةِ، وَفِي هَذَا تَفُويتُهَا، وَتَجُوزُ بِتَرَاضِيهِمَا لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا وَهُمَا أَعُرَفُ

سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، تواس کا اصل مقصد یہ ہے کہ خودکونقصان دے دوں اسلئے اس کے کہنے پر چیز تقسیم کردی جائے گ ترجمه : سے حاکم شہید نے اپنی مختصر میں ذکر کیا ہے کہ جوآ دمی بھی حصہ کا مطالبہ کر بے تو تقسیم کردیا جائے گا، اور وجہ وہ سکوہم نے پہلے ذکر کیا ہے، اور شیح قول وہ جسکومتن میں ذکر کیا ہے، جو پہلا قول ہے۔

تشریح : حاکم شہید نے فرمایا کہ جاہم بڑے جے والے نے قسیم کا مطالبہ کیایا چھوٹے جے والے نے تقسیم کا مطالبہ کیا قاضی تقسیم کردے گا۔

**وجه**:اس کی وجہ بیہ ہے ہرآ دمی اپنے حصے ہے آزاد ہوکر فائدہ اٹھانا چا ہتا ہے،اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا حصہ والان کچ کر قم لینا چا ہتا ہے اس لئے کوئی بھی تقسیم کا مطالبہ کرتے تقسیم کر دیا جائے گا۔

صاحب ہدا پے فرماتے ہیں کہ متن میں جو پہلا قول مذکور ہے یعنی جس کا حصہ زیادہ ہے اس کے کہنے پرتقسیم کیا جائے گا یہی قول زیادہ صحیح ہے۔

**قرجمه** :۹۵ )اورا گردونوں میں سے ہرایک کونقصان ہوتواس ک<sup>ونقسی</sup>م نہ کرے مگر دونوں کی رضامندی سے۔

ترجمه : اس کئے کتقسیم پرمجبور کرنافائدہ مکمل کرنے کے لئے تھا،اوریہاں تو فائدہ کوفوت کرنا ہے کین دونوں کی رضامندی سے جائز ہوجائیے گا،اس کئے کہ دونوں کاحق ہے، اور وہ اپنی حالت کوزیادہ جانتے ہیں، اور قاضی ظاہر حالت پر اعتاد کرے گا۔

تشریح: کوئی الیی چیز ہے جس کونقسیم کرنے کے بعد دونوں کونقصان ہوگا تو دونوں راضی ہوں تو تقسیم کردے۔اورایک حصہ دار کیے اور دوسرانہ کیے تو تقسیم کرنے کے بعد کوئی حصہ دار کیے اور دوسرانہ کیے تو تقسیم کرنے کے بعد کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، دونوں کونقصان ہوگا۔اس لئے دونوں اس نقصان پرراضی ہوں تو تقسیم کردی جائے گا۔

وجهه: (۱) يهال دونول كونقصان بهاس لئ دونول كى رضامندى سي تقسيم كردي گـقاعده وي به لا ضرر و لا ضرار (۲) مديث مرسل مين به حمد بن ابني بكر يعنى ابن حزم عن ابنيه عن النبي عَلَيْكُ قال لا تعضية على الها الميراث الا ما حمل القسم ، يقول لا يبعض على الوارث ... قال ابو عبيد قوله لا تعضية في ميراث يعنى ان يموت الميت ويدع شيئا ان قسم بين ورثته اذا اراد بعضهم القسمة كان في

بِشَأْنِهِمَا. أَمَّا الْقَاضِي فَيَعْتَمِدُ الظَّاهِرَ. (٩٢)قَالَ: وَيُقُسَمُ الْعُرُوضِ إِذَا كَانَتُ مِنُ صِنُفٍ وَاحِدٍ لِ لَأَنَّ عِنُدَ اتِّحَادِ الْجِنُسِ يَتَّجِدُ الْمَقُصُودُ فَيَحُصُلَ التَّعُدِيلُ فِي الْقِسُمَةِ وَالتَّكُمِيلُ فِي وَاحِدٍ لِ لِأَنَّ عَنُدَ اتِّحَادِ الْجِنُسِينِ فَلَا الْمَنْفَعَةِ. (٩٤) وَلَا يَقُسِمُ الْجِنُسَيْنِ بَعُضَهُمَا فِي بَعُضٍ لَ لِأَنَّهُ لَا اخْتِلاطَ بَيْنَ الْجِنُسَيْنِ فَلا الْمَنفَعَةِ. (٩٤) وَلَا يَقُسِمُ الْجِنسَيْنِ بَعُضَهُمَا فِي بَعُضٍ لَ لِلَّانَّهُ لَا اخْتِلاطَ بَيْنَ الْجِنسَيْنِ فَلا

ذلک ضرد علیه او علی بعضهم یقول فلایقسم و التعضیة التفریق ـ (سنن للبهقی،باب مالاتحمل القسمة، ج عاشر،ص ۲۲۵، نمبر ۲۲۵،۲۲۰ ۲۰ (۲۰۳۲) اس حدیث مرسل میں ہے که اگرتقسیم سے نقصان ہوتا ہوتو دونوں کی رضامندی کے بغیر تقسیم نه کرے۔

لغت :جر: مجور كرنا ـ تفوية : فوت كرنا ـ شانهما: اپني حالت، اپني شان ـ

ترجمه :(٩٦) تقسيم كرد بسامان جبدايك بى قتم كابور

ترجمه : اس لئے کہ جنس ایک ہے تو مقصد بھی ایک ہے، اس لئے تقسیم میں برابری کرنے سے مقصد حاصل ہوجائے گا ،اور نفع بھی کممل ہوجائے گا۔

تشریح: اگرسامان ایک ہی قتم کا ہومثلا چالیس کیلو گیہوں ہوتو بغیر دونوں کی رضامندی کے بھی تقسیم کردے۔اور دونوں حصہ داروں کو بیس بیس کیلو گیہوں دیدے۔

**وجه** : تمام گیہوں ہی ہیں اور ایک ہی جنس کا سامان ہے، اور گیہوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور وزن میں دونوں کو برابر یعنی ہیں ہیں کیلودیا گیا ہے اس لئے کسی کو بچھ نقصان نہیں ہوگا۔اس لئے ایک راضی نہ بھی ہوتو قاضی جبر اتقسیم کر دے۔

**ترجمه** : (۹۷)اوردوجنسول کو تقشیم نه کری بعض کو بعض میں مگر دونوں کی رضا مندی ہے۔

تشریح: لیکن اگر دوجنس کے سامان ہوں مثلا دس کپڑے ہیں اور جالیس کیلوگیہوں ہے۔ اب بغیر دونوں کی رضامندی کے ایک حصے دار کو کپڑے دیرے اور دوسرے کو جالیس کیلوگیہوں دے ایسانہیں کرسکتا۔ بلکہ یوں کرسکتا ہے کہ پانچ کپڑے ایک کو اور بیس کیلوگیہوں ایک کو اور بیس کیلوگیہوں دوسرے کو دے۔ ہاں اگر دونوں راضی ہوں تو ایسا کرسکتا ہے کہ ایک کودس کپڑے دے دوسرے کو یا گیس کیلوگیہوں دے۔

**9 جه**: ایک حصد دارکو کیڑادینا اور دوسرے کو گیہوں دینا پیعلیحدہ کرنا اور تمیز کرنانہیں ہے بلکہ کیڑے کے بدلے گیہوں کو تبدیل کرنا اور گویا کہ بیچنا ہے۔ اور تبدیل کرنے اور بیچنے کے لئے دونوں کی رضا مندی چاہئے۔ اس لئے یہاں دونوں کی رضامندی چاہئے۔

ا صبول : جہاں افراز اور تمیز ہو <sup>ایع</sup>نی اپنے جھے کوالگ کر لینا ہو <sub>]</sub> وہاں دونوں کی رضامندی ضروری نہیں صرف ایک کے مطالبے پرتقسیم کردی جائے گی۔اور جہاں تبدیل ہووہاں دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔

ترجمه الاسك كدوجنسول كاندراختلاط نبين باسك يهال تقسيم كرناتميز كرنانبين بوگا، بلكه معاوضه بوگا، اور

تَقَعُ الُقِسُمَةُ تَمُيِيزًا بَلُ تَقَعُ مُعَاوَضَةً، وَسَبِيلُهَا التَّرَاضِى دُونَ جَبُرِ الْقَاضِى. (٩٨)، وَيَقُسِمُ
كُلَّ مَكِيلٍ وَمَوُزُونٍ كَثِيرٍ أَو قَلِيلٍ وَالْمَعُدُودِ الْمُتَقَارِبِ وَتِبُرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَدِيدِ
وَالنَّحَاسِ وَالْإِبلِ بِانْفِرَادِهَا وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، (٩٩) وَلَا يَقُسِمُ شَاةً وَبَعِيرًا وَبِرُ ذُونًا وَحِمَارًا وَلَا

اس کاراستدرضا مندی ہے، قاضی کا مجبور کرنانہیں ہے۔

تشریح: دوجنس کی چیز ہے توا کیے جنس دوسرے میں ملی ہوئی نہیں ہے،اس کئے تقسیم کرنے میں اپنا حصہ لینا نہیں ہوا بلکہ دوسرے کے حصے سے تبدیل کرنا ہوا اس کئے قاضی مجبور نہیں کرسکتا، بلکہ دونوں کی رضامندی ہوتب ہی تقسیم کرسکتا ہے۔

لغت : اختلاط: گهلناملنا - جبر: مجبور كرناتيمييز: اپناحصه الك كرنا ـ

ترجمه : (۹۸) قاضی جراتقسیم کردےگا ہروزنی چیزکو، ہرکیلی چیز کوچا ہے زیادہ ہویا کم ہو ہرعددی چیز کو جو قریب قریب ہو،اور چاندی کی ڈلی کو،اور سونے کی ڈلی کو،اور لوہے اور پیتل کی ڈلی کو،اور تنہا اونٹ ہوتو اس کو،اور تنہا گائے ہو،اور تنہا بکری ہوتو اس کو۔

تشریح: مصنف یہاں دس چیزوں کی تقسیم کو بیان کررہے ہیں، بیدس چیزیں ایک تسم کی ہیں اس کئے اس کی تقسیم میں اپنا حصہ لینا[افراز]غالب ہے، بدلہ کرناغالب نہیں ہے اس لئے قاضی مجبور کر کے بھی تقسیم کرسکتا ہے، چاہے شرکاء راضی نہ ہوں۔ [1] کوئی وزنی چیز ہو، مثلا چالیس کیلوچونا ہوتو شرکاء کی رضا مندی کے بغیر قاضی تقسیم کرسکتا ہے۔

[٢] كوئى كىلى چيز ہومثلا چاليس كيلو گيہوں ہوتو قاضى جبر اتقسيم كرسكتا ہے۔

[٣] قریب قریب عددی چیز ہو،مثلا پانچ سواخروٹ ہوتو قاضی جبراتقسیم کرسکتا ہے۔

[۴] سونے جاندی کی ڈلی ہوتو اس کووزن کے حساب سے قاضی جراتقسیم کرسکتا ہے، کیکن زیور ہوتو اس میں نقش و نگار کی وجہ سے قیمت زیادہ ہوجاتی ہے، جاہے اس کاوزن کم ہو،اس لئے زیور،اور برتن کوشر کاء کی رضا مندی کے بغیرتقسیم نہیں کرسکتا۔

[4] صرف اونٹ ہو، یا صرف بکری ہوتو قاضی جبراتقسیم کرسکتا ہے، اس لئے کہ اونٹ میں تفاوت ہوتا ہے، لیکن بڑا، چھوٹاسب ملا کر حصہ کرے تو اتنا تفاوت نہیں رہتا ، اس لئے جبراتقسیم کرسکتا ہے۔ لیکن کچھے اونٹ ہواور کچھے بکری ہوتو اب شرکاء کی رضا مندی کے بغیرتقسیم نہیں کرسکتا ، کیونکہ اس میں تفاوت فاحش ہوتا ہے۔

لغت : تبرا: دُلى: تبراالنحاس: پیتل کی دُلی النحاس: پیتل بانفرادها: صرف اونٹ ہو، یا صرف بکری ہو۔

ترجمه : (۹۹) بکری اوراونٹ ہوتو جرائقسیم نہ کرے، گھوڑ ہے اور گدھے ہوں تو جرائقسیم نہ کرے۔ چاندی اور سونے کے برتن ہوں تو جرائقسیم نہ کرے۔

ترجمه : إ اس لئے كەكارىگرى كے اختلاف كى وجەسے مختلف جنس ہو گئے۔

تشریح: بری اوراونٹ الگ الگ جنس میں اس لئے اگر بکری ایک کو دیا اوراونٹ دوسرے کو دیا تو یہاں اپنا حصہ لینانہیں

يَقُسِمُ الْأُوَانِيَ لِ لِأَنَّهَا بِاخْتِلافِ الصَّنَعَةِ الْتَحَقَّتُ بِالْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ. (۱۰۰)وَيَقُسِمُ الثِّيَابَ الْهَرَوِيَّةَ لِاتِّحَادِ الصِّنُف (۱۰۱) وَلَا يَقُسِمُ ثَوْبًا وَاحِدًا لَ لِاشْتِمَالِ الْقِسُمَةِ عَلَى الضَّرَرِ إِذُ هِيَ الْهَرَوِيَّةَ لِاتِّحَادِ الصِّنُف (۱۰۱) وَلَا ثَوْبَيُنِ إِذَا اخْتَلَفَتُ قِيمَتُهُمَالَ لِمَا بَيَّنَا، لَ بِجَلافِ ثَلاثَةِ لَا تَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالْقَطْعِ. (۱۰۲) وَلَا ثَوْبَيُنِ إِذَا اخْتَلَفَتُ قِيمَتُهُمَالَ لِمَا بَيَّنَا، لَ بِجَلافِ ثَلاثَةِ

ہوگا، بلکہ اپنے جھے کے بدلے میں دوسرے کے جھے کو لینا ہوگا جوتبدیل ہے، اور بیچ ہے اس لئے دونوں شریکوں کی رضامندی کے بغیرتقسیم نہیں ہوسکتی۔اسی طرح گھوڑ ااور گدھا ہوتو یہ بھی دوجنس ہیں اس لئے تبدیل اور بیچ ہوگی اس لئے دونوں شریکوں کی رضامندی چاہئے، اسی طرح چاندی اور سونے کے برتن ہوں تو اس کی نقش و نگار کی وجہ سے بعض کی قیمت زیادہ ہوجائے گی، اور بعض کی کم اس لئے سونے کے دوبرتن دوجنس ہو گئے اس لئے سب شرکاء کی رضامندی کی ضرورت ہوگی۔

قرجمه : (۱۰۰) اور بروی کیرا جراتقسیم کردے گا۔

قرجمه : إ اس ك كايك بي التم كاكر عبير

تشریح: ہرات خراسان کا ایک شہر ہیں جہاں کیڑا بنتا تھااسی کی طرف نسبت کر کے ہروی کیڑا ہے، مثلا دس تھان ہروی کیڑے کیڑے ہیں توسب کی جنس ایک ہیں،اور آپس میں بہت کم تفاوت ہے اس لئے قاضی جبراتقسیم کرسکتا ہے۔

ترجمه :(١٠١)اورايك كيركوكك كرجراتفسيم نبيل كركاء

ترجمه : اس لئے کٹرا کرنے سے نقصان ہوگا،اس لئے کہ بغیر کاٹے ہوئے تقسیم نہیں ہوسکے گا۔

تشریح: مثلاایک شیروانی ہے،اس کوکاٹ کرتقسیم کرے گاتو کسی کے بھی کا منہیں رہے گی،اس میں دونوں کا نقصان ہے اس کئے ایسے کپڑے کے کاٹے میں سب شرکاءراضی ہوں تو کاٹ کرتقسیم کردے گا،اور سب راضی نہ ہوں تو کاٹ کرتقسیم نہیں کرے گا،اس کی قیت لگا کرتقسیم کرے گا۔

ترجمه :(۱۰۲)اور جراتقسیم نہیں کرے گا اگر دو کیڑے ہوں اور اس کی قیت میں تفاوت ہو۔

ترجمه : اس دلیل کی بنایر جوہم نے بیان کی یعنی ایک شریک کونقصان ہوگا۔

تشریح: مثلاایک شیروانی ہےاورایک کرتا ہے،اس لئے دونوں کی قیمت میں بہت تفاوت ہےاس لئے جسکوشیروانی ملے گی وہ نفع میں رہے گا،اورجسکوکرتا ملے گاوہ گھاٹے میں رہے گااس لئے جبراتقسیم نہیں کرے گا، دونوں شریک راضی ہوں گے تو تقسیم کردے گا۔

ترجمه : ٢ بخلاف تين كير \_ حجبدايك كير حكودوكيرون كي بدلي مين كرد \_ \_

تشروانی دے دے اور دوسرے کو دوکر تا دے دے ، تو اس طرح کسی فریق کو بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا ، اس لئے قاضی تقسیم شیروانی دے دے اور دوسرے کو دوکر تا دے دے ، تو اس طرح کسی فریق کو بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا ، اس لئے قاضی تقسیم أَثُوَابٍ إِذَا جُعِلَ ثَوُبٌ بِثَوُبَيُن ٣ مَا أَوُ ثَوُبٌ وَرُبُعُ ثَوُبٍ بِثَوْبٍ وَثَلاثَةِ أَرْبَاعِ ثَوُبٍ لِأَنَّهُ قِسُمَةُ الْبَعُضِ وَذَلِكَ جَائِزٌ. (١٠٣) وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَقُسِمُ الرَّقِيقَ وَالْجَوَاهِرَ (لَبَعُضِ دُونَ الْبَعُضِ وَذَلِكَ جَائِزٌ. (١٠٣) وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَقُسِمُ الرَّقِيقَ وَالْجَوَاهِرَ (لَبَعُضِ مُولَةِ فِي الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَرَقِيقِ الْمَغْنَمِ. لِتَفَاوُتِهِمَا) وَقَالًا: يَقُسِمُ الرَّقِيقَ لَ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ كَمَا فِي الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَرَقِيقِ الْمَغْنَمِ.

میں جبر کرسکتا ہے۔

ترجمه : س یاایک کپڑااور چوتھائی کپڑاایک طرف کردے،اورایک کپڑااور تین چوتھائی کپڑادوسری طرف کردے،اس صورت میں کچھ کپڑے کوتشیم کیااور کچھ کونہیں کیا بلکہ شرکت میں رکھا،اور بیجائز ہے۔

تشریح: مثلاتین کیڑے ہیں دوکرتے ایک شیروانی، ان میں سے ایک کرتاریشم کا ہے جوقیمتی ہے، اور دوسرا کرتا سوت کا ہے جو کم قیمت کا ہے، اس لئے دونوں کو ایک ایک کرتا دے دیا، اور شیروانی میں دونوں کو شریک رکھا، تا کہ باری باری شیروانی کو استعال کرے، یا شیروانی کو نیچ کر اپنا اپنا حصہ لے لے۔ جس آ دمی کوریشم کا کرتا دیا اس کو شیروانی میں ایک تہائی حصہ دیا، اور جسکوسوت کا کرتا دیا اس کو شیروانی میں دو تہائی دی، اس طرح سب کو بر ابر حصہ دے دیا، چونکہ یہاں بر ابری ہوسکتی ہے اس لئے قاضی جرائقسیم کرسکتا ہے۔ عبارت کا مطلب یہی ہے۔

العن تقسمة البعض دون البعض: اس عبارت كا مطلب بيه به كه بعض چيز كوتسيم كركه ديه جيسے او پر كی مثال میں كرتا تقسیم كركے ديد يا، اور بعض كوتسيم كر كے نہيں ديا، بلكہ حصے اعتبار سے دونوں كوشر يك ركھا، جيسے او پر كی مثال میں شیروانی كو مشترك ركھا، دو حصے ایک كا بنایا اور ایک حصہ دوسرے كا بنایا۔

ترجمه : (۱۰۳) امام ابوحنیفه فرماتے ہیں که غلام اور جو برتقسیم نه کرے، اور امام ابو یوسف اور محد فرمایا تقسیم کیا جائے گاغلام کو۔

ترجمه : اجنس كمتحد مونى كى وجدس، جيس كه اونث اور بكرى مين تقسيم كردية بين، اور مال غنيمت كے غلاموں كو تقسيم كردية بين -

تشریح : امام ابوحنیفه فرماتے ہیں کہ مثلا اگر دوغلام ہوں تو بغیر رضا مندی کے دوحصہ داروں کو ایک ایک غلام قسیم کر کے نہ دے

وجسه: وہ فرماتے ہیں کہ غلام ظاہری اعتبار سے ایک جیسے ہوں کیکن باطنی خوبی کے اعتبار سے بہت فرق ہوتا ہے۔ مثلا ایک ہوشیار ہے دوسرا غبی ہے۔ ایک پڑھا لکھا ہے دوسرا جاہل ہے جس کی وجہ سے دونوں کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہوجا تا ہے۔ اس لئے بغیر دونوں کی رضا مندی کے ایک ایک غلام تقسیم نہ کر ہے۔ البتہ دونوں کی قیمت لگا کرتوافق کرد ہے۔ یہی حال جو اہر کا ہے۔ اس لئے کہ دوجوا ہم ظاہری طور پرایک طرح کے ہوں پھر بھی باطنی خوبی کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہوجا تا ہے۔

٢ وَلَهُ أَنَّ التَّفَاوُتَ فِي الْآدَمِيِّ فَاحِشٌ لِتَفَاوُتِ الْمَعَانِي الْبَاطِنَةِ فَصَارَ كَالْجِنُسِ الْمُخْتَلِفِ ٣ بِخِلَافِ الْحَيْوِ الْمَعَانِي الْبَاطِنَةِ فَصَارَ كَالْجِنُسِ الْمُخْتَلِفِ ٣ بِخِلَافِ الْحَيْوَ الْمُانَتَى الْمَعَانِي الْبَاطِنَةِ فَصَارَ كَالْجَنُسِ اللَّاكَرَ وَالْأُنثَى

اور دونوں کی قیمت میں بہت تفاوت ہو جاتا ہے۔اس کئے بغیر حصہ داروں کی رضامندی کے ایک ایک کرکے تقسیم نہ کرے۔البتہ سب کی قیمت لگا کرتوافق کرے۔

اصول: امام اعظم كنزديك انسان اورجوابريس باطني خوني كااعتبار بـــــ

فائده: امام صاحبین کے نزدیک بہے کہ غلاموں کو بغیر حصدداروں کی رضامندی کے بھی تقسیم کرسکتا ہے۔

وجه : وہ فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر دوغلام ایک طرح ہوں اتناہی کافی ہے کہ دونوں کو ایک ایک غلام دے دیا جائے۔ باطنی خوبی کو ملحوظ نہ رکھا جائے ، اور اس کی وجہ سے قیمت میں جو تفاوت ہوگا اس کو بھی ملحوظ نہیں رکھا جائے گا۔ جس طرح دو بکریاں ہوں تو دونوں کو ایک ایک بکری دے دی جاتی ہے اور بکری کی باطنی خوبی ملحوظ نہیں رکھی جاتی ہے۔ یا جس طرح غنیمت میں ملا ہوا غلام ہوتو سب کو بجا ہدین میں تقیم کر دیا جاتا ہے ، اس طرح یہاں قاضی جرکر کے غلاموں کو تقسیم کر دیں گے

**اَصُول** : صاحبینؓ کےنز دیک بیاصول ہیہ کہ ظاہری موافقت کا فی ہے باطنی خو بی کو گھوظ نہ رکھا جائے ورنہ تقسیم کرنامشکل ہوگا۔

ترجمه : ٢ امام ابوحنيفة كى دليل ميه كه معانى باطنه كى وجهدة وى مين تفاوت بهت موتا هے،اس لئے دوغلام مختلف جنس كي طرح مو گئے -

تشریح: امام ابوصنیفیدگیل دیتے ہیں کہ دوغلام ایک ہی طرح کے ہوں پھر بھی ایک پڑھا لکھا ہوتا ہے، اور ہوشیار ہوتا ہے اور دوسرا جاہل ہوتا ہے، اور ناسمجھ ہوتا ہے، اس طرح دونوں کی قیمت میں بہت فرق ہوجا تا ہے، اس لئے قاضی دوغلاموں کو جبرا تقسیم نہ کرے، ہاں شرکاء راضی ہوں تو تب تو تقسیم کردے اس لئے بیان کا حق ہے۔ یا پھر دونوں غلاموں کی قیمت لگا کرتقسیم کردے، تو بہتر ہے۔

لغت:معانی الباطنه: باطنی خوبی، جیسے تعلیم، هنر، وغیره-

ترجمه : س بخلاف حیوان کے اس لئے کہ اتحاد جنس کے وقت اس میں تفاوت کم رہتا ہے، کیا آپنہیں دیکھتے ہیں کہ انسان میں مذکر اور مؤنث دوجنس ہیں جبکہ حیوان میں ایک ہی جنس مانی جاتی ہے۔

قشریج: بیصاحبین کوجواب ہے،انہوں نے فرمایاتھا کہ جیسے بکری ایک جنس کے ہوں تو قاضی جبراتقسیم کردیتا ہے اس طرح غلام کوبھی تقسیم کردیگا،اس کا جواب میہ ہے کہ غلام انسان ہے اس لئے اس کی معانی باطنہ کا اعتبار کیا جائے گا، یہی وجہ ہے کہ،انسان میں مذکرالگ جنس ہے اور مؤنث الگ جنس ہے، کیونکہ دونوں کے مقصد میں بہت فرق ہے، جبکہ حیوان کے مذکر مِنُ بَنِى آدَمَ جِنُسَانِ وَمِنُ الْحَيَوانَاتِ جِنُسٌ وَاحِدٌ، ٣ بِخِلَافِ الْمَغَانِمِ لِأَنَّ حَقَّ الْغَانِمِينَ فِي الْمَمَالِيَّةِ مَعْ الْغَانِمِينَ فِي الْمَمَالِيَّةِ مَعْ الْفَانِمِينَ فِي الْمَمَالِيَّةِ مَعْ اللَّهِ مَعْ اللَّهِ عَلَى الْمَالِيَّةِ مَعْ الْفَانُورَقَا ٥ الْمَمَالِيَّةِ مَعْ الْفَانُورَقَا ٥ وَأُمَّا الْمَحَوَاهِرُ فَقَدُ قِيلَ إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنُسُ لَا يَقُسِمُ كَاللَّالِئَ وَالْيُواقِيتِ، وَقِيلَ لَا يَقُسِمُ وَأُمَّا الْمَجَواهِرُ وَالْيُواقِيتِ، وَقِيلَ لَا يَقُسِمُ

مؤنث کوایک ہی جنس مانی جاتی ہے۔اس لئے بنی آدم کوحیوان پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے۔

ترجمه : ٣ بخلاف مال غنیمت کے اس لئے کہ مجاہد کاحق غنیمت کی قیمت میں ہے، یہی وجہ ہے کہ امام کو یہ ق ہے کہ غنیمت کو چے دے، اور اس کی قیمت تقسیم کردے، اور یہال عین غلام کے ساتھ اور اس کی مالیت دونوں کے ساتھ حق متعلق ہے، اس کئے دونوں چیزیں الگ الگ ہوگئیں۔

تشریح: یہ بھی صاحبین کو جواب ہے، انہوں نے استدلال کیاتھا کہ مال غنیمت کے غلاموں کوامام جراتقسیم کردیتا ہے اس لئے یہاں بھی قاضی جراتقسیم کردے، تواس کا جواب دیا جارہا ہے کہ مال غنیمت میں مجاہد کا حق صرف غلام کی قیمت میں ہے اس کے عین میں نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ غلام کو بھی کراس کی قیمت مجاہدین پرتقسیم کردے تو ایسا کرسکتا ہے۔ اور یہاں شرکاء کا حق غلام کے عین میں بھی ہے اور اس کی قیمت میں بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ قاضی اس غلام کو شرکاء کی رضا مندی کے بغیر بیچنا چاہتو نہیں بھی سکتا۔ مال غنیمت اور یہاں کے غلام میں اسی فرق کی وجہ سے ایک کودوسرے پرقیاس نہیں کیا جاسکتا۔

لغت :مالية:غلام كي قيمت.

ترجمه : هی بهرحال جواہرتو بعض حضرات نے فر مایا کہ اگر جنس مختلف ہوموتی اور یا قوت تو قاضی جر آتقسیم نہیں کرے گا۔ بعض حضرات نے فر مایا کہ بڑے بڑے جو ہر ہوں تو جبراتقسیم نہیں کرے گا ، کیونکہ ان میں تفاوت بہت ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے ہوں تو جبراتقسیم کردے گا۔

تشریع : جواہر کی قسم کے ہوتے ہیں، موتی الگ قسم کی ہے، جو سمندر سے نکالی جاتی ہے۔ ہیراالگ قسم کا ہوتا ہے جو پہاڑوں سے نکالا جاتا ہے۔ پیران میں سے جو بڑا ہوتا ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی قیمت بہت کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بڑا ہواور اس میں نقش و نگار ہوتو اس کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے ، جبکہ اس و زن کے دوسرے جو ہر میں نقش و نگار نہ ہوتو اس کی قیمت بہت کم ہوجاتی ہے ، اس لئے جراتقسیم کے بارے میں علاء کے تین اقوال ہوگئے ہیں۔

[۱] پہلاقول ہیہ کے جنس مختلف ہومثلا کچھ یا قوت ہواور کچھ موتی ہوتو قاضی جبراتقسیم نہ کرے۔

[۲] دوسرا قول میہ ہے کہ بڑے جو ہر کو جبر اتقسیم نہیں کرسکتا ، البتہ چھوٹے جو ہر کو جبر اتقسیم کرسکتا ہے۔اس لئے کہ بڑے بڑے جو ہر میں آپس میں بہت تفاوت کم ہوتا ہے۔اس لئے قاضی جبرا جو ہر میں آپس میں تفاوت کم ہوتا ہے۔اس لئے قاضی جبرا

#### تقسیم کرسکتا ہے۔

ترجمه : [۳] بعض حضرات کا قول ہے ہے کہ جواہر چھوٹے ہوں یابڑے مطلقا جراتقہ منہیں کرسکتا، اس لئے کہ غلام
کی جہالت سے زیادہ جواہر میں جہالت ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ موتی یایا قوت پر نکاح کیایا خلع کیا تو مہر بنانا صحیح نہیں
ہے، اور غلام کو مہر بنایا تو صحیح ہے، اور غلام کی تقسیم میں جرنہیں کرسکتا تو زیادہ بہتر ہے کہ جواہر کی تقسیم میں بھی جبر نہ کرے۔

تشریح: [۳] یہ تیسرا قول ہے۔ اسکا حاصل ہے ہے کہ جو ہر بڑے ہوں یا چھوٹے ہر حال میں قاضی اسکو جراتقہ نہیں کرسکتا
وجسه: اس کی وجہ ہے کہ چھوٹے جو ہر میں بھی آپ میں قیمت کا بہت فرق ہوتا ہے اس لئے چھوٹے اور بڑے دونوں
جو ہروں کو قاضی جراتقہ منہ کرے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ غلام کے تفاوت سے زیادہ جو اہر میں تفاوت ہوتا ہے، مثلا
مطلقا غلام کے مہر پر نکاح کرے، یامطلقا غلام پر خلع کرے تو مہر درست ہوجائے گا، اور خلع بھی درست ہوجائے گا اور در میانی غلام لازم ہوگا، کیکن جو ہر پر نکاح کرے، یا جو ہر پر خلع کرے تو نہ مہر درست ہوگا اور خطع میں درست ہوگا۔

زیادہ ہے، پس جب غلام کو جراتقہ مرکز اجائز نہیں تو جو ہر کو بدر جباولی قسیم کرنا جائز نہیں ہوگا۔

ترجمه : (۱۰۴)اورنه جراتقسیم کرے غسانانه اورنه کنوال اورنه بن چکی ـ مگریه که شرکاءراضی ہوجائے، ایسے ہی وہ دیوار جودوگھروں کے درمیان میں ہواس کو جبراتقسیم نه کرے

ترجمه : اس کے دونوں فریقوں کونقصان شامل ہے اس کئے کہ ہرایک کے جھے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، اس کئے توجمہ نے ہوا سے بیان کیا۔
قاضی جراتقسیم نہ کرے، بخلاف دونوں راضی ہوجا ئیں تو تقسیم کردیا جائے ، اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے پہلے بیان کیا۔
تشریح الی چیز جوا یک ہی ہوا ور تقسیم کرنے کے بعد کسی کے لئے قابل استفادہ نہ رہے جیسے خسل خانہ ، کنواں ، پن چکی ، ان چیز وں کود و گلڑوں میں تقسیم کردیں تو استفادے کے قابل نہیں رہتی ہیں۔ اسلئے شرکاء کی رضا مندی کے بغیر تقسیم نہ کرے
لیفت : جمام: غسلخانہ۔ بیر: کنواں ۔ رحی: بن چکی ، اس کورہٹ بھی کہتے ہیں ، اب دنیا میں یہ کم پایا جاتا ہے۔ المحائط بین المحدادی نے دوگھروں کے درمیان کی دیوار ، اس کو گلڑا کر کے قسیم کریں تو کسی کے فائدہ کے لئے نہیں رہتا ہے اس لئے بغیر شرکاء کی رضا مندی کے اس کوقسیم نہ کرے۔

انتِفَاعًا مَقُصُودًا، فَلا يَقُسِمُ الْقَاضِي بِخِلَافِ التَّرَاضِي لِمَا بَيَّنَّا. (١٠٥)قَالَ: وَإِذَا كَانَتُ دُورٌ مَشْتَرَكَةٌ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ قَسَمَ كُلَّ دَارٍ عَلَى حِدَتِهَا فِي قَوُلِ أَبِي حَنِيفَة (١٠٦)(الف) وَقَالَا:

نوك: البتدايك شكل م كداس كي قيمت لكاكركسي ايك كوديد اوراس سير آدهي قيمت وصول كرلي

وجه: قیمت لگانے کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن عبد الله بن عمر ان رسول الله علیہ قال من اعتق شرکا له فی عبد فکان له مال یبلغ ثمن العبد قوم العبد علیه قیمة عدل فاعطی شرکائه حصصهم وعتق علیه السعبد (بخاری شریف، باب اذااعت عبدا بین اثنین اوامة بین الشرکاء، ص ۲۵۲۲، نمبر۲۵۲۲ مسلم شریف، باب من اعتق شرکاء له فی عبد، ص ۲۵۳۳، نمبر ۱۵۳۰ مسلم شریف، باب من اعتق شرکاء له فی عبد، ص ۲۵۳۳، نمبر ۱۵۵۱ مسلم شریف باس حدیث میں ہے کہ غلام کی قیمت لگائی جائے گی اور پھر حصد داروں کو قیمت دی جائے گی اور پھر حصد داروں کو قیمت دی جائے گی۔ جس سے معلوم ہوا کہ جہاں پوری چیز تقسیم نہیں ہو سکتی ہو وہاں چیز کی قیمت لگا کر حصد داروں کو دواور توافق پیدا کر دو۔

**اصول**: جہاں تقسیم کرنے میں دونوں کو نقصان ہو وہاں دونوں کی رضامندی کے بغیر تقسیم نہیں کی جائے گا۔

ترجمه : (۱۰۵) اگرایک بی شهر میں کئی گھر مشترک ہوں تو ہرایک کوالگ الگ تقسیم کیا جائے گاامام ابوصنیفہ یہ کے قول میں۔

تشریح : مثلا تین گھر ہیں۔ ایک کی قیمت پندرہ ہزار درہم جو مسجد کے قریب ہے۔ دوسرے کی قیمت دس ہزار درہم جو گاؤں

کی مشرقی جانب ہے۔ اور تیسرا گھر پانچ ہزار درہم کا ہے جو گاؤں سے تھوڑا دور ہے۔ البتہ تینوں مکان کمرے اور ساخت کے
اعتبار سے قریب قریب ہیں۔ اور تین حصے دار ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزد یک مکان علیحہ علیحہ ہوں گے۔ علیحہ ہ علیحہ ہوں اسے حمایت مکرنے کا مطلب یہ ہے کہ تینوں کو ایک ایک مکان نہیں دیا جائے گا، بلکہ تینوں مکانوں میں تینوں کا حصہ ہوگا ، اور تینوں
مکانوں کی قیمت لگا کر سب پر ہرا ہرا تقسیم کیا جائے گا۔ مثلا جس کو گاؤں سے دور والا مکان ملے گا جس کی قیمت سے رنہ ہزار
ہے وہ پانچ ہزار درہم گاؤں سے دور والے کودے تاکہ تو افتی ہوجائے۔ ایسانہیں کیا جائے گا کہ تینوں کو ایک ایک مکان طاہری

**وجسه**: وہ فرماتے ہیں کہ مکان کے محل وقوع کی وجہ سے قیمت میں فرق پڑتا ہے۔ مثلا پڑوی اچھے ہوں۔ مسجد قریب ہوتو مکان کی قیمت مگان کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔اس لئے ظاہری برابری کے علاوہ باطنی خوبیوں کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا۔اوراس کے اعتبار سے قیمت لگے گی۔

ا صول :حفرت امام اعظم کے نزدیک باطنی خوبیوں کو بھی کمحوظ رکھا جائے گا، ہاں! تینوں حصے دارا یک ایک مکان لینے پر راضی ہوتو اس طرح بھی تقسیم کردے۔

لغت : قسم كل دار على حدة : يراوره ب،اس كا مطلب بيب كه برمكان مين تينول كا حصد بكا، ورتينول مكان

إِنْ كَانَ الْأَصُلَحُ لَهُمُ قِسُمَةَ بَعُضِهَا فِي بَعُضٍ قَسَمَهَ لَ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْأَقُرِحَةُ الْمُتَفَرِّقَةُ اللهُ كَانَ الْأَصُلَحُ لَهُمُ قِسُمَةً بَعُضِهَا فِي بَعُضٍ قَسَمَهَ لَ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ اللَّكُنَى أَجُنَاسٌ مَعُنَى الْمُشْتَرِكَةُ، لَهُ مَا: أَنَّهَا جِنُسٌ وَاحِدٌ اسُمًّا وَصُورَةً، وَنَظَرًا إِلَى أَصُلِ السُّكُنَى أَجُنَاسٌ مَعُنَى السُّكُنَى، فَيُفَوَّضُ التَّرُجيحُ إِلَى الْقَاضِي. ٢ وَلَهُ: أَنَّ نَظُرًا إِلَى اخْتِلَافِ الْمَقَاصِدِ، وَو جُوهِ السُّكُنَى، فَيُفَوَّضُ التَّرُجيحُ إِلَى الْقَاضِي. ٢ وَلَهُ: أَنَّ

کی قیمت لگا کر پھر نینوں شریک پرتقسیم کیا جائے گا، ہرایک کوایک ایک مکان نہیں دیا جائے گا۔اس کو قسمت فرد، کہتے ہیں. قسمة بعضها فی بعض: یہ بیچی محاورہ ہے،اس کا مطلب یہ ہے کہ مکان کی ظاہری حالت دیکھ کر ہرایک شریک کوایک ایک مکان دے دو،اس کی قیمت لگا کرتقسیم مت کرو،اس کو قسمت جمع، کہتے ہیں۔

ترجمه : (۱۰۲) (الف) اورصاحبین فرماتے ہیں کہ مناسب ہوان کے لئے بعض کو بعض میں تقسیم کرنا تو تقسیم کردی جائے۔

ترجمه : ا اور يهي اختلاف اس زمين ميس بيجوالك الك جگهول پر بيليكن مشترك بيل -

صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ سب گھر ایک ہی جنس کے ہیں نام کے اعتبار سے بھی اور صورت کے اعتبار سے بھی ، نظر کرتے ہوئے اصل رہائش کی طرف ،لیکن معنوی اعتبار سے مختلف جنس ہیں نظر کرتے ہوئے اس کے مقصد کی طرف ،اور رہائش کی مختلف طریقوں کی طرف اس لئے قاضی کی رائے برچھوڑ دیا جائے۔

تشریح : صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کو قاضی کی رائے پر چھوڑ دے۔ اگران کے لئے یہی مناسب ہو کہ تینوں کو ایک ایک مکان دیدے اور اوپر سے کوئی رقم نہ دے تو قاضی کو اس کا بھی اختیار ہے چاہے حصہ دار اس پر راضی نہ ہوں۔ اور اس کا بھی اختیار ہے کہ ہر ہر مکان میں تینوں کا حصہ ڈالے، پھر ہر مکان کی قیمت لگا کر توافق کرے، اور حصہ کردے۔

**وجه** : وہ فرماتے ہیں کہ مکان کی ظاہری حالت کودیکھوتو سب برابر برابر مربع فٹ میں ہیں ،اورسب کوہی مکان کہتے ہیں، اورسب کا ہی مقصد یہ ہے کہ اس میں قیام کرے اور رہے، اس اعتبار سے سب مکان ایک جنس ہیں، اس لئے ہر شریک کو ایک ایک مکان دے دیا جائے۔

لیکن اندور نی سہولتیں الگ الگ ہیں جس کی وجہ سے ایک مکان کی قیمت پندرہ ہزار درہم ہے، اور دوسرے مکان کی قیمت صرف پانچ ہزار درہم ہے، اس اعتبار سے دیکھوتو ہر مکان الگ الگ جنس کے ہوجاتے ہیں، اس لئے ہر مکان میں ہر شریک کا حصہ ہونا چاہئے، ان دونوں نظریوں کو ملحوظ رکھ کرصاحبین فرماتے ہیں کہ خود قاضی کی رائے پر چھوڑ دو، وہ جون ساطریقہ مناسب سمجھو ہی اختیار کر کے تقسیم کر دے گا۔

**اصول**: صاحبینؓ کے نزدیک ظاہری برابری کو کمحوظ رکھا جائے گا۔اور باطنی خوبیوں کو بھی دیکھا جائے گا ،اور قاضی کی رائے پر تقسیم چھوڑ دی جائے گی۔ الاعْتِبَارَ لِلُمَعُنَى وَهُوَ الْمَقُصُودُ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلافِ الْبُلُدَانِ وَالْمَحَالِّ وَالْجِيرَانِ وَالْعَتِبَارَ لِلْمَعُنَى وَهُوَ الْمَقُصُودُ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلافِ الْبُلُدَانِ وَالْمَحَالِّ وَالْجِيرَانِ وَالْمَاءِ اخْتِلافًا فَاحِشًا فَلا يُمُكِنُ التَّعُدِيلُ فِي الْقِسُمَةِ؛ ٣ وَلِهَذَا لَا يَخُوزُ التَّوْكِيلُ بِشِرَاءِ دَارٍ، ٣ وَكَذَا لَوُ تَزَوَّجَ عَلَى دَارٍ لَا تَصِحُّ التَّسُمِيَةُ هِ كَمَا هُوَ الْحُكُمُ يَحُوزُ التَّوْكِيلُ بِشِرَاءِ دَارٍ، ٣ وَكَذَا لَوُ تَزَوَّجَ عَلَى دَارٍ لَا تَصِحُّ التَّسُمِيَةُ هِ كَمَا هُوَ الْحُكُمُ

لغت : الاقرحة: پلاوٹ، وہ خالی زمین جومکان، یا دوکان بنانے کے لئے رکھا ہو۔اصل اسکنی: اصل میں رہائش کے لئے ہو۔اختلاف المقاصد: مثلام سجد کے قریب رہنا ہو،اس کے ایک کمرے میں دکان ڈالنا ہو ریسب بہت سے مقاصد ہوتے ہیں ، جوشہر کے مکان میں ہوسکتا ہے، اور دیہات کے مکان میں نہیں ہوسکتا۔ یا ختلاف المقاصد ہیں۔

ترجمه نظریا امام ابوحنیفهٔ گی دلیل بیه به که گھر میں اعتبار معانی کا ہے اور معانی ہی مقصود ہیں اور بیشہر مجل ، پڑوس ، اور مسجد سے قریب ، پانی سے قریب ہونے کی وجہ سے بہت مختلف ہوجا تا ہے اس کئے قسیم میں برابری نہیں ہوسکتی۔

تشریح: امام ابوحنیفهٔ گی دلیل میہ ہے گھر بھلے ہی ایک قتم کے ہوں الیکن شہر کے اختلاف مسجد سے قریب ہونے اور تالاب سے قریب ہونے کی وجہ سے ، یا وہ دکان بنانے کی اچھی جگہ ہے اس کی وجہ سے اس کی قیمت بہت بڑھ جائے گی ، جبکہ اسی جیسے دوسرے مکان کی اتنی قیمت نہیں ہوتی ۔ اور ان خوبیوں کا بڑا اعتبار ہے اس لئے سب مکانوں کی قیمت لگا کرتقسیم کردیں ، ہر ایک کوایک ایک مکان نہ پکڑا کیں۔

لغت :المعانی:وہ خوبیاں جواندر ہوتی ہیں، ظاہری طور پر پیتنہیں چاتا، جیسے پڑوں کا اچھا ہونا، دکان کے لئے موقع کی زمین ہونا۔ الماء:اس سے مراد ہے یانی کی جگہ، تالاب۔

ترجمه : ٣ اس لئ دار خزيد نے كاوكيل بنا درست نہيں۔

تشریح : یہ امام ابوحنیفہ گی دلیل ہے۔ دار کالفظ اتناوسیج ہے کہ مثلا زید نے عمر سے کہا کہ ہتم , دار ہخرید نے کا میراوکیل ہو، تو وکیل نہیں ہے کہ مثلا زید نے عمر سے کہا کہ ہتم , دار ہخرید نے کا میراوکیل ہو، تو کیل نہیں ہے کہ شہر میں , دار ، خرید نے کا وکیل بنار ہا ہے ، یا دیہات میں ، پھر چھوٹا , دار ، یا بڑا , دار ، پھر پی پہنیں ہے اس لئے قیمت لگا کر تقسیم کرو۔ پہنیں ہے اس لئے قیمت لگا کر تقسیم کرو۔ پہنیں ہے اس لئے اس لفظ سے وکیل نہیں ہے گا ، دودار میں اتنا تفاوت فاحش ہے ، اس لئے قیمت لگا کر تقسیم کرو۔ پہنین ہے اس کے اس کے اس کے قیمت لگا کر تقسیم کرو۔ پہنین ہے اس کے اس کر کے اس کے اس

ترجمه جم ایسے ہی اگر دار ، پرنکاح کیا تو مہمتعین کرنا سی ہوگا[اس میں مہمثل لازم ہوگا]

**نشریج**:امام ابوحنیفهٔ گی بیدوسری مثال ہے۔دار کالفظا تناوسیع ہے کہ ,دار ، پرکسی نے نکاح کیا تو مہر متعین نہیں ہوگا ، بلکہ مہر مثلا لازم ہو جائے گا۔

ترجمه : في ايبابي وكيل بناني مين اورمهم تعين كرني مين كير يمين حكم ہے۔

تشریح : امام ابوحنیفه گی بیتیسری مثال ہے۔ ایسے ہی بثوب، کالفظا تناوسیج ہے کہ مثلازید نے عمر کو بثوب ،خرید نے کا وکیل بنایا تو وکیل نہیں بنے گا ، کیونکہ پیتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا کپڑا خریدے گا ، ریشم کا یا سوت کا ، یا پولسٹر کا۔ یازید نے نکاح کرتے وقت کہا کہ مہر میں بثوب ، دوں گا تو مہر متعین نہیں ہوگا ، اور مہر مثل لازم ہوجائے گا ، کیونکہ پیتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا کپڑا فِيهِمَا فِي الثَّوُبِ، لَ بِخِلَافِ الدَّارِ الْوَاحِدَةِ إِذَا اخْتَلَفَتُ بُيُوتُهَا، لِأَنَّ فِي قِسُمَةِ كُلِّ بَيُتٍ عَلَى حِلَةٍ فَي الثَّوبِ الدَّارُ قِسُمَةً وَاحِدَةً. ﴿ قَالَ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُ -: تَقْيِيدُ الْوَضُعِ فِي حِلَةٍ ضَرَرًا فَقُسِمَتُ الدَّارَيُنِ إِذَا كَانَتَا فِي مِصْرَيُنِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي الْقِسُمَةِ عِنْدَهُمَا، وَهُوَ الْكَارِةُ اللَّارَيُنِ إِذَا كَانَتَا فِي مِصْرَيُنِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي الْقِسُمَةِ عِنْدَهُمَا، وَهُو رَوَايَةُ هِلَالٍ عَنْهُمَا، ﴿ وَعَنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُقُسَمُ احُدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى وَ وَالْبُيُوتُ فِي مُحَلَّةٍ أَوُ

دیگاریشم کایا ہوت، کا ، یا پولسٹر کا جس طرح توب کا لفظ وسیع ہے اور گویا کہ مختلف جنس ہیں اسی طرح ، دار ، کا لفظ وسیع ہے ، اس لئے ہر دار کی الگ الگ قیمت لگا کرتقسیم کرے۔

ترجمه الله بخلاف ایک دار ہوا وراس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے کمرے ہوں ، تو ہر کمرے والگ الگ تقسیم کرنے میں نقصان ہے اس لئے پورے دار کوایک تقسیم کیا جائے۔

تشریح : فقسمت الدار قسمة واحدة : مثلاایک براگر ہاس میں تین کمرے ہیں، ایک بہت خوبصورت ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، دوسرا کمرہ در میانی درجے کا ہے، اور تیسرا کمرہ کم درجے کا ہے، اور تین آدمی اس گھر میں شریک ہیں ۔ اب تینوں کمروں میں تینوں کا حصہ ہواور قیمت لگا کر تقسیم کریں بیمشکل کام ہے، اس لئے کہ سب کامحل وقوع ایک ہی ہے، اس لئے کہ سب کامحل وقوع ایک ہی ہے، اس لئے ایسا کیا جائے گا کہ قرعہ اندازی کر کے تینوں آدمیوں کو ایک ایک کمرہ دے دیا جائے گا، اور قیمت لگا کر حصہ ہیں کیا جائے گا، اور قیمت لگا کر حصہ ہیں۔ جائے گا، اس کو قسمت المدار قسمة واحدة، کہتے ہیں۔

ترجمه : کے متن میں جوطریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ ایک شہر میں نتنوں مکان ہوں بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر دو مکان دوشہر میں ہوں توصاحبین کے نزدیک بھی قسمت جمع نہیں کیا جائے گا[یعنی ہرفریق کو ایک ایک مکان نہیں پکڑا ایا جائے گا ۔]،اورصاحبین سے یہی روایت حضرت ہلال سے ہے۔

تشریح: متن میں کہا گیا کہ ایک شہر میں تین مکان ہوں تو ہر فریق کو ایک ایک مکان دے دیا جائے گا۔ ہوا کی شہر کی قید لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر تین شہر میں تین مکان ہوں تو صاحبین ؓ کے نزدیک بھی ایک ایک مکان نہیں دیا جائے گااور قسمت جمع نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر مکان کی قیمت لگا کر پھر ہر ابر اتقسیم کیا جائے ، جس کو قسمت فرد، کہتے ہیں وہ کیا جائے گا۔ حضرت ہلالؓ نے صاحبینؓ سے یہی روایت کی ہے۔

ترجمه ن الم الم محرّى ايك روايت بديج كه تين شهر مين تين مكان مون تب بھى ايك ايك مكان پكڑا دياجائے گا [جسكو احدها في الآخرى]، كتتے ہيں۔

تشریح: امام محرکی ایک روایت بیه به که تین شهرول میں تین مکان هول تب بھی اور تین شریک هول تو هرایک کوایک ایک مکان دے دو،اوراس کی قیمت لگا کرتقسیم نه کرو،اس کو پیقسم احد حما فی الاخری، کہتے ہیں۔

مَحَالٍ تُقُسَمُ قِسُمَةً وَاحِدَ قَلِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِيمَا بَيُنَهَا يَسِيرٌ، ﴿ وَالْمَنَاذِلُ الْمُتَلازِقَةُ كَالُبُيُوتِ وَالْمُتَبَايِنَةُ كَاللَّهُ وَرِ ؛ لِأَنَّهُ بَيُنَ الدَّارِ وَالْبَيْتِ عَلَى مَا مَرَّ مِنُ قَبُلُ فَأَخَذَ شِبْهَا مِنُ كُلِّ وَاحِدٍ. (١٠٢) (ب)قَالَ: وَإِنْ كَانَتُ دَارٌ وَضَيعَةٌ أَوُ دَارٌ وَحَانُوتٌ قُسِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ لَ

ترجمه به کئی کمرےایک ہی محلے میں ہوں، یا کئی محلے میں ہوں تو قسمت واحدہ کیا جائے گا، یعنی ایک ایک کمرے ہر شریک کو پکڑا دیا جائے گا[قیمت لگا کر برابرنہیں کیا جائے گا، کیونکہ دو کمروں میں بہت کم فرق ہوتا ہے۔

ترجمه : اورمنزل جوقریب قریب ہوں وہ کمروں کی طرح ہے، اور جومنزل دوردور ہوں وہ دار کی طرح ہے، اس کئے کہ منزل داراور بیت کے درمیان میں ہے جسیا کہ پہلے گزر چکا، اس کئے دونوں کی مشابہت اختیار کرے گا۔

**لىغت** : دار : بہت بڑا گھر جس میں کئی کمرے ہوں ،اس کو, دار ، کہتے ہیں۔اورا یک چھوٹاسا کمرہ ،اس کو, بیت ، کہتے ہیں۔اور ,منزل ، داراور بیت کے درمیان میں ہوتا ہے بینی اس میں دو کمرے ہوتے ہیں اورا یک مطبخ ہوتا ہے۔

تشریح: داراور بیت کے احکام کوذکر کرنے کے بعد اب منزل کے احکام کوذکر کررہے ہیں۔منزل چونکہ داراور بیت کے درمیان ہوتا ہے اس لئے اس کا حکم بیفر ماتے ہیں کہ اگر کئی نزل قریب ہوں تب تو اس کا حکم بیت کی طرح ہے، یعنی ایک ایک منزل ایک ایک فیر ادیا جائے گا،اور قیمت لگا کرتقسیم نہیں کیا جائے گا۔اور اگر کئی منزل دور دوروا قع ہوں تو اس کا حکم دار کی طرح ہے، یعنی ہرمنزل کی قیمت لگا کرتقسیم کرے۔

اوراس کی قیمت لگا کرنسیم نہ کرے۔ متلازقہ: لزق: سے مشتق ہے، قریب قریب متنبایۃ: بین سے مشتق ہے، دوردور۔
اوراس کی قیمت لگا کرنسیم نہ کرے۔ متلازقہ: لزق: سے مشتق ہے، قریب قریب متنبایۃ: بین سے مشتق ہے، دوردور۔
نوف : یقضیل مصنف کے زمانے میں تھی، اس زمانے میں دو کمروں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، آگے کے کمرے کی قیمت بہت ہوتی ہے، اور پیچے کے کمرے کی قیمت بہت کم ہوتی ہے، خاص طور پر شہر میں بہت بڑا فرق پڑتا ہے اس لئے اس دور میں ہرکمے کی قیمت لگا کر تقسیم کرنا بہتر ہے۔ اور دیہات میں ہواور قاضی کو مناسب لگے کہ ہرایک کو ایک ایک کمرہ دیں، یا ایک ایک داردے دیں تو وہ بھی کرسکتا ہے۔

ترجمه :(١٠٦)(ب) اگرمكان اورزمين مول يامكان اوردكان مول تو هرايك كو قيمت لگاكر عليحد عليحد القسيم كرے۔ ترجمه نل كيونكه الگ الگ جنس بيں۔

تشریح: مثلا دو حصد دار ہیں اور مالیت میں ایک مکان اور زمین ہے۔ تو مکان میں بھی دونوں کو حصد دیں اور زمین میں بھی دونوں کو حصد دیں۔ مثلا دو حصد دیں۔ ہاں! اگرایک آدمی صرف مکان لینے پر اور دوسرا آدمی صرف زمین لینے پر راضی ہوجائے تو ٹھیک ہے۔

و جب : (1) مکان الگ جنس ہے اور زمین الگ جنس ہے اور دونوں کی قیمتوں میں بہت فرق ہوتا ہے اس لئے بالا تفاق مکان میں بھی دونوں کا حصد ہوگا اور زمین میں بھی دونوں کی قیمت میں بھی دونوں کا حصد ہوگا اور زمین میں بھی دونوں کی قیمت

لِاخُتِلَافِ الْجِنُسِ. ٢ قَالَ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُ -: جَعَلَ الدَّارَ وَالْحَانُوتَ جِنْسَيُنِ، وَكَذَا ذَكَرَ الْخُتِلَافِ، وَقَالَ فِي اجَارَاتِ الْأَصُل: انَّ اجَارَةَ مَنَافِعِ الدَّارِ بِالْحَانُوتِ لَا تَجُوزُ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى شُبُهَةِ عَلَى أَنَّهُمَا جِنُسٌ وَاحِدٌ، فَيُجُعَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ أَوْ تُبُنَى حُرُمَةُ الرِّبَا هُنَالِكَ عَلَى شُبُهَةِ الْمُجَانَسَةِ.

لگا کرتوافق کیا جائے گا۔ مثلا مکان کی قیمت دس ہزار ہے اور زمین کی قیمت پانچ ہزار ہے۔ تو مکان لینے والے پر زمین لینے والے کوڈھائی ہزار دینا ہوگا۔ یہی حال مکان اور دکان کا ہے کہ دونوں دوجنس ہیں (۲)۔ عن عبایة بن دفاعة بن دافع بن خدیہ جسمیہ عن جدہ قال کنا مع النبی علیہ النبی علیہ المحلیفة ... ثم قسم فعدل عشرة من المعنم ببعیر. (بخاری شریف، بابقسمۃ الغنم ، ص۲۰۸، نمبر ۲۲۸۸) اس حدیث میں بکری الگ جنس ہے اور اونٹ الگ جنس ہے اس لئے دس بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر کیا۔ پس کسی کو ایک اونٹ دیا تو اس سے تو افق کرنے کے لئے دوسرے کو دس بکریاں دی۔ اس طرح مکان اور دکان کا حال ہوگا۔

لغت:ضيعة: زمين - حانوت: دكان -

ترجمه بن مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں داراور دکان کو دوجنس قرار دیا، ایساہی حضرت خصاف نے ذکر کیا ہے، لیکن کتاب الاصل نے اجارہ کے باب میں بید ذکر کیا ہے کہ دکان کے بدلے میں گھر کے نفع کو اجرت پر لینا جائز نہیں ہے، یہ جزیہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ داراور دکان ایک ہی جنس ہے، اس لئے یا تو یہ کہا جائے کہ اس بارے میں دوروا تیں ہیں، یا یہ کہا جائے کہ مسئلے کی بنیا در بواکی حرمت پر ہے اور یہاں مجانست کی وجہ سے سود کا شبہ ہے اس لئے نا جائز قرار دیا۔

تشریح: مصنف نفر ماتے ہیں کہ یہاں متن میں تو یہی ہے کہ دکان اور دار [بڑامکان] دوجنس ہیں اور خصاف کی روایت بھی یہی ہے، کین مبسوط میں ایک جزیہ ہے جس سے پیتہ چلتا ہے کہ دار ، اور دکان ایک ،ی جنس ہیں۔ جزیہ ہے کہ دکان کرایہ پرلیا، اور اس کی اجرت ہے طی کہ گھر میں رہو، اور اس کا مناقع دکان کی اجرت ہوگی ، تو بیتے خیبیں ہے ، گویا کہ بیر بواور سود ہے ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دار اور دکان ایک ،ی جنس ہیں اس لئے ایک کا منافع دوسر ہے کے لئے لئے اجرت نہیں بن سکتی۔ اس لئے اس کی تامی کہ دار اور دکان ایک ہواستی ہے کہ دار اور دکان ایک ہواستی ہے کہ دار اور دکان ایک ہواستی ہے کہ دار اور میں دور و بیتیں ہیں آتا ایک روایت ہے کہ دار اور دکان ایک جنس ہے، جبکی وجہ سے دکان کی اجرت میں مکان کا منافع لینا ناجائز ہوگا ، کیونکہ منافع میں کمی بیشی ہو گئی ہے ، دوسری وجہ بیہ ہو کہ کرا میا کہ وقت ہی نہیں آتا بلکہ مہینے میں مکان کا نفع لینا جرام ہوگا ، اس لئے این حرام ہوگا ، اس لئے اس شبکی وجہ سے دکان کی بیشی حرام ہوگا ، اس لئے اس شبکی وجہ سے دکان کی بیشی حرام ہوگا ، اس لئے اس شبکی وجہ سے دکان کے اس شبکی کرائے میں مکان کا نفع لینا حرام ہوگا ۔

### ﴿ فَصُلٌ فِي كَيُفِيَّةِ الْقِسُمَةِ ﴾

(١٠٤) قَالَ: وَيَنْبَغِى لِلْقَاسِمِ أَنُ يُصَوِّرَ مَا يَقْسِمُهُ (لِيُمُكِنَهُ حِفُظُهُ) وَيَعُدِلَهُ لِيَعُنِى يُسَوِّيَهُ عَلَى سِهَامِ الْقِسُمَةِ وَيُرُو (١٠٨) وَيَذُرَعَهُ (لِيَعُرِفَ قَدُرَهُ) سِهَامِ الْقِسُمَةِ وَيُرُو (١٠٨) وَيَذُرَعَهُ (لِيَعُرِفَ قَدُرَهُ)

#### ﴿فصل في كيفية القسمة ﴾

ترجمه :(١٠٤) تقسيم كرنے والے كے لئے مناسب ہے كہ جس كوتقسيم كرے اس كا نقشہ بنائے [تا كه اس كو يا در كھ سكے ] ] اور برابر كركے ناپ لے۔

تشریح: مثلاز مین کوتسیم کرنا ہے تو پوری زمین کو پہلے ناپ لے،اورسب کا حصد بنا لے۔اورسب حصوں کو بھی اچھی طرح ناپ لےاوراس کو برابر برابر کرلے، تا کہ ہرا یک حصد دار کو دینے میں آسانی رہے۔

ترجمه نایعدله کاتر جمه ہے جتنے لوگوں پرتقسیم کرناان حصوں کا برابر کرلے، اورایک روایت ہے, یعز له، که اس کوالگ الگ کرلے۔

تشریح: یہاں شارح یہ بتانا چاہتے ہیں کمتن میں جو , یعدلہ، ہے اس کے دوتر جے ہیں ہے[ا] ایک ترجمہ ہے , یسویہ، لین حصے کو برابرا کرلے ، اور دوسرا ترجمہ ہے , یعزلہ، لینی ہر حصے کوالگ الگ کرلے ۔

**نسر جمعہ** :(۱۰۸)اوراس کو لیعنی زمین کو ناپ لے <sub>[</sub> تا کہاس کی مقدار معلوم ہوجائے ]اور عمارت کی قیمت لگالے <sub>[</sub> کیونکہ بعد میں اس کی ضرورت بڑے گی ]

تشریح : زمین کے ہر حصے کوناپ لے، تا کہ تمام حصول کی مقدار معلوم ہوجائے ، اور عمارت وغیرہ ہے تواس کی قیمت لگا لے کیونکہ بعد میں تقسیم کرتے وقت اس کی ضرورت پڑے گی۔

وجه: چیزکی قیمت لگائی جائے اس کے لئے بی حدیث ہے۔ عن ابسی هریسر-ة عن النبی علیسی قال من اعتق

وَيُقُوِّمَ الْبِنَاءُ لِ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهِ فِي الآخِرَةِ. (١٠٩) وَيَفُوزَ كُلَّ نَصِيبٍ عَنُ الْبَاقِى بِطَرِيقِهِ وَشُرُبِهِ لَ حَتَّى لَا يَكُونَ لِنَصِيبِ بَعُضِهِمُ بِنَصِيبِ الْآخَرِ تَعَلُّقُ فَتَنُقَطِعَ الْمُنَازَعَةُ وَيَتَحَقَّقَ مَعْنَى الْقِسُمَةِ حَتَّى لَا يَكُونَ لِنَصِيبِ بَعُضِهِمُ بِنَصِيبِ الْآخَرِ تَعَلُّقُ فَتَنُقَطِعَ الْمُنَازَعَةُ وَيَتَحَقَّقَ مَعْنَى الْقِسُمَةِ عَلَى التَّمَامِ. (١١٠) ثُمَّ يُلَقِّبَ نَصِيبًا بِالْأَوَّلِ، وَاللَّذِى يَلِيهِ بِالثَّانِي وَالثَّالِثُ عَلَى هَذَا، ثُمَّ يُخرِجَ عَلَى التَّمَامِ. (١١٠) ثُمَّ يُلِقَبَ نَصِيبًا بِالْأَوَّلِ، وَاللَّذِى يَلِيهِ بِالثَّانِي وَالثَّالِثُ عَلَى هَذَا، ثُمَّ يُخرِجَ اللَّهُ السَّهُمُ الثَّانِي لَ وَالْأَصُلُ اللَّهُ مَا لَهُ السَّهُمُ الثَّانِي لَ وَالْأَصُلُ

شقیصامن مملو که فعلیه خلاصه فی ماله ، فان لم یکن له مال قوم المملوک قیمة عدل ثم استسعی غیر مشقوق علیه ۔ (بخاری شریف، باب تقویم الاشیاء بین الشرکاء بقیمة عدل، ۲۲۹۲ ، نمبر۲۲۹۲ ) اس حدیث میں ہے کہ چیز کی قیت لگائی جائے۔

الغت : يذرعه: ذرع مع مشتق ہے، زمين كونا پنا - يقوم البناء: بناء كاتر جمه ہے عمارت - يقوم البناء، كاتر جمه ہے عمارت كى قيت لگالے -

قرجمه : ( ۱۰۹) اور ہر حصے واس كرات، اور نالى كساتھ الگ

ترجمه : ا تا کهایک کے حصے کو دوسرے کے ساتھ تعلق نہرہے اور جھگر اختم ہوجائے، اور پورے طور پر تقسیم کا معنی تحقق ہوجائے۔

تشریح: ہوسکے تو زمین کے ہر جھے کواس کے راستے ، اور نالی کے ساتھ الگ الگ کرے، تا کہ کوئی آ دمی کسی دوسرے کے راستے ، یا نالی استعال کرنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوجائے ، کیکن یہ ہوتو اب مجبوری ہے اس لئے راستہ اور یانی یلانے کی نالی مشترک کردے۔

لغت : يفرز: الك الك كر \_ ـ شرب : يانى جاني كى نالى، نصيب : حصه

ترجمه (۱۱) اورایک حصے کانام پہلے رکھے اور جواس سے متصل ہواس کا دوسرا اور جواس کے متصل ہے تیسرا اسی طرح کھتے جاؤ، پھر قرعہ نکا لے، پس جسکانام پہلے نکلے اسکے لئے پہلا حصہ اور جس کانام دوسرے مرتبہ میں نکلے اسکے لئے دوسرا حصہ تشکسر بیج : جتنے حصے ہوں سب پر نمبر لگائے ایک، دو، تین، چار کرکے۔ پھر قرعہ نکالے جس کانام پہلے نکلے اس کو پہلا حصہ دیدے۔ جس کانام تیسری مرتبہ میں نکلے اس کو تیسرا حصہ دے اس طرح کرتا جلا جائے۔

وجه (۱) اس كے بغیر بھی كام چل سكتا ہے۔ ليكن ايبااس كئے كرے تاكہ حصد دارية نہ كہے كہ قاضى نے فلال كى طرفدارى كى ہے (۲) حديث ميں ہے كہ آپ بيوى كوسفر ميں ساتھ لے جانے كے لئے قرعد ڈالتے تھا ورجس كانام نكلتا تھا ان كوساتھ لے جاتے تھے۔ عن عائشة ان النبى عَلَيْتُ كان اذا سافر اقرع بين نسائه. (ابن ماجه شریف، باب القصاء بالقرعة

أَنُ يَنُـظُرَ فِي ذَلِكَ إِلَى أَقَلِّ الْأَنْصِبَاءِ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْأَقَلُّ ثُلُثًا جَعَلَهَا أَثَلاثًا، وَإِنَ كَانَ سُدُسًا جَعَلَهَا أَسُدَاسًا لِتَمَكُّنِ الْقِسُمَةِ، وَقَدُ شَرَحْنَاهُ مُشَبَّعًا فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهَى بِتَوُفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى. ٢ وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ: وَيَفُرِزَ كُلَّ نَصِيبِ بِطَرِيقِهِ وَشُرْبِهِ بَيَانُ الْأَفُضَلِ، فَإِنْ لَمُ يَفُعَلُ أَو لَمُ يُمُكِنُ

(۳) دوسری روایت میں ہے کہ غلام کی تقسیم قرعہ سے کی عن عمران بن حصین ان رجلا کان له ستة مملو کین لیس له مال غیرهم فاعتقهم عند موته فجزاء هم رسول الله عَلَيْكُ فاعتق اثنین وارق اربعة . (ابن ماجه شریف، باب القضاء بالقرعة ،ص ۳۳۳، نمبر ۲۳۳۵/۲۳۵/ بخاری شریف، باب علی یقرع فی القسمة والاستهام فیہ، ص ۳۸۹، نمبر ۲۲۹۵/ ۲۲۹۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اظمینان قلب کے لئے قرعہ سے نام نکالا جاسکتا ہے۔

لغت: يلقب: لقب مِي مُشتق ہے، نام لگانا، لقب لگانا۔ اسھم: حصہ

ترجمه : اصل یہ کہ حصے کے بارے میں یہ دیکھے کہ کم سے کم حصہ کیا ہے، یہاں تک کہ اگر کم حصہ تہائی ہوتو تین سے تقسیم کرے، اور کم سے کم حصہ چھٹا ہوتو چھ سے تقسیم کرے، تا کہ قسیم کرنا آسان ہو، اور اللہ کی توفیق سے کفایۃ المنتہی میں نے بوری بحث کی ہے۔

تشریح: تقسیم کرنے والاکس طرح حصے نکالے اس کی تھوڑی تی تفصیل دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ حصے کم سے کم بنائے،
تاکتقسیم کرنا آسان ہو، مثلا دوآ دمی لینے والے ہیں، اور دونوں کا حصہ برابر نہیں ہے، بلکہ ایک کا ایک تہائی، اور دوسرے کے
دوتہائی ہیں تو ثلث سے تقسیم کرے، ایک تہائی، ثلث والے کو دے دے، اور دوتہائی، دوثلث والے کو دے دے، اس طرح
حساب آسان ہوجائے گا۔ اراگر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور دوسرے کی ایک تہائی ہے، اور تیسرے کا آ دھا ہے، تو حساب چھ
کڑوں سے کرے، ان میں چھٹے حصے والے کو ایک حصہ دے اس کو چھٹا مل گیا، اور آ دھے حصے والے کو تین چھٹا دے دے، اس
کو آ دھا مل گیا، اور ایک تہائی والے کو دو چھٹا دے دے اس کو ایک تہائی مل گئی۔

قرجمه : ٢ اورمتن میں جوعبارت ہے کہ یفرز کل نصیب بطریقہ وشربہ، ترجمہ، ہر جھے کواس کے راستے کے ساتھ اوراس کی نالی کے ساتھ الگ کرے، یہ افضلیت کا بیان ہے، لیکن اگر ایسانہ کرے، یا ایسا کر ناممکن نہ ہوتب بھی تقسیم کرنا جائز ہے، اس کوان شاء اللہ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔

تشریح: متن میں جو بیذ کرکیا کہ ہر حصے کورائے کے ساتھ اور پانی پلانے کی نالی کے ساتھ الگ کرے بیافضل ہے، کیکن اگراییا نہیں تھی کہ ہرایک کو الگ الگ دے سکے اس اگراییا نہیں کیا، یا ایسا کرناممکن نہیں تھا مثلا اتنا بڑا راستہ نہیں تھا، یا آئی بڑی نالی نہیں تھی کہ ہرایک کو الگ الگ دے سکے اس لئے راستہ اور نالی مشترک کر دیا تب بھی اس طرح تقسیم کرنا جائز ہے۔

لغت : يفرز: الك الكرك

جَازَ عَلَى مَا نَذُكُرُهُ بِتَفُصِيلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. ٣ وَالْقُرُعَةُ لِتَطْيِيبِ الْقُلُوبِ وَإِزَاحَةِ تُهُمَةِ الْمَيلِ، حَتَّى لَوُ عَيَّنَ لِكُلِّ مِنْهُمُ نَصِيبًا مِنْ غَيْرِ اقْرَاعٍ جَازَ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْقَضَاءِ فَيَمُلِكَ الْمِيلِ، حَتَّى لَوُ عَيَّنَ لِكُلِّ مِنْهُمُ نَصِيبًا مِنْ غَيْرِ اقْرَاعٍ جَازَ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْقَضَاءِ فَيَمُلِكَ الْإِلْزَامَ. (ااا)قَالَ: وَلَا يَدُخُلُ فِي الْقِسُمَةِ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ إِلَّا بِتَرَاضِيهِمُ اللَّانَةُ لَا شَرِكَةَ

ترجمه : س اور قرعہ ڈالنادل کواطمینان دلانے کے لئے ہے، اور کسی کی طرف میلان کی تہت کو دور کرنے کے لئے ہے، چنانچہ ہرایک کا حصہ بغیر قرعہ کے متعین کردیا تب بھی جائز ہے اس لئے کہ بیقضاء کے معنی میں ہے اس لئے قاضی لازم کر دینے کا مالک ہوگا۔

تشریح: متن میں جو ہے کہ قرعہ ڈال کر ہرایک کا حصہ نکالے بیدل کواطمینان دلانے کے لئے ہے، اوراس لئے بھی ہے کہ کوئی پنہیں کہے کہ فلاں کواچھا والا حصہ دے دیا، اس تہمت کو دور کرنے کے لئے قرعہ ڈال کر حصہ دے الیکن اگر ایسانہیں کیا، بلکہ بغیر قرعہ کے ہرشریک کوحصہ دے دیا تب بھی جائز ہے، اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ تیقشیم کرنے والا قاضی کے تم میں ہے، اور قاضی کوحق ہوتا ہے کہ اپنا فیصلہ لازم کر دے، اس لئے یہ بھی اپنا حصہ ہرشریک کو بغیر قرعہ کے بھی لازم کر دے گا۔

لغت: زاح: ہٹانا ، دور کرنا۔اقتراع: قرعة سے شتق ہے، قرعه ڈالنا۔

ترجمه : (۱۱۱)اور تقسیم میں داخل نہیں ہول گے دراہم اور دینار مگر حصہ داروں کی رضامندی سے۔

ا صول : شرکت میں مکان یاز مین ہوتو بغیر شریکوں کی رضامندی کے جھے کے بدلے میں کسی شریک کورقم اور درہم نہیں دلوائی جائے گی ۔ ہاں زمین کو برابر تقسیم کرنے میں مجبوری ہوتو اب کسی شریک کورقم دلوائی جائے گی ۔ ہاں زمین کو برابر تقسیم کرنے میں مجبوری ہوتو اب کسی شریک کورقم دلوائی جاسکتی ہے۔

**نشسر بیچ**:مثلا ایک مکان ہے اس میں ایک کوزیا دہ حصہ دیا ، اوراس کو کہا کہ اس زیادہ کے بدلے میں دو ہزار درہم دے دو، تو ایسابغیر شریکوں کی رضامندی نے نہیں کرسکتا۔

وجه : (۱) اس کی وجہ بیہ ہے کہ یہاں دونوں آ دمی مکان میں شریک ہیں، درہم میں شریک نہیں ہیں، اس لئے درہم کو درمیان میں لا نا تبدیل، اور بیع ہوگی، اور بیع دونوں کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوسکتی، اس لئے دونوں کی رضامندی کے بغیر حصے میں ایک کو درہم نہیں دلوایا جاسکتا۔ (۲) دوسری وجہ بیہ ہے کہ بھی ایبا ہوتا ہے کہ زمین بہت اہم اور موقع کی ہوتی ہے اس لئے جسکو وہ زمین ملے گی وہ بہت خوش ہوگا، اور جسکو درہم ملے گا وہ ناراض ہوگا، کیونکہ درہم چند دنوں میں خرچ ہوجائے گا اس لئے دونوں کی رضامندی کے بغیر صصے کے مقابلے پر قم نہ دلوائے۔

بال مجبوری ہو، مثلا گھر کو برابرتقسیم کرنے کی کوئی صورت نہ ہوتو اس شکل میں زائد کے بدلے میں درہم دلوایا جائے گا۔ (۳) صدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ سمعت النعمان بن بشیر ٌعن النبی عَلَیْ قال مثل القائم علی حدود الله والواقع فیھا کے مثل قوم استھموا علی سفینة فاصاب بعضهم اعلاها و بعضهم اسفلها . (بخاری شریف،

فِيُ الدَّرَاهِمِ وَالْقِسُمَةُ مِنُ حُقُوقِ الاشُتِرَاكِ بَلَ وَلَاَنَّهُ يَفُوتُ بِهِ التَّعُدِيلُ فِي الْقِسُمَةِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُ مَا يَصِلُ إِلَى عَيْنِ الْعَقَارِ وَدَرَاهِمُ الْآخِرِ فِي ذِمَّتِهِ وَلَعَلَّهَا لَا تُسَلَّمُ لَهُ. (١١٢) وَإِذَا كَانَ أَرُضٌ وَبِنَاءٌ ، فَعَنُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَقُسِمُ كُلَّ ذَلِكَ عَلَى اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ لَ لِلَّانَّهُ لَا يُمُكِنُ اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ لَ لِلَّانَّهُ لَا يُمُكِنُ اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ لَا لِلَّانَّهُ لَا يُمُكِنُ اعْتِبَارُ اللهِ اللَّقُويمِ ، لَ وَعَنُ أَبِي حَنِيفَةً أَنَّهُ يَقُسِمُ الْأَرْضَ بِالْمَسَاحَةِ ؛ لِلَّانَّهُ هُوَ الْأَصُلُ فِي الْمُمَا عَدِ ؛ لِلَّانَّهُ هُوَ الْأَصُلُ فِي

باب ہل یقرع فی القسمۃ والاستھام فیہ، ص۳۰، نمبر۲۴۹۳) اس حدیث میں سب کوئشی کے اوپر کے حصے نہیں دیئے اور نہ سب
کوئشی کے بنچ کے حصے دیئے، بلکہ کچھ کو صرف اوپر کا حصہ دیا، اور کچھ کوصرف بنچ کا حصہ دیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ مجبوری کے
درج میں تبدیل کی جاسکتی ہے۔

ترجمه : اس لئے کہ یہاں درہم میں شرکت نہیں ہاور تقسیم کرنا اشتراک کے حقوق میں سے ہیں۔

تشريح: يددليل عقل ہے، فرماتے ہيں كہ جس چيز ميں دونوں آ دمی شريك ہوں اسى ميں تقسيم كرسكتے ہيں، اور دونوں آ دمی زمين ميں شريك ہيں، درہم ميں شريك نہيں ہيں اس لئے درہم كونچ ميں نہيں لاسكتے۔

**تىر جىمىلە** : ٢ اوراس كئے كەنقىيم مىں برابرى فوت ہوجائے گى ،اس كئے كەايك نثر يك عين زمين ملے گى اور دوسرے كو درہم ملے گا جود وسرے كے ذمے ادھار ہوگا ،اور ہوسكتا ہے كہ وہ جلدى دمے بھی نہيں۔

تشریب کی کہ ایک شریک کو میں کی کو درہم دیا تو صورت بیب کی کہ ایک شریک کو عین گھر مل گیا جونقذ ہے اور دوسرے کو درہم ملا جواد ھارہے اور دوسرے کے ذمے ہے، اور ایسا مجھی ممکن ہے کہ وہ آدمی ابھی درہم نہ دے بہت بعد میں دوسرے کو درہم ملا جواد ھار دوسرے کو ادھار ملا، تو یہ تقسیم میں برابری نہیں ہوئی ، اس لئے بغیر رضا مندی کے قیمت نہیں دلوائی جائے گی۔

لغت : یصل الی عین العقار: ایک شریک کوعین زمین مل جائے گی۔و در اهم الآخر فی ذمته: اور در ہم دوسرے کے فرے میں ہوگیا، جواد ھارہے، اس لئے برابری نہیں ہوئی۔ لعلها لا تسلم: یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ذمے والا آ دمی ابھی درہم سپر دنہ کرے، اس لئے درہم ادھارہی باقی رہے۔ لاسلم کا ترجمہے، سپر دنہ کرے۔

ترجمه: (۱۱۲) اگرزمین بھی ہواور عمارت بھی ہو، توامام ابو یوسف سے روایت ہے کہ تمام کو قیمت کے اعتبار سے قسیم کرے ترجمه نا اس لئے کہ قیمت کے علاوہ برابری کی صورت ممکن نہیں ہے۔

اصول :امام ابو یوسف کااصول یہ ہے کہ تھوڑی سی پریشانی ہوتو قیمت سے حصے کرو۔

اصول: امام ابوطنیفہ گااصول میہ کہ پہلے زمین کے بدلے میں زمین ہی دیں ایکن زمین نہیں دے سکیس تباس کی قیمت دیں۔

الْمَ مُسُوحَاتِ، ثُمَّ يَرُدُّ مَنُ وَقَعَ الْبِنَاءُ فِي نَصِيبِهِ أَوُ مَنُ كَانَ نَصِيبُهُ أَجُودَ دَرَاهِمَ عَلَى الْآخِرِ حَتَّى يُسَاوِيَهُ فَتَدُخُلَ الدَّرَاهِمُ فِي الْقِسُمَةِ ضَرُورَةً، ٣ كَالْآخِ لَا وِلَايَةَ لَهُ فِي الْمَالِ، ثُمَّ حَتَّى يُسَاوِيَهُ فَتَدُخُلَ الدَّرَاهِمُ فِي الْقِسُمَةِ ضَرُورَةً، ٣ كَالْآخِ لَا وِلَايَةَ لَهُ فِي الْمَالِ، ثُمَّ

تشریح: شرکت میں خالی زمین بھی ہے، اور بنی ہوئی عمارت بھی ہے توامام ابو پوسف کی رائے ہے کہ خالی زمین اور بنی ہوئی عمارت بھی ہے توامام ابو پوسف کی رائے ہے کہ خالی زمین اور در ہم ہوئی عمارت سب کی قلیم کرے، کیونکہ یہاں برابری کی اور شکل نہیں ہے، اور در ہم درمیان میں مجبوری کے درجے میں آرہاہے۔

ترجمه : ۲ اورامام ابوصنیفه گی رائے بیہ کرز مین کوناپ کرتقسیم کردے اس کئے کہنا پی جانے والی چیز میں وہی اصل ہے، چرجسکے جصے میں دیوار آئے وہ درہم دے، یا جسکا حصہ زیادہ آچھا ہووہ دوسرے کو درہم دے تا کہ سب کا حصہ برابر ہوجائے،اور درہم تقسیم میں ضرورت کی بناپر داخل ہوا ہے۔

تشریح : امام ابوطنیفه گیرائے بیہ ہے کہ خالی زمین اور مکان بنا ہوا زمین دونوں کو زمین کی چوڑائی اور لمبائی کے اعتبار تقسیم کردے، پھر جس کے حصے میں بنا ہوا مکان آئے وہ خالی زمین والے کو اتنا پیسہ دے کہ دونوں کا حصہ برابر ہوجائے ، یا جسکا حصہ زیادہ اچھا ہے وہ اس کی مناہی میں اتنی قم دوسرے کو دے کہ دونوں کا حصہ برابر ہوجائے ۔ اور یہاں جو بھی میں درہم دینے کی بات آئی یہ مجبوری کے درجے میں ہے اس لئے جائز ہے۔

لغت: بناء: عمارت، مكان فيب: حصد اجود: جود م مشتق بي زياده الجهار

ترجمه بی جیسے بھائی کو بہن کے مال میں تصرف کرنے کی ولایت نہیں ہے، پھر نکاح کی ضرورت کی بنا پر مہم تعین کرنے کا مالک ہوتا ہے۔

تشریح: ضرورت کی بناپردرہم کونے میں لانے کی مجبوری ہواس کا مسکداور ہے،اس کی ایک مثال دیتے ہیں۔ کہ بھائی کو بہن کے مال میں تصرف کرنے اختیار نہیں ہے، لیکن باپ نہ ہونے کی وجہ سے بہن کو نکاح کروانے کی ولایت مل گئی ، اس ولایت کی بناپر بہن کے مہم تعین کرنے کا حقدار ہے گا ،اوراس مہر پر قبضہ کرنے کا بھی حقدار ہوگا،اس طرح بہن کے مال پر تصرف کرنے کا جی حقدار ہوگا،اس طرح اوپر کے مسلے میں درہم درمیان میں نہیں آنا چاہئے،لیکن مجبوری کے درجے میں درہم قیمت دینی پڑی۔

اغت: تسمية الصداق: صداق كاتر جمه ع، مهر، تسمية الصداق كاتر جمه عم ركم تعين كرنے كاحق -

ترجمه به امام محراً سے روایت یہ ہے کہ دیوار کے بدلے میں اپنے شریک کواتنی خالی زمین دے دیے جود یوار کی قیمت پوری کردے۔ اور اگر پھر بھی باقی رہ جائے اور برابری ممکن نہ ہو، مثلا خالی زمین دینے سے دیوار کی قیمت پوری نہیں ہور ہی ہے

يَمُلِکُ تَسُمِيَةَ الصَّدَاقِ ضَرُورَةَ التَّزُويِجِ، ٣ وَعَنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَى شَرِيكِهِ بِمُقَابَلَةِ الْبِنَاءِ مَا يُسَاوِيهِ مِنُ الْعَرُصَةِ، وَإِذَا بَقِى فَضُلُ وَلَمُ يُمُكِنُ تَحقِيقُ التَّسُوِيةِ بِأَنُ كَانَ لَا تَفِي الْعَرُصَةُ مَا يُسَاوِيهِ مِنُ الْعَرُصَةِ، وَإِذَا بَقِى فَضُلِ دَرَاهِمُ، لِأَنَّ الضَّرُورَةَ فِي هَذَا الْقَدُرِ فَلَا يُتُرَكُ الْأَصُلُ إلَّا بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ فَحِينَئِذٍ يُودُ لِلْفَصُلِ دَرَاهِمُ، لِأَنَّ الضَّرُورَةَ فِي هَذَا الْقَدُرِ فَلَا يُتُركُ اللَّصُلُ إلَّا بِهَا. هَوَهَ هَذَا يُوافِقُ رِوَايَةَ الْأَصُلِ. (١١٣)قَالَ: فَإِنُ قَسَمَ بَينَهُمُ وَلِأَحَدِهِمُ مَسِيلٌ فِي نَصِيبِ اللَّوَسِيلِ عَنهُ لَيُسَ لَهُ أَنُ النَّوسَ لَهُ الْقَسُمَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ،) وَإِنْ لَمُ يُمُكِنَ السَّوقِيقِ وَالْمَسِيلِ عَنهُ لَيُسَ لَهُ أَنُ يَسُتَطُووَ فِي نَصِيبِ الْآخِرِ لِلَّانَّهُ أَمُكَنَ تَحْقِيقُ مَعْنَى الْقِسُمَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ،) وَإِنْ لَمُ يُمُكِنَ يَصُولُ السَّولِ عَنهُ لَيُسَ لَهُ أَنُ يَسُتَطُورِقَ فِي نَصِيبِ الْآخِرِ لِلَّانَّهُ أَمُكَنَ تَحْقِيقُ مَعْنَى الْقِسُمَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ،) وَإِنْ لَمُ يُمُكِنَ الْمُعَرِقُ فِي نَصِيبِ الْآخِورُ لِلَّانَّهُ أَمُكُنَ تَحْقِيقُ مَعْنَى الْقِسُمَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ،) وَإِنْ لَمُ يُمُكِنَ الْمُعَرِقُ وَي الْوَسِيعِ اللَّومِ اللَّهُ الْمُكَنَ تَحْقِيقُ مَعْنَى الْقِسُمَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ،) وَإِنْ لَمُ يُمُكِنَ الْعَرفِي اللَّهُ اللَّهُ مِهُ مِن عَيْرِ ضَرَورٍ،) وَإِنْ لَمُ يُمُونَ اللَّهُ الْمُكَنَ تَحْقِيقُ مَعْنَى الْقِسُمَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرَورٍ،) وَإِنْ لَمُ يُمُكِنَ الْمُولِقُ الْمُعَورِي كَور اللَّهُ الْمُكَنَ اللَّوسُ اللَّهُ الْمُكَنَ الْمُعُولِ الْحَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعُولُ الْمُعَلِي اللْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُولِ الْمُؤَلِقُ الْمُولِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعُولُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُ الْمُعُولُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعِلَى الْمُعُولُ اللْمُ الْمُعُولُ اللَّهُ الَّالَهُ اللْمُعُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعُولُولُ الْمُولُولُ الْمُول

ا صول: امام محمدُ کا اصول میہ کہ جسکے پاس مکان گیا، یا چھی زمین گئی وہ اس کی مناہی میں زمین ہی دے، کین اگرزمین سے بھی پوری نہ ہوتی ہوت جا کر درہم سے قیمت لگائے۔

تشریح: امام مُحدُّی رائے ہیہ کہ جس شریک کے پاس مکان گیا ہے وہ اس کا بدلہ درہم سے نہ دے بلکہ اس کے بدلے میں خالی زمین دے دے، تا کہ زمین کے بدلے میں زمین ہی ملے ایکن اگر زمین دینے سے بھی حصہ برابر نہ ہوتا ہو، مثلا اس حکم خالی زمین بہت کم ہے

اس کودیئے سے بورانہیں ہوا تواب درہم دیکر حصہ برابر کرے۔

**وجه**: وه فرماتے ہیں کہاصل ہیہے کہ زمین کے بدلے میں زمین ہی دے،اس سے بورانہ ہوتب جا کر باقی کا درہم دے۔ **لغت** : بناء:مکان عمارت عرصہ: خالی زمین مجن فضل: جوزیادہ حصہ رہ گیا۔

ترجمه : ۵ یہ بات[یعنی پہلے زمین ہی دینے کی کوشش کرنا یہ کتاب الاصل لامام محمد کی روایت کے مطابق ہے۔

تشریح: کتاب الاصل میں عبارت اس طرح ہے۔ و اذا کانت الدار بین رجلین اقتسماها فیما بینهما مذارعة ذرعها بینهما رجل و رضیا به ثم اقرع بینهما فان ابا حنیفه قال هذا جائز ر کتاب الاصل المحمد، بابقسمة الدور، ج ثالث، ص۲۷۳) اس عبارت میں ہے که زمین ناپ کر حصه کرے۔

توجمه : (۱۱۳) پس اگرمکان تقسیم کردیا گیاور نه کے درمیان اوران میں سے ایک کی نالی پڑجائے دوسرے کی ملکیت میں یا راستہ ہوجائے جس کی تقسیم میں شرطنہیں لگائی گئی تھی۔ پس اگر راستہ اور نالی کا اس سے پھیر ناممکن ہوتو حصہ دار کے لئے جائز نہیں ہے کہ راستہ یا نالی نکالے دوسرے کے جصے میں ۔ [اس لئے کہ بغیر نقصان دیے تقسیم کامعنی تحقق ہوسکتا ہے ] اور اگر اس سے ہٹاناممکن نہ ہوتو تقسیم ٹوٹ جائے گی۔

## فُسِخَتُ الْقِسُمَةُ لِ لِأَنَّ الْقِسُمَةَ مُخْتَلَّةٌ لِبَقَاءِ الإخْتِلاطِ فَتُسْتَأْنَف ٢ 'بِخِلافِ الْبَيع حَيْثُ لا

### ترجمه الداخلاط كرباقى رہنے كى وجد سے قسيم مخل ہوگئ اس لئے شروع سے تقسيم كرے۔

نسوٹ : یہاں تقسیم، بیخ، اورا جارہ نینوں میں فرق بیان کیا ہے، اور نینوں میں صراحت کے ساتھ راستہ اور نالی کو دوسر کی زمین میں داخل کیا ہوتب کیا تھم ہے، چنا نچہ چھ صور تیں آگے والی عبارت میں داخل کیا ہوتب کیا تھم ہے، چنا نچہ چھ صور تیں آگے والی عبارت میں بیان کی ہیں۔

اصول بقسيم ميں اصول يہ ہے كہ جب تك ہو سكے اپناراستہ اور اپنى نالى اپنى زمين ميں نكالے۔ يہاں صراحت كے ساتھ تقسيم كرنے والے نے كہد يا كه راستہ دوسرے كى زمين ميں ہوگا ، اور صراحت نہيں كى ، اور اپنى زمين ميں ہوگا ، اور صراحت نہيں كى ، اور اپنى زمين ميں راستہ نہيں بن سكتا ہے تو تقسيم لو نے جائے گى۔

ا صول : اگر تقسیم کرنے والے نے کہا کہ حقوق کے ساتھ زمین تقسیم کرتا ہوں ،اس کے علاوہ کوئی صراحت نہیں کی تو چونکہ بیہ جملہ مہم ہے اس لئے اس صورت میں بھی اگراپی زمین میں راستہ نکا لیے ۔اوراگراپی زمین میں راستہ نکالے ۔اوراگراپی زمین میں راستہ نکال سکتا ہو چونکہ حقوق کے ساتھ تقسیم کی ہے اس لئے راستہ دوسرے کی زمین میں متعین ہوگا۔

ا صبول : بَیْ کے اندرعین چیز کا مالک بنتا ہے، اس میں افراز اور الگ کرنے کامعنی نہیں ہے اس لئے دوسرے کی زمین میں راستہ ہوجائے تب بھی بیچ جائز ہوگی ، بیچ ٹوٹے گی نہیں۔

**اصبول**:اجارہ، کامعاملہ فوری طور پر نفع اٹھانا ہےاس لئے حقوق کالفظ نہیں بھی بولے گا تب بھی دوسرے کی زمین میں راستہ اور نالی ملے گا تا کہ فوری طور براس سے فائدہ اٹھا سکے۔

تشریح : اگرز مین شریکوں میں تقسیم کی ، اورایک شریک کا راستہ اور نالی دوسرے کی زمین میں دے دی ، کین تقسیم کرتے وقت باضابطہ شرط نہیں لگائی کہ بیراستہ دوسرے کی زمین میں ہوگی ، صرف بات مبہم رہی ، اور صورت الی ہے کہ راستہ اور نالی اپنی نمین میں نمالنی ہوگی ۔ اورا گراپنی زمین میں راستہ نہیں نکل سکتا تو ابتقسیم ٹوٹ جائے گی ، اب دوبار تقسیم کرے۔

وجه التحقیم کا معنی ہے الگ کرنا اور تمیز کرنا، یہاں دوسرے کی زمین میں راستہ اور نالی داخل ہونے کی وجہ سے قسیم مختل ہوگئی تقسیم محتل ہوگئی تقسیم کا صحیح معنی باقی نہیں رہا اس لئے تقسیم ٹوٹ جائے گی ، ہاں صراحت کے ساتھ تقسیم کرنے والے نے راستہ دوسرے کی زمین میں رکھا تو اور بات ہے صراحت کی وجہ سے تقسیم نہیں ٹوٹے گی ، کیونکہ کوئی مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے صراحت کے ساتھ راستہ دوسرے کی زمین میں رکھا۔

(۲) بغیر شرط اور بغیر رضامندی کے ایک کا حصہ دوسرے میں چلا جائے اچھی بات نہیں ہے، جھگڑے کا باعث ہے (۳) لاضور ولا ضواد کے خلاف ہے کیونکہ اس تقسیم سے دوسر نے این کو ہمیشہ نقصان ہوتارہے گا (۴) آیت میں ایسی تقسیم کو

يَفُسُدُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، لِأَنَّ الْمَقُصُودَ مِنْهُ تَمَلُّكُ الْعَيُنِ، وَأَنَّهُ يُجَامِعُ تَعَدُّرَ الانتِفَاعِ فِي الْحَالِ، أَمَّا الْقِسُمَةُ لِتَكْمِيلِ الْمَنْفَعَةِ وَلا يَتِمُّ ذَلِكَ إلَّا بِالطَّرِيقِ، ٣ وَلَوُ ذَكَرَ الْحُقُوقَ فِي الْحَالِ، أَمَّا الْقِسُمَةُ لِتَكْمِيلِ الْمَنْفَعَةِ وَلا يَتِمُّ ذَلِكَ إلَّا بِالطَّرِيقِ، ٣ وَلَوُ ذَكَرَ الْحُقُوقَ فِي الْوَجُهِ اللَّوَلِي كَذَلِكَ الْحَوابُ، لِأَنَّ مَعْنَى الْقِسُمَةِ الْإِفْرَازُ وَالتَّمْيِيزُ، وَتَمَامُ ذَلِكَ بِأَنْ لَا يَبُقَى لِكُلِّ وَاحِدٍ تَعَلَّقُ بِنَصِيبِ الْآخِرِ وَقَدُ أَمْكَنَ تَحْقِيقُهُ بِصَرُفِ الطَّرِيقِ وَالْمَسِيلِ إلَى غَيْرِهِ يَبُقَى لِكُلِّ وَاحِدٍ تَعَلَّقُ بِنَصِيبِ الْآخِرِ وَقَدُ أَمْكَنَ تَحْقِيقُهُ بِصَرُفِ الطَّرِيقِ وَالْمَسِيلِ إلَى غَيْرِهِ

برافیصلہ کہا گیا ہے۔آیت ہے۔و جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشر کائنا فما کان لشر کائهم فلا یصل الی الله وما کان لله فهو یصل الی شر کائهم ساء ما یحکمون لشر کائنا فما کان لشر کائهم فلا یصل الی الله وما کان لله فهو یصل الی شر کائهم ساء ما یحکمون ۔ (آیت ۱۳۱۱، سورة الانعام ۲) اس آیت میں کفاراللہ کا حصہ بتوں کو دیتے تھے تو اللہ نے فرمایا یہ کیسا برافیصلہ ہے۔ یہاں بھی ایک آدمی کے جھے میں دوسر کا راستہ نکالا گیا یہ بھی فیصلہ اچھا نہیں ہے اس لئے ایسی تقسیم ٹوٹ جائے گی۔دوبارہ ایسی تقسیم کرے کہ ایک کاراستہ یا نالی دوسر کے کن میں میں نہ ہو۔اورا گرمجبوری کے درجے میں دوسرے کے حصے میں گزرنا ہی پڑے تو حصہ کرنے سے پہلے اس کی شرط لگائی گئی ہو۔

**اصول**: دوسرے کے حصے کواستعال کرنا جائز نہیں ہے۔

لغت: مسل: سل سے شتق ہے، یانی پلانے کی نالی، اس سے ہے یسل، یانی ہے۔

ترجمه بین بخلاف تیج کے،اس لئے کہ تیج اس صورت میں فاسرنہیں ہوگی،اس لئے کہ تیج کا مقصد عین چیز کاما لک ہونا ہے اور وہ نفع کے متعذر ہونے کے باجود جمع ہوسکتا ہے،اور تقسیم نفع کے پورے کرنے کے لئے ہے،اور یہ نفع راستے کے الگ دئے ہوئے پورانہیں ہوسکتا ہے۔

تشریح: یہاں سے پیج اور تقسیم میں فرق بیان کررہے ہیں۔ پیج کی صورت میں راستہ بائع کی ملکیت میں چلا گیا، اور زمین الیم ہے کہ خرید نے والے کی زمین میں راستہ بن بھی نہیں سکتا اس کے باوجود بیج فاسد نہیں ہوگی۔

**9 جسه**: اس کی وجہ یہ ہے کہ بیع کااصل مقصد نفع حاصل کرنانہیں ہے، بلکہ زمین کا مالک ہونا ہے اس لئے اگر راستہ نہ ہونے کی وجہ سے نفع نہ بھی حاصل کیا جائے تب بھی بیع ہوجائے گی، اس لئے یہاں بیع فاسد نہیں ہوگی۔اور تقسیم کا مقصد یہ ہے کہ ابھی اس سے نفع حاصل کیا جائے ،اور راستہ نہ ہونے کی وجہ سے نفع حاصل نہیں کر سکے گااس لئے یہ تقسیم ٹوٹ جائے گی۔

لغت: يجامع تعذر الانتفاع: نفع الهانامشكل بوتب بهي نيع جائز موكار

ترجمه : ٣ اوراگر پہلی صورت میں، [یعنی اپنی زمین میں راستہ بناسکتا ہو] اور اس میں تقسیم کے وقت لفظ حقوق کا ذکر کیا تو ایس ہی جواب ہے کہ راستے کے ساتھ اپنا حصہ الگ تو ایس ہی جواب ہے کہ راستے کے ساتھ اپنا حصہ الگ کرو، اور اس کی پوری صورت یہی ہے کہ ایک کاحق دوسرے کے ساتھ باقی ندرہے، اور اس کا تحقق ممکن ہے کہ راستہ اور نالی بغیر

مِنُ غَيْرِ ضَرَرٍ فَيُصَارَ إِلَيُهِ، ٣ بِخِلَافِ الْبَيْعِ إِذَا ذُكِرَ فِيهِ الْحُقُوقُ حَيْثُ يَدُخُلُ فِيهِ مَا كَانَ لَهُ مِنُ الطَّرِيقِ وَالْمَسِيلِ، لِأَنَّهُ أَمُكَنَ تَحُقِيقُ مَعْنَى الْبَيْعِ وَهُوَ التَّمُلِيكُ مَعَ بَقَاءِ هَذَا التَّعَلُّقِ مِنُ الطَّرِيقِ وَالْمَسَمَةَ لِتَكُمِيلِ الْمَنُفَعَةِ وَذَلِكَ بِمِلْكِ غَيْرِهِ، ٥ وَفِي الْوَجُهِ الثَّانِي يَدُخُلُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْقِسُمَةَ لِتَكُمِيلِ الْمَنُفَعَةِ وَذَلِكَ بِمِلْكِ غَيْرِهِ، ٥ وَفِيهَا مَعْنَى الْإِفُرَازِ وَذَلِكَ بِانْقِطَاعِ بِاللَّهُ وَالْمَسِيلِ فَيَدُخُلُ عِنُدَ التَّنُصِيصِ بِاعْتِبَارِهِ، وَفِيهَا مَعْنَى الْإِفُرَازِ وَذَلِكَ بِانْقِطَاعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلْ الْمُنَاعِلَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْولُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الل

الغت : الفظ حقوق ایک محاورہ ہے،اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے جوحقوق ہیں یعنی راستہ وغیرہ وہ شامل ہو۔افراز اور تمیز کا مطلب یہ ہے راستے کے ساتھ اپنی زمین الگ کرے۔

تشریح : تقسیم کرنے والے نے یوں کہا کہ بزمین کے حقوق کے ساتھ اس کو تقسیم کرتا ہوں ، اور زمین الی تھی کہ اس میں راستہ اور نالی بن سکتا ہے تواینی زمین میں راستہ بنالے۔

**و جسه** بھتے میں افراز اور تمییز کامعاملہ ہے، یعنی اپنی زمین کوالگ کرنے کامعاملہ ہے۔اوراس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ دوسروں کونقصان دئے بغیرا پناراستہ اور نالی اپنی زمین میں بنالے۔

العنت : الوجه الاول: وجه اول سے مرادیہ ہے کہ اپنی زمین میں راستہ یا نالی بناسکتا ہے۔ کذا لک الجواب: کا مطلب یہ ہے کہ، تقسیم کرنے والے نے یوں کہا کہ حقوق کے ساتھ زمین تقسیم کرتا ہوں تب بھی ہر شریک کو اپنی زمین میں نالی اور راستہ بنا نا ہوگا۔

ترجمه : ۲ بخلاف بیجے کے اگر اس میں حقوق ذکر کیا ہوتو راستہ اور نالی بیج میں داخل ہوجائے گا اس لئے کہ بیج کامعنی محقق ہوئے زمین کا مالک بنیا۔

تشریح: بیع میں بائع نے یوں کہا, جقوق کے ساتھ اس زمین کو بیچنا ہوں ، ہو حقوق میں راستہ اور نالی شامل ہوتا ہے اس کئے بائع کی زمین میں راستہ اور نالی رہتے ہوئے بیچ درست رہے گی۔

**وجه** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ بیچ میں الگ کرنے اور تمیز اور افراز کامعنی نہیں ہے، بلکہ مالک بننامقصود ہے اس لئے حقوق کالفظ بولاتو بائع کی زمین میں راستہ اور نالی رہتے ہوئے زمین کا مالک بن جائے گا،اس لئے بیے نہیں ٹوٹے گی۔

ترجمه : @ اوردوسری صورت میں [یعنی جبکہ اپنی زمین میں راستہ اور نالی نکا لنا ناممکن ہوا ورتقسیم کرتے وقت حقوق کا ذکر کیا ہو ] تو تقسیم میں راستہ داخل ہوجائے گا،اس لئے کہ تقسیم منفعت کو کمل کرنے کے لئے ہے، اور یہ نفع راستہ اور نالی سے مکمل ہوگا اس لئے حقوق کی تصریح کے وقت راستہ داخل ہوجاتا ممل ہوگا اس لئے حقوق کی تصریح کے وقت راستہ داخل ہوجاتا ہے۔ اور تقسیم میں الگ کرنے کا معنی ہے، اور یہ تعلق کو الگ کرنے سے ہوگا، جبیا کہ ہم نے ذکر کیا،اس لئے افراز کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے بغیر صراحت کئے ہوئے راستہ داخل نہیں ہوگا۔

التَّعَلُّقِ عَلَى مَا ذَكُرُنَا، فَبِاعُتِبَارِهِ لَا يَدُخُلُ مِنُ غَيْرِ تَنْصِيصٍ، لِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ حَيْثُ يَدُخُلُ فِي الشَّرُبِ فِيهَا بِدُونِ التَّنُصِيصِ، لِأَنَّ كُلَّ الْمَقُصُودِ اللانتِفَاعُ، وَذَلِكَ لَا يَحُصُلُ إِلَّا بِإِدُ خَالِ الشُّرُبِ فِيهَا بِدُونِ التَّنُصِيصِ، لِأَنَّ كُلَّ الْمَقُصُودِ اللانتِفَاعُ، وَذَلِكَ لَا يَحُصُلُ إِلَّا بِإِدُخَالِ الشُّرُبِ وَالطَّرِيقِ فَيَدُخُلُ مِنُ غَيْرِ ذِكْرٍ. (١١٢) وَلُو احَتَلَفُوا فِي رَفَعِ الطَّرِيقِ بَيْنَهُمْ فِي الْقِسُمَةِ، إِنَ كَانَ يَستَقِيمُ لِكُلِّ وَاحِدٍ طَرِيقٌ يَفَتَحُهُ فِي نَصِيبِهِ قَسَمَ الْحَاكِمُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقٍ يُرُفَعَ كَانَ يَستَقِيمُ ( لِتَحَقُّقَ الْإِفُرَاذِ بِالْكُلِّيَّةِ دُونَهُ.) وَإِنْ كَانَ لَا يَستَقِيمُ ذَلِكَ رَفَعَ طَرِيقًا بَيْنَ لَحِمَاعَتِهِمُ ( لِتَحَقُّقَ تَكُمِيلُ الْمَنفَعَةِ فِيمَا وَرَاءَ الطَّرِيقِ.

تشریح: یہاں عبارت پیچیدہ ہے۔ کہنا پیچا ہے ہیں کہ اپنی زمین میں راستہ نکالنا ناممکن ہواور تقسیم کرتے وقت حقوق کا ذکر کیا ہو,اور یوں کہا ہو,,اس زمین کوحقوق کے ساتھ تقسیم کرتا ہوں، اور اپنی زمین میں راستہ نکالنا ناممکن ہوتو اس صورت میں دوسرے کی زمین میں راستہ ملے گا اور تقسیم نہیں ٹوٹے گی۔

**وجه ہ**:اس کی وجہ ہیہے کہ قسیم میں نفع حاصل کرنے کامعنی ہے،اور نفع بغیرراستے کے حاصل نہیں ہوسکتااس لئے دوسرے کی زمین میں راستہ مل جائے گا۔لیکن اس میں افراز کامعنی بھی، ہے جس کا مطلب ہے کہ دوسرے سے اس کا تعلق نہ رہے اس کئے بغیر حقوق کی صراحت کے دوسرے کی زمین میں راستہ نہیں ملے گا۔

قرجمه : ٢ بخلاف اجارہ کے اس لئے کہ اس میں بغیر حقوق کی صراحت کے راستہ اور نالی داخل ہوجائے گااس لئے کہ اس میں کا مقصود نفع حاصل کرنا ہے اور بینالی اور راستہ داخل کئے بغیر نہیں ہوگا ،اس لئے بغیر ذکر کئے بھی راستہ اور نالی داخل ہوجائے گا۔ موجائے گا۔

تشریح: یہاں اجارہ اور تقسیم میں فرق بیان کررہے ہیں۔ اجرت پر لینے میں نہ مالک بننامقصودہے، اور نہ افراز اور الگ کرنامقصودہے، یہاں صرف فائدہ اٹھانامقصودہے، اور یہ بغیرراستے اور نالی کے نہیں ہوگا اس لئے صراحت نہ کرے اور نہ حقوق کا لفظ ہولے تب بھی دوسرے کی زمین میں راستہ اور نالی اجرت میں داخل ہوں گے۔

لغت : تصیص: نص سے شتق ہے، صراحت کرنا۔

ترجمه : (۱۱۲) اگرشر یکوں میں راستہ چھوڑنے میں اختلاف ہوجائے، پس اگر ہرایک کی زمین میں راستہ نکل سکتا ہوتو ہر ایک اپنے اپنے جھے میں راستہ نکال لے، اور حاکم مجموعی راستہ چھوڑے بغیر تقسیم کرے۔[تا کہ مکمل علیحدگی تحقق ہوجائے] اور اگر سب کا راستہ نہ نکل سکتا ہوتو پوری جماعت کا مشتر کہ راستہ نکالے۔

ترجمه ال تاكهراسة جيورُ رنفع ممل كرسكيـ

تشريح : شريكون مين بياختلاف موگيا كه راسته جهور اجائيانهين تواگر مرشريك اپني اپني زمين مين راسته زكال سكتا ہے تو

(١١٥) وَلَوُ اخْتَلَفُوا فِي مِقُدَارِهِ جُعِلَ عَلَى عَرُضِ بَابِ الدَّارِ وَطُولِهِ ( لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَنُدَفِعُ بِهِ) وَالطَّرِيقُ عَلَى سِهَامِهِمُ كَمَا كَانَ قَبُلَ الْقِسُمَةِ لِ لِأَنَّ الْقِسُمَةَ فِيمَا وَرَاءَ الطَّرِيقِ لَا فِيهِ. (١١١) وَالطَّرِيقُ عَلَى سِهَامِهِمُ كَمَا كَانَ قَبُلَ الْقِسُمَةِ لِلاَّنَ الْقِسُمَةَ فِيمَا وَرَاءَ الطَّرِيقِ لَا فِيهِ. (١١١) وَلَوْ شَرَطُوا أَنُ يَكُونَ الطَّرِيقُ بَيْنَهُمَا أَثَلاثًا جَازَ وَإِنْ كَانَ أَصُلُ الدَّارِ نِصُفَيُنِ لَ لِلَّنَّ الْقِسُمَةَ عَلَى التَّفَاضُلِ جَائِزَةٌ بِالتَّرَاضِي.

حاکم راستہ نکالے بغیرز مین کوتقسیم کر دے، اور ہرآ دمی سے کہے کہ اپنی اپنی زمین میں راستہ نکال لوتا کہ کسی قتم کی شرکت باقی نہ رہے اور افراز کا معنی تحقق ہوجائے لیکن اگر ہرآ دمی اپنی اپنی زمین میں راستہ نہیں نکال سکتا ہوتو، حاکم پہلے ایک مشتر کہ راستہ چھوڑے، اور راستے کی زمین کو نکالنے کے بعد ہرآ دمی اپنے اپنے حصور سے مکمل نفع حاصل کر سکے۔

لغت:رفع الطريق: راسته زكالنا-و راء الطريق: راسته كوچمور كر

ترجمه :(١١٥) اورا گرراستے کی مقدار میں اختلاف کری تو گھر کے دروازے کی چوڑ ائی برابر کردیا جائے۔

(اس لئے کہ ضرورت اس سے پوری جاتی ہے۔)اورجس شریک کا جتنا حصہ ہےاسی کےمطابق راستے میں زمین لی جائے گی ، جس طرح تقسیم سے پہلے راستے میں حصہ تھا۔

تشریح: اگرشرکاء میں اختلاف ہوا کہ کتنا چوڑ اراستہ رکھا جائے اور کسی بات پراتفاق نہیں ہور ہاہے تو حویلی کا جودروازہ ہے جس سے گاڑی حویلی کے اندر جاتی ہے اتنا بڑاراستہ رکھا جائے ، کیونکہ اس سے ضرورت پوری ہوجائے گی اور گاڑی اندر چلی جائے گی۔ چلی جائے گی۔ اور جس کا جتنا حصہ ہے اسی اعتبار سے ہرایک کی زمین لی جائے گی۔

ترجمه : الك كتقسيم رات كوچهور كربوكي ، راسة مين تقسيم نهيس بوگي -

تشریح: زمین میں جس آدمی کا جتنا حصہ ہے اس کی مناسبت سے راستے میں اس سے اتن ہی زمین کی جائے گی۔ مثلا زید کا زمین میں دو تہائی ہے اور بکر کے ایک تہائی ہے ، تو راستے میں زید کی دو تہائی زمین کی جائے گی ، اور بکر سے ایک تہائی زمین کی جائے گی ، اور بکر سے ایک تہائی زمین کی جائے گی۔ یہ قاعدہ ہے۔ ہاں دونوں اس بات پر راضی ہوجائیں کہ آدھی آدھی آدھی نمین کی جائے تو سیھی جائز ہے ، کیونکہ دونوں کی رضامندی سے یہ بات ہو سکتی ہے۔

ترجمه : (۱۱۲) اگرشرط لگالے کہ راستہ دوہمائی اور ایک تہائی ہوتو بھی جائز ہے جا ہے اصل گھر آ دھا آ دھا ہی ہو۔

قرجمه : ال لئ كدرضامندى كساته كى بيشى كركراسة جائز بـ

تشریح: مثلازیداوربکر کے درمیان گھر آ دھا آ دھاتھ الیکن دونوں اس بات پر راضی ہو گئے کہ راستے میں زید کی دو تہائی زمین جائے گی اور بکر کی ایک تہائی زمین جائے گی تب بھی جائز ہے ، کیونکہ دونوں کی رضا مندی سے ایسا کرنا جائز ہے ، کیونکہ (١١)قَالَ وَإِذَا كَانَ سِفُلٌ لَا عِلْوَ عَلَيْهِ وَعِلْوٌ لَا سِفُلَ لَهُ وَسِفُلٌ لَهُ عِلْوٌ قُوِّمَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِدْتِهِ وَقُسِمَ بِالْقِيمَةِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَ قَالَ - رَضِى اللَّهُ عَنهُ: - هَذَا عِندَ مُحَمَّدٍ -

انہیں دونوں کی زمین ہے۔

قرجمه : (۱۷) اورا گرنچلا مکان ہوجس کا بالا خانہ نہ ہو، اور بالا خانہ ہوجس کا نچلا مکان نہ ہو۔اور نچلا مکان ہوجس کا بالا خانہ بھی ہوتو ہرایک کی علیحدہ علیحدہ قیمت لگائے اور تقسیم کرے قیمت کے ذریعیہ، اوراعتبار نہیں ہوگا اس کے علاوہ کا۔

ترجمه : إيام مُرا كنزديك ب

تشریح: یہاں تین طرح کے مکانات ہیں۔[ا] صرف نجلا مکان ہے، اوراس پر بالا خانہ نہیں ہے۔[۲] دوسرا صرف بالا خانہ ہے، اس میں نجلا مکان نہیں ہے، نجلا مکان کی اور کی ملکیت ہے۔[۳] تیسرا مکان ہے جس میں نجلا مکان بھی ہے اوراس پر بالا خانہ بھی ہے۔ امام محمد کے نزد یک سب مکانوں کی قیمت الگ الگ لگائی جائے گی اور قیمت میں برابر کر کے تقسیم کردیا جائے گا۔

### اس کے لئے اس تصویر کودیکھیں

| او پر کا کمرہ بھی ہے | اوپرکا کمرہ ہے             | او پر کا کمرہ نہیں ہے× |
|----------------------|----------------------------|------------------------|
| ینچکا کمرہ بھی ہے    | نحپلا کمر ہ کسی اور کا ہے× | نچلا کمرہ ہے           |

وج میں اصطبل بنا سے بیں ، دوکان بنا سے کم ہوتی ہے۔ کیونکہ نیچ کے مکان میں اصطبل بنا سکتے ہیں ، دوکان بنا سکتے ہیں ، دوکان بنا سکتے ہیں ، دوکان بنا سکتے ہیں ۔ اورا گرد یوار گرجائے تو پھر بھی زمین باقی رہتی ہے۔ جبکہ بالا خانے میں اصطبل نہیں بنا سکتے ، دوکان بنا نا بھی مشکل ہے، بغیر سیڑھی کے کمرے میں نہیں جا سکتے ۔ اورا گرد یوار گرجائے تو بالا خانے کی زمین بھی ہاتھ نہیں آئے گی۔ اس لئے بالا خانے کی قیمت کم ہے اور نچلے مکان کی قیمت زیادہ ہے۔ بغیر حصہ داروں کی رضا مندی کے ایک کو بالا خانہ دے دینا اور دوسرے کواتنا ہی لمبا چوڑا نچلا مکان دے دینا درست نہیں ہے۔ بلکہ ہرا کیک کی قیمت علیحہ و علیحہ لگا کیں اوراس سے توافق کریں ۔ (۲) ایسے موقع پر قیمت لگانے کی دلیل بی حدیث ہے۔ عن ابسی ہویہ و آئے میں انہی عالیہ خلاصہ فی مالہ فان لم یکن لہ مال قوم المملوک قیمہ عدل شم استسعی غیر مشقوق علیہ (بخاری شریف، باب تقویم الاشیاء بین الشرکاء بقیمۃ عدل ، ۲۲۹۲ میں ۲۲۹۲۲)

اصول: امام مُد مرول كى باطنى خوبيول كااعتبار كرتے بيں، اس لئے وہ قيمت لگا كرتقسيم كرنے كے قائل بيں۔

رَحِمَهُ اللَّهُ -: ٢ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: يُقُسَمُ بِالذَّرُعِ ٣٠ لِمُحَمَّدٍ أَنَّ السِفُلَ يَصُلُحُ لِمَا لَا يَصُلُحُ لَهُ الْعِلْوُ مِنُ اتِّخَاذِهِ بِئُرَ مَاءٍ أَوُ سِرُدَابًا أَوُ اصُطَبُّلا أَوُ عَيُرَ ذَلِكَ السِفُلَ يَصُلُحُ لِمَا لَا يَصُلُحُ لَهُ الْعِلْوُ مِنُ اتِّخَاذِهِ بِئُرَ مَاءٍ أَوُ سِرُدَابًا أَوُ اصُطَبُّلا أَوُ عَيُرَ ذَلِكَ السِفُلَ يَصُدُ لِكَ السِفُلَ يَصُلُحُ لِلَا إِلَّا بِالْقِيمَةِ، ٢ وَهُمَا يَقُولَانِ: انَّ الْقِسُمَةَ بِالذَّرُعِ هِيَ الْأَصُلُ، لِأَنَّ الشَّكُنَى الشَّكُنَى الشَّكُنَى السَّكُنَى السَّكُنَى لَا السَّكُنَى لَا السَّكُنَى السَّكُنَى السَّكُنَى السَّكُنَى لَا السَّكُنَى السَّكُنَى السَّكُنَى السَّكُنَى السَّكُنَى السَّكُنَى السَّكُنَى السَّكُنَى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَاعِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الل

لغت: سفل: نيچ كامكان، علو: دوسرى منزل كامكان، بالاخانه-

ترجمه : ٢ امام الوحنيفة أورام م الولوسف في فرماياكم باتحد تقسيم كى جائك .

تشریح: شیخین فرماتے ہیں کہ قیت کودرمیان میں نہ لائی جائے، بلکہ تمام مکانوں کو ہاتھ سے ناپ کرتقسیم کیا جائے۔ کیونکہ کمروں میں شرکت ہے، قیت میں شرکت نہیں ہے،اس لئے قیمت کے ذریعی تقسیم نہ کیا جائے ،کیکن آج کل فتوی امام محراً کے قول پرہے کہ قیمت سے تقسیم کی جائے گی۔

ترجمه : ۳ امام محری دلیل بیه به که نجلا کمره الیی چیزی صلاحیت رکھتا ہے جواو پر کا کمرہ نہیں رکھتا، مثلا پانی کا کنوال بناسکتا ہے، تہ خانہ بناسکتا ہے، اصطبل بناسکتا ہے، اور اس کے علاوہ بناسکتا ہے اس لئے قیمت کے بغیر برابری محقق نہیں ہوگ۔ تشد دج: واضح ہے۔

لغت :بير ماء: يانى كاكنوال برداب: تذخانه اصطبل: هور ع كريخ كا كوبال -

ترجمه الم ابوحنیفه ورامام ابویوسف فرماتے ہیں کہ ہاتھ سے قسیم کرنااصل ہے اس کئے کہ شرکت ایسی چیز میں ہے جو ہاتھ سے ناپی جاتی ہے اس کئے جہال تک ہو سکے اس کے جہال تک ہو سکے اس کے جہال تک ہو سکے اس کی طرف چیرا جائے [یعنی فدروع چیز ہی سے قسیم کرے]،اور جو برابری میں رعایت ہے وہ رہنے میں ہے، دوسرے منافع میں برابری ضروری نہیں ہے۔

تشریح: بیشخین کی دلیل بیہ ہے کہ [ا] زمین کو ہاتھ سے ناپ کرتقیم کرنااصل ہے قیمت سے تقلیم کرنااصل نہیں ہے،
کیونکہ زمین میں شرکت ہے جو مذروع ہے [یعنی ناپی جاتی ہے] اس کی قیمت میں شرکت نہیں ہے۔[۲] دوسری دلیل بیہ ہے
کہ نیچے والے مکان اور اوپر والے مکان دونوں میں قیام کرسکتا ہے، اس لئے صرف قیام اور رہائش کی رعایت کی جائے گی،
باقی رہی کنواں کھودنے اور اصطبل وغیرہ بنانے کی سہولتیں، تواس کی رعایت نہیں کی جائے گی۔

لغت :مذروع: ذرع ہے شتق ہے، جس چیز کونا پی جاتی ہو۔ السمر عبی التسویة فی السکنی: سکنی؛ لینی رہنے اور قیام کرنے میں برابری کی رعایت کی جائے گی۔مسر افق: سہولتیں، نیچے کی زمین میں کنواں کھودنے اوراضطبل بنانے کی جو سہولتیں ہیں اس میں برابری کی رعایت نہیں کی جائے گی۔

ترجمه : ه پهر باتھ سےناپ كرتقسيم كرنے كى كيفيت ميں دونوں اماموں نے اختلاف كيا، پس ابو حنيفاً نے فرمايا كه

فِيُ الْمَرَافِقِ، ۵ ثُمَّ اخُتَلَفَا فِيمَا بَيْنَهُمَا فِي كَيُفِيَّةِ الْقِسُمَةِ بِالذَّرُع، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: ذِرَاعٌ مِنُ سِفُل بذِرَاعَيُن مِنُ عِلْو وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: ذِرَاعٌ بذِرَاع، لـ قِيلَ أَجَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ عَلَى عَادَةٍ أَهُلِ عَصُرِهِ أَوْ أَهُلِ بَلَدِهِ فِي تَفْضِيلِ السِفُلِ عَلَى الْعِلْوِ وَاسْتِوَائِهِمَا وَتَفُضِيلِ السِفُلِ مَرَّةً وَالْعِلْوِ أُخْرَى. وَقِيلَ هُوَ اخْتِلافٌ مَعُنَّى، ﴿ وَوَجُهُ قَوُلِ أَبِي

نیچکا ایک ہاتھ اوپر کے دوہاتھ کے برابر ہے،اوبو بوسف ؓ نے فر مایا کہ پنیجاوراوپر دونوں برابر درجے کے ہیں۔

**تشسر ہے** :تقسیم تو کیا جائے گاہاتھ سے ہی لیکن ہاتھ سے ناپنے میں شیخین میں اختلاف ہو گیا۔امام ابوحنیفۀ فرماتے ہیں کہ نیچے میں سہولت زیادہ ہے اس لئے نیچے کا ایک ہاتھ برابر ہوگا اوپر کے دوہاتھ کے ،مثلا نیچے میں دس ہاتھ دیا تو جسکواوپر کے کمرے میں حصہ دیں گے اس کوہیں ہاتھ کا کمرہ دینا ہوگا، تب برابری سمجھی جائے گی۔ یعنی پنچے کا حصہ اوپر کا دو گناسمجھا جائے گا اورامام ابو بوسف ؓ کے نز دیک اوپراور نیچے دونوں برابر شار کئے جا کیں گے، لینی اگرکسی کو پنیچے کا دس ہاتھ کا کمرہ دیا تو دوسر ہے کو او پردس ہی ہاتھ کا کمرہ دیا جائے گااس سے حصے میں برابری سمجھی جائے گی ،اس کودو گنادینے کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه : ٢ بعض حضرات نے فرمایا کہ ہرامام نے اپنے زمانے کی عادت پر فیصلہ کیا ہے۔یااپنے ملک کی عادت پر فیصلہ کیا ہے کہ پنچے کواوپر سے افضل قرار دیا، یا قرار نہیں دیا، یا نبھی نجلی منزل کوافضل قرار دیا اور نبھی اوپر کی منزل کو۔اور بعض حضرات نے فرمایا کہ پیمعنوی اختلاف ہے

**نشریج** بعض حضرات نے تبحرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہرامام نے اپنے شہر کی عادت کے مطابق حکم نافذ کیا ہے،مثلا اما مابو حنیفہ ؒنے دیکھا کہاہل کوفہ نچلی منزل کواویر کی منزل پر فضیلت دیتے ہیں تو انہوں نے مخچلی منزل کواویر کی منزل پر فضیلت دی ۔اورامام ابو پوسف ؓ نے دیکھا کہ بغداد کےلوگ نجلی منزل اوراویر کی منزل کو برابر سمجھتے ہیں تو انہوں نے دونوں کو برابرقرار دیا۔اورامام محکر ؓ نے دیکھا کہ موقع کے اعتبار سے بھی اوپر کی منزل افضل ہے اور بھی پنچے کی منزل افضل ہے تو انہوں نے کسی کو افضل قرازہیں دیا بلکہ سب کی قیت لگا کر حصہ کرنے کے لئے کہا۔

اور بعض حضرات نے فرمایا کہ بیمعنوی اختلاف ہے،اوراس معنوی اختلاف کی دلیل آ گے دے رہے ہیں۔

لغت : فعي تفضيل اسفل على العلو : بيامام الوحنيفة كقول كي طرف اشاره هي، كيونكه انهول ني ينيح كي منزل كو اوير کی منزل سے دوگنا قرار دیا ہے۔ است وائھ سانیا مام ابویوسٹ کے قول کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ انکے یہاں اوپر کی منزل اور نیچی منزل برابر ہے۔ تفضیل السف مرة و العلو اخوی: بیامام محرد کے قول کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ائے یہاں بھی اوپر کوفضیلت ہےاور بھی نیچے کواسی لئے قیت لگا کر حصہ کیا جائے گا۔

ترجمه : ٤ مام ابوطنیف اُ عقول کی وجہ ہے کہ نجل منزل کا نفع اوپر کی منزل کے نفع سے دوگنا ہے اس لئے کہ اوپر کی

حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ مَنْفَعَة السِفُلِ تَربُو عَلَى مَنْفَعَةِ الْعِلْوِ بِضَعُفِهِ لِأَنَّهَا تَبْقَى بَعُدَ فَوَاتِ الْعِلْوِ، وَمَنْفَعَةُ الْعِنْاءِ وَالسُّكُنَى، وَفِي الْعِلْوِ السُّكُنَى لَا غَيْرُ اذُ لَا يُمُكِنَهُ الْبِنَاءُ عَلَى عِلْوِهِ إِلَّا بِرِضَا صَاحِبِ السُّفُلِ، فَيُعْتَبَرَ ذِرَاعَانِ الْعِلْوِ السُّكُنَى لَا غَيْرُ اذُ لَا يُمُكِنَهُ الْبِنَاءُ عَلَى عِلْوِهِ إِلَّا بِرِضَا صَاحِبِ السُّفُلِ، فَيُعْتَبَرَ ذِرَاعَانِ مِن السِفُلِ، فَ وَلَابِي يُوسُفَ أَنَّ الْمَقُصُودَ أَصُلُ السُّكُنَى وَهُمَا يَتَسَاوَيَانِ فِيهِ، مِنهُ بِذِرَاعٍ مِنُ السِفُلِ، فَ وَلَابِي يُوسُفَ أَنَّ الْمَقُصُودَ أَصُلُ السُّكُنَى وَهُمَا يَتَسَاوَيَانِ فِيهِ، وَاللَّهِ بِذِرَاعٍ مِنُ السِفُلِ، فَل وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمَقُصُودَ أَصُلُ السُّكُنَى وَهُمَا يَتَسَاوَيَانِ فِيهِ، وَالْمَدَ فِيهَ عَنَانِ مُتَمَاثُ لِلْكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَفْعَلَ مَا لَا يَضُرُّ بِالْآخَوِ عَلَى أَصُلُهِ، 9 وَاللهِ مَنْ السَّفُونِ التَّعُدِيلُ إِلَّا وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَفْعَلَ مَا لَا يَضُرُّ بِالْآخَو عَلَى أَلُولُ عَلَى التَّعُدِيلُ إِلَّا فَو اللهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى السَّفُومَ عَلَى قَولُ لِ مُحَمَّدٍ وَالْمَورِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَالْمَافَةِ إِلَيْهِمَا، فَلَا يُمُكِنُ التَّعُدِيلُ إِلَّ اللَّهُ وَالْمُولِ الْمَعَدِّ وَالْمُولِ الْمَعَدَّ وَالْمُعَودَ وَالْمُولِ الْمَعَلَى وَالْمُ مُحَمَّدٍ وَالْمُولِهُ اللَّهُ وَالْمُعَودَ وَالْمُولِ الْمُعَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِي اللَّهُ وَالْمُمَاءِ اللَّهُ وَالْمُعَدِ وَالْمُولِ الْمُعَلِّ وَالْمُولِ الْمُعَلِي وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعُولُ الْمَالُولُ الْمُعَلِّ وَالْمُولِ الْمُعَلِي وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولِ الْمُعَلِّ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولِ الْمُعَلِّ وَالْمُ الْمُؤْلِ الْمُعَلِّ الْمُعُولُ اللَّهُ مُعُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعُلِّ الْمُؤْلِ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعْلِي اللَّهُ ا

منزل کے گرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، اور اوپر منزل کا نفع نیچی کی منزل کے ختم ہونے کے بعد باقی نہیں رہتا، اسی طرح نچلے جھے میں مزید ممارت بناسکتا ہے، قیام بھی کرسکتا ہے، اور اوپر کی منزل میں صرف رہ سکتا ہے، [عمارت نہیں بناسکتا]، اس لئے کہ نچلی منزل والے کی اجازت کے بغیراوپر ممارت نہیں بناسکتا، اس لئے اوپر کے دوہاتھ نیچے کے ایک ہاتھ کے برابر ہے۔ تشکر دیع کی منزل باقی رہتی ہے، جبکہ نیچی کی منزل منزل میں مزید ممارت نعیر کرسکتا ہے۔ جبکہ اوپر کی منزل پر گئے والی کی اجازت کے بعد اوپر کی منزل باتی نہیں رہتی ، اسی طرح نیچے کی منزل میں مزید ممارت نعیر کرسکتا ہے۔ جبکہ اوپر کی منزل پر نیچے والی کی اجازت کے بغیر ممارت نعیر کرسکتا ہے۔ جبکہ اوپر کی منزل بر ہے۔ نیچے والی کی اجازت کے بغیر ممارت نعیر کرسکتا ہوں کے برابر ہے۔

**لغت**:تو بو: زیاده ہوتا ہے۔علو:او پر کی منزل۔انسفل: ینچے کی منزل۔

ترجمه : ۸ امام ابو یوسف کی دلیل بیہے کہ اصل مقصودر ہنا ہے، اور وہ او پراور نیچے میں برابر ہے، اور دونوں منفعت برابر درجے کے ہیں اس کئے کہ ہرایک پرلازم ہے کہ ایسا کام کرے جود وسرے کو نقصان نہ ہو۔

تشریح : امام ابو یوسف گی دلیل بیہ کے کہ اصل منفعت رہائش ہے، اور اس میں اوپر کی منزل اور پنیچ کی منزل دونوں برابر ہیں، اور دونوں پر لازم ہے کہ ایسا کام نہ کرے جس سے دوسرے کو نقصان ہو، اور جب دونوں منزل کی منفعت برابر ہیں تو دونوں کوہاتھ سے برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔

ترجمه : 9 امام محرائی دلیل میہ ہے کہ سردی اور گرمی کی وجہ سے دونوں منزلوں کی منفعت مختلف ہوجاتی ہے، اس لئے قیمت کے بغیر برابری کرناممکن نہیں ہے، اور آج کل فتوی امام محمد کے قول پر ہے، ان کے قول کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔

تشریح: سردی کے زمانے میں رات میں نیجی کی منزل گرم ہوتی ہے اس لئے اس کی منفعت زیادہ ہے، اور دو پہر کواو پر کی منزل گرم ہوتی ہے اس لئے اس کی منفعت زیادہ ہے۔ گرمی کے زمانے میں رات میں او پر کی منزل ٹھنڈی ہوتی ہے منزل گرم ہوجاتی ہے اس لئے اس کی منفعت زیادہ ہے، اس لئے اس کی منفعت زیادہ ہے، اس

الله وَ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَنِيفَة - رَحِمَهُ الله - فِي مَسُأَلَةِ الْكِتَابِ: أَنْ يُجُعَلَ بِمُقَابَلَةِ مِائَةِ ذِرَاعٍ مِنُ الْبَيْتِ الْكَامِلِ لِأَنَّ الْعِلْوَ مِثُلُ نِصُفِ السُّفُلِ مِنُ الْعِلْوِ الْمُجَرَّدِ قَلَاثُةٌ وَقَلاثُونَ وَثُلاثُة وَقَلاثُونَ وَثُلاثُة وَقَلاثُونَ مِنُ الْعُلُوِ الْمُجَرَّدِ وَمَعَهُ ثَلاثَةٌ وَقَلاثُونَ وَثُلاثُونَ مِنُ المُعَلِّ المُعَلِّ المُعَلِّ المُعَلِّ المُعَلِّ المُعَلَّ المُقَابَلَةِ وَاللهُ فَلَ اللهُ فَلِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَيُعَلَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

طرح موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہرمنزل کا فائدہ الگ الگ ہے،اس لئے کسی کوکسی پرتر جیح نہیں دی جاسکتی اس لئے ہرمنزل کو قیمت لگا کر حصہ کریں ۔ان کا قول آسان ہے اس لئے اس کے قول کی تفییر کی ضرورے نہیں ہے ۔

لغت :بالإضافة اليهما : دونوں منزلوں كى طرف نسبت كرتے ہوئے، لينى سردى اور گرمى دونوں موسم ميں دونوں منزلوں كى طرف نسبت كرتے ہوئے، لينى سردى اور گرمى دونوں موسم ميں دونوں منزلوں كى طرف نسبت كرتے ہوئے الگ الگ نفع ہے۔ يفتقر: فقر سے شتق ہے جتاج ہونا۔

ترجمه : ال کتاب کے متن میں امام ابو حنیفہ کے قول کی تغییر یہ ہے کہ بصرف اوپر کی منزل کا سوہا تھ ، بیت کامل کے سنتیں ہاتھ اور تہائی ہاتھ کے برابر ہوگا۔ اس لئے کہ اوپر کی منزل نجلی منزل کی آدھی ہوتی ہے ، اس لئے نیچے کی تینتیں اور تہائی ہاتھ اور دو تہائی ہوئی ، اور اس کے ساتھ تینتیں اور ایک تہائی ہاتھ اور ہے توایک سوہا تھ ہوگیا ، جو خالص اوپر کے ایک سوہا تھ کے برابر ہوگیا۔

تشریح: یہاں حساب غور سے دیکھیں۔او پراور نیچ کی منزل کو ملا کرایک بیت کامل ہوا،اس کی لمبائی چوڑائی تینتیں ہاتھ اور تہائی ہاتھ ہوا[33.33 ہاتھ ہوا] یہ گھراس گھر کے برابر ہے جس میں صرف او پر کی منزل کا ایک سوہا تھ ہے۔

**وجسہ** :اس کی وجہ ہے کہ نیچ کی 33.33 ہاتھ اوپر کے 66.66 ہاتھ کے برابر ہوجائے گا،اوراس کے ساتھ اوپر کا بھی 33.33 ہاتھ موجود ہے تو مجموعہ 100 ہاتھ ہوگیا۔

لغت : بیت کامل:او پرکی منزل ہواور نیچ کے بھی منزل ہواس کو بیت کامل کہتے ہیں ۔علو مجرد: صرف او پر کی منزل ہوتواس کو علو مجرد، کہتے ہیں ۔سفل مجرد: صرف نیچے کی منزل ہوتو اس کوسفل مجرد، کہتے ہیں۔

قرجمه الله صرف في الكسوم الله 100 موتوه 66.66 م الله بيت كامل كرابر ہے۔اس لئے كداو پر كاحسد فيج كا آدھا ہے اس لئے كداو پر كاحسد فيج كا آدھا ہے اس لئے سوم اللہ موقو موگئے۔

تشریح : یدوسری مثال ہے۔ یہاں حساب پیچیدہ ہے غورسے دیکھیں۔ بیت کامل 66.66 ہاتھ ہے اس کئے نیچ کا حصہ 66.66 ہاتھ رہا، اور او پر کا 66.66 ہاتھ تھاوہ آ دھا شار کیا جائے گا اس کئے وہ 33.33 ہاتھ وہ آدھ اسلامی مجموعہ

الُعِلْوِ فَيُجُعَلَ بِمُقَابَلَةِ مِثُلِهِ، ١٢ وَتَفُسِيرُ قَوُلِ أَبِي يُوسُفَ: أَنُ يُجُعَلَ بِإِزَاءِ حَمُسِينَ ذِرَاعًا مِنُ الْبَيُتِ الْكَامِلِ مِنَ الْعِلْوِ الْمُجَرَّدِ، وَمِائَةُ ذِرَاعٍ مِنُ الْعِلْوِ الْمُجَرَّدِ، لِأَنَّ السُّفُلَ وَالْمُجَرَّدِ، وَمِائَةُ ذِرَاعٍ مِنُ الْعِلْوِ الْمُجَرَّدِ، لِأَنَّ السُّفُلُ وَالْعِلْوَ عِنْدَهُ سَوَاءٌ، فَحَمُسُونَ فِرَاعًا مِنُ الْبَيْتِ الْكَامِلِ بِمَنْزِلَةٍ مِائَةٍ ذِرَاعٍ حَمُسُونَ مِنْهَا سُفُلٌ وَالْعِلْوَ عِنْدَهُ سَوَاءٌ، فَحَمُسُونَ مِنْهَا سُفُلٌ وَخَمُسُونَ مِنْهَا سُفُلٌ وَحَمُسُونَ مِنْهَا عَلْوٌ. (١١٨)قَالَ: وَإِذَا الْحَتَلَفَ الْمُتَقَاسِمُونَ وَشَهِدَ الْقَاسِمَانِ قُبِلَتَ

100 ہاتھ ہوگیا،اس لئے یہ گھراس گھر کے برابر ہوگیا جس میں صرف نیچے کے 100 ہاتھ لمبائی چوڑ ائی ہے۔

ترجمه : 1 اورامام ابویوسف کے قول کی تفسیریہ ہے کہ بیت کامل پچاس 50 ہاتھ ہووہ اس گھر کے برابر ہے جس میں صرف نیچ سو 100 ہاتھ ہو۔ اس لئے کہ شفل اور علوا نکے نزد کی برابر ہیں اس لئے بیت کامل کا متحد میں ہے ، کیونکہ 50 ہاتھ نیچ ہوگا ، اور 50 ہاتھ نیچ ہوجائے گا۔ مجموعہ 100 ہاتھ ہوجائے گا۔ مجموعہ 100 ہاتھ ہوجائے گا۔

تشریح : امام ابو یوسف کے نزدیک اوپر اور نیچدونوں منزلوں کا درجہ برابر ہے اس کئے بیت کامل بچاس ہاتھ ہے تو نیچے کی منزل کا 50 ہاتھ ہوا اس طرح مجموعہ 100 ہاتھ ہوگیا۔ اس کئے بیگھر اس گھر کے برابر ہوگا جو صرف نیچے کی منزل میں 100 ہاتھ ہے۔

اسی طرح اگر صرف اوپر کی منزل میں 100 ہاتھ ہے تو وہ برابر ہوگا اس گھر کے جو بیت کامل ہے اور نیچے 50 ہاتھ ہے اور اوپر بھی 50 ہاتھ ہے ،اس لئے کہاس کا مجموعہ 100 ہاتھ ہوگیا۔

ترجمه : (۱۱۸) اگراختلاف کیاتقسیم کرانے والوں نے، پس گواہی دی تقسیم کرنے والوں نے تو دونوں کی گواہی قبول کی جائے گی۔

تشریح : جن لوگوں نے تقسیم کروایا تھا انہوں نے اختلاف کیا کہ ہم نے اپنے حصوں پر قبضہ نہیں کیا ہے، مجھے اور بھی حصہ ملنا حاہیۓ ۔ اور تقسیم کرنے والے دوقاسم نے گواہی دی کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے حصوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو تقسیم کرنے والوں کی گواہی قبول کی جائے گی۔

وجه : یہاں دو نکتے ہیں اس لئے دونوں کی طرف توجد ینا ضروری ہے۔ایک نکتہ یہ ہے کہ قسیم کرنے والے گواہی دے کر دین اور داد کے ستحق دین امطلب بھی نکال رہے ہیں کہ ہم نے تقسیم کا کام کیا ہے اس لئے ہم لوگ اجرت کے ستحق ہیں ،اور داد کے ستحق ہیں۔اور اپنے لئے گواہی مقبول نہیں اس لئے قاسم کی گواہی مقبول نہیں ہونی جا سے داور اپنے لئے گواہی مقبول نہیں اس لئے قاسم کی گواہی مقبول نہیں ہونی جا ہے ۔اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ تقسیم کرانے والوں کے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے واقعی اپنے اپنے حصوں پر قبضہ کیا ہے اس اعتبار سے دوسرے کے خلاف گواہی ہوئی ،اس لئے ان کی گواہی قبول کی جائے۔ کیونکہ اپنے لئے حصوں پر قبضہ کیا ہے اس اعتبار سے دوسرے کے خلاف گواہی ہوئی ،اس لئے ان کی گواہی قبول کی جائے۔ کیونکہ اپنے لئے

شَهَادَتُهُمَ ال قَالَ - رَضِى اللَّهُ عَنهُ: - هَذَا الَّذِى ذَكَرَهُ قَوُلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدُ: لَا تُقبَلُ، وَهُوَ قَوُلُ أَبِي يُوسُفَ أَوَّلا، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ. لَ وَذَكَرَ الْحَصَّافُ قَوُلَ مُحَمَّدٍ مَعَ قَوُلِهِمَا سُ وَقَالِ الشَّافِعِيُّ. لَ وَذَكَرَ الْحَصَّافُ قَوُلَ مُحَمَّدٍ مَعَ قَوُلِهِمَا سُ وَقَاسِمَا الْقَاضِي وَغَيْرَهُمَا سَوَاءٌ، مَ لِمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى فِعُلِ مُحَمَّدٍ مَعَ قَوُلِهِمَا سُ وَقَبُلُ، كَمَنُ عَلَّقَ عِتُقَ عَبُدِهِ بِفِعُلِ غَيْرِهِ فَشَهِدَ ذَلِكَ الْغَيْرُ عَلَى فِعُلِهِ،

گواہی نہیں دی۔اور یہی نکتہ رائج ہے اس لئے ان کی گواہی قبول کی جائے گی ، کیونکہ گواہی دینے کا اصل مقصد یہی ہے۔ اصول : بیمسئلہ اس اصول پر ہے کہ اصل مقصد دوسرے کےخلاف گواہی دینی ہولیکن پس پر دہ اپنے لئے بھی گواہی ہوجائے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔گواہی قبول کر لی جائے گی۔

ترجمه ن مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جومتن میں ذکر کیا ہے بیامام ابوصنیفہ اُورامام ابو یوسف کا قول ہے کہ قاسم کی گواہی قبول کی جائے گی،اورامام محر کے فرمایا کہ قاسم کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی،اورامام ابو یوسف کا پہلا قول یہی ہے۔اوریہی بات امام شافعیؓ فرماتے ہیں۔

تشریح : واضح ہے۔

ترجمه : ج حضرت خصاف نام مُحدًى قول امام الوحنيفة أورامام الويوسف كساته ذكركيا بـ

تشریح : حضرت خصاف ؓ نے ذکر کیا ہے کہ امام محمدٌ کا قول شیخیان کے ساتھ ہے، بینی امام محمدٌ کے یہاں بھی تقسیم کرنے والوں کی گواہی قبول کی جائے گی۔

ترجمه اس اورقاضی کی طرف سے تقسیم کرنے والا ہویاائی جانب سے تعین کیا ہودونوں برابر ہیں۔،

تشریح: یبی ذکرکیا ہے کہ تقسیم کروانے والوں نے خود سے اجرت پرقاسم بلایا ہو، یا قاضی نے قاسم بھیجا ہودونوں کا حکم برابر ہے، یعنی جنکے یہاں قاسم کی گواہی قبول کی جائے گی ، انکے یہاں چاہے اجرت پرقاسم لایا ہویا قاضی کی جانب سے قاسم بھیجا ہودونوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گ بھیجا ہودونوں کی گواہی قبول کی جائیگی، اور جنکے یہاں قبول نہیں کی جائے گی، انکے یہاں دونوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گ توجمہ : ہم امام محمد کی دلیل بیہ کہ قاسم نے اپنی ذات کے فعل پر گواہی دی اس لئے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گ ، جیسے کسی نے اپنے غلام کی آزادگی کو کسی غیر کے فعل پر معلق کیا ہواور اس غیر نے اپنے فعل کرنے پر گواہی دی [ تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے، اسی طرح یہاں بھی قبول نہیں کی جائے گی ]

تشریح : امام مُرگی دلیل بیہ کہ کہ ان قاسم نے اپنے تقسیم کرنے پر گواہی دی ہے، اور جوآ دمی اپنے تعل پر گواہی دے اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے اس لئے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کی ایک مثال دی ہے، مثلازیدنے کہا کہاگر بمر چار پارہ قرآن تلاوت کرے تو میراغلام آزاد ہے، پھر بمرنے گواہی دی کی میں نے چار پارہ قرآن تلاوت کی ہے، تا کہ ﴿ وَلَهُ مَا: أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى فِعُلِ غَيْرِهِمَا وَهُوَ الِاسْتِيفَاءُ وَالْقَبُضُ لَا عَلَى فِعُلِ أَنْفُسِهِمَا، لِأَنَّ وَلَهُ مَا التَّمُيِيزُ وَلَا حَاجَةَ إِلَى الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ، لَى أُو لِأَنَّهُ لَا يَصُلُحُ مَشُهُودًا بِهِ لِمَا أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ، فِعُلَهُ مَا التَّمُودَةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ، وَإِلَاسُتِيفَاءِ وَهُوَ فِعُلُ الْغَيْرِ فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ عَ وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: إِذَا

غلام آزاد ہوجائے ، بکر کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی ، کیونکہ بکراپے فعل پر گواہی دے رہا ہے اس طرح ، یہاں تقسیم کرنے والوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی ، کیونکہ اپنے فعل پر گواہی دے رہاہے۔

ترجمه : هام ابوحنیفهٔ آورامام ابویوسف گی دلیل بیه که دوسرے کے فعل پر گواہی دی ہے، اور وہ ہے وصول کرنا اور قبضہ کرنا ، اپنی ذات پر گواہی دینانہیں ہے، اس کئے کہ دونوں قاسموں کا فعل الگ الگ کرنا ہے، اور اس پر گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔

تشریح: قاسم نے اپنے لئے گواہی نہیں دی، بلکہ تقسیم کروانے والے کے خلاف گواہی دی، اس کی دودلیل دے رہے ہیں[ا] پہلی دلیل دیار ہے کہ قاسم کا کام حصول کوالگ الگ کرنا ہے اور وہ اس نے کر دیا، اس کا اقر ارتو خود تقسیم کروانے والے کر رہے ہیں اس لئے اپنے فعل پر گواہی نہیں ہوئی، بلکہ تقسیم کروانے والے کے خلاف گواہی دی کہ انہوں نے اپنے اپنے حصوں پر قبضہ کرلیا، اس گئے اس گواہی کو قبول کیا جائے۔

ترجمه نظری اس کئے کہ قاسم کافعل [الگ الگ کرنا]مشہود بنہیں بن سکتا،اس کئے کتمییز لازمنہیں ہے،لازم تو قبضہ کرنا اوروصول کرنا ہےاوروہ غیر کافعل ہے اس کئے اس پر گواہی قبول کی جائے گی۔

تشریح: [۲] یدوسری دلیل ہے، فرماتے ہیں، قاعدہ یہ ہے کہ شہود بدوہ ہے جو کسی پرلازم ہوجائے، اور تقسیم کرناالی چیز ہے کہ حصہ وصول کرنے سے پہلے پہلے تک قاسم کو کنسل کرسکتا ہے، اس کی تقسیم کسی فریق پرلازم نہیں ہے، اس لئے وہ مشہود بہ نہیں بن سکتا، اس لئے اس پر گواہی بھی نہیں ہوئی، اس لئے یہ گواہی تقسیم کروانے والے کے خلاف ہوئی اس لئے اس کو قبول کی جائے گی۔

ا خت : استفاء: وصول کرنا۔ مشہود ہہ: جس چیز پر گواہی دی ہو۔ لا یصلح مشہود ابد لما اند غیر لازم: اس عبارت کا مطلب میہ کہ قاسم کو جب چاہے انکار کردے، اس لئے اس کی تقسیم لازم نہیں ہے، اور قاعدہ میہ ہے کہ جو چیز لازم نہ ہواس پر گواہی نہیں ہوئی اس لئے لازمی طور پر تقسیم کرنے والے کے گواہی نہیں ہوئی اس لئے لازمی طور پر تقسیم کرنے والے کے وصول کرنے پر گواہی ہوئی اس لئے لازمی طور پر تقسیم کرنے والے کے وصول کرنے پر گواہی ہوئی اس لئے قول کرلی جائے گا۔

ترجمه : ہے امام طحاویؓ نے کہا کہ اگراجرت پرتقسیم کروانے لائے ہیں تواس کی گواہی بالا جماع قبول نہیں کی جائے گ۔اور بعض مشائخ اس کی طرف مائل ہوئے ہیں،اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دونوں اپنا کام پورا کرنے کا دعوی کررہے ہیں، س پراجرت

قَسَمَا بِأَجُرٍ لَا تُقُبَلُ الشَّهَادَةُ بِالْإِجُمَاعِ، وَإِلَيْهِ مَالَ بَعُضُ الْمَشَايِخِ؛ لِأَنَّهُمَا يَدَّعِيَانِ ايفَاءَ عَمَلٍ استُورُ جَرَا عَلَيْهِ فَكَانَتُ شَهَادَةً صُورَةً وَدَعُوى مَعْنَى فَلا تُقْبَلُ ﴿ إِلَّا أَنَّا نَقُولُ: هُمَا لَا يَعَانِ ايفَاءَ عِمَلُ السَّيَةِ وَهُوَ الشَّهَادَةِ إِلَى أَنْفُسِهِمَا مَعْنَمًا لِاتِّفَاقِ الْحُصُومِ عَلَى ايفَائِهِمَا الْعَمَلَ الْمُسْتَأْجَرَ يَجُرَّانِ بِهَ ذِهِ الشَّهَادَةِ إِلَى أَنْفُسِهِمَا مَعْنَمًا لِاتِّفَاقِ الْحُصُومِ عَلَى ايفَائِهِمَا الْعَمَلَ الْمُسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ وَهُوَ التَّمُييزُ، وَإِنَّمَا الِاخْتِلَافُ فِي الِاسْتِيفَاءِ فَانْتَفَتُ التُّهُمَة (١١٩) وَلَو شَهِدَ قَاسِمٌ وَاحِدٌ لَا تُقْبَلُ لِ لِلَّنَ شَهَادَةَ الْفَرُدِ غَيْرُ مَقُبُولَةٍ عَلَى الْعَيْرِ، ٢ وَلَو أَمَرَ الْقَاضِى أَمِينَهُ بِدَفْعِ الْمَالِ إِلَى لَا تُقْبَلُ لِ لِلَّنَ شَهَادَةَ الْفَرُدِ غَيْرُ مَقُبُولَةٍ عَلَى الْعَيْرِ، ٢ وَلَو أَمَرَ الْقَاضِى أَمِينَهُ بِدَفْعِ الْمَالِ إِلَى لِللَّ تَقْبَلُ لِ لِلَّنَ شَهَادَةَ الْفَرُدِ غَيْرُ مَقُبُولَةٍ عَلَى الْعَيْرِ، ٢ وَلَو أَمَرَ الْقَاضِى أَمِينَهُ بِدَفْعِ الْمَالِ إِلَى لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَهَادَةَ الْفَرُدِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ عَلَى الْعَيْرِ، ٢ وَلَو أَمَرَ الْقَاضِى أَمِينَهُ بِدَفْعِ الْمَالِ إِلَى اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ ال

**تشریح** : امام طحادیؓ نے فرمایا کہ اگرا جرت پرتقسیم کرنے کے لئے بلایا ہے تواس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔

**وجه** :اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ اس گواہی کا ایک مقصد بیجی ہے کہ ہم نے تقسیم کا کام پورا کردیا ہے اس لئے ہمیں اجرت دو،اس لئے اندور نی طور پراجرت لینے کا دعوی ہے،اورا پنے لئے گواہی دینا ہے اس لئے بیگواہی قبول نہیں کی جائے گی۔اسی طرف کچھ مشائخ مائل ہوئے ہیں۔

ا بناء عمل استو جو علیه: جس کام کے لئے اجرت پر بلایا گیا ہے اس کام کو پورا کرنے کا دعوی ہے، یعنی تقسیم پورا کرنے کا دعوی ہے۔ کرنے کا دعوی ہے۔

ترجمه : و مگرہم کہتے ہیں کہ قاسم یہ گواہی دیگراپی ذات کی طرف ننیمت نہیں تھیج رہے ہیں اس کئے کہ خصوم [تقسیم کروانے والے] کا تفاق ہے کہ قاسم نے اپناممل پورا کر دیا ہے جس پر اجرت پر بلائے گئے تھے، اور وہ حصوں کوالگ الگ کرنا ، اختلاف تو وصول کرنے میں ہے، اس لئے قاسم سے بیتہمت ختم ہوگئی۔

تشریح: صاحب ہدایہ نے امام طحاوی پرنگیری ہے، فرماتے ہیں کہ قسیم کروانے والے نے پہلے ہی اس بات پراتفاق کرلیا ہے کہ قاسم نے حصہ کر دیا ہے، اور انکے اتفاق کرنے کی وجہ سے انکوا جرت تو مل ہی جائے گی ، اس لئے اس کی گواہی کا مقصد اجرت لینانہیں ہے، بلکہ تقسیم کروانے والے نے اپناا پنا حصہ وصول کیا یانہیں اس پر گواہی دے رہا ہے۔

الغت:مغنما: غنيمت كى چيز، يهال اجرت لينامراد ہے۔

ترجمه :(١١٩) اگرايك قاسم نے گواہى دى تواس كى گواہى مقبول نہيں ہوگى۔

ترجمه : إ اس لئ كايك آدى كى كوابى غير يرمقبول نهيس ہے۔

تشریح : قاسم میں سے ایک نے گواہی دی کہ قسیم کروانے والے نے اپنا حصہ وصول کیا ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ ایک آ دمی کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے۔

آخَرَ يُقُبَلُ قَولُ الْأَمِينِ فِي دَفْعِ الضَّمَانِ عَنُ نَفْسِهِ وَلا يُقْبَلُ فِي الْزَامِ الْآخَرِ إِذَا كَانَ مُنْكِرًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجمه نی قاضی نے اپنا انت رکھنے والے کو دوسرے کو مال دینے کے لئے کہا ، تو آمین کا قول اپنی ذات سے ضان دفع کرنے کے لئے تبول کیا جائے گا، کین کوئی آدمی انکار کرتا ہوتو اس پر لازم کرنے کے لئے اس کی بات قبول نہیں کی جائے گا تشریح : قاضی نے اپنے امانت رکھنے والے کو مال دینے کے لئے کہا، اب اس نے مال دے دیا، کیکن مال لینے والا آدمی اس کا انکار کرتا ہے، تو یہاں دوبا تیں ہیں، ایک بی کہ اس کی بات مان کی جائے اور امین پر مال کا ضان لازم نہو، اس بارے میں اس کی بات مان کی جائے اور امین ہوتا ہے۔ اور دوسری بات بیہے کہ جس کو مال دیا ہے اس پر مال کا ضان لازم ہو۔ اس بارے میں اس کی گوائی ہے، پھر اپنے بارے میں گوائی دے دہا ہے اس کے لئے دوسرے کے بارے میں گوائی والے گا ۔ واللہ اعلم بالصواب۔

## ﴿بَابُ دَعُوى الْعَلَطِ فِي الْقِسُمَةِ وَالِاسْتِحُقَاقُ فِيهَا ﴾

(١٢٠) قَالَ: وَإِذَا ادَّعَى أَحَدُهُمُ الْعَلَطُ وَزَعَمَ أَنَّ مِمَّا أَصَابَهُ شَيْئًا فِي يَدِ صَاحِبِهِ وَقَدُ أَشُهَدَ عَلَى نَفُسِهِ بِالِاسْتِيفَاءِ لَمُ يُصَدَّقُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِبَيْنَةٍ لِ لِأَنَّهُ يَدَّعِى فَسُخَ الْقِسُمَةِ بَعُدَ وُقُوعِهَا عَلَى نَفُسِهِ بِالِاسْتِيفَاءِ لَمُ يُصَدَّقُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِبَيْنَةٍ لِ لِأَنَّهُ يَدُّ فَي فَسُخَ الْقِسُمَةِ بَعُدَ وُقُوعِهَا فَلَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِحُجَّةٍ. (١٢١) فَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ بَيِّنَةُ اسْتَحْلَفَ الشُّرَكَاءَ فَمَنُ نَكَلَ مِنهُمُ جُمِعَ بَيُنَ فَلَا يُصِيبِ النَّاكِلِ وَالْمُدَّعِى فَيُقُسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدُرِ أَنصِبَائِهِمَا لَ لِلَّنَ النَّكُولَ حُجَّةٌ فِي حَقِّهِ نَصِيبِ النَّاكِلِ وَالْمُدَّعِى فَيُقُسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدُرِ أَنصِبَائِهِمَا لَ لِلَّنَّ النَّكُولَ حُجَّةٌ فِي حَقِّهِ

#### ﴿باب دعوى الغلط في القسمة و الاستحقاق فيها ﴾

نوٹ :اس باب میں اس کابیان ہے کہ شریک دعوی کرتا ہے کہ تقسیم میں غلطی ہوئی ہے تواس کا کیا کریں گے

قرجمه :(۱۲۰) حصد دارمیں سے ایک نے دعوی کیا غلطی کا اور کھے کہ میرا کچھ حصد دوسرے کے قبضے میں ہے اوراپی ذات پر گواہی دی وصول کرنے کی تواس کی تصدیق نہیں کی جائے گی مگر بینہ کے ساتھ۔

ترجمه الله الله الله كومان لين كا بعداس كولو شخ كادعوى كرر ما ہاس كا بات بينه كے بغير نہيں مانی جائے گا۔ جائے گا۔ جائے گا۔

تشریح : ایک حصد دارد عوی کرتا ہے کہ قاسم نے تقسیم سی اور میرا کچھ حصہ فلاں حصد دار کے قبضے میں چلا گیا، ساتھ ہی ہی ہی ہی کہتا ہے کہ اپنا حصہ وصول کرلیا۔ تو یہاں اس کے باتوں میں تضاد ہے اس لئے تقسیم کرنے کی خامی پر گواہی دلوائے تب اس کی بات مانی جائے گی۔

وجه : جب یہ کہ درہا ہے کہ میں نے اپنا حصہ وصول کرلیا تواس کا مطلب یہ نکلا کہ وصول کرتے وقت سمجھتا تھا کہ قاسم نے سیح تقسیم سیح ہونے کو تسلیم کرلیا۔ اب بعد میں کہنا ہے کہ تقسیم سیح ہونے کو تسلیم کرلیا۔ اب بعد میں کہنا ہے کہ تقسیم سیح نہیں ہولا اور تقسیم کی ہے تب ہی تو حصہ دوسرے کے ہاتھ میں چلا گیا تواس کی باتوں میں تضاد ہے اس کے تقسیم سیح نہ ہونے پر دوگواہ پیش کرے گا تب اس کی بات مانی جائے گی اور تقسیم تو ڈکر دوبارہ تقسیم کی جائے گی۔ ہاں! حصہ وصول کرنے سے پہلے کہنا کہ یہ تقسیم صیح نہیں ہوئی تو بغیر بینہ کے بھی اس کی بات مان لی جاتی۔

اصول: مری کی بات میں تضاد ہوتو بینہ کے بغیر بات نہیں مانی جاے ءگ ۔

**لغت**:استیفاء: وفی سے مشتق ہے، وصول کرنا۔ بعد وقوعها: اس کا مطلب بیہے کہ قسیم کے ہوجانے کے بعد اور اس کو مان لینے کے بعد اس کو فاسد ہونے کا دعوی کررہاہے۔

ترجمه :(۱۲۱) اگرگواہ قائم نہیں کیا تو شریکوں سے تسم لی جائے گی، پھر جوان میں سے تسم کھانے سے انکار کر جائے اس کے حصے کواور دعوی کرنے والے کے حصے کو جمع کیا جائے گا،اورائے حصے کے برابر تقسیم کی جائے گی۔ خَاصَّةً فَيُعَامَلانِ عَلَى زَعُمِهِمَا ٢ قَالَ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُ -: يَنْبَغِى أَنُ لَا تُقْبَلَ دَعُوَاهُ أَصُلا لِتَناقُضِهِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ مِنُ بَعُد (١٢٢) وَإِنْ قَالَ قَدُ اسْتَوْفَيْتُ حَقِّى وَأَخَذُتُ بَعُضَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ

تشریع : جس نے یہ دعوی کیاتھا کہ حصہ مجھے نہیں کیااس سے گواہ لانے کے لئے کہا جائے گا، کین اگر وہ گواہ نہیں لا سکے تو شریکوں سے کہا جائے گا کہتم سب قتم کھا ؤ، اب جس نے قتم کھالیا کہ حصہ سجے ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ حصہ سجے ہوا ہے، اس کے بارے میں سہجھا جائے گا کہ حصہ سے نہیں ہوا ہے، اس لئے حصہ سے ہوا ہے، اس لئے جس نے دعوی کیا کہ حصہ غلط ہوا ہے اور جس نے قتم کھانے سے انکار کیا دونوں کے حصوں کو ملایا جائے گا، اور جس مطابق دوبارہ حصہ کیا جائے گا، تا کہ حصہ بالکل صحیح ہوجائے۔

لغت :قدر انصبائهما: جس شریک کا جتناحصہ ہے اس کے مطابق دوبارہ حصہ کیا جائے گا۔ النکول جسم کھانے سے انکار کرنا۔ یعاملان علی زعمهما: ان دونوں کے گمان کے مطابق معاملہ کیا جائے گا، یعنی ان دونوں کے گمان میں ہے کہ حصہ صحیح نہیں ہوا ہے اس لئے دوبارہ حصہ کیا جائے گا، تا کہ اس کے گمان کے مطابق دوبارہ حصہ تیجے ہوجائے۔

ترجمه ت صاحب ہدایفرماتے ہیں کہ مناسب ہے کہ مدعی کا دعوی ہی قبول نہ کرے، اس لئے کہ اس کی بات میں تضاد ہے، اور آ گے والے متن میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ مدعی کی بات نہیں مانی گئی۔

تشریح: جب حصه وصول کرلیا تواس کا مطلب بیہ واکتقسیم سی ہے، پھر بیکہنا کتقسیم سی ختیبیں ہوئی ہے بات میں تضاد ہے اس کئے اس کے دعوی کونہیں ماننا جا ہے۔

ترجمه : (۱۲۲)اوراگر کے کہ میں نے اپناحق لے لیاہے، پھر کہے کہ میں نے اس کا پچھ حصد لیا ہے تو مدمقابل کے قول کا اعتبار ہوگا اس کی قتم کے ساتھ۔

تشریح: یہاں بھی مری کے قول میں تضاد ہے۔ پہلے ہتا ہے کہ اپنائی لے الواس کا مطلب یہی تھا کہ پورائی لے لیا۔ اور پورائی لینے کا اقرار کرلے پھر بعد میں کے کہ بعض فی لیا ہے تو یہ تضاد ہے اس لئے بعض ہی لینے پر بینہ قائم کرنا چاہئے۔ اور اس کے پاس صرف بعض ہی لینے پر بینہ قائم نہیں ہے اس لئے مری علیہ کی بات قسم کے ساتھ مان کی جائے گی۔ وجہ (۱) حدیث گزر پھی ہے کہ مری کے پاس بینہ نہ ہوتو مری علیہ کی بات قسم کے ساتھ مان کی جائے گی، حدیث ہے۔ کتب ابن عباس الی ان النبی علی المدی علیہ فی المدی علیہ فی المدی علیہ فی المدی علیہ فی المدی علیہ پر قسم اللموال والحدود ، می مردی کے پاس گواہ نہ ہوتو مری علیہ پر قسم ہوا کہ مری کے پاس گواہ نہ ہوتو مری علیہ پر قسم ہے۔ (بخاری درس کا دوسری حدیث ہے۔ فجعل مروان یعجب منه ، و قال النبی علیہ شاہدا کاو یمینه ۔ (بخاری

خَصُمِهِ مَعَ يَمِينِهِ لِإِنَّهُ يَدَّعِى عَلَيْهِ الْعَصُبَ وَهُوَ مُنْكِرٌ (١٢٣) وَإِنُ قَالَ أَصَابَنِي إلَى مَوُضِعِ كَذَا فَلَمُ يُسَلِّمُهُ إلَيَّ وَلَمُ يَشُهَدُ عَلَى نَفُسِهِ بِالِاسْتِيفَاءِ وَكَذَّبَهُ شَرِيكُهُ تَحَالَفَا وَفُسِخَتُ كَذَا فَلَمُ يُسَلِّمُهُ إلَيَّ وَلَمُ يَشُهَدُ عَلَى نَفُسِهِ بِالِاسْتِيفَاءِ وَكَذَّبَهُ شَرِيكُهُ تَحَالَفَا وَفُسِخَتُ الْقِسُمَةِ لَ فَلَا فَي مِقُدَارِ الْعَبَالُ فَي مِقُدَارِ مَا حَصَلَ لَهُ بِالْقِسُمَةِ لَ فَصَارَ نَظِيرَ الِاحْتِلَافِ فِي مِقْدَارِ الْقِسُمَةِ لَ فَصَارَ نَظِيرَ الِاحْتِلَافِ فِي مِقْدَارِ مَا حَصَلَ لَهُ بِالْقِسُمَةِ لَ فَصَارَ نَظِيرَ الِاحْتِلَافِ فِي مِقُدَارِ مَا حَصَلَ لَهُ بِالْقِسُمَةِ لَ فَصَارَ نَظِيرَ الإخْتِلَافِ فِي مِقْدَارِ مَا حَصَلَ لَهُ بِالْقِسُمَةِ لَ لَهُ مَقْدَارِ مَا حَصَلَ لَهُ بِالْقِسُمَةِ لَا فَصَارَ نَظِيرَ الاحْتِلَافِ فِي مِقْدَارِ مَا حَصَلَ لَهُ بِالْقِسُمَةِ لَا فَصَارَ نَظِيرَ الاحْتِلَافِ فِي مِقْدَارِ مَا حَصَلَ لَهُ بِالْقِسُمَةِ لَا فَصَارَ نَظِيرَ الاحْتِلَافِ فِي مِقْدَارِ مَا حَصَلَ لَهُ بِالْقِسُمَةِ لَا فَصَارَ نَظِيرَ الاحْتِلَافِ فِي مِقْدَارِ مَا حَصَلَ لَهُ بِالْقِسُمَةِ لَا فَي مُعَلِيكِ مَلَى اللّهُ مَا لَهُ بَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْتِيكُ مِنْ عَلَيْهُ مَلْ مَا عَلَى الْمَالَ عَلَيْ مَعْدَى الْمَالِمُ عَلَيْهُ مَا مُلْمَاعِلُهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَى الْمَرِي عَلَيْهِ مَا عَلَي عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمَاعِلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلِّي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

الغت : فالقول قول خصمه مع يمينه : كامطلب يه مه كمدى كي پاس گواه نهيں ہے تب مرى عليه كى بات شم كے ساتھ مانى جائے گى۔

ترجمه الله اس لئے کہ مدعی مدعی علیه پرغصب کا دعوی کرر ہاہے اور مدعی علیه اس کا انکار کرر ہا آ اور مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے۔ سے اس لئے مشرکی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی۔

تشریح: دعوی کرنے والا جب بیر کہدر ہاہے کہ میں نے بعض حق لیا تو گویا کہ بیر کہدر ہاہے کہ میر ابعض حق دوسرے نے غصب کیا ہے اور اس برگواہ نہیں ہے اس لئے اب منکر کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی۔

ترجمه : (۱۲۳)اورا گرکہا کہ مجھ کوفلاں جگہ تک ملنی چاہئے اوراس نے مجھ کووہاں تک نہیں دیا اوراپی ذات بروصول کرنے کی گواہی نہیں دی۔اوراس کے شریک نے جھٹلایا تو دونوں قتم کھائیں گے تو تقسیم توڑ دی جائے گی۔

قرجمه إلى الله كريقيم سے جومقدار حاصل ہوئى ہے اس میں اختلاف ہوگیا۔

اصول: بید مسئله اس اصول پر ہے کہ مدعی کی بات میں تضاد نہ ہوا ورکسی حرکت سے تقسیم کو تسلیم نہ کیا ہوتو تقسیم تو ڑی جاسکتی ہے تشریع بین سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا حصہ فلاں جگہ تک ہونا چا ہے ، لیکن وہاں تک نہیں دیا ، اور اپنے اس ناتص حصے کو وصول کرنے کا اقر ارنہیں کیا ، اور دوسرے شریک نے اس کی تکذیب کی تو اب دونوں شریک قسمیں کھا ئیں ، اگر دونوں نے قسم کھالی تو تقسیم تو ڑدی جائے گی۔

**9 جه**: وجہ یہ ہے کہ حصہ وصول کرنے کا اقر ارنہیں کیا تو تقسیم کو درست بھی قر ارنہیں دیا، ابھی تو تقسیم کی مقدار ہی کے بارے میں اس کو اختلاف ہے، اور اس کے پاس اس کو ثابت کرنے کے لئے گواہ نہیں ہے اس لئے دونوں شریک قسمیں کھائیں، جب دونوں شریک قسم کی جائے گی۔ دونوں شریک قسیم تو ڈ دی جائے گی، اور دوبار تقسیم کی جائے گی۔

لغت: اصاب الى موضع: مجهولولال جلدتك ملى حاسة ـ

ترجمه بل اس کی مثال ایسی ہوگئ کے مبیع کی مقدار میں اختلاف ہوگیا ہو، [وہاں بھی دونوں قسمیں کھاتے ہیں، یہاں بھی دونوں قسمیں کھائیں ] جبیبا کہ ہم نے قسم کھانے [تحالف] کے بیان میں ذکر کیا۔

تشریح یہاں ایک مثال دے رہے ہیں۔ اگر مبیع پر قبضہیں ہوا اور مبیع کی مقدار میں اختلاف ہو گیا تو وہاں بائع اور مشتری

الُمَبِيعِ عَلَى مَا ذَكُرُنَا مِنُ أَحُكَامِ التَّحَالُفِ فِيمَا تَقَدَّمَ. (١٢٣) وَلَوُ اخْتَلَفَا فِي التَّقُويمِ لَمُ يُلْتَفُتُ الْمَبِيعِ عَلَى مَا ذَكُرُنَا مِنُ أَحُكَامِ التَّحَالُفِ فِي الْبَيْعِ فَكَذَا فِي الْقِسُمَةِ لِوُجُودِ التَّرَاضِي، (١٢٥) إلَّا اللَّهِ لِللَّهُ لَا يُعَبَنِ وَلَا مُعُتَبَرَ بِهِ فِي الْبَيْعِ فَكَذَا فِي الْقِسُمَةِ لِوُجُودِ التَّرَاضِي، (١٢٥) إلَّا إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِمَّا أَصَابَهُ الْتَتَسَمَا ذَارًا وَأَصَابَ كُلُ وَاحِدِ طَائِفَةً فَاذَّعَى أَحَدُهُمُ بَيْتًا فِي يَدِ الْآخَرِ أَنَّهُ مِمَّا أَصَابَهُ الْتَتَسَمَا ذَارًا وَأَصَابَ كُلُ وَاحِدِ طَائِفَةً فَاذَّعَى أَحَدُهُمُ بَيْتًا فِي يَدِ الْآخَرِ أَنَّهُ مِمَّا أَصَابَهُ

دونوں قسمیں کھائیں گے اور بیج توڑ دی جائیگی، اسی طرح یہاں بھی دونوں قسمیں کھائیں گے، اور تقسیم توڑ دی جائے گی ترجمه : (۱۲۴) اگر قیمت لگانے کے بارے میں اختلاف ہوا تو اس کی بات کی توجہ نیں کی جائے گی۔

ترجمه الله السلطة المرادعوى بيع ميں بھى قابل قبول نہيں ہے ایسے ہى تقسیم میں بھى توجہ نہيں دى جائے گى ،اس لئے كه دونوں شريكوں كى رضامندى سے قیمت لگائى گئى ہے۔

تشریح: قیمت لگا کردونوں شریکوں کی رضامندی سے حصہ تقسیم کیا گیا تھا اب ایک شریک کہدر ہاہے کہ غلط قیمت لگا کی گئ ہے تو اس کی بات کی توجہ ہیں دی جائے گی۔

وجه : اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں شریکوں کی رضا مندی سے قاسم طے ہوئے ہیں، پھر دونوں شریکوں کی رضا مندی سے قیمت لگائی گئی ہے اس لئے کہ بائع طرف توجہ ہیں دی جائے گی، جیسے بچے میں یہ دعوی کرے کہ جیجے کی قیمت غلط لگائی ہے توبات نہیں مانی جاتی ہے، اس لئے کہ بائع اور مشتری کی رضا مندی سے قیمت طے ہوتی ہے۔ اس طرح یہاں بھی مدی کی بات کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی۔

ترجمه :(۱۲۵) مگراگرقاضی کے فیصلے سے تقسیم ہوئی ہوااورغین فاحش ہوتو [ تواس کی بات مانی جائے گی ] ...

قرجمه ال اس لئے كة قاضى كوعدل كساتھ فيصله كرنا چاہے ـ

تشریح : قاضی شریکوں کے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا ، بلکہ امیر کی جانب سے متعین ہوتا ہے، اس لئے قاضی نے جو قیمت لگائی اس میں شریکوں کی رضامندی نہیں ہے ، اس لئے جب ایک شریک کہدرہا ہے کہ غلط قیمت لگائی تو اپنی بات کی تقیمت لگائی تو اپنی بات کی تکذیب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قاضی کوعدل کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہئے ، اور یہاں غبن فاحش قیمت لگادی تو بیاس کے منصب کے خلاف ہے اس لئے بیقسیم ٹوٹ جائے گی۔

لغت : غنبن فاحش: مثلا بکری کی قیمت بیس در ہم تھی الیکن اس کی قیمت کم کر کے پانچ در ہم لگادی ، یازیادہ کر کے ایک سودر ہم لگادی ، اس بے بناہ کمی اور بے بناہ زیادتی کوغین فاحش کہتے ہیں۔

ترجمه : (۱۲۷) اگردوآ دمیوں نے ایک گھر کونقسیم کیا ،اور ہرایک کوایک حصال گیا ، پھرایک نے ایک کمرے کو دوسرے کے قبضے میں ہونے کا دعوی کرنے والے پر بینہ قائم

بِ الْقِسُمَةِ وَأَنُكُرَ الْآخَرُ فَعَلَيْهِ اقَامَةُ الْبَيِّنَةِ لِمَا قُلْنَا (١٢٧)وَإِنُ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ يُؤُخَذُ بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِى لِ لِلَّانَّهُ خَارِجٌ، وَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ تَتَرَجَّحُ عَلَى بَيِّنَةِ ذِى الْيَدِ. (١٢٨) وَإِنْ كَانَ قَبُلَ الْإِشُهَادِ عَلَى

كرنا ہوگا،اس دليل كى وجه سے جوہم نے كہا[كه بينه كے بغير تقسيم نہيں اوٹے گا]

فشراج : دوشر یکوں نے ایک بڑے گھر کونسیم کیا، اور دونوں نے اپنے اپنے جھے پر قبضہ بھی کرلیا، اس کے بعد کہتا ہے کہ میرا ایک کمرہ دوسرے کے جھے میں چلا گیا جو مجھے ملنا چاہئے تھا تو چونکہ جھے پر قبضہ کر چکا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقسیم درست ہے، اب اس کے بعد کہتا ہے کہ قسیم درست نہیں ہے، تو اس کی بات میں تضاد ہے اس لئے اس تقسیم کوتو ڑنے کے لئے دوگواہ چاہئے۔

لغت: لما قلنا: اس عبارت كامطلب يه به كه، ميں نے كہا ہے كتقسيم كودرست كہنے كے بعد، اس كوتو رُنے كے لئے دوگواہ چائے۔ اصاب كل واحب: كاتر جمہ ہے كہ ہر شريك اپنے تھے پر قبضہ كر چكا ہے۔

قرجمه :(١٢٤) اورا كردونول في كواه قائم كرديا تومى كے بيني كوليا جائے گا۔

ترجمه ال اس لئے كدوه خارج ب،اور قبض كرنے والے كاوپرخارج كے بينہ كوتر جي دى جاتى ہے۔

تشریح: جس کے قبضے میں وہ کمرہ تھااس نے بھی بینہ قائم کردیا اور جس نے دعوی کیا تھااس نے بھی بینہ قائم کردیا ، توجس کے قبضے میں کو گواہی قبول کی جاتی ہے کے قبضے میں کمرہ تھا اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے ۔ اور جس کا قبضہ ہے اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے۔

العنت : حارج: جس كاقبضه نهيں ہے اس كوخارج كہتے ہيں ، اس كومرى بھى كہتے ہيں۔ ذى اليد : كمرے يرجس كاقبضه ہے اس كوردى اليد، كہتے ہيں۔

ترجمه : (۱۲۸)اوراگر قبضے پراعتراف سے پہلے دوسرے کے پاس اپنا حصہ ہونے کا دعوی کیا تو دونوں قسمیں کھا کیں گے ، ،اورتقسیم توڑ دی جائے گی۔

تشریح بقسیم شده گھر پر قبضے کا اعتراف نہیں کیا ہے اس سے پہلے ایک شریک نے دعوی کیا کہ میرا کمرہ دوسرے کے قبضے میں ہے، تواس صورت میں گواہ کی ضرورت نہیں، صرف دونوں قسمیں کھائیں اور تقسیم توڑ دی جائے گی۔ کیونکہ قبضہ نہیں کیا ہے تو مدعی نے اس تقسیم کو درست بھی قرار نہیں دیا اس لئے بینہ کی ضرورت نہیں ہے۔

ا خت : تحالفا: دونوں قسمیں کھا کیں گے۔تر ادا: دونوں تقسیم توڑ دیں گے۔

ترجمه : (۱۲۹) ایسے ہی اگر حد کے بارے میں دونوں نے اختلاف کیا، اور دونوں نے بینہ قائم کیا تو ہرا یک کے لئے فیصلہ کیا جائے گا اس جز کا جو دوسرے کے قبضے میں ہو، اس دلیل کی بنا پر جو ہم نے بیان کیا [یعنی جس کا قبضہ نہیں ہے اس کی گواہی قبول کی جائے گی]

الْقَبُضِ تَحَالَفَا وَتَرَادًا، (١٢٩) وَكَذَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي الْحُدُودِ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ يُقُضَى لِكُلِّ وَاحِدٍ بِالْجُزُءِ الَّذِى هُوَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ لِمَا بَيَّنَا. (١٣٠) وَإِنُ قَامَتُ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ قُضِيَ لَهُ، (١٣١) وَإِنُ لَمُ تَقُمُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا تَحَالَفَا لِ كَمَا فِي الْبَيْعِ.

اصول: یہ مسکداس اصول پر ہے کہ جس کے قبضے میں زمین نہیں ہے اس کو خارج کہتے ہیں، اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے،

تشریح: یہاں تین مسکلے ہیں جس کو بیان کیا جارہا ہے۔ [ا] پہلامسکدیہ ہے کہ کمرے کے بارے میں اختلاف نہیں ہے،

بلکہ حد کے بارے میں اختلاف ہے مثلا زید کہتا ہے کہ بکر کی حدمیری زمین میں ہے، اور اس نے گواہی پیش کی تو چونکہ اس حد پر

زید کا قبضے نہیں ہے اس لئے زید کی گواہی قبول کر کے اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ جسکا قبضے نہیں ہوتا اس کو خارج

کہتے ہیں، اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔

[7] دوسرا مسلہ یہ ہے کہ بکرنے دعوی کیا ہے کہ زید کی جوحد ہے وہ میری زمین میں ہے، اور اس پر گواہی دلوائی تو بکر کے لئے فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ اس کے قبضے میں حدنہیں ہے اس لئے وہ خارج ہوا اور خارج کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔

الغت : المابینا: ہم نے بیان کیا کہ جس کے قبض میں زمین نہیں ہے اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔

ترجمه : (۱۳۰) اورا گردونوں میں سے ایک نے گوائی قائم کی تواس کے لئے فیصلہ کیا جائے گا۔

تشریح: یہ تیسرامسلہ ہے۔ دونوں شریکوں نے دعوی کیا کہ اس کی حدمیری زمین میں ہے، کیکن ایک ہی نے گواہی پیش کی توجس نے گواہی پیش کی توجس نے گواہی پیش کی اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا ، کیونکہ اس نے گواہی کے ذریعہ دعوی کومبر ہمن کیا ، اور دوسر سے نے مبر ہمن نہیں کیا۔

لغت : حد: دوز مین کے درمیان جولکیر ہوتی ہے اس کوحد کہتے ہیں۔

ترجمه : (۱۳۱) اورا گرکسی نے بینہ قائم نہیں کیا تو دونوں کو شمیس کھلائیں گے [اور تقسیم توڑ دی جائے گی ]

ترجمه إ جيبا كربي مين بوتا بـ

تشریح: دونوں شریکوں نے دعوی کیا کہ حدمیری زمین میں ہے، کیکن کسی نے اپنے دعوی پر گواہ پیش نہیں کیا تو اب دونوں کو قشمیں کھلائیں گے اور تقسیم توڑ دی جائے گی ، جسیا کہ بچ میں بائع اور مشتری دونوں اختلاف کرے اور کوئی بینہ قائم نہ کرے تو دونوں کو تشمیں کھلاتے ہیں اور بچ توڑ دی جاتی ہے، ویسے ہی یہاں ہوگا۔

## ﴿فصل ﴾

(١٣٢)قال: وَإِذَا استُجِقَّ بَعُضَ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا بِعَينِهِ لَمُ تُفُسَخُ الْقِسُمَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَرَجَعَ بِحِصَّةِ ذَلِكَ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: تُفُسَخُ الْقِسُمَةُ لَ قَالَ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُ -: ذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِي اسْتِحُقَاقِ بَعُضٍ بِعَيْنِهِ، وَهَكَذَا ذُكِرَ فِي الْأَسُرَارِ. وَالصَّحِيحُ اللَّهُ عَنْهُ -: ذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِي اسْتِحُقَاقِ بَعُضٍ شَائِعٍ مِنُ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا، فَأَمَّا فِي اسْتِحُقَاقِ بَعُضٍ مُعَيَّنٍ لَا اللَّهُ عَلَافَ فِي اسْتِحُقَاقِ بَعُضٍ شَائِعٍ مِنُ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا، فَأَمَّا فِي اسْتِحُقَاقِ بَعُضٍ مُعَيَّنٍ لَا

## ﴿فصل: استحقاق تكل جانے كے بارے ميں ﴾

ترجمه : (۱۳۲) اگردونوں میں سے ایک کا خاص حصہ ستحق نکل جائے تو تقسیم نہیں ٹوٹے گی امام ابوحنیفیہ کے نزدیک اور رجوع کرے گااس حصے کا اپنے شریک کے حصے سے ۔اور امام ابو یوسف ؓ نے فرمایا تقسیم ٹوٹ جائے گی۔

تشریح: مثلا ایک بڑامکان تھاجس میں چار کمرے تھے، اس میں زیداور خالد جھے دار تھے۔ دونوں نے دودو کمرتے تسیم کئے۔ بعد میں زید کے جھے سے ایک خاص کمرے میں عمر کا حصہ نکل گیا اور وہ اس نے لیا۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس خاص کمرے میں کئے سے نظیے سے تسیم نہیں ٹوٹے گی اور دوبارہ تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ البتہ زید کو بید ق موگا کہ ایک کمرے میں سے آدھا کمرہ خالد سے وصول کرے۔

**وجه** : خاص چیز میں کسی کا حصہ اُکلا ہے تو اس خاص چیز کی قیمت لگا کر شریک سے وصول کرسکتا ہے۔اس لئے تقسیم تو ڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔

امام ابویوسف ؓ کے نز دیک تقسیم ٹوٹ جائے گی اب دوبار تقسیم کرائے۔

**وجسه**: امام ابو یوسف کی دلیل بیہ کہ نزید نے تقسیم کے وقت سمجھاتھا کہ بید صدمیرا ہے۔ اب عمر کے لینے کی وجہ سے وہ حصہ چھوٹا ہو گیا جس کی وجہ سے ملی گا جس پر ممکن حصہ چھوٹا ہو گیا جس کی وجہ سے ملی گا جس پر ممکن ہے کہ گھاٹا ہواس لئے اس عدم رضا مندی کی وجہ سے تقسیم ٹوٹ جائے گی۔

ترجمه المصنفُّ نے فرمایا کہ سی متعین بعض میں مستحق نکلنے سے صاحب قدوری نے اختلاف ذکر کیا ہے، اور کتاب الاسرار میں بھی ایسے ہی ذکر کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سی ایک کے حق میں شائع استحقاق نکل جائے تو اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، کیکن سی متعین کمرے میں استحقاق نکل جائے تو بالا جماع تقسیم نہیں ٹوٹے گی۔ اور اگر کل کے بعض شائع میں مستحق نکل جائے تو بالا تھاق تقسیم ٹوٹ جائے گی، اس لئے یہ تین صور تیں ہیں۔

المغت : متعین حصے : کسی خاص کمرہ، یا خاص جگہ کا مستحق نکل گیا تو اس کو متعین حصے کا مستحق نکلنا کہتے ہیں۔ شائع حصہ مستحق نکلاً: مثلا چوتھائی حصہ مستحق نکل گیا تو اس کو شائع مستحق نکلنا : مثلا چوتھائی حصہ مستحق نکل گیا تو اس کو شائع مستحق نکلنا کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی مخصوص جگہ، یا مخصوص کمرہ مستحق نہیں

تُفُسَخُ الُقِسُمَةُ بِالْإِجُمَاعِ، وَلَوُ اُستُحِقَّ بَعُضٌ شَائِعٌ فِي الْكُلِّ تُفُسَخُ بِالِاتِّفَاقِ، فَهَذِهِ ثَلاثَةُ الْوَجُهِ. ٢ وَلَمُ يَذُكُرُ قُولَ مُحَمَّدٍ، وَذَكَرَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ مَعَ أَبِي يُوسُفَ وَأَبُو حَفُصٍ مَعَ أَبِي وَ وَلَكُمْ يَوسُفَ وَأَبُو حَفُصٍ مَعَ أَبِي وَسُفَ وَأَبُو حَفُصٍ مَعَ أَبِي عَضِ شَائِعٍ ظَهَرَ شَرِيكٌ ثَالِثٌ لَهُمَا، حَنِيفَةَ وَهُوَ الْأَصَحُّ. ٣ لِلَّابِي يُوسُفَ: أَنَّ بِاسْتِحُقَاقِ بَعُضْ شَائِعٍ ظَهَرَ شَرِيكٌ ثَالِثٌ لَهُمَا، وَالْقِسُمَةُ بِدُونِ رِضَاهُ بَاطِلَةٌ، كَمَا إِذَا السُّتِحَقَّ بَعُضٌ شَائِعٌ فِي النَّصِيبَيْنِ، ٢ وَهَذَا لِلَّنَ

نکلاہے، بلکہ پورے حصے میں حق شائع ہے۔

تشريح: يهال تين صورتين مين، پهلےان تو تحصين،اوران مين کيا مسلک ہےانکو بھی تمجھيں۔

[1] ہیلی صورت بیہے کہ ایک شریک کے سی خاص کمرے میں عمر کاحق نکل گیا توبالا تفاق تقسیم نہیں ٹوٹے گی۔

[7] دوسری صورت بیہ ہے کہ دونوں شریکوں کے حصوں میں شائع حق نکل ، مثلا بید عوی کیا کہ میرا دونوں کے حصوں میں ایک چوتھائی نکلتا ہے، پنہیں کہا کہ فلال متعین کمرہ نکلتا ہے ، توبیشائع مستحق نکلنا ہے ، اس صورت میں سب کا اتفاق ہے کہ تقسیم ٹوٹ جائے گی۔

[۳] تیسری صورت میہ کہ ایک شریک کے جھے میں شائع مستحق نکلا ،مثلا زید کے جھے میں عمر کی چوتھائی حصہ نکل گیا، تواس صورت میں ائمہ میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ قرماتے ہیں کہ تقسیم نہیں ٹوٹے گی اور امام ابو یوسف ؓ فرماتے ہیں کہ تقسیم ٹوٹ جائے گی۔اس کی دلیل آگے آرہی ہے۔

نوٹ : متن میں صاحب قدوری نے یوں کہ دیا ہے کہ ایک شریک کے تعین حصہ میں حق نکل گیا تب بھی ائمہ کا اختلاف ہے، سے چہ نہیں ہے، سے چہ نہیں ہے، سے چہ نہیں ہے، سے کہ ایک شریک کے شائع حصہ میں حق نکلا تب ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ قسیم نہیں ٹوٹے گی۔

ترجمه : ٢ متن میں امام محمد کا قول ذکر نہیں کیا، حضرت ابوسلیمان نے امام محمد گوامام ابو یوسف کے ساتھ بتایا ہے، اور ابوحف نے نے امام ابوحنیفہ کے ساتھ بتایا ہے، اور یہی بات صحیح ہے کہ [امام محمد امام ابوحنیفہ کے ساتھ ہے کہ قسیم نہیں ٹوٹے گی]

تشریح : قد وری کے متن میں بیذ کر نہیں کیا ہے کہ امام محمد سس کے ساتھ ہیں، ابوسلیمان نے فرمایا کہ امام محمد امام ابو یوسف کے کے ساتھ ہیں، اور یہی بات صحیح ہے، کہ قسیم نہیں ٹوٹے گی۔

کے ساتھ ہیں، اور ابوحف نے فرمایا کہ امام محمد امام ابوحنیفہ کے ساتھ ہیں، اور یہی بات صحیح ہے، کہ قسیم نہیں ٹوٹے گی۔

ترجمه : سے امام ابو یوسف کی دلیل ہے ہے کہ جب بعض شائع کاحق فکلا تو دونوں کے لئے تیسر اشریک فکل گیا، اور اس تیسرے کی رضا مندی کے بغیر قسیم کرنا باطل ہے، جیسا کہ دونوں کے حصوں میں بعض شائع مستحق فکل جاتا [ تو تقسیم ٹوٹ جاتی ، ایسے ہی یہاں تقسیم ٹوٹ جائے گی ]

**تشریع**:امام ابویوسف کی ایک دلیل یہ ہے کہ جب تیسرا آ دمی شائغ مستحق نکل گیا تو گویا کہ یہ تیسرا شریک نکل گیا،اور

بِ اسْتِ حُقَاقِ جُزُءٍ شَائِعٍ يَنْعَدِمُ مَعْنَى الْقِسُمَةِ وَهُوَ الْإِفْرَازُ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ الرُّجُوعَ بِحِصَّتِهِ فِي اَسْتِحُقَاقِ جُزُءٍ لَلْ اَلْأَخُرِ شَائِعًا، بِخِلَافِ الْمُعَيَّنِ. ﴿ وَلَهُ مَا: أَنَّ مَعْنَى الْإِفْرَازِ لَا يَنْعَدِمُ بِاسْتِحُقَاقِ جُزُءٍ شَائِعٍ فِي الْمُتَدِمُ اللَّهُ وَلَهُ مَا : أَنَّ مَعْنَى الْإِفْرَازِ لَا يَنْعَدِمُ بِاسْتِحُقَاقِ جُزُءٍ شَائِعٍ فِي اللَّهُ عَلَى هَذَا الْوَجُهِ فِي اللَّبَدَاءِ بِأَنْ كَانَ شَائِعٍ فِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَالنِّصُفُ الْمُؤَخَّرُ بَيْنَهُمَا لَا شَرِكَةَ لِغَيْرِهِمَا فِيهِ، النِّصُفُ الْمُؤَخَّرُ بَيْنَهُمَا لَا شَرِكَةَ لِغَيْرِهِمَا فِيهِ،

قاعدہ یہ ہے کہ شریک کی رضامندی کے بغیرتقسیم باطل ہے اس لئے یہ تقسیم ہی باطل ہوگئی ،اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر دونوں شریکوں کے حصے میں شاکع شریکوں کے حصے میں شاکع مستحق نکل جاتا تو آپ بھی تقسیم باطل قرار دیتے ہیں ،پس اس پر قیاس کر کے ایک کے حصے میں شاکع مستحق نکل گیا تواس کو بھی باطل قرار دیں۔

اخت :فی النصیبین: دونول حصول میں، دونوں شریکوں کے جو حصے ہیں وہ مراد ہیں۔

ترجمه : س اوراس تقسیم کے ٹوٹنے کی وجہ بیہ ہے کہ شائع جز کے مستحق ہونے سے تقسیم کامعنی جوافراز اور علیحد گی ہے وہ ختم ہوجا تاہے، کیونکہ بیا پنا حصہ دوسرے کے شائع جصے میں رجوع کرے گا بخلاف معین کے۔

تشریح: امام ابو یوسف یک یہاں تقسیم ٹوٹے کی وجہ یہ بتارہے ہیں کہ جب اس کے حصے میں شائع طور پر دوسرے کا حصہ نکل گیا تو تقسیم میں جوافر از اور الگ الگ کرنے کا معنی ہے وہ باقی نہیں رہا، کیونکہ یہ آدمی دوسرے کے حصے میں اپنا آدھا وصول کرے گا،اس لئے تقسیم ٹوٹ جانی چاہئے۔ ہاں معین کمرہ حصہ نکلتا تو اس کی صورت یہ ہوتی کہ اس کی قیمت دے دیتا تو پھر تقسیم نہیں ٹوٹی۔

ترجمه: هے امام ابوحنیفہ اورامام محمد کی دلیل ہے ہے کہ کسی ایک کے حصیس جزوشائع کے ستی نکلنے سے افراز اورالگ کرنے کا معنی منعدم نہیں ہوتا ،اس لئے کہ شروع میں بھی اس طرح تقسیم کرے تو جائز ہے اس طرح کہ اگلا آ دھا حصہ تین آ دمیوں کے درمیان مشترک تھا،ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نہیں تقا، پھر دونوں نے اس طرح تقسیم کیا، کہ تین میں سے ایک نے اگلے حصے کا دونوں میں سے ایک کودے دیا،اور موخر کی چوتھائی دی تو جائز ہے،اس طرح انتہاء میں تقسیم کیا تو جائز ہے،اور ایسا ہو گیا کہ معین حصے میں مستحق نکل گیا۔

تشريح: مصنف نے بہت پيچيده حساب استعال كياہے جو مجھ سے بھى حل نہيں ہوتا۔

حاصل میہ کہ تیسرے آدمی کا ایک حصد دار میں شائع حصہ نکلا تب بھی تقسیم توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ افراز کامعنی باقی رہتا ہے

اس کی ایک مثال دی ہے کہ ایک بڑے گھر میں سے اگلے جھے میں زید، عمر اور خالد ساجد شریک تھے، اور اس کے پچھلے جھے میں صرف دوآ دمی زیداور عمر شریک تھے۔اب خالد نے اپنا حصہ زید کودے دیا، تا کہ گھر کے پچھلے جھے میں زید کو کم ملے تواس طرح فَاقُتَسَمَا عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا مَا لَهُمَا مِنُ الْمُقَدَّمِ وَرُبُعِ الْمُؤَخَّرِ يَجُوزُ فَكَذَا فِي الانتِهَاءِ وَصَارَ كَاسُتِحُقَاقِ شَىءٍ مُعَيَّنٍ، لَا بِخَلافِ الشَّائِعِ فِي النَّصِيبَيُنِ؛ لِأَنَّهُ لَوُ بَقِيَتُ الْقِسُمَةُ لَتَضَرَّرَ النَّالَةُ لَوُ بَقِيَتُ الْقِسُمَةُ لَتَضَرَّرَ النَّالُةُ بِتَفَرُّقِ نَصِيبِهِ فِي النَّصِيبَيُنِ، أَمَّا هَاهُنَا لَا ضَرَرَ بِالْمُسْتَحِقِّ فَافْتَرَقَا، ﴾ وصورة الشَّالِثُ بِتَفَرُّ قِنَ الْمُقَدَّمَ مِنُ الدَّارِ وَالْآخِرُ الثَّلُثَيْنِ مِنُ الْمُؤَخَّرِ وَقِيمَتُهُمَا النَّلُتَ الْمُقَدَّمَ مِنُ الدَّارِ وَالْآخِرُ الثَّلُثَيْنِ مِنُ الْمُؤَخَّرِ وَقِيمَتُهُمَا

تقسیم کرناجائزہے،اسی طرح بعد میں ایسا ہوجائے تب بھی جائزر ہناچاہئے۔

ترجمه : ٢ بخلاف دونوں كے حصوں ميں شائع مستحق نكل جائے تو تقسيم توڑ دى جائے گى اس لئے كه اگر تقسيم باقى رہے تو تيسرے آدمی كونقصان ہوگا كه اس لئے كه اس كا حصد دوآ دميوں كے حصوں ميں منقسم ہوگا، بہر حال اس يہاں كى صورت [جبكه ايك ہى كے حصے ميں مستحق فكلا ] تو كوئى ضرر نہيں ہے ، اس لئے دونوں صور تيں الگ الگ الگ ہوگئيں۔

قشروج : زیداورعمر دونوں کے حصول میں بکر کا شائع حصہ نکلاتو اس صورت میں بکر کوضر رہوگا، کیونکہ اس کا حصہ دوآ دمیوں کے حصول میں بکر کا شانا چاہتے تنہیں اٹھا سکتا ہے، کیونکہ دوجگہ تھوڑی تھوڑی زمین ہوگئی الیکن اگر بکر کا حصہ صرف زید کے حصے میں نکلتا تو چونکہ ایک ہی آ دمی کے حصے میں اس کا حصہ نکلا ہے اس لئے اپنے حصے سے فائدہ اٹھانے میں کوئی ضرر نہیں ہے۔

قرجمه : عے مسئلے کی صورت بیہ ہے کہ دوشر یکوں میں سے ایک نے اگلے جھے کی تہائی لی، اور دوسر بے نے موخر جھے کی دو تہائی لی، دونوں حصوں کی قیمت برابرتھی، پھر مقدم کا آدھا مستحق نکل گیا توامام ابو حنیفہ اورامام محکماً کے نزد یک چاہے تو تقسیم توڑ دے ٹکڑا ہونے کی عیب کی وجہ سے، اور چاہے تو اپنے شریک پر موخر کی چوتھائی واپس لے، اس لئے کہ مقدم کا پورامستحق نکل جاتا تو اس کا آدھا موخروا لے سے لیتا، پس جب آدھا مستحق نکلاتو آدھے کا آدھا واپس لے گا، اور یہ چوتھائی ہوگی، جزکوکل پر قاس کرتے ہوئے۔

تشریح: یہاں بھی پیچیدہ حساب استعال کیا ہے۔ ایک بڑا مکان تھا جس میں تین کرے تھے، ایک کمرہ آگے میں تعاجسکی قیمت نے متح بھی ، اب زید کو آگے کا ایک کمرہ دیا ، اور عمر کو پیچھے کے دو کمرے دئے۔ جسکی قیمت اگلے کمرے میں بکر کاحق نکل گیا تو طرفین کے نزدیک اختیار ہے کہ تقسیم کو قیمت اگلے کمرے میں بکر کاحق نکل گیا تو طرفین کے نزدیک اختیار ہے کہ تقسیم کو توڑ دے اور یہ بھی اختیار ہے کہ تقسیم برقر اردیکے، اور آ دھے کمرے کا آ دھا جو ہوتا ہے اس کی قیمت عمر سے وصول کر لے۔ اس کی دلیل مید سے بیں کہ اگر پورا کمرہ کسی کاحق نکل جاتا تو اس کا آ دھا عمر سے وصول کرتا اسی طرح اس کا آ دھا نکلاتو آ دھے کا آ دھا ، یعنی جو تھائی عمر سے وصول کر ہے گا۔

ا نحت: تشقیص قص مے شتق ہے ، گر الکر اہونا۔ عیب التشقیص : گر الکر اہونے کا عیب اعتبار اللجزء بالکل

سَوَاءٌ ثُمَّ استُحِقَّ نِصُفُ المُقَدَّمِ، فَعِنُدَهُمَا إِنُ شَاءَ نَقَضَ الْقِسُمَةَ دَفُعًا لِعَيُبِ التَّشُقِيصِ، وَإِنُ شَاءَ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِرُبُعِ مَا فِي يَدِهِ مِنُ الْمُؤَجَّرِ، لِأَنَّهُ لَوُ استُحِقَّ كُلُّ الْمُقَدَّمِ رَجَعَ بِنِصُفِ مَا فِي يَدِهِ مِنُ الْمُؤَجَّرِ، لِأَنَّهُ لَوُ استُحِقَّ كُلُّ الْمُقَدَّمِ رَجَعَ بِنِصُفِ مَا فِي يَدِهِ مِنُ النَّصُفِ وَهُوَ الرُّبُعُ اعْتِبَارًا لِلْجُزُءِ بِالْكُلِّ، هِ مَا فِي يَدِ اللَّحُو وَلَوْ بَاعَ عَلَا رَجَعَ بِرُبُعِ مَا فِي يَدِ الْآخَرِ وَلَوْ بَاعَ صَاحِبُ الْمُقَدَّمِ نِصُفَهُ ثُمَّ استُحِقَّ النِّصُفُ الْبَاقِي شَائِعًا رَجَعَ بِرُبُعِ مَا فِي يَدِ الْآخَرِ عِنْدَهُمَا لِمَا ذَكَرُنَا وَسَقَطَ حِيَارُهُ بِبَيْعِ الْبَعْضِ 6 وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ: مَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ بَيْنَهُمَا عِنْدَهُمَا لِمَا ذَكُونَا وَسَقَطَ حِيَارُهُ بِبَيْعِ الْبَعْضِ 6 وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ: مَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ بَيْنَهُمَا عِنْدَهُمَا لِمَا ذَكُونَا وَسَقَطَ حِيَارُهُ بِبَيْعِ الْبَعْضِ 6 وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ: مَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ بَيْنَهُمَا فِي يُوسُفَى: مَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ بَيْنَهُمَا فَى يَعِمُ وَيُ فَي يَصِمُ مَا بَاعَ لِصَاحِبِهِ لِلَّنَّ الْقِسُمَة تُنْقَلِبُ فَاسِدَةً عِنْدَهُ، وَالْمَقَبُوضُ بِالْعَقُدِ الْفَاسِدِ مَمُلُوكُ فَنَفَذَ الْبَيْعُ فِيهِ وَهُو مَضُمُونٌ بِالْقِيمَةِ فَيَضُمَنُ نِصُفَ نَصِيبِ صَاحِبِهِ مَا بَاعَ لِيَا عَلَيْهُ وَلُو مَضُمُونٌ بِالْقِيمَةِ فَيَضُمَنُ نِصُفَ نَصِيبٍ صَاحِبِهِ .

: جز کوکل پر قیاس کرتے ہوئے۔

ترجمه : ٨ اورا گرمقدم والے نے اپنا حصہ في دیا پھر باقی آ دھادوسرے کا حق نکل گیا طرفین کے نزدیک آ دھے کا آ دھا دوسرے شریک سے وصول کرے گا ، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ابھی ذکر کیا ، اور بعض کے بیچنے کی وجہ سے تقسیم کے توڑنے کا حق ساقط ہوگیا۔

تشریح: زیدنے آدھا کمرہ نے دیاس کے بعد جوآدھا کمرہ تھااس میں بکرکاحق نکل گیا تو چونکہ آدھا نے چاہ اس لئے اس استے اس تقسیم کو توڑنے کا حق طرفین کے نزدیک ختم ہو گیا، اب ایک ہی صورت یہ ہے کہ آدھا یعنی چوتھائی حصہ عمر سے وصول کر لے۔

قرجمه : امام ابویوسف کے نزدیک جو کچھشریک کے ہاتھ میں وہ آدھا آدھا ہوجائے گا اور جو کچھ بیچا ہے اس کی قیمت کا ضامن ساتھ کے لئے بنے گا، اس لئے کہ النظیز دیک تقسیم تو ٹوٹ جائے گی، اور جو کچھ عقد فاسد سے لیا ہے وہ مملوک ہوگا، اس لئے اس میں بیچ نافذ ہوگی، البتداس کی قیمت ساتھ کی طرف اداکرنی ہوگی، اس لئے شریک کے لئے آدھی قیمت کا ضامن ہوگا۔

تشریع : امام ابو یوسف کے نزدیک تین باتیں ہوں گی[ا] ایک توبہ ہے زیدنے جوآ دھا کمرہ بیچاہے، وہ بی نافذہوگ،
کیونکہ عقد فاسد میں میچ پر قبضہ ہوجائے تو بی نافذہوجاتی ہے، اسی طرح یہاں اگر چہ تقسیم فاسد ہے، کیک میچ پر قبضہ ہو گیا تو بی نافذہوجائے گی۔[۲] دوسری بات بہ ہے کہ تحق نکلنے کی وجہ سے تقسیم فاسد ہوگی۔[۳] اور تیسری بات بہ ہے کہ زیدنے جس قیمت پر قبضہ کیا ہے اس کا آ دھا عمر شریک کودے، اور دوبارہ آ دھا آ دھا تقسیم کرے۔

ترجمه : (۱۳۳) اگرتقسیم کرلیا پرمعلوم ہوا کہ ترکہ میں اتنا قرض ہے کہ پورے ترکے وکھیر لیگا تو تقسیم توڑدی جائے گ۔ ترجمه نا اس لئے کہ قرض وارث کی ملک کوروکتا ہے۔ (١٣٣) قَالَ: وَلَوُ وَقَعَتُ الْقِسُمَةُ ثُمَّ ظَهَرَ فِي التَّرِكَةِ دَيُنٌ مُحِيطٌ رُدَّتُ الْقِسُمَةُ إِلَّا يُمنَعُ وُقُوعَ الْمِلُكِ لِلُوَارِثِ، ٢ وَكَذَا إِذَا كَانَ غَيْرَ مُحِيطٍ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِالتَّرِكَةِ، ٣ إِلَّا إِذَا وَقُوعَ الْمِلُكِ لِلُوَارِثِ، ٢ وَكَذَا إِذَا كَانَ غَيْرَ مُحِيطٍ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِالتَّرِكَةِ، ٣ إلَّا إِذَا بَقِي مِنُ التَّرِكَةِ مَا يَفِي بِالدَّيُنِ وَرَاءَ مَا قَسَمَ؛ لِلَّانَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى نَقُضِ الْقِسُمَةِ فِي ايفَاءِ وَقَهِمُ، (١٣٣) وَلُو أَبُرَأَهُ الْغُرَمَاءُ بَعُدَ الْقِسُمَةِ أَو أَدَّاهُ الْوَرَثَةُ مِنُ مَالِهِمُ وَالدَّيُنُ مُحِيطٌ أَو غَيْرُ

تشریح : پہلے قرض ادا کیا جاتا ہے،اس کے بعد جو باقی بچے اس کوتقسیم کرتے ہیں، یہاں پہلے تقسیم کر لیا بعد میں معلوم ہوا کہ اتنا قرض ہے کہ میت کا جھوڑا ہوا سب مال اس میں چلا جائے گا،اس لئے بیقسیم ٹوٹ جائے گی،اب ور ثنہ مال واپس کریں، جس سے قرض ادا کیا جائے۔

ا صول: يه سئله اس اصول برے كه پہلے قرض ادا كيا جائے بعد ميں وراثت تقسيم ہو۔

ترجمه نظ ایسی، تقسیم ٹوٹ جائے گی اگر قرض نے پورائر کہ گھیرانہ ہو،اس لئے کہ قرض دینے والوں کا ق تر کہ کے ساتھ متعلق ہے۔

تشریع : مثلا پانچ ہزار درہم ترکہ چھوڑاتھا، وارث نے اس کوتسیم کرلیا، بعد میں معلوم ہوا کہ دو ہزار درہم قرض دینے والوں کا ہے، قرض ادا کرنے کے بعد جو والوں کا ہے، قرض ادا کرنے کے بعد جو باقی بچھااس کو دوبارہ وارث پراس کے جسے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔

ا بھت : محیط: گیرا ہوا، غیر محیط: پورا گیرا ہوانہیں ۔ تر کہ: میت کے چھوڑے ہوئے مال کو,تر کہ، کہتے ہیں۔

ترجمه : ٣ مگرتر كه ميں سے اتناباقى ره گيا ہو جو قرض كو پوراا داكر دے تقسيم كے علاوه ، تو تقسيم تو ڑنے كى ضرورت نہيں ہے قرض والوں كے حق كو پورا ہوجانے كى وجہ سے۔

تشریح بیتیسری صورت ہے، وارثین نے کچھ مال تقسیم کیا تھا اور کچھ مال ابھی تک تقسیم نہیں کیا، اور معلوم ہوا کہ میت پر قرض ہے، اور قرض اتناہے کہ جو مال ابھی تک تقسیم نہیں کیا ہے اس سے قرض ادا ہو جائیگا، تواب تقسیم تو ڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی مال ہی سے قرض ادا ہو جائے گا تواب تقسیم تو ڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی مال ہی سے قرض ادا کردے۔

ایفاء حقهم: ایفاء کاتر جمہ ہے پوراادا کرنا۔ قرض والوں کے تن کو پورا کرنے کے لئے۔

ترجمه : (۱۳۲) اگرتقسیم کے بعد قرض دینے والوں نے قرض سے بری کر دیا،ی خود وارث نے اپنے مال سے قرض ادا کر دیا ، تو چاہے قرض گھیرے ہوا نہ یں ایک ہوانہیں ہوتقسیم جائز ہے۔

ترجمه ال ال ك كه مانع زائل بوكيا ـ

مُحِيطٍ جَازَتُ الْقِسُمَة أُلِ لِأَنَّ الْمَانِعَ قَدُ زَالَ. (١٣٥) وَلُو ادَّعَى أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ دَيُنًا فِي التَّرِكَةِ صَحَّ دَعُواهِ لِلْآنَهُ لَا تَنَاقُضَ؛ إذ الدَّيُنُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْنَى وَالْقِسُمَةُ تُصَادِفُ التَّرِكَةِ صَحَّ دَعُواهِ لِلْآنَهُ لَا تَنَاقُضَ؛ إذ الدَّيُنُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْنَى وَالْقِسُمَةُ تُصَادِفُ الصُّورَةَ، (١٣١) وَلُو ادَّعَى عَيْنًا بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ لَمُ يُسُمَعُ لِلتَّنَاقُضِ الذَ الْإِقْدَامُ عَلَى الْقِسُمَةِ الْصُّورَةَ، (١٣٦) وَلُو ادَّعَى عَيْنًا بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ لَمُ يُسُمَعُ لِلتَّنَاقُضِ الذَ الْإِقْدَامُ عَلَى الْقِسُمَةِ الْعَيْرَافُ بِكُونَ الْمَقُسُومِ مُشْتَرَكًا.

تشریح: ترکقسیم کرلیا،اس کے بعد معلوم ہوا کہ قرض ہے، لیکن اس قرض کوقرض دینے والے نے معاف کر دیا، یا وارث نے اپنے مال سے اداکر دیا تو قرض چاہے تمام ترکہ کو گھیرے ہوا ہو یا گھیرے ہوا نہیں ہو دونوں صورتوں میں تقسیم توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ تقسیم توڑنے کی وجہ یتھی کہ قرض ادا کیا جائے، لیکن وارث نے اداکر دیا، یا معاف کر دیا تو اب قرض ہی نہیں رہااس کے تقسیم توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔

قرجمه :(۱۳۵) اگر دونقسیم کرنے والے میں سے ایک نے تر کے میں اپنا قرض ہونے کا دعوی کیا تو اس کا دعوی صحیح ہے۔ قرجمه نے اس لئے کہ اس کی بات میں تناقض نہیں ہے، اس لئے کہ قرض تعلق معنی سے ہے اور تقسیم کا تعلق صورت کے ساتھ ہے۔

تشریح: دودارث ترکیقسیم کررہے تھے کہ ایک نے میت پر اپنا قرض ہونے کا دعوی کیا تو اس کا دعوی کرنا صحیح ہے، اس کی بات میں تناقض نہیں ہے۔

**وجه** : اس کی وجہ بیہ ہے کہ ترکے کونقسیم جوکرتے ہیں وہ میت ظاہری مال ہے اس کونقسیم کرتے ہیں، اور قرض کا جودعوی ہے وہ میت کے ذمے ہے، جومعنوی فرمہ داری ہے اسلئے دونوں میں تناقض نہیں ہے اس لئے گواہ کے ذریعہ اپنا قرض ثابت کرسکتا ہے الفت : تصادف: یانا، لگنا، صادف الصورة: صورت کولگنا۔

ترجمه : (۱۳۲) اور اگرتقسیم کرنے والے میں کسی ایک نے عین چیز کا دعوی کیا، چاہے کسی بھی سبب سے تو تناقض کی وجہ سے اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔

قرجمه الاسك كقسيم پراقدام كرنايداعتراف كرنائ كهشيم كرد باروه مشتركه بـ

تشریح: میت کاتر کتقسیم کرر ہاتھا کہ انہیں تقسیم کرنے والوں میں سے ایک نے بید عوی کیا کہ بیگھوڑا میراہے، میت کے پاس بیگھوڑا امانت کے طور پرتھا، یا اس نے غصب کر کے لیا تھا، یا میں نے اس کو اجرت پر دیا تھا، تو اس کی بیہ بات نہیں مانی جائے گی۔

**وجه** : جب اس گھوڑے کو تقسیم کررہا تھا تواس بات کی دلیل تھی کہ بی گھوڑا مشترک ہے،اوراب بید عوی کررہا ہے کہ بی گھوڑا خاص میراہے، توبات میں تناقض ہو گیااس لئے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔

# ﴿ فَصُلٌ فِي الْمُهَايَأَةِ ﴾

(١٣٧) اللهُهَايَأَةُ جَائِزَةٌ استِحُسَانًا لِللَحَاجَةِ إلَيْهِ، اذْ قَدْ يَتَعَذَّرُ الِاجْتِمَاعُ عَلَى الِانْتِفَاعِ فَأَشُبَهَ الْقِسُمَة. وَلِهَذَا يَجُرِى فِي الْقِسُمَة، إلَّا أَنَّ الْقِسُمَة أَقُوى مِنْهُ فِي الْقِسُمَة. وَلِهَذَا يَجُرِى فِي الْقِسُمَة، إلَّا أَنَّ الْقِسُمَة أَقُوى مِنْهُ فِي الْقِسُمَة وَلَهَذَا السَّعَاقُب، لَ وَلِهَذَا السَّيِكُمَالِ الْمَنْفَعَةِ لِلَّانَّةُ جَمْعُ الْمَنَافِعِ فِي زَمَانِ وَاحِدٍ، وَالتَّهَايُولُ جَمْعٌ عَلَى التَّعَاقُب، لَ وَلِهَذَا

نوٹ : قرضہ کی شکل میں کوئی عین چیز کا دعوی نہیں ہوتا بلکہ یہ معنوی ذمہ داری ہے جومیت کے ذمے ہے، اور یہاں خاص گھوڑا ہے جس کو تقسیم بھی کر رہا ہے، اور دعوی بھی کر رہا ہے کہ یہ گھوڑا میرا ہے، اس لئے ایک ہی چیز میں تناقض کی وجہ سے بات نہیں مانی جائے گی۔

#### ﴿فصل في المهاياة ﴾

ضروری نوٹ :هایاه ،مهایاة :بدل بدل کرنفع اٹھانا۔اس فصل میں مکان یاز مین تقسیم نہیں کرتے ، بلکہ اس کا نفع تقسیم کرتے ہیں ،مثلا ایک ماہ یہ گھر میں رہے ،اور دوسرے مہینے دوسرا شریک گھر میں رہے یا مکان کے اس حصے میں بیرہے اور دوسرے حصے میں دوسرارہے ،اس طرح نفع کے تقسیم کو جہایات ، کہتے ہیں ۔تقسیم میں عین چیز کی تقسیم ہوتی ہے ،اور مہایات میں نفع تقسیم ہوتا ہے اس لیے تقسیم اقوی ہے۔

وجه: اس آیت میں مہایات کا ثبوت ہے۔قال هذه ناقة لها شرب و لکم شرب یوم معلوم ۔ (آیت ۱۵۵، سورة الشعراء۲۲) اس آیت میں ہے کہ ایک دن اونٹنی پانی پئے اور دوسرے دن قوم پانی ہئے، یہی مہایات ہے۔

**ترجمه** :(۱۳۷)مهایات استحسانا جائزہے۔

تشریح: مثلازید گھرسے نفع اٹھار ہا ہے توا پنے جھے سے بھی نفع اٹھار ہا ہے اور شریک کے جھے سے بھی نفع اٹھار ہا ہے ، اور بدفع جب عمر دوسرے مہینے گھرسے نفع اٹھار ہا ہے ، اور بدفع جب عمر دوسرے مہینے گھرسے نفع اٹھار ہا ہے ، اور بدفع اٹھار ہا ہے ، اور بدفع اٹھار ہا ہے ، اور بدفع اٹھار ہا ہے ، اس لئے نفع کے بدلے میں نفع ہوا ، اور دونوں کا جنس ایک ہے اس لئے سود کا شبہ ہے ، اس لئے یہ مہایات جائز نہیں ہونی چا ہے ، کیکن اس کی سخت ضرورت ہے اور آیت میں بھی اس کا ثبوت ہے اس لئے استحسان کے طور براس کو جائز قرار دیا ہے۔

قرجمه الله الى ضرورت كى وجه سے،اس كئے كه بعض مرتبہ نفع پر جمع ہونا متعذر ہوتا ہے،اس كئے وہ تقسيم كے مشابہ ہوگيا، اسى كئے اس ميں قاضى كا مجور كرنا جارى ہوتا ہے، جيسے تقسيم ميں قاضى كا مجور كرنا جارى ہوتا ہے، بياور بات ہے كہ نفع سے فائدہ اٹھانے سے تقسيم كرنا اقوى ہے،اس كئے كہ تقسيم ايك ہى زمانے ميں نفع جمع ہوتا ہے۔ لَوُ طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْقِسُمَةَ وَالْآخَرُ الْمُهَايَأَةَ يَقْسِمُ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ أَبُلَغُ فِي التَّكْمِيلِ. ٣ وَلَوُ وَقَعَتُ فِي مَا يَحُتَمِلُ الْقِسُمَةَ ثُمَّ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسُمَةَ يَقُسِمُ وَتَبُطُلُ الْمُهَايَأَةُ لِأَنَّهُ الْوَوْ وَقَعَتُ فِي مَا يَحُتَمِلُ الْمُهَايَأَةُ لِأَنَّهُ الْعَلَى الْمُهَايَأَةُ لِأَنَّهُ لَوُ انْتَقَضَ لَاسْتَأْنَفَهُ الْحَاكِمُ فَلا أَبُلَغُ، ٣ وَلَا يَبُطُلُ التَّهَايُولُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَلَا بِمَوْتِهِمَا لِأَنَّهُ لَوُ انْتَقَضَ لَاسْتَأْنَفَهُ الْحَاكِمُ فَلا فَائِفَةً فَي النَّقُضِ ثُمَّ الِاسْتِئْنَافِ. (١٣٨) وَلَوْ تَهَايَئًا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ عَلَى أَنْ يَسُكُنَ هَذَا طَائِفَةً

تشریح: یرمہایات کے جواز کی دلیل ہے،[ا] ایک دلیل ہے کہ بعض مرتبد دونوں شریک ایک ساتھ نفخ نہیں اٹھا سکتے،
اس لئے ایکے بعد دیگر نفع اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لئے بیقسیم کے مثابہ ہوگیا، اور جب تقسیم جائز ہے تو یہ بھی جائز ہونی چاہئے، چونکہ مہایات جائز ہے اس لئے قاضی مہایات کرنے کے لئے مجبور کرسکتا ہے، جس طرح تقسیم کرنے کے لئے مجبور کرسکتا ہے، البت تقسیم مہایات سے زیادہ قوی ہے، اس لئے کہ تقسیم میں عین چیز بھی تقسیم ہوتا ہے اور نفع بھی تقسیم ہوتا ہے اور نفع بھی تقسیم ہوتا ہے، اور مہایات میں صرف نفع تقسیم ہوتا ہے [۲] دوسری بات یہ ہے کہ تقسیم میں دنوں فریق بیک وقت نفع اٹھاتے ہیں، اور مہایات میں ایک وقت میں ایک ہی فریق نفع اٹھاتے ہیں، اس لئے تقسیم نیادہ توی ہے۔

النهايؤ جمع على التعاقب: اورمهايات مين بارى بارى أفع المات مين الله التعاقب المات مين -

ترجمه ني يهى وجه ہے كما گرايك شريك تقسيم مانكتا ہواورد وسرامهايات كرنا چاہتا ہوتو قاضى تقسيم كرے گا،اس لئے كموه فائده اٹھانے ميں زياده بلغ ہے۔

تشریح: واضح ہے۔

ترجمه بیع جس میں تقسیم کرناممکن ہواس میں مہایات ہوگئ ، پھرایک شریک نے تقسیم کا مطالبہ کیا تو تقسیم کردی جائے گ اور مہایات باطل ہوجائے گی۔،اس لئے کتقسیم زیادہ بلیغ ہے۔

تشريح: واضح ہے۔

ترجمه : س ایک شریک کے مرنے سے یا دونوں شریک کے مرنے سے مہایات باطل نہیں ہوگی ،اس لئے کہ اگر مہایات توڑدیں ، تو حاکم پھر دوبارہ مہایات کرے گا ، اس لئے توڑنے میں پھر دوبارہ اس کوکرنے میں فائدہ نہیں ہے۔

تشریح: شریک میں سے ایک کے مرنے سے، دونوں کے مرنے سے مہایات باطل نہیں ہوگی، کیونکہ اگر باطل قرار دیں تو دوبارہ حاکم مہایات ہی کرے گا، اب اس کوتوڑا اور دوبارہ اسی مہایات کو کیا تو توڑنے اور دوبارہ اسی کو کرنے میں فائدہ نہیں ہے، اس لئے کسی فریق کے مرنے سے مہایات باطل نہیں ہوگی۔

ترجمه :(۱۳۸) اگرایک گھر میں مہایات کیا، اس طرح کہ یا ایک گلڑے میں قیام کرے گا اور یہ دوسرے گلڑے میں، یا یہ اور پر کی منزل میں تو جائز ہے۔

وَهَـذَا طَائِفَةً أَوُ هَـذَا عِلْوَهَا وَهَذَا سِفُلَهَا جَازَلَ لِأَنَّ الْقِسُمَةَ عَلَى هَذَا الُوجُهِ جَائِزَةٌ فَكَذَا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللللللَّةُ اللْمُواللَّةُ الللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ترجمه الاسكة كواس طرح تقسيم كري توجائز باس طرح مهايات كري توبهى جائز ب

تشریح: گھر کے ایک کمرے میں ایک شریک رہے اور دوسرے کمرے میں دوسرا شریک رہے، یا دوسری صورت بیہے کہ گھر کے او برکی منزل میں ایک شریک رہے، اور نیچے کی منزل میں دوسرا شریک رہے اس طرح نفع کی تقسیم جائز ہے۔

**وجه**: اس طرح اگر گھر کوتھتیم کرے تو جائز ہے، اس پر قیاس کر کے اس طرح نفع کی تھتیم کرے تب بھی جائز ہے۔

ترجمه نل اس طریقی کی مهایات تمام حصے کو افراز ہے مبادلہ نہیں ہے، اس کئے اس میں وقت متعین کی شرط نہیں ہے۔ تشریح: مہایات دوشتم کی ہیں[ا] زمانے کے اعتبار سے مہایات -[۲] مکان کے اعتبار سے مہایات -

[1] زمانے کے اعتبار سے مہایات یہ ہے کہ اس گھر میں ایک ماہ تک فلاں شریک قیام کرے، پھر دوسرے مہینے میں دوسرا شریک قیام کرے، یہذا نے کے اعتبار سے مہایات ہوئی، اس میں وقت کا تعین ضروری ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ پہلے نے دوسرے کے مکان سے نفع اٹھایا، اسلے نفع کا بدلہ نفع سے ہوا، اس کومبادلہ کہتے ہیں کے مکان سے نفع اٹھایا، اسلے نفع کا بدلہ نفع سے ہوا، اس کومبادلہ کہتے ہیں اس کے مکان کے اعتبار سے مہایات یہ ہے کہ مکان کا ایک کمرہ ایک کودے دے، اور دوسرا کمرہ دوسرے شریک کودے دے، اس صورت میں دونوں شریک ایک ہی وقت میں نفع اٹھ اسکتا ہے، کیونکہ ہرایک کے نفع کی جگہ الگ الگ ہے، اس صورت کوا فراز، لیعنی ہر نفع کو الگ الگ کے، اس صورت بہتر ہے۔ لیعنی ہر نفع کو الگ الگ کرنا کہتے ہیں، اس میں مبادلہ کی شکل نہیں ہے، متن میں یہی صورت بیان کی ہے، یہ صورت بہتر ہے۔ قدی ہر انگ گئ ہو مالگائی نہ ہو۔

قر جمعه : (۱۳۹) جس کومہایات کے ذریعہ ملا ہے اس کے لئے جائز ہے کہ اس کوکرا یہ پرڈال دے، عقد کے وقت اس کی شرط لگائی گئی ہو مالگائی نہ ہو۔

ترجمه : إس لئ كاس كى مليت رمنافع بيدا مورج بير-

مثلا زیدکومکان کے اوپر کی منزل مہایات میں ملی تو وہ اس کوکرا یہ پرڈال سکتا ہے، عقد میں بیشرط ہویا نہ ہو، کیونکہ اب اوپر کی منزل مہایات میں بیدا ہور ہاہے اس لئے اس کو دوسرے کے ہاتھ اجرت پررکھ سکتا ہے۔ منزل اس کی ہوگئی، اوراس کا نفع اس کی ملکیت میں پیدا ہور ہاہے اس لئے اس کو دوسرے کے ہاتھ اجرت پررکھ سکتا ہے۔ لغت : یستغل: غل سے شتق ہے، کرا مہ برڈالنا۔

ترجمه : (۱۴۰) اورا گرایک غلام میں مہایات کیا اس طرح کہ ایک دن اس آقا کی خدمت کرے گا اور دوسرے دن دوسرے دن دوسرے آقا کی توجائز ہے، ایسائی چھوٹے مکان میں کرسکتا ہے۔

وَهَذَا يَوُمًا جَازَ وَكَذَا هَذَا فِي الْبَيْتِ الصَّغِيرِ لِ لِأَنَّ الْمُهَايَأَةَ قَدُ تَكُونُ فِي الزَّمَانِ، وَقَدُ تَكُونُ مِن حَيْثُ الزَّمَانِ مِن حَيْثُ النَّهَايُو مِن حَيْثُ الزَّمَانِ مِن حَيْثُ الزَّمَانِ مِن حَيْثُ الزَّمَانِ وَاللَّهَايُو مِن حَيْثُ الزَّمَانِ وَاللَّهَايُو مِن حَيْثُ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فِي مَحَلِّ يَحْتَمِلُهُمَا يَأْمُرُهُمَا الْقَاضِي بِأَن يَتَّفِقًا لِ لِأَنَّ التَّهَايُوَ فِي الْمَكَانِ أَعُدَلُ وَفِي الْمَكَانِ أَعُدَلُ وَفِي الْمَكَانِ أَعُدَلُ وَفِي اللَّمَانِ أَكُمَلُ، فَلَمَّا اخْتَلَفَتُ الْجِهَةُ لَا بُدَّ مِنُ الِاتِّفَاقِ. (١٣٢) فَإِن اخْتَارَاهُ مِن حَيْثُ الزَّمَانِ

ترجمه الاس لئے کہ مہایات بھی زمانے میں ہوتی ہے، اور بھی مکان میں ہوتی ہے، کین یہاں پہلی صورت [زمانے کے اعتبار سے مہایات ] متعین ہے۔

تشریح: ایک ہی غلام دوآ قا کا ہے توایک وقت میں دونوں آ قا کا منہیں لے سکتے ، یا ایک چھوٹا گھر ہے تو دونوں مالک بیک وقت نہیں رہ سکتے ، اس لئے زمانے کے اعتبار سے مہایات کرنا ہوگا لینی ایک دن پیغلام سے کام لے اور دوسرا دن دوسرا کام لے، یاایک ماہ پیگھر میں رہے اور دوسرے ماہ میں دوسرا گھر میں رہے ، پیزمانے کے اعتبار سے مہایات ہوئی۔

ترجمه : (۱۲۱) زمانے کے اعتبار سے مہایات ہوئی یا مکان کے اعتبار سے اس بارے میں شریک کا اختلاف ہوگیا ، الیی جگه میں جہاں دونوں کا احتمال رکھتا ہے تو قاضی دونوں کو تکم دے گا کہ دونوں ایک بات پراتفاق کرلیں۔

ترجمه الله اس لئے کہ مکان کے اعتبار سے مہایات زیادہ انصاف کی چیز ہے، اور زمانے کے اعتبار سے زیادہ کامل ہے، پس جب جہت مختلف ہوگئ تو اتفاق کرنا ضروری ہے۔

تشریح : مکان کے اعتبار سے نفع تقسیم کیا ہوتو ایک ہی وقت میں دونوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا، اس اعتبار سے بیہ زیادہ انصاف کی چیز ہے، اور زمانے کے اعتبار سے نفع اٹھانے دیا تو پورے مکان کا نفع اٹھار ہا ہے اس اعتبار سے بیکا مل نفع ہوا ، کہ پورے مکان کا نفع حاصل کیا، اس لئے دونوں جہتیں اپنے اپنے اعتبار سے افضل ہیں اس لئے جب اختلاف ہوا، ایک شریک کہدر ہا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے مہایات ہوئی ہے، تو شریک کہدر ہا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے مہایات ہوئی ہے، تو قاضی کسی ایک کوتر جیے نہیں دے سکے گا، کیونکہ دونوں مہایات برابر درجے کی ہیں، بلکہ دونوں شریک کوکسی ایک بات اتفاق کرنے کے لئے کہ گا۔

ترجمه : (۱۳۲) اگرز مانے کے اعتبار سے مہایات کو اختیار کیا تو کون نفع اٹھانا شروع کرے اس کے لئے قرع ڈالے، تاکہ جہت ختم ہوجائے۔

تشریح : اگراس بات پرشریکوں نے اتفاق کیا کہ زمانے کے اعتبار سے نفع اٹھانا طے ہوا ہے تواب پہلے اس گھرسے نفع کون اٹھائے ،اس کے لئے قرع ڈالے تا کہ یہ تہمت نہ ہو کہ قاضی نے اس کو پہلے نفع اٹھانے کیوں دیا۔

ترجمه : (۱۴۳۳) اگردوغلامول کومهایات رتقسیم کیا که بیغلام اس آقا کی خدمت کرے گا،اوردوسرادوسرے آقا کی

يُقُرَعُ فِي الْبِدَايَةِ نَفُيًا لِلتَّهَمَةِ (١٣٣) وَلَو تَهَايَئَا فِي الْعَبُدَيْنِ عَلَى أَنُ يَخُدِمَ هَذَا الْعَبُدُ وَالْمَابَدُ وَالْمَابَدُ الْعَبُدُ الْعَبُدُ الْعَبُدُ الْعَبُدُ عَلَى هَذَا الْوَجُهِ جَائِزَةٌ عِنُدَهُمَا جَبُرًا مِنُ الْقَاضِي وَالْمَاخَرُ اللَّهُ عَلَى هَذَا الْوَجُهِ جَائِزَةٌ عِنُدَهُمَا جَبُرًا مِنُ الْقَاضِي وَالْمَانَاةُ. لَ وَقِيلَ: عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَقُسِمُ الْقَاضِي. وَهَكَذَا الْمُهَايَأَةُ. لَ وَقِيلَ: عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَقُسِمُ الْقَاضِي. وَهَكَذَا رُوى عَنْهُ لِلَّانَّهُ

خدمت کرے گا توجائزہے صاحبین کے نزدیک۔

ترجمه نا اس لئے کہا نکیز دیک اس طرح کی تقسیم جائز ہے قاضی کے جبر سے، اور رضامندی سے بھی ، توالیے ہی مہایات بھی جائز ہوگا۔

اصول : بيمسكداس اصول پر ہے كدامام ابوصنيفة كنزد كيمعنوى خوبيوں كا اعتبار ہے۔

**اصول**: صاحبین کے نزد یک معنوی خوبیوں کا اعتبار نہیں ہے، ظاہری طور پر ایک جیسے ہوں تو ایک ایک غلام کو تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

قشریح : یہاں ایک قاعدہ مجھ لیں۔ دوغلام جسمانی اعتبار سے ایک ہوں تب بھی ایک بہت مجھ دار ہے اور پڑھا لکھا ہے، اس کے اس کے اس کے اس کی جنس دوسری ہوجائے گی ،، اور دوسرا بیوتوف ہے، جاہل ہے، اس کی قیمت بہت کم ہوتی ہے یہ دوسری جنس ہوجائے گی ، چنانچہ ام ابو حنیفہ کے نز دیک ایک شریک کو ایک غلام اور دوسر کے و دوسرا غلام نہیں دے سکتے ، بلکہ دونوں کی قیمت لگا کرتھیم کرنا ہوگا۔

اور صاحبین ؓ کے نز دیک اس معنوی خوبیوں کا اعتبار نہیں ہے اس لئے جسمانی طور پر دونوں ایک جیسے ہوں تو قیمت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک نثریک کوایک غلام اور دوسرے شریک کو دوسراغلام دیکر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

اب جب عین غلام کونقسیم کرسکتا ہے تو اس کی خدمت میں کم تفاوت ہوتا ہے اس لئے ایک غلام کی خدمت ایک کے لئے اور دوسر سے غلام کی خدمت دوسر سے کے لئے اس طرح تقسیم کرسکتا ہے، شریک اس پرراضی ہوتب بھی اور راضی نہ ہوتب بھی قاضی اس تقسیم پر جبر کرسکتا ہے۔ اس تقسیم پر جبر کرسکتا ہے۔

ترجمه : ٢ کها گيا ہے که امام ابو حنیفه یک نزد یک قاضی غلام کی خدمت تقسیم نہیں کرے گا،ان سے یہی روایت ہے اس لئے اس میں قاضی کا جرجاری نہیں ہوتا ہے۔

تشریح: امام ابوحنیفه گل ایک روایت بیه تاضی غلام کی خدمت تقسیم نه کرے۔

**9 جمہ** :اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام کی معنوی خوبیوں کی وجہ سے خود غلام کوایک ایک کر کے تقسیم نہیں کرسکتا ہے،اسی پر قیاس کر کے اس کی خدمت کو بھی تقسیم نہیں کرسکتا۔

ترجمه : ٣ عليح بات يه به كه قاضى امام ابوحنيفة كنزديك بهى غلام كى خدمت تقسيم كرسكتا به داس لئے كه خدمت

والے منافع میں کم تفاوت ہوتا ہے، بخلاف عین غلام کے اس لئے کہ تفاوت بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر گیا۔

تشریع : صحیح بات سے ہے کہ امام ابوصنیفہ ' کے نزد یک ایک غلام کی خدمت ایک آقا کے لئے اور دوسر نے غلام کی خدمت دوسرے آقا کے لئے کرسکتا ہے۔

**9 جبہ** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ دونوں کی غلاموں کی خدمت میں بہت کم فرق ہوتا ہے،اس لئے ایک غلام کی خدمت ایک آقا کے لئے اور دوسرے غلام کی خدمت دوسرے آقا کے لئے کرسکتا ہے،اس کے برخلاف دوغلام کی ذات میں بہت بڑا فرق ہوتا ہےاس لئے ایک غلام ایک کواور دوسراغلام دوسرے کؤئیں دےسکتا۔اس کی قیمت لگا کردینا ہوگا۔

ترجمه : (۱۲۴) اگرمهایات اسطرح کیا که جوغلام جسکے پاس اس کا نفقه اس پر موگا تواستحسانا جائز ہے۔

ترجمه : اِ اس لئے که غلاموں کے کھلانے میں چشم پوٹی کرتے ہیں، بخلاف کپڑ ایہنانے کے اس لئے کہ اس میں چشم پوٹی نہیں کرتے ہیں، بخلاف کپڑ ایہنانے کے اس لئے کہ اس میں چشم پوٹی نہیں کرتے ۔

تشریح: غلام کے کھانے کاخرچ اس طرح تقسیم کیا کہ جوغلام جسکے پاس، اس کاخرچ اسی پر ہوتو بیاستحسانا جائز ہے۔ لیکن اس طرح کپڑے دینے میں تقسیم کیا تو جائز نہیں ہے۔

تشریح: یوں تقسیم کیا کہ جس کے پاس جوغلام ہے اس کے کھانے کاخر چ وہی دے، یہ جائز ہے، کیونکہ لوگ کھانے کے معاطع میں تنی واقع ہوئے ہیں، اور تھوڑ ابہت فرق ہوگا تواس میں جھگڑ انہیں ہوتا۔ البتہ قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کا غلام ہے تو دونوں آ دھا آ دھا خرچ اٹھائے ،لیکن اس میں لوگ چیثم پوٹی کرتے ہیں اس لئے یہ جائز ہے۔

، اگر کپڑے کے بارے میں کہا کہ جسکے پاس جوغلام ہے وہی اُس کے کپڑے کا خرچ اٹھائے تو یہ جائز نہیں ، کیونکہ کپڑ اقیمتی ہوتا ہے،اس بارے میں لوگ چشم یوثی نہیں کرتے اس لئے کپڑے میں دونوں کوآ دھا آ دھادینا ہوگا۔

لغت : مسامحة: سامح منتق بي چثم يوثي كرنا، كسوة: كيرار

ترجمه : (۱۲۵) اگردوگر میں مہایات کیا، اس طرح کہ ہرآ دمی ایک ایک گھر میں رہے تو جائز ہے، اور قاضی اس پر جبر کرسکتا ہے۔ ظَاهِرٌ، لِأَنَّ الدَّارَيْنِ عِنُدَهُمَا كَدَارٍ وَاحِدَ قٍ. ٢ وَقَدُ قِيلَ لَا يُجْبِرُ عِنْدَهُ اعْتِبَارًا بِالْقِسُمَةِ. ٣ وَعَنُ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ لَا يَجُورُ التَّهَايُؤُ فِيهِمَا أَصُلَا بِالْجَبُرِ لِمَا قُلْنَا، وَبِالتَّرَاضِي لِأَنَّهُ بَيْعُ وَعَنُ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ لَا يَجُورُ التَّهَايُؤُ فِيهِمَا أَصُلا بِالْجَبُرِ لِمَا قُلْنَا، وَبِالتَّرَاضِي لِأَنَّهُ بَيْعُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الل

تشریح: دوگر ہیں اور دوشر یکوں کی ملکیت ہیں، اس کا نفع اس طرح تقسیم کیا کہ ایک شریک ایک گھر میں قیام کرے اور دوسرا آدمی دوسرے گھر میں قیام کرے توبیسب کے نزدیک جائز ہے، اور قاضی بھی ایسی تقسیم پر جبر کرسکتا ہے۔

ام ابوحنیفہ کے نزدیک گھری معنوی خوبیوں کا اعتبار کیاجا تاہے یہی وجہے کہ قیمت سے گھر کوفسیم کرنا ہوگا ،اییانہیں کر سکتے کہ ایک گھر کوایک شریک کودے دیا ،اور دوسرا گھر دوسرے شریک کودے دیا ،کین اس کی رہائش میں کوئی زیادہ تفاوت نہیں ہے ،اس لئے ایک گھر کی رہائش ایک کواور دوسرے گھر کی رہائش دوسرے کودے دیتو بیجا ئز ہے اور اس پر قاضی جر بھی کرسکتا ہے۔

ترجمه ال بهرحال صاحبين كنزديك تواس كئكدونول هرا كنزديك ايك جيسي اي بين

تشرویسے: صاحبین کے نز دیک گھر کے معنوی خوبیوں کا اعتبار نہیں ہے، ظاہری طور پر دونوں گھر ایک جیسے ہوں تو کافی ہے، ایک ایک ایک جیسے ہوں تو کافی ہے، ایک ایک ایک گھر دونوں کو قشیم کر دیا تو یہ بھی جائز ہے۔ کیونکہ رہائش تو قریب ہوتی ہے۔

ترجمه : س امام ابوصنیفه سے روایت ہے کہ دونوں صورتوں میں مہایات جائز نہیں، نہ جرکر کے، جبیبا کہ ہم نے کہا، اور نہ رضا مندی سے اس لئے کہ رہائش کورہائش سے بیخیاہے جوجائز نہیں۔

تشریح : امام ابوحنیفه گی ایک روایت به ہے کہ ایک گھر کی رہائش ایک کواور دوسرے گھر کی رہائش دوسرے کونہ جبرادے سکتے ہیں اور نہ رضامندی ہے۔

**9 جسه** : جرااس لئے نہیں دے سکتے کہ دوگھر کے معنی کا عتبار ہے اس لئے ایک گھر ایک کواور دوسر اگھر دوسر ہے کوئہیں دے سکتے ،اسی پر قیاس کر کے ایک کی رہائش ایک کواور دوسر ہے کی رہائش دوسر ہے کو جبر انہیں دے سکتے ۔اور دونوں شریک اس پر راضی ہوجائے تب بھی نہیں دے سکتے ،اس لئے کہ یہاں رہائش کے بدلے رہائش کو بیچنا ہے ،اور دونوں ایک جنس ہیں اس لئے کمی بیشی سے سود ہونے کا خطرہ ہے اس لئے ہرایک کوایک ایک گھرکی رہائش بھی نہیں دے سکتے ۔

قرجمه : ٣ بخلاف عین گھر کونسیم کرنے کا اس لئے کہ ان میں سے ایک کے بعض کودوسرے کے بعض سے بیچنا جائز ہے قشسر ایسے : دوگھر میں سے ہرایک کوایک ایک گھر دے دے یہ جائز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گویا کہ ایک کے بعض ھے کو دوسرے گھر کے بعض تھے سے بیچنا ہوا ہی جائز ہے۔

ترجمه : ۵ ظاہر فدہب کی وجہ یہ کہ منافع میں تفاوت کم ہوتا ہے اس لئے رضامندی سے جائز ہے اور اس میں قاضی

وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ التَّفَاوُتَ يَقِلُّ فِي الْمَنَافِعِ فَيَجُوزُ بِالتَّرَاضِى وَيَجُرِى فِيهِ جَبُرُ الْقَاضِى وَيُعْتَبَرُ إِلَّا اَضِى وَيَجُرِى فِيهِ جَبُرُ الْقَاضِى وَيُعْتَبَرُ الْعَانِهِمَا فَاعْتَبِرَ مُبَادَلَةً. (١٣٦) وَفِي الدَّابَّتَيُنِ لَا يَجُوزُ التَّهَايُوُ الْفَالِدُ الْمَنَا لِللَّابَيْنِ لَا يَجُوزُ التَّهَايُوُ عَلَى الرُّكُوبِ عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةً وَعِنُدَهُمَا يَجُوزُ لِ اعْتِبَارًا بِقِسُمَةِ الْأَعْيَانِ. ٢ وَلَهُ: أَنَّ عَلَى الرُّكُوبِ عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةً وَعِنُدَهُمَا يَجُوزُ لِ اعْتِبَارًا بِقِسُمَةِ الْأَعْيَانِ. ٢ وَلَهُ: أَنَّ

کا جبر کرنا بھی جاری ہوسکتا ہے،اوراس میں افراز کا اعتبار کیا جائے گا،اور عین گھر میں تفاوت زیادہ ہوتا ہے اس لئے مباد لے کا اعتبار کیا جائے گا۔

تشريح: امام ابوحنيفة كي ظاهرروايت ميں ہے كددو كھر كے نفع كوتسيم كرنا بھى جائز ہے۔

**وجسه** :اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ منافع اور رہائش میں کم تفاوت ہوتا ہے،اس لئے دونوں شریک راضی ہوجائے تب بھی جائز ہے،اور راضی نہ ہوں تب بھی قاضی جر کر کے منافع تقسیم کرسکتا ہے۔اور اس میں مبادلہ کے بجائے افراز کا معنی دیا جائے گا۔ داور عین گھر کو تقسیم کرنے میں مبادلہ کا معنی دیا جائے گا، یعنی اپنا آ دھا گھر دیا اور شریک کا آ دھا گھر اس کے بدلے میں لیا،اس طرح گھر کی تقسیم اور اس کے منافع کی تقسیم دونوں جائز ہوجائیں گے۔

ترجمه : (۱۴۲) دوجانوروں پرسوارہونے میں مہایات کرے توامام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور صاحبین ً کے نزدیک جائز ہے

ترجمه الم عين گوڙ \_ كوتسيم پرقياس كرتے ہوئے۔

**تشریح** : زیداورعمرکے درمیان دوگھوڑے ہیں، دونوں نے مہایات کیا کہایک گھوڑے پرزیدسوار ہواور دوسرے گھوڑے پر عمرسوار ہواس طرح کرناامام ابوحنیفی ؓ کے نز دیک جائز نہیں،اورصاحبینؓ کے نز دیک جائز ہے۔

وجه: صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ایک ایک گھوڑ اتقتیم کیا جاسکتا ہے، تواس کی خدمت بھی ایک ایک کر کے قتیم کی جاسکتی ہے امام ابو حنیفہ کی دلیل میہ ہے کہ دوسوار میں بہت فرق ہوتا ہے، ایک سوار ماہر ہے تو وہ گھوڑ ہے پر آسانی کرے گا، اور دوسرا ماہر نہیں ہے اس کے دوسوار میں نہیں کرے گا، اس کئے سوار ہونے میں تفاوت ہوگیا، اس کئے اس طرح کی تقسیم سیح نہیں ہے۔

اعتبارا بقسمة الاعیان: اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ عین گھوڑے کوصاحبین کے یہاں تقسیم کرسکتا ہے، اس کے اس کی سواری بھی ایک ایک کر کے تقسیم کرسکتا ہے۔ لئے اس کی سواری بھی ایک ایک کر کے تقسیم کرسکتا ہے۔

ترجمه بن ام الوصنيفه کی دلیل ميه که دوسوارول کے فرق ہونے کی وجہ سے استعال میں فرق ہوجا تا ہے، اس لئے کہ کچھ ماہر ہوتے ہیں اور کچھاناڑی ہوتے ہیں۔

تشريح: واضح بـ

الاستِعُمَالَ يَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِ الرَّاكِبِينَ فَإِنَّهُمُ بَيُنَ حَاذِقٍ وَأَخُرَقَ. ٣ وَالتَّهَايُوُ فِي الرُّكُوبِ فِي دَابَّةٍ وَاحِلَةٍ عَلَى هَذَا الْحَلافِ لِمَا قُلْنَا، ٣ بِخِلافِ الْعَبُدِ لِأَنَّهُ يَخُدِمُ بِاخْتِيَارِهِ فَلا يَتَحَمَّلُ دَابَّةٍ وَاحِلَةٍ عَلَى هَذَا الْحَلَافِ لِمَا قُلْنَا، ٣ بِخِلافِ الْعَبُدِ لِأَنَّهُ يَخُدِمُ بِاخْتِيَارِهِ فَلا يَتَحَمَّلُ وَيَادَةً عَلَى طَاقَتِهِ وَالدَّابَّةُ تُحَمِّلُهَا. ٥ وَأَمَّا التَّهَايُولُ فِي اللسِّتِغُلالِ يَجُوزُ فِي الدَّارِ الْوَاحِدَةِ فِي زِيادَةً عَلَى طَاقَتِهِ وَالدَّابَةُ الْوَاحِدِ وَالدَّابَةِ الْوَاحِدَةِ لَا يَجُوزُ. وَوَجُهُ الْفَرُقِ هُو أَنَّ النَّصِيبَيْنِ، طَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَفِي الْعَبُدِ الْوَاحِدِ وَالدَّابَةِ الْوَاحِدَةِ لَا يَجُوزُ. وَوَجُهُ الْفَرُقِ هُو أَنَّ النَّصِيبَيْنِ، يَتَعَاقَبَانِ فِي الْاسْتِيفَا، وَالِاعْتِدَالُ ثَابِتٌ فِي الْحَالِ. وَالظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ فِي الْعَقَارِ وَتَغَيَّرُهُ فِي

قرجمه : ۳ اورایک گھوڑے میں مہایات کرنااس اختلاف پرہے،اس دلیل کی بناپر جوہم نے کہا، کہ پچھ ماہر ہوتے ہیں اور پچھاناڑی ہوتے ہیں

تشریع: ایک گھوڑا دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہو، اب اس طرح اس کا نفع تقسیم کرے کہ مثلا زیدا یک ہفتہ تک گھوڑے پر سوار ہوگا، پھر عمر دوسرے ہفتہ میں سوار ہوگا تو اس بارے میں بھی اختلاف ہے، صاحبینؓ کے یہاں بیمہایات جائز ہے، اور ااام ابو صنیفہؓ کے نزدیک جائز نہیں ہے، کیونکہ پچھ ماہر ہوتے ہیں، اور پچھاناڑی ہوتے ہیں اس لئے سواری سواری میں تفاوت ہوتا جا سے لئے جائز نہیں ہوگا۔

ترجمه بی بخلاف غلام کے [اس کی خدمت کوتقسیم کرنا جائزہے]اس لئے وہ اپنے اختیار سے خدمت کرتا ہے،اس لیے اپنی طاقت سے زیادہ برداشت نہیں کرے گا،اور جانور برداشت کر لیتا ہے۔

تشریح : ایک غلام کی خدمت ایک ہفتہ ایک مالک لے اور دوسرا ہفتہ دوسرامالک لے ایسا کرناامام ابوصنیفہ کے نزدیک جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام اپنے اختیار سے خدمت کرتا ہے اس لئے گنجائش سے زیادہ خدمت نہیں کرے گا، اور جانور بے زبان ہوتا ہے اس لئے زیادہ بو جھ بھی اٹھالیتا ہے اس لئے اس کی خدمت میں بہت تفاوت ہوگا اس لئے جانور کی خدمت میں تقسیم ابو صنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

ترجمه : ﴿ رَايد رَخِينَ مِينَ مَهايات كَرِنَا ايك گُهر مِين جَائِز ہے ظاہر روايت مِين ، اورا يک غلام اورا يک جانور مِين جائز نہيں ہے ، فرق کی وجہ یہ ہے کہ نفع وصول کرنے ميں دونوں حصر تيب ہے آئيں گے اوراس وقت اعتدال ثابت ہے تو ظاہر يہ ہے کہ گھر بياعتدال باقی رہے گا، اور جانور مِین تبدیلی ہوگی ، کیونکہ اس پرتغیر کے اسباب آتے ہیں ، تو انصاف فوت ہوجائے گا۔ تشریح : ایک گھر کوکرا یہ پرد کھے اور مہایات کر بے قوجائز ہے ، مثلا ایک گھر ہے ، زیدا یک ماہ تک اس کوکرا یہ پرد ہے، اور دوسرے مہنے ہیں عمر کرا مہ پرد بے قوجائز ہے ۔

**وجه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جوحالت گھر کی ہےا میدیہ ہے کہا گلے ماہ میں بھی وہی حالت رہے گی اس لئے دونوں شریک برابرطور پر نفع حاصل کرسکیں گےاس لئے ایک گھر کو باری باری کرایہ پر رکھنا امام ابوحنیفہ ؓ کے نزدیک جائز ہے۔ الْحَيَوَانِ لِتَوَالِى أَسُبَابِ التَّغَيُّرِ عَلَيُهِ فَتَفُوتُ الْمُعَادَلَةُ. لَ وَلَوُ زَادَتُ الْعَلَّةُ فِي نَوُبَةِ أَحَدِهِمَا عَلَيْهَا فِي نَوُبَةِ الْآخِرِ فَيَشُتَرِكَانِ فِي الزِّيَادَةِ لِيَتَحَقَّقَ التَّعُدِيلُ، بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَ التَّهَايُؤُ عَلَى عَلَيْهَا فِي نَوُبَةِ وَيَادَةً، لِأَنَّ التَّعُدِيلُ فِيمَا وَقَعَ عَلَيْهِ التَّهَايُؤُ حَاصِلٌ وَهُو الْمَنَافِعِ فَاسُتَغَلَّ أَحَدُهُمَا فِي نَوُبَةِهِ زِيَادَةً، لِأَنَّ التَّعُدِيلَ فِيمَا وَقَعَ عَلَيْهِ التَّهَايُؤُ حَاصِلٌ وَهُو الْمَنَافِعُ فَلا تَضُرُّهُ وَيَادَةُ الِاستِغُلالِ مِن بَعُدُ لَى وَالتَّهَايُؤُ عَلَى الِاسْتِغُلالِ فِي الدَّارِيْنِ جَائِزٌ

اورایک غلام ہو، یا ایک گھوڑ ا ہوتو اس کو باری باری کرایہ پرر کھنا امام ابو حنیفہ کے نز دیک جائز نہیں ہے۔

**9 جسلہ**: اس کی وجہ میہ ہے کہا گلے ماہ میں گھوڑے، یا غلام کی حالت یہی ہوگی میگرانٹی نہیں ہے، ہوسکتا ہے کہ وہ بیار ہوجائے، یا طبیعت ڈھیلی ہوجائے اور کرامیہ کے قابل خدرہے اس لئے دونوں شریکوں کے کرامیہ وصول کرنے میں فرق ہوجائے گااس لئے غلام اور جانور کو باری باری کرامیہ بردینا جائز نہیں ہے۔

الخت التوالی اسباب النغیر علیها: جانور پرتغیر کے اسباب پیدر بے آتے ہیں، کبھی اچھار ہتا ہے اور کبھی بیار ہوجاتا ہے۔ ترجمه کے کرایہ میں مہایات ہوئی، پھرایک کی باری میں کرایہ زیادہ آگیادوسر نے کی باری سے تو زیادہ کرایہ میں دونوں شریک ہوجا کیں گے، تا کہ برابری تحقق ہوجائے، بخلاف اگر مہایات منافع پر ہوا ہے اور ایک نے اپنی باری میں زیادہ کرایہ وصول کر لیا، اس لئے کہ جس میں مہایات واقع ہوا ہے اس میں برابری ہوئی ہے، یعنی منافع میں برابری ہوگئ ہے، اس لئے بعد میں زیادہ کرایہ وصول کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے۔

**اصول** نفع نقسیم کیا، پھرگھر کوکرایہ پرر کھ دیااور کسی نے زیادہ کرایہ وصول کیا تواس زیادہ کرایہ میں دونوں شریک نہیں ہونگے۔ **تشریح**: یہاں دوباتوں میں فرق بیان کررہے ہیں،غور سے سمجھیں۔

[1] ایک گھر ہے اس کا مالک زیداور عمر ہے، دونوں کرایہ پرر کھنے کو تقسیم کیا، مثلا اس ماہ میں زید گھر کو کرایہ پرر کھے گا، اورا گلے ماہ میں عمر کرایہ پرر کھے گا، اب زید نے اس گھر کا کرایہ ایک سووصول کیا، اور عمر نے ایک سوپچاس وصول کیا، تو اس بیاس میں دونوں شریک ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کرایہ تقسیم ہواہے اس لئے اس میں دونوں کو برابر کرایہ ملنا چاہئے، اس لئے بچاس جوعمر نے زیادہ وصول کیا ہے اس میں زید کو بھی بچیس ملے گا۔

[۲] دوسری صورت بیہ ہے کہ منافع تقسیم ہوا،اس طرح کہ ایک ماہ زید گھر میں رہے اور دوسراماہ عمر رہے ،کین گھر میں رہنے کے بجائے زید نے گھر کوکرا بیہ پرر کھ دیا،اورا یک سووصول کیا،اور عمر نے بھی اگلے ماہ کرا بیہ پررکھااورا یک سوپچاس وصول کیا تو یہاں اس پچاس میں زید شریک نہیں ہوگا۔

**9 جه** اس کی وجہ بیہ ہے کہ یہاں کرا تی تسیم نہیں کیا ہے، بلکہ ایک ایک ماہ کا نفع تقسیم کیا ہے، اور دونوں نے ایک ایک ماہ نفع اٹھایا

أَيُضًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِمَا بَيَّنَا، ﴿ وَلُو فَضَلَ غَلَّةُ أَحَدِهِمَا لَا يَشُتَرِكَانِ فِيهِ بِخِلَافِ الدَّارِ الْوَاحِدَةِ. وَالْفَرُقُ أَنَّ فِي الدَّارِيُنِ مَعنى التَّمُييزِ، وَالْإِفُرَازُ رَاجِحٌ لِلاِّيْحَادِ زَمَانِ الاستيفَاءِ، وَفِي الْوَاحِدَةِ. وَالْفَرُقُ أَنَّ فِي الدَّارِ الْوَاحِدَةِ يَتَعَاقَبُ الْوُصُولُ فَاعْتُبِرَ قَرُضًا وَجُعِلَ كُلُّ وَاحِدٍ فِي نَوْبَتِهِ كَالُوكِيلِ عَنُ اللَّارِ الْوَاحِدَةِ يَتَعَاقَبُ الْوُصُولُ فَاعْتُبِرَ قَرُضًا وَجُعِلَ كُلُّ وَاحِدٍ فِي نَوْبَتِهِ كَالُوكِيلِ عَنُ اللَّارِ الْوَاحِدَةِ فَي نَوْبَتِهِ كَالُوكِيلِ عَنُ صَاحِبِهِ فَلِهَ ذَا يَرُدُ لَا يَدُدُ عَلَيْهِ حِصَّتَهُ مِنُ الْفَضُلِ، ﴿ وَكَذَا يَحُوزُ فِي الْعَبُدَيُنِ عِنْدَهُمَا اعْتِبَارًا

ہے جو برابر ہے،اس کئے عمر نے زیادہ کرایہ وصول کیا ہے تو اس میں زید شریک نہیں ہوگا۔

ا نقت: استغلال :غل سے مشتق ہے ، کرایہ پر مکان رکھنا۔ نوبہ : باری۔

قرجمه : بے دوگھروں میں کرای تقسیم کرنا بھی جائز ہے ظاہر روایت میں اس دلیل کی بناپر جوہم نے بیان کیا [گھر میں تبدلی نہیں ہوتی اس لئے کرایہ پر دینا جائز ہے ]

تشریح: زیداورعمر کے دوگھر ہیں، دونوں نے اس طرح تقسیم کیا کہ زیدا یک گھر کوکرایہ پر دیگا،اور عمر دوسرے گھر کوکرایہ پر دیگا تو یہ جائز ہے۔ کیونکہ ابھی جواجی حالت گھر کی ہے امید ہے کہ اگلے مہننے میں ایسے ہی رہے گی اس لئے برابری ہوجائے گی،اس لئے کرایہ برر کھنے کو تقسیم کرنا جائز ہے۔

ترجمه : ۸ اگردونوں میں سے ایک کا کرایہ زیادہ ہو گیا تواس میں دونوں شریک نہیں ہوں گے، بخلاف ایک ہی گھر ہو [تو دونوں شریک ہوں گے ]،اور فرق میہ ہے کہ دو گھر میں تمییز اورا فراز کا معنی رائج ہے، کیونکہ کرایہ وصول کرنے کا زمانہ ایک ہے، اورا کیگر میں کیے بعد دیگرے کرایہ وصول کرتے ہیں،اس لئے ایساسمجھا جائے گا کہ قرض لیا اور ہرایک کواپنی باری میں ساتھی کا وکیل سمجھا گیا،اس لئے جو کرایہ زیادہ ہوگا اس میں سے ساتھی کا حصہ اس پرواپس کیا جائے گا۔

تشریح: زیداورعمرکے دوگھر تھے دونوں کوایک ایک گھر کرایہ پرر کھنے کے لئے دیا، زیدنے ایک سوکرایہ وصول کیااورعمر نے ایک سوپیاس تو زیداس پیاس میں شریک نہیں ہوگا۔

**وجمه** :اس کی وجہ میر ہے کہ دونوں کو گھر مل گیا اور اس میں برابری ہوگئی ،اس لئے اس میں افراز اور الگ کرنے کے معنی ہے ، اس زیادہ والے کراہیمیں زید شریک نہیں ہوگا۔

ایک گھر ہواور ایک ایک ماہ کرایہ پرر کھنے کے لئے دیا اور ایک نے پچاس درہم زیادہ وصول کیا تو وہاں زید کرایہ میں اس لئے مثر یک ہوتا ہے کہ ایک بی گھر میں کے بعد دیگر ہے کرایہ وصول کرتا ہے، اس لئے اپنی باری میں گویا کہ شریک کا بھی کرایہ وصول کرتا ہے، اس لئے اپنی باری میں گویا کہ شریک کا بھی کرایہ وصول کیا تو جوزیا دہ ہوگا اس میں سے آ دھا شریک کو دینا ہوگا۔

ترجمه : و ایسے ہی دوغلاموں کو کرایہ پر رکھنے کے لئے تقسیم کرے صاحبین آ کے نزدیک جائز ہے قیاس کرتے ہوئے منافع میں تقسیم کے۔

بِ التَّهَايُوِ فِي الْمَنَافِعِ، ﴿ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِي أَعْيَانِ الرَّقِيقِ أَكْثَرُ مِنْهُ مِنُ حَيُثُ النَّهَايُو فِي الْمَذَافِعِ، ﴿ وَلَا يَجُوزُ ضَرُورَةً، وَلَا النَّهَايُو فِي الْعَدُمَةِ جُوِّزَ ضَرُورَةً، وَلَا النَّمَانِ فِي الْعَدُمَةِ الْعَرُورَةَ، وَلَا ضَرُورَ - قَ فِي الْعَلَةِ لِإِمْكَانِ قِسُمَتِهَا لِكُونِهَا عَيْنًا، وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ هُوَ التَّسَامُحُ فِي الْحِدُمَةِ ضَرُورَ - قَ فِي الْعَلَقِ الْمُكَانِ قِسُمَتِهَا لِكُونِهَا عَيْنًا، وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ هُوَ التَّسَامُحُ فِي الْحِدُمَةِ

تشریح: زیداورغمرکے دوغلام ہیں، ایک غلام زیدکودے دیا کہ آپ اس کوکرا یہ پر رکھیں، اور دوسراغلام عمر کودے دیا کہ یہ اس کوکرا یہ پر کھیں توصاحبینؓ کے نزدیک بیرجائزہے۔

**وجه**: پہلے گزرچکاہے کہا یک غلام کوزید کی خدمت کرنے کے لئے اور دوسراغلام عمر کی خدمت کرنے کے لئے دی تو جائز ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے ایک غلام کوزید کو کرایہ پر رکھنے کے لئے دی تو جائز ہوگا۔ جائز ہوگا۔

ترجمه : اورامام ابوحنیفه کنزدیک جائز نہیں ہے اس لئے کمین غلام میں تفاوت بہت زیادہ ہوتا، ایک غلام میں زمانے کا عتبار سے جتنا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا جائز نہیں ہونا چاہئے۔

تشریح: دوغلام میں سے ایک کوزید کواور دوسراعمر کوکرایہ پررکھنے کے لئے دے یہ اما م ابوطنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

السرد کے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوغلام کی ذہانت میں بہت بڑا فرق ہوگا، جو ہوشیار ہوگا وہ زیادہ کرایہ لائے گا، اور جو بیوتو ف

ہوگا وہ کم کرایہ لائے گا، اس لئے برابری نہیں ہوئی اس لئے جائز نہیں۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک غلام ہواور ایک ماہ زید

کے لئے کرایہ کرے اور دوسرے ماہ میں عمر کے لئے کرایہ کر بے تو بیامام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں تھا، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ

پہلے مہینے میں غلام تندرست رہا اس لئے زیادہ کرایہ لائے اور دوسرے مہینے میں وہ تھوڑ ایجار رہا اس لئے کم کرایہ لائے اس لئے برابری نہیں رہی اس لئے یہ جائز نہیں ہوگا۔

برابری نہیں رہی اس لئے یہ جائز نہیں رہا، اس طرح یہاں دوغلاموں کے کرایہ میں نفاوت ہوگا اس لئے جائز نہیں ہوگا۔

اصول :امام ابوحنیفه گرایه میں بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں کہ تھوڑ اسابھی فرق ہوتو ناجائز قرار دے دیتے ہیں۔

ا صول: صاحبین عام مروج حالات کود مکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، چاہے تھوڑا بہت فرق ہوجائے۔

قرجمه : ال اورخدمت میں تقسیم ضرورت کی بناپر جائز قرار دیااور کرایہ میں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے کہ خود کرایہ کو تقسیم کرناممکن ہے، اور ظاہر بات یہ ہے کہ خدمت کی کمی بیشی میں چیثم پوشی کرتے ہیں اور کرایہ لینے میں پورا حساب کرتے ہیں ، اس لئے ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

تشرورت ہے، اور کرایہ میں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دونوں شریک دونوں غلاموں کو ایک ساتھ کرایہ پر رکھ دے، پھر دونوں ضرورت ہے، اور کرایہ میں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دونوں شریک دونوں غلاموں کو ایک ساتھ کرایہ پر رکھ دے، پھر دونوں آدھا آدھا کرایے تقسیم کرلے میمکن ہے اس لئے ایک غلام کوایک مالک کواورد وسرے غلام کودوسرے مالک کودینے کی ضرورت

وَالِاسُتِقُصَاءُ فِي الِاسْتِغَلالِ فَلا يَنْقَسِمَان ٢ وَلَا يَجُوزُ فِي الدَّابَّتَيُنِ عِنُدَهُ خِلافًا لَهُمَا وَالُوَجُهُ مَا بَيْنَاهُ فِي الدَّابَّتَيُنِ عِنُدَهُ خِلافًا لَهُمَا وَالُوَجُهُ مَا بَيْنَاهُ فِي الدُّابَيْنِ فَتَهَايَتَا عَلَى أَنُ يَأْخُذَ كُلُّ مَا بَيْنَاهُ فِي الرُّكُوبِ ٣ وَلَو كَانَ نَخُلُ أَو شَجَرٌ أَو غَنَمٌ بَيُنَ اثْنَيْنِ فَتَهَايَتَا عَلَى أَنُ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا طَائِفَةً يَسُتَثُمِرُهَا أَو يَرُعَاهَا وَيَشُرَبُ أَلْبَانَهَا لَا يَجُوزُ لِلَّنَّ الْمُهَايَأَةَ فِي الْمَنَافِعِ ضَرُورَةً أَنَّهَا لَا يَجُوزُ لِلَّنَ الْمُهَايَأَةَ فِي الْمَنَافِعِ ضَرُورَةً أَنَّهَا لَا تَبْقَى فَيَتَعَذَّرُ قِسُمَتُهَا، وَهَذِهِ أَعْيَانٌ بَاقِيَةٌ تَرِدُ عَلَيْهَا الْقِسُمَةُ عِنُدَ حُصُولِهَا.

نہیں ہے۔ دوسری بات سے ہے کہ کسی کی خدمت زیادہ کردیائسی کی کم کی اس میں ہر شریک چیٹم پوٹی کرتے ہیں، کیکن نقدر قم ہے اس کے لینے میں ہرآ دمی پوراپوراحساب کرتاہے، اسکے دوغلام کے کرایہ میں تفاوت کی وجہ سے اس کو جائز قر ارنہ دیا جائے۔ النصافع : چیٹم یوٹی کرنا۔ استقصاء: قص سے مشتق ہے، پوراپوراحساب کرنا پہنی کرنا۔

ترجمه : ۱۲ دوجانورکوکرایه پررکھنا جائز نہیں امام ابوحنیفہ کے نزدیک خلاف صاحبین کے ، اور وجہ بیان کردیا ہے سواری کے مسلے میں۔

تشریح: زیداور عمر کے درمیان دو گھوڑے ہیں،ایک ایک گھوڑا دے دیا کہاس کوکرایہ پر کھیں تو پیصاحبینؓ کے نز دیک جائز ہے،اورامام ابوحنیفہؓ کے نز دیک جائز نہیں ہے۔

تشریح: صاحبین ٔ کے نزدیک معنوی خوبیوں کا اعتبار نہیں ہے اس لئے ایک جیسے دو گھوڑ ہے ہوں تو دونوں شریکوں کو ایک ایک گھوڑ انقسیم کیا جاسکتا ہے۔
ایک گھوڑ انقسیم کیا جاسکتا ہے، اور جب عین گھوڑ انقسیم کیا جاسکتا ہے تو کر اید کے لئے بھی ایک ایک گھوڑ ادیا جاسکتا ہے۔
اور امام ابو حذیفہ ؓ کے نزدیک ایک گھوڑ امضبوط ہے تو اس سے زیادہ کر ایدوصول کیا جائے گا اور دوسرا کمزور ہے تو اس سے کم اس لئے دونوں کے کرایے میں برابری نہیں ہوگی اس لئے اس طرح دوگھوڑ وں کو کرایہ کے لئے تقسیم کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔
بہتریہ ہے کہ دونوں گھوڑ وں کو مشتر کہ طور پر کرایہ پر رکھ دے اور جو کرایہ آئے گا اس کو دونوں نقسیم کرلیں۔

قرجمه: "ال اورا گر محجور کا درخت ہو، یا کوئی اور درخت ہو، یا بکری ہودوآ دمیوں کے درمیان ، اوراس طرح تقسیم کیا کہ ہر ایک حصہ لے لے اور اس سے پھل پیدا کرے ، اور بکری کو چرائے اور اس سے دودھ پئے تو بی جائز نہیں ہے ، اس لئے منافع میں مہایات ضرورت کی بنا پر تھا کہ وہ باقی نہیں رہتا ہے اس لئے اس کا تقسیم کر نامتعذر ہے ، اور یہ چیزیں عین ہیں جو باقی رہنے والی ہیں اور کو حاصل کرنے کے بعد تقسیم کرسکتے ہیں [اس لئے مشتر کہ طور پر حاصل کرنے کے بعد اس کو تقسیم کرلے۔

تشریح: مثلا دودرخت ہیں جو زیداورعمر کی ملکیت ہیں،ایک درخت زیدکودےاورایک درخت عمرکودے دے کہ دونوں درخت کو پانی پلائے اوراس سے جو پھل حاصل ہواس کو وہ خود کھائے، یا دو بکریاں ہیں ایک ایک دے دے کہاس کو چراؤاوراس کا دودھ پؤتو بیجائز نہیں ہے۔

**9 جه** : گھر کی رہائش تقسیم کرنااس لئے جائز تھا کہوہ باقی نہیں رہتی اور کوئی عین چیز نہیں ہےوہ معنوی چیز ہے اس لئے اس کے

ما وَالْحِيلَةُ أَنُ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنُ الْآخَرِ ثُمَّ يَشُتَرِى كُلَّهَا بَعُدَ مُضِيِّ نَوُبَتِهِ هِل أَو يَنْتَفِعَ بِاللَّبَنِ بِمِقْدَارٍ مَعُلُومٍ اسْتِقْرَاضًا لِنَصِيبِ صَاحِبِهِ، اذْ قَرُضُ الْمُشَاعِ جَائِزٌ. و الله اعلم بالصواب

کئے گھر ہی کودے دیا،اور یہاں جو پھل ہےاور دودھ ہے وہ عین چیز ہےاسکوتقسیم کرسکتے ہیں۔اس کئے اس کواس طرح تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ مشتر کہ طور پر درخت کو پانی پلائے اور جو پھل ہواس کوتقسیم کرلے، یا مشتر کہ طور پر بکری کو چرائے اور جو دودھآئے اس کوتقسیم کرلے یہی بہتر ہے۔

اغت: يستثمر: ثمر مي مشتق مي ، پهل حاصل كرے ـ برعى: چرائـــ

**تسرجمه** : ۱۲ اس کاحیلہ یہ ہے کہ اپنا حصہ دوسرے شریک کونے دے ، پھراس کی باری گزرنے کے بعد پورا حصہ خود خرید لے۔

تشریح: بیایک حیلہ بتارہے ہیں، مثلازیدا پنے درخت کا پھل ایک ہفتے کے لئے عمر کونی دے،اور جب ایک ہفتہ ختم ہوجائے تو عمرا پنا پھل ایک ہفتے کے لئے زید کے ہاتھ میں چودے اس طرح جائز ہوجائے گا۔

ترجمه : 10 یا عمرا پی باری میں اپنے شریک کا دود ه قرض کلیر فائدہ اٹھائے ، اس لئے کہ مشاع کا قرض جائز ہے۔

تشریح : دود ه ک شکل بیہ وگی کہ عمر کی باری آئے تو زید کا دود ه بھی قرض کیکر فائدہ اٹھائے ، اور جب زید کی باری آئے تو

اپنی بکری ہے بھی دود ه حاصل کرے اور جو عمر کو قرض دیا ہے اس کو بھی اس سے وصول کرے۔ اس صورت میں ایک ہفتے میں

زید دونوں بکری ہے دود ہے فائدہ اٹھائے گا ، اور عمرا پنی باری میں دونوں بکریوں کے دود ہے فائدہ اٹھائے گا ، اور عمرا پنی باری میں دونوں بکریوں کے دود ہے فائدہ اٹھائے گا ، اور چونکہ

مشاع کے طور پر قرض لینا جائز ہے اس لئے بیقرض لینا بھی جائز ہو جائے گا ، بید دود ہے بارے میں دوسرا حیلہ ہوا۔

## ﴿ كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ﴾

(١٣٤) قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَاطِلَةٌ لِ اعْلَمُ أَنَّ الْمُزَارَعَةَ

## ﴿ كتاب المزارعة ﴾

ضروری نوٹ : مزارعة ، زراعت سے مشتق ہے ، کھیتی کرنا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کی جانب سے زمین ہواور دوسرے کی جانب سے بیل یا بیج ہو۔ اور جو پیداوار ہووہ دونوں میں آدھا یا ایک تہائی اور دو تہائی ہوتو اس کو مزارعت یا مخابرہ کہتے ہیں۔ مخابرہ خیبر سے مشتق ہو کر بٹائی کو مخابرہ کہتے ہیں۔ مخابرہ خیبر سے مشتق ہو کر بٹائی کو مخابرہ کہتے ہیں۔

مزارعت اورمسا قات میں فرق بیہ ہے کہ کیتی کی زمین کو بٹائی پر دے تو اس کو بمزارعت ، کہتے ہیں ، اور پھل کا درخت بٹائی پر دے اس کومسا قات ، کہتے ہیں اس لئے کہ اس میں ہل چلا کر کھیتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ، بلکہ صرف پانی کی سینچائی کرکے کھیل حاصل کرتے ہیں اس لئے اس کو برمسا قات ، کہتے ہیں

وجه : حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابن عمر اخبرہ ان النبی علیہ عامل خیبر بشطر ما یخوج منها من شخص او زرع . (بخاری شریف، باب المز ارعة بالنظر ونحوہ، ص ۲۳ نمبر ۲۳۲۸ مسلم شریف، باب المساقات والمعاملة بجزاء من النثر والزرع، ص ۲۷۸ نمبر ۱۵۵ /۳۹۲ ۱۹۷۱ بوداؤد شریف، باب فی المساقاة، ص ۲۹۸ ، نمبر ۲۷۸ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بٹائی پرزمین وینا جائز ہے۔

ترجمه : (١٩٧) ام ابوحنيفه نفرماياتهائي يا چوتهائي بركيتي كرناباطل بـ

تشریح: کست کوتہائی غلہ یا چوتھائی غلہ پر بٹائی پردے کہ جو پچھ غلہ نکلے گااس میں سے دوتہائی تہمارے لئے اورا یک تہائی میرے لئے یا تین چوتھائی تمہارے لئے اورا یک چوتھائی میرے لئے ،اس طرح بٹائی پردینااما م ابوحنیفہ کے نزدیک باطل ہے میرے لئے یا تین چوتھائی تمہارے لئے اورا یک چوتھائی میرے لئے ،اس طرح بٹائی پردینااما م ابوحنیفہ کے نزدیک باطل ہے اس بھا (مسلم شریف، باب المزارعة والمواجرة ،ص کے ۲، نمبر ۳۹۵۲/۱۵۲۹) (۲) اورا بوداؤ دمیں اس طرح ہے۔ عن زید بن ثابت قال نهی رسول الله علین عن المخابرة قلت و ما المخابرة قال ان تأخذ الارض بنصف او ثلث او ربع (ابوداؤ دشریف، باب فی المخابرة ،ص ۲۹۳، نمبر ۲۰۳۵) اس حدیث سے معلوم ہوا حضور نے تہائی یا چوتھائی وغیرہ پر بٹائی دینے سے منع فرمایا ہے (۳) ابوداؤ دمیں اس طرح وعید ہے ۔ عن جابر بن عبد الله سمعت رسول الله علیہ الله علیہ قول من لم یذر المخابرة فلیو ذن بحرب من الله و رسوله . (ابوداؤ دشریف، باب المخابرة فلیو ذن بحرب من الله و رسوله . (ابوداؤ دشریف، باب المخابرة فلیو ذن بحرب من الله و رسوله . (ابوداؤ دشریف، باب المخابرة محتی بٹائی ہے، نمبر ۳۳۰۳) اس حدیث میں ہے مخابرہ نہ چھوڑے تو اللہ افراد سول کی جانب سے اعلان جنگ کردو۔ اورمخابرہ کے معنی بٹائی ہے، نمبر ۳۳۰۳) اس حدیث میں ہے مخابرہ نہ چھوڑے تو اللہ افراد سول کی جانب سے اعلان جنگ کردو۔ اورمخابرہ کے معنی بٹائی ہے،

لُغَةً: مُفَاعَلَةٌ مِنُ الزَّرُعِ. وَفِي الشَّرِيعَةِ: هِى عَقُدٌ عَلَى الزَّرُعِ بِبَعُضِ الْحَارِجِ. وَهِى فَاسِدَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، ٢ وَقَالاً: هِى جَائِزَةٌ لِمَا رُوِى أَنَّ النَّبِيَّ – عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – عَامَلَ أَهُلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، ٢ وَقَالاً: هِى جَائِزَةٌ لِمَا رُوِى أَنَّ النَّبِيَّ – عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – عَامَلَ أَهُلَ النَّمِانِعَتَى اللهُ عَنْدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالَى اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَالَمُ اللهُ عَنْ عَلَيْ عَالِيْ عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَالْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَا الللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

نوف : شریعت کامزاج بیہ کے کہ زمین اللہ کی ہے اس کئے اس کومفت کرنے دو، یا اجرت پردواس کی ترغیب دی ہے، اس کے کئے حدیث بیہ ہے۔ عن ابن عباس ان رسول الله علیہ قال لان یمنح الرجل أخاه أرضه خیر له من ان یا خد علیها خوجا معلوما ۔ (مسلم شریف، باب الارض تمنح ہے کہ بر ۱۵۵ / ۲۵۵ / ۳۹۵ ) اس حدیث میں ہے کہ یا خد علیها خوجا معلوما ۔ (مسلم شریف، باب الارض تمنح ہے کہ بل والے نے بہت محنت کی لیکن بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین کومفت کرنے دے ئی بہتر ہے۔ ، اور دوسری وجہ بیہ ہے کہ بل والے نے بہت محنت کی لیکن بارش نہ ہونے کی وجہ سے زراعت نہیں ہوئی تواس کی محنت بیکار جائے گی اس بات کی ترغیب دی کہ بل والے کی مزدوری، کھیت کی پیداوار سے مت دو بلکہ اپنی جیب سے دوتا کہ اس کی محنت ضائع نہ ہو۔

ترجمه المرارعة كالفظ زرع سيمشتق ب، اورباب مفاعلت سے ہے [ تھیتی كرنا] اور شریعت میں تھیتی كے عقد كوكرنا ہے اس سے جو پیدا ہواس كے بدلے میں ، اوربیامام ابو حنیفہ كے نزديك فاسد ہے۔

تشریح: مزادعة: کالفظ زرع سے شتق ہے، اور باب مفاعلت سے آتا ہے، جس کا ترجمہ ہے گئی کرنا، اور شریعت میں سے کرز مین کو بٹائی پردے، اور بدلے میں اس کی پیداوار کودے دے، بیمزارعت امام ابو حنیفہ کے نز دیک فاسد ہے۔ اس کی دلیل اور گزر چکی ہے۔

ترجمه بن اورصاحبین نفر مایا که بنائی جائز ہے، کیونکہ نبی کریم اللہ سے روایت ہے کہ جتنا کاشت نکای سے آدھے پراہل خیبر سے معاملہ کیا تھا۔

تشريح: صاحبين فرماتے ہيں كه تهائي، چوتھائي وغيره يربٹائي يردينا جائز ہے۔

ہوگا، کیونکہ دوسری حدیث میں جواز کی دلیل ہے۔

قجه : (۱) ان کی دلیل ایک تو او پر کی حدیث ہے جس کوصا حب ہدا یہ نے ذکر کی ہے۔ عن ابن عمر اخبرہ ان النبی عامل خیبر بشطر ما یخرج منها من ثمر او زرع . (بخاری شریف، باب المز ارعة بالشطر ونحوہ، ۳۵ منبر ۲۳۲۸ مسلم شریف، باب المساقات والمعاملة بجراء من الثمر والزرع بص ۱۷۸ نمبر ۱۵۵۱ بر ۱۹۹۳ براودا و دشریف، باب فی المساقاق، ۳۹۴ بنبر ۱۳۹۸ بر ۱۳۴۸ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بٹائی پرزمین دینا جائز ہے۔ (۲) اور دوسرا قول صحابی ہے۔ عن ابسی جعفر قال ما بالمدینة اهل بیت هجرة الایزرعون علی الغلث والربع الن (بخاری شریف، باب المز ارعة بالشطر ونحوہ، ص ۲۳۲۸ ) اس قول صحابی سے معلوم ہوا کہ ابل مدینہ بٹائی کرتے تھے جس سے بٹائی کا جواز معلوم ہوا۔ بالشطر ونحوہ، ص ۲۳۲۸ کہ یہ مال اور کام کے درمیان عقد شرکت ہاس لئے جائز ہوگا، جس طرح عقد مضار بت جائز ہے۔ توجمه تال سے جائز ہوگا، جس طرح عقد مضار بت جائز ہے۔

خَيبَرَ عَلَى نِصُفِ مَا يَخُرُجُ مِنُ ثَمَرٍ أَوُ زَرُع ٣ وَلَاّنَّهُ عَقُدُ شَرِكَةٍ بَيْنَ الْمَالِ وَالْعَمَلِ فَيَجُوزُ اعْتَبَارًا بِالْمُضَارَبَةِ، ٣ وَالْجَامِعُ دَفْعُ الْحَاجَةِ، فَإِنَّ ذَا الْمَالِ قَدُ لَا يَهُتَدِي إِلَى الْعَمَلِ وَالْقَوِيُّ عَلَيْهِ لَا يَهُتَدِي إِلَى الْعَمَلِ وَالْقَوِيُّ عَلَيْهِ لَا يَجِدُ الْمَالَ، فَمَسَّتُ الْحَاجَةُ إِلَى انْعِقَادِ هَذَا الْعَقُدِ بَيْنَهُمَا ٥ بِخِلافِ دَفْعِ الْغَنَمِ وَالدَّجَاجِ وَدُودِ الْقَزِّ مُعَامَلَةً بِنِصُفِ الزَّوَائِدِ لِلَّنَّهُ لَا أَثَرَ هُنَاكَ لِلْعَمَلِ فِي تَحْصِيلِهَا فَلَمُ

تشریح: بیدلیاعقلی ہے کہ یہاں ایک طرف ہل والے کا کام ہے اور دوسری طرف زمین ہے اور دونوں کے درمیان عقد ہور ہاہے اس کے خائز ہوگا ،اس کی مثال میہ ہے کہ مضاربت میں ایک طرف سے کام ہوتا ہے اور دوسری طرف سے روپیہ ہوتا ہے تو جائز ہوتا اس کی مثال میں جائز ہونا چاہئے۔

نوون المروه المرام محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد انه سأل طاؤسا وسالم بن عند الله عن الزراعة به بإطل نهيل به محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد انه سأل طاؤسا وسالم بن عند الله عن الزراعة بالثلث او الربع فقال لا بأس به فذكرت ذلك لابراهيم فكرهه ... كان ابو حنيفة يأخذ بقول ابراهيم ونحن نأخذ بقول سالم وطاؤس لا نرى بذلك بأسا (كتاب الآثار المام محمر، باب المرزارعة باللث والربع، ملا المرام محمر، باب المعاملة والمرزارعة في المرزارية المرزارية

ترجمه بی اوراصل بنیاد ضرورت کود فع کرناہے، اس لئے کہ مال والے کو بھی کام کرنے نہیں آتا، اور جو کام کرسکتا ہے اس کے پاس مال نہیں ہے اسلئے اس عقد کے منعقد کرنے کی ضرورت پڑی۔

تشریح: واصح ہے۔

ترجمه : ۵ بخلاف بکری،اورمرغی،اورریشم کا کیڑا معاملے کے طور پردے دے۔اور جواس میں پیدا ہووہ آ دھا آ دھا ہو [پیجائز نہیں ہے،اس لئے کہ کام کرنے والے کواس کی پیداوار میں کوئی اثر نہیں ہے،اس لئے شرکت متحقق نہیں ہوگا۔ قشہ ہے :زید نے عمر کو بکری دی کہ اس کو حراؤاور جواس ہے بچہ سدا ہوگا،اس میں آ دھا آ دھا ہوگا تو یہ جائز نہیں ہے۔ کوئکہ

تشریح: زید نے مرکو بکری دی کہ اس کو چراؤاور جواس سے بچہ بیدا ہوگا ،اس میں آ دھا آ دھا ہوگا تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ نیچ کے پیدا کرنے میں چرانے والے کو دخل نہیں ہے وہ تو بکری کا اپنا عمل ہے اس لئے یہ شرکت جائز نہیں ہوگی۔اس طرح مرفی دی کہ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا ،اس میں آ دھا آ دھا ہو، یاریشم کا کیڑا دیا کہ اس سے جوریشم پیدا ہوگا ،اس میں آ دھا آ دھا ہو تو یہ شرکت جائز نہیں ہوگی ،اور بھیتی تو یہ شرکت جائز نہیں ہوگی ،اور بھیتی کرنے میں نہیں ہے اس لئے یہ شرکت جائز نہیں ہوگی ،اور بھیتی کرنے میں تو کام کرنے والے کا اثر براہ راست کا شت پر پڑتی ہے اس لئے اس میں شرکت جائز ہوگی۔

تَتَحَقَّقُ شَرِكَةٌ. لَ وَلَهُ مَا رُوِى أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - نَهَى عَنُ الْمُخَابَرَ قِ وَهِيَ الْمُزَارَعَةُ؛ كِ وَلِأَنَّهُ استِئْجَارٌ بِبَعُضِ مَا يَخُرُجُ مِنُ عَمَلِهِ فَيَكُونُ فِي مَعُنَى قَفِيزِ الطَّحَّانِ، ﴿ وَلَمُزَارَعَةُ؛ كِ وَلِأَنَّهُ اسْتِئْجَارٌ بِبَعُضِ مَا يَخُرُجُ مِنُ عَمَلِهِ فَيَكُونُ فِي مَعُنَى قَفِيزِ الطَّحَّانِ، ﴿ وَلَا اللَّهُ وَاللَّلَامُ وَلَا اللَّهِ اللَّهَ وَالسَّلامُ وَلَا اللَّهِ مَعُهُولٌ أَوْ مَعُدُومٌ وَكُلُّ ذَلِكَ مُفُسِدٌ، ﴿ وَمُعَامَلَةُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - أَهُلَ خَيْبَرَ كَانَ خَرَاجَ مُقَاسَمَةٍ بِطَرِيقِ الْمَنِّ وَالصَّلُح وَهُو جَائِزٌ. ﴿ وَإِذَا فَسَدَتُ عِنُدَهُ فَإِنُ اللهُ عَيْبَرَ كَانَ خَرَاجَ مُقَاسَمَةٍ بِطَرِيقِ الْمَنِّ وَالصَّلُح وَهُو جَائِزٌ. ﴿ وَإِذَا فَسَدَتُ عِنُدَهُ فَإِنْ

ترجمه : ٢ امام ابوحنیفه کی دلیل حضوط الله کی روایت ہے کہ خابرہ سے منع فر مایا، اور خابرہ وہ مزارعت ہے۔

تشريح: امام ابو حنيفة في مزارعت سے منع فرمايا اكلى دليل بي حديث ہے جسكو صاحب مدايي نے ذكر كيا۔ عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله عليہ عن المحابرة قلت و ما المحابرة قال ان تأخذ الارض بنصف او ثلث او ربع (ابوداؤد شريف، باب فى المخابرة ،ص ٢٩٨م ، نمبر ٢٣٠٨) اس حديث سے معلوم ہوا كہ حضور في تها كى يا چوتھا كى وغيره پر باكى دينے سے منع فرمايا ہے۔ باكى دينے سے منع فرمايا ہے۔

قرجمه : ع اوراس لئے کہاس کے کام کی وجہ سے جو نکلے گا اس کے بعض کواجرت پردینا ہے، توبیقفیز الطحان کے معنی میں ہوگیا۔

الغت : قفیز الطحان: قفیز : ناپنے کا پیانہ ہے، اور طحان کا ترجمہ ہے بیسنا۔ ایک آدمی مثین والے کو گیہوں بینے دے، اور اس سے جو آٹا نکاے اس میں دسواں حصہ، یا آٹھواں حصہ مزدوری دے اس کو قفیز الطحان ، کہتے ہیں، بینا جائز اس لئے ہے کہ ابھی تک مزدوری کی مقدار مجہول ہے۔

تشرویح: بیامام ابوحنیفه کی جانب سے دوسری دلیل عقلی ہے۔ کہ کاشت کی زمین سے جو کچھ نکلے گاسی میں کام کرنے والے کومز دوری دی جائے گی توبیقفیز الطحان کی طرح مجہول ہو گیااس لئے بینا جائز ہونی چاہئے۔

ترجمه : ٨ اوراس لئ كهاجرت مجهول ب، يا جرت اجهى معدوم ب، اوردونول فاسدكرن والى چيز بـ

تشریح : یہ تیسری دلیل ہے، فرماتے ہیں کہ ابھی معلوم نہیں ہے کہ زمین سے کتنا گیہوں نکلے گا اور ہل چلانے والے کوکٹی مزدوری ملے گی ، اس لئے مزدوری کے مجھول ہونے کی وجہ سے بٹائی نا جائز ہوگی ، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی مزدوری معدوم ہے، جب کاشت نکلے گی تب جا کر مزدوری وجود میں آئے گی ، اس لئے اس جہالت کی وجہ سے بٹائی فاسد ہوگی۔

ا جنت : اجرمجہول: ابھی بیمعلوم نہیں کہ کاشت کتنی ہوگی اور اس مناسبت سے مزدوری کتنی ہوگی۔ اجرمعدوم: ابھی مزدوری موجو نہیں ہے کاشت ہونے کے بعد مزدوری وجود میں آئے گی۔

ترجمه اورابل خیبر کے ساتھ حضور علیہ کی معاملہ خراج مقاسمت کے طور پرتھا، احسان اور سلے کے طور پر اوروہ جائز ہے تشریح : حدیث میں جوآیا کہ حضور نے اہل خیبر کے ساتھ بٹائی کی ہے تو اس کا جواب دیا جار ہاہے کہ آپنے بٹائی کے طور پر سَقَى الْأَرُضَ وَكَرَبَهَا وَلَمُ يَخُرُجُ شَىءٌ مِنْهُ فَلَهُ أَجُرُ مِثْلِهِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى اجَارَةٍ فَاسِدَةٍ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الْبَذُرُ مِنُ قِبَلِهِ فَعَلَيْهِ أَجُرُ مِثُلِ الْأَرُضِ إِذَا كَانَ الْبَذُرُ مِنُ قِبَلِهِ فَعَلَيْهِ أَجُرُ مِثُلِ الْأَرُضِ وَإِذَا كَانَ الْبَذُرِ عِنُ قِبَلِهِ فَعَلَيْهِ أَجُرُ مِثُلِ الْآرُضِ وَالْخَارِجُ فِي الْوَجُهَيْنِ لِصَاحِبِ الْبَذُرِ ؟ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَلِلْآخِرِ الْأَجُرُ كَمَا فَصَّلُنَا،

نہیں دیا، بلکہ خیبر والوں سے زمین کا خراج لیا،اور خراج کی صورت بیتھی کی جتنی کاشت ہوگی اس کی چوتھائی، یا تہائی خراج دے دو،اور بیسلح کے طور پراوراحسان کے طور پرتھااس لئے بیخراج جائز ہوا، یہ بٹائی تھی ہی نہیں۔

الغت : خراج مقاسمة: زمین سے جتنی کاشت ہواس کی چوتھائی، یا تہائی غلہ خراج کے طور پر لے اس کو بخراج مقاسمة، کہتے ہیں۔من: احسان کے طور پر۔

ترجمه : واجب امام ابوطنیفہ کنزدیک بٹائی فاسد ہوگئی، ساگرز مین کوسیراب کیااوراس کو جوتااور کچھ پیدانہیں ہواتو کام کرنے والے کومثلی اجرت ملے گی، اس لئے کہ بیاجرت فاسدہ کے معنی میں ہوا، بیہ جب ہے کہ بیج زمین والے کی جانب سے ہو، اور اگر نیج کام کرنے والے کی جانب سے ہو، تو اس پرزمین کی مثلی اجرت لازم ہوگی، اور جو پیدا ہواوہ دونوں صورتوں میں نیج والے کی ہے، اس لئے کہ پیدا وار نیج والے کی ملکیت ہے، اور دوسرا مزدوری کرنے والا ہے، جبیبا کہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا۔

ا صول: يمسكه اس اصول برے كه جس كى تيج ہوگى اجرت فاسده ميں كاشت اسى كى ہوگى ـ

وجه: (۱) ني والى كيداوار مونے كے لئے يحديث وليل مهد حدثنى دافع بن الخديج انه زرع ارضا فمر به النبى على النبى على النبى على الشطر و النبى على الشطر و النبى فلان الشطر فقال: أربيتما فرد الارض على اهلها و خذ نفقتك ر (ابوداو وشريف ، باب فى التشديد فى البنى فلان الشطر فقال: أربيتما فرد الارض على اهلها و خذ نفقتك ر (ابوداو وشريف ، باب فى التشديد فى والك فى امرارعة على المرارعة على المرارعة على المرارعة على المرارعة على المرارعة على المرارعة على المرارع المرارع المرارع المرارع المرارعة نفر على عهد كى المرارع المرارع الله على والله على المرارع المرارع المرارع المرارع المرارعة فقال واحد من عندى البذر وقال الآخر من عندى العمل وقال الآخر من عندى الفدان اجرا وقال الآخر من عندى الأرض قال فالغى رسول الله صاحب الارض و جعل لصاحب الفدان اجرا مسمى و جعل لصاحب العمل درهما لكل يوم والحق الزرع كله لصاحب البذر (كتاب الآثار المام مُم، المرارعة بالثث والربع ، ص١٢ المرارك المرارعة بالثث والربع ، ص١٢ المرارك المرارك المرارك والمرارك والمرك والمرارك والمرارك والمرك والمرارك وال

تشریح: کسی وجہ سے مزارعت فاسد ہوگئ، اور کھیتی میں پچھ پیداوار نہیں ہوا توجسکی جج ہیداوراس کی شار کی جائے گی، اور اس پر لازم ہوگا کہ دوسر سے کو بازار میں جومز دوری ہوسکتی ہے وہ دینا ہوگا، اگر زمین والے کی جج ہے تو کام کرنے والے کو ال إلَّا أَنَّ الْفَتُوى عَلَى قَولِهِ مَا لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيُهَا وَلِظُهُورِ تَعَامُلِ الْأُمَّةِ بِهَا. وَالْقِيَاسُ يُتُرَكُ بِالتَّعَامُلِ كَمَا فِي الِاسْتِصْنَاعِ ١ل ثُمَّ الْمُزَارَعَةُ لِصِحَّتِهَا عَلَى قَولِ مَن يُجِيزُهَا شُرُوطُ: أَحَدُهَا بِالتَّعَامُلِ كَمَا فِي الِاسْتِصْنَاعِ ١ل ثُمَّ الْمُزَارَعَةُ لِصِحَّتِهَا عَلَى قَولِ مَن يُجِيزُهَا شُرُوطُ: أَحَدُهَا كُونَ اللَّارُضُ صَالِحَةً لِلنِّرَاعَةِ لِأَنَّ الْمَقُصُودَ لَا يَحْصُلُ بِدُونِهِ اللَّوالَّانِي أَن يَكُونَ رَبُّ اللَّامُونَ وَاللَّهُ وَهُو لَا يَحْتَصُّ بِهِ لِلَّنَ عَقَدًا مَا لَا يَصِحُّ إِلَّا مِن اللَّهُلِ الْعَقْدِ وَهُو لَا يَحْتَصُّ بِهِ لِأَنَّ عَقَدًا مَا لَا يَصِحُ إِلَّا مِن اللَّهُلِ

مزدوری دے،اور کام کرنے والی کی تئے ہے تو زمین والے کومز دوری دے۔

اسغت : اجرمثله: بازار میں جواس کی اجرت ہو سکتی ہے اس کی اجرمثلی کہتے ہیں۔ کرب: زمین جو تنا۔ بذر: جَیِّہ۔ آجر: مزدوری کرنے والا۔

ترجمه الله مگرید کوفتوی صاحبین کے قول پرہے،اس لئے کہ لوگوں کواس کی ضرورت ہے اوراس پرامت کا تعامل ظاہر ہے،اور تعامل سے قیاس چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے کہ بیٹھ ہنوانے میں۔

تشریح؛ اس دور میں صاحبین کے قول پرفتوی ہے،اس کی دووجہ ہیں[ا] لوگوں کواس کی ضرورت ہے،لوگوں کااس پر تعامل ہوگیا ہے،اب عام طور پر میکر نے لگے ہیں،اور قاعدہ میہ ہے کہ عام طور پر لوگ کرنے لگیس تو قیاس چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے قیاس کے اعتبار سے استصناع، بیٹے بنوانا جائز نہیں ہے،لیکن لوگوں کا تعامل ہوگیا ہے اس لئے یہ جائز ہوگیا اسی طرح بٹائی بھی جائز ہوگئا۔

العنت : استصناع: صنع ہے مشتق ہے، مثلا جوتا کا ناپ دے اور کہے کہ میرے پیر کا جوتا بنادو، تواس میں ابھی جوتا معدوم ہے اس کئے اس کی بیچ نہیں ہونی چاہئے، کیکن لوگوں کا تعامل ہو گیا ہے کہ لوگ جوتے کا ناپ دیکر بنواتے ہیں اس لئے بیاب جائز ہو گیا، اس کو راستصناع، کہتے ہیں۔

ترجمه : ۱۲ پھر جن حضرات کے یہاں مزارعت جائز ہے ایکے یہاں اس کے سیح ہونے کے لئے آٹھ شرطیں ہیں۔ [۱] پہلی شرط یہ ہے کہ زمین کھیتی کے قابل ہواس لئے کہ مقصوداس کے بغیر حاصل نہیں ہوگا۔

تشریح: جن حضرات کے یہاں مزارعت جائز ہےا نئے یہاں مزارعت جیجے ہونے کے لئے آٹھ شرطیں ہیں،ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس زمین کو بٹائی پر دے رہا ہے وہ زمین کاشت کے قابل موہ کیونکہ زمین کاشت کے قابل نہ ہوتو بٹائی پر دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔

ترجمه : ۳ [۲] دوسری شرط بیہ کے کہ زمین والا اور کھیتی کرنے والاعقد والے میں سے ہوں ، اور عقد والے میں سے ہونا اسی عقد کے ساتھ خاص نہیں ہے ، اس لئے کہ ہر عقد اس کے اہل ہی سے جھے ہوتا ہے۔

ل خت : اہل عقد: آ دمی عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو وہ عقد کرنے کا اہل ہوتا ہے، مجنون ، بچے، غلام کوئی بھی عقد نہیں کرسکتا،

مُل وَالشَّالِثُ بَيَانُ الْمُدَّةِ لِأَنَّهُ عَقُدٌ عَلَى مَنَافِعِ الْأَرُضِ أَوْ مَنَافِعِ الْعَامِلِ وَالْمُدَّةُ هِيَ الْمِعُيَارُ لَهَا لِيَعْلَمَ بِهَا هِل وَالْمُدَّةِ وَإَعْلامًا لِلْمُعَقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ مَنَافِعُ لِيَعْلَمَ بِهَا هِل وَالْسَرَابِعُ بَيَانُ مَنُ عَلَيْهِ الْبَذُرُ قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ وَإِعْلامًا لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُو مَنَافِعُ الْيَعْلَمَ بِهَا هُل وَالرَّابِعُ بَيَانُ مَنُ لَا بَذُرَ مِنْ قِبَلِهِ لِأَنَّهُ يَستَجِقُّهُ عِوضًا الْأَرْضِ أَوْ مَنَافِعُ الْعَامِلِ. لا وَالنَحَامِسُ بَيَانُ نَصِيبِ مَنْ لَا بَذُرَ مِنْ قِبَلِهِ لِأَنَّهُ يَستَجِقُّهُ عِوضًا

مزارعت کرنے کے لئے بھی اس کا اہل ہونا چاہئے۔

تشریح: دوسری شرط بیہ کہ مزارعت کے لئے اس کا اہل ہو، یعنی زمین والا اور کھیتی کرنے والا عاقل، بالغ، اور آزاد ہو، اور بیہ ہرعقد کے لئے ضروری ہے۔

ترجمه : ۱۲ [۳] اورتیسری شرط بیہ کہ مدت کا بیان ہواس کئے کہ زمین کے منافع پر عقدہ، یا کام کرنے والے کے منافع پر عقدہ اس کو جاننے کا معیارہ۔

تشریح: تیسری شرط بیہ کہ کتنی مدت کے لئے زمین مزارعت پر لے رہاہے اس کا بھی تعین ہو،اس کی وجہ بیہ ہے کہ بیہ زمین کے منافع پر عقد ہور ہا ہے، اور دونوں منافع کو متعین کرنے والی چیز مدت خیمن کے منافع پر عقد ہور ہا ہے۔ اور دونوں منافع کو متعین کرنے والی چیز مدت ہے اس لئے مدت کا تعین ضروری ہے کہ کتنی مدت کے لئے زمین مزارعت پر لے رہاہے۔

الغت :المدة هي المعيار لها لتعلم بها: مرت منافع كو تعين كرنے كامعيار ہے، يعنى مرت سے ہى معلوم ہوگا منافع كتنا ہے۔ اس لئے مرت متعين كرے۔

ترجمه : 10 [27] اور چوتھی شرط میہ کہ کس پر نیج ہو تا کہ نیج ڈالنے کا جھگڑا ختم ہوجائے ،اور معقود علیہ کو بتانے کے لئے ،کہ زمین کا نفع حاصل کرنا ہے۔

تشریح : [۳] نیج کس پر ہو یہ بھی متعین کرے، تا کہ نیج ڈالنے کا جھٹر اختم ہوجائے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر نیج زمین والے کا جہو النے کا جھٹر اختم ہوجائے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر نیج زمین والے کا ہے تو پیداوار ہل والے کا ہے تو پیداوار ہل چلانے والے کی ہوگی ، اور الل چلانے والے کی ہوگی ، اور گویا کہ زمین کو اجرت پرلی، نیج کس پر ہے اس کے متعین ہونے سے یہ معلوم ہوگا کہ پیداوار کس کی ہوگی اور مزدور کون ہوگا۔

ا خت :اعلاما للمعقود علیه: ترجمہ: کس پرعقد ہوا ہے اس کا پیۃ لگانے کے لئے۔ اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ نیج کس پر ہو یہ متعین ہوجائے، تو اس سے یہ بھی پیۃ چل جائے گا، کہ زمین اجرت پر لی گئی ہے یابل والے کواجرت پر لی گئ ہے، کیونکہ جس کی نیج ہوگی اس کی پیدا وار ہوگی، اور دوسرے کواجرت پر لینا شار کیا جائے گا۔

ترجمه اله [۵] اور پانچویں شرط بیہ کہ جس کی بی نہیں ہے اس کو کتنا حصہ ملے گا، اس لئے کہ وہ شرط کی وجہ سے وض کا مستحق ہیں تا اس کے اس کی مزدوری معلوم ہونا ضروری ہے، اس لئے کہ جس چیز کاعلم نہ ہوعقد میں شرط بن کرمستحق نہیں ہوگا۔ مستحق ہیں قاس کی مزدوری معلوم ہونا ضروری ہے، اس کی مزدوری کتنی ہواس کا پہلے سے طے ہونا ضروری ہے، مسکوی جسکی بھواس کو مزدوری ملے گی، اب اس کی مزدوری کتنی ہواس کا پہلے سے طے ہونا ضروری ہے،

بِ الشَّرُطِ فَلا بُدَّ أَنُ يَكُونَ مَعُلُومًا، وَمَا لا يُعُلَمُ لا يَسْتَحِقُّ شَرُطًا بِالْعَقُدِ. كِ وَ السَّادِسُ أَنُ يُخَلِّى رَبُّ الْأَرْضِ يُفُسِدُ الْعَقَدَ لِفَوَاتِ يُخَلِّى رَبُّ الْأَرْضِ يُفُسِدُ الْعَقَدَ لِفَوَاتِ التَّخُلِيَة ١٨ وَ الشَّرِكَةُ فِي الْخَورِجِ بَعُدَ حُصُولِهِ لِأَنَّهُ يَنْعَقِدُ شَرِكَةً فِي الانْتِهَاءِ، فَمَا التَّخُلِية ١٨ وَ الشَّرِكَةُ كَانَ مُفُسِدًا لِلْعَقْدِ 19 وَ الثَّامِنُ بَيَانُ جِنْسِ الْبَذُرِ لِيَصِيرَ الْأَجُرُ مَعُلُومًا. يَقُطعُ هَذِهِ الشَّرِكَة كَانَ مُفُسِدًا لِلْعَقْدِ 19 وَ الثَّامِنُ بَيَانُ جِنْسِ الْبَذُرِ لِيَصِيرَ الْأَجُرُ مَعُلُومًا. (١٣٨) قَالَ وَهي عِنْدَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ: إِنْ كَانَتُ الْأَرْضُ وَ الْبَذُرُ لِوَاحِدِ وَ الْبَقَرُ وَ الْعَمَلُ

مثلا زمین والے کی بیج ہے توسب پیداوارز مین والے کی ہوگی ،اب ہل والے کو کتنی مزدوری ملے گی ، چوتھائی ، یا تہائی اس کا پہلے سے متعین ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اجرت کی شرط کی وجہ ہے ہی اس کواجرت ملے گی۔

الغت:ما لا يعلم لا يستحق شرطا بالعقد: اسعبارت كامطلب يه الريبل ساجرت متعين نهيل بوعقد كى الريبل ساجرة عقد كى وجه ساس كو يجينين بل العقد عنه مزدوري متعين نهيل ب

ترجمه : کل [۲] چھٹی شرط بیہے کہ زمین والاہل چلانے والے کو زمین سپر دکر دے، یہی وجہ ہے کہ زمین والاخود ہی کام کرنے کی شرط لگائے توعقد فاسد ہو جائے گا،اس لئے کہ زمین سپر زہیں گی۔

تشریح: چھٹی شرط بیہے کہ زمین والا زمین ہل چلانے والے کوحوالہ کردے ،اگراس نے خود کاشت کرنے کی شرط لگا دی تو مزارعت فاسد ہوجائے گی۔

**نسر جمعہ** : ۱<u>۸ و</u> کے ساتویں شرط ہیہے کہ بٹائی کرنے کے بعد جو پیداوار ہواس میں دونوں کی شرکت ہو،اس لئے کہ آخیر میں پیعقد شرکت ہی ہوتی ہے، پس جوشرطاس شرکت کوختم کردے وہ عقد کوفا سد کرنے والی ہے۔

**نشسریہ** : ساتویں شرط بیہے کہ جو پیداوار ہواس میں دونوں کی شرکت ہو، چنانچہ جوشرط شرکت کوختم کردے وہ شرط مفسد عقد ہے۔

ترجمه : ال آملوين شرط يه المكس چيز كي الله والكاليكي بيان كرات كا كرا جرت معلوم موجائد

تشریح: آٹھویں شرط یہ ہے کہ کیا چیز ہوئے گا، گیہون، یا جاول یہ بھی بیان کردے،اس سے یہ ہوگا کہ کام کرنے والے کو پہلے سے معلوم ہوجائے گا کہ اس کو کیا چیز اجرت میں ملے گی، گیہوں، یا جاول، یا چنا، کیونکہ پہلے سے اجرت کی جنس معلوم ہونا ضروری ہے۔

جو حضرات عقد مزارعت جائز قرار دیتے ہیں ایکے یہاں بیضروری ہے کہ بیآ ٹھ شرطیں پہلے سے طے ہوں تب جا کر مزارعت درست ہوگی۔

ترجمه : (۱۴۸) اورمزارعت صاحبین کنزدیک چارطریقی پر بین [۱] جب زمین اور یج ایک کے مول اور کام اور بیل

## لِوَاحِدٍ جَازَتُ المُزَارَعَة أَيلًانَّ البَقَرَ آلَةُ العَملِ فَصَارَ كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَ خَيَّاطًا لِيَخِيطَ بِإِبْرَةِ

دوسرے کے ہول تو مزارعت جائز ہے۔

تشریح: یہ پہلی صورت ہے۔اس میں زمین اور نے ایک فریق کے ہوں اور کام اور بیل دوسر نے فریق کے ہوں تو فرماتے میں کہ بیصورت جائز ہے۔

وجه : (۱) اس باب میں دوقتم کنظر یے ہیں۔ایک توبہ ہے جس کا بی او پوراغلما ہی کا ہوگا اور دوسر نے فریق کی چیز گویا کہ اس باب میں دوقتم کنظر سے ہیں۔ایک توبہ ہے کہ جس کا بی کا المجاب کے اس کے اس کا ای کا پوراغلم ہوگا اور اس نے گویا کہ کا مرکز والے کو اور تیل دینے والے کو اجرت پر لیا۔اور چونکہ کا مرکز والے کو اور تیل دینے والے کو اجرت پر لیا۔اور چونکہ کا مرکز والے کو اور تیل دینے والے کو اجرت پر لیا۔اور چونکہ کا مرکز والے کو اور تیل دینے والے کو اجرت پر لیا ہوگا اس کے بنائی جائز ہو گئ (۲) بی والے کا پوراغلہ ہوگا اس کی دلیل بی صدیث ہے۔فاخبرہ و افع ان رسول الله علیہ النہ قول المی و زرعا فی ارض ظهیر ؟ قالوا ابلی و نرعا فی ارض ظهیر ؟ قالوا ابلی و کنده زرع فلان قال فحذوا زرعکم وردوا علیه النهقة قال رافع فاخذنا زرعنا ورددنا الیه النهقة (ابوداؤد شریف، باب فی التشد ید فی ذک ای فی المر ارعت ،س۳۹۳، نمبر ۱۳۳۹) اس صدیث میں حضرت ظہیر کی زمین تھی اور حضرت افع کا بی قاتو پوراغلہ حضرت رافع کو دلوایا اور زمین والے کو اس کی اجرت دلوادی جس معلوم ہوا کہ بی والے کا ساراغلہ ہوگا اور زمین والے کو اس کی اجرت ملی گلارا مام محمد شرایک صدیث بھی ہے۔عن مجاهد قال الشترک اربعة نفر علی عہد رسول الله علیہ فقال واحد من عندی البذر وقال الآخر من عندی الدوش قال فالغی رسول الله صاحب المدرض وجعل لصاحب العدان اجرا مسمی وجعل لصاحب العمل درهما لکل یوم والحق الزرع کله لیصاحب البذر . (کتاب الآثار لامام محمد بالمدر اربع بالگث والربع ،ص۲۲ انجمر کے کا ہوگا۔
لصاحب البذر . (کتاب الآثار لامام محمد بابد نار کے کہ ہوگا۔

دوسرانظریدیہ ہے کہ پوراغلہ زمین والے کا ہوگا اور دوسر ہے لوگوں کواس کے کام یابیل، نیج کی اجرت دے دی جائے گ۔

وجہ: ان کی دلیل بیصدیث ہے۔ عن رافع بن خدیج قال قال رسول الله من زرع فی ارض قوم بغیر اذنهم فلیس له من الزرع شیء و له نفقته (ابوداؤدشریف، باب فی زرع الارض بغیراذن صاحبها، ص ۱۹۸۸، نمبر ۳۸۸۳) اس حدیث میں زمین والے کو پوراغلہ دیا گیا اور کام کرنے والے کواس کی اجرت دی گئی۔ جس سے معلوم ہوا کہ غلہ زمین والے کا ہوگا اور دوسرے کواس کی اجرت می گئی۔ جس سے معلوم ہوا کہ غلہ زمین والے کا ہوگا اور دوسرے کواس کی اجرت ملے گی۔

قرجمه الماسكة كه يل كام كرنے كا آله ہے، تواليا ہوگيا كه درزى كواجرت پرليا تا كه درزى اپنى سوئى سے كيڑاسى دے تشدويح الله عنورت جائز ہونے كى دليل ہے، جس طرح درزى سے كہ كه اپنى سوئى سے كيڑاسى دے تواس ميں كيڑا مالك

النحيَّاطِ، (١٣٩) وَإِنْ كَانَ الْأَرْضُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ وَالْبَقَرُ وَالْبَدُرُ لِوَاحِدٍ جَازَتُ لِ لِأَنَّهُ اسْتِئُجَارُ الْخَوْرِ بَعَضٍ مَعُلُومَةٍ (١٥٠) وَإِنَ الْأَرْضِ بِبَعُضٍ مَعُلُومٍ مِنُ الْخَارِجِ فَيَجُوزُ كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَهَا بِدَرَاهِمَ مَعُلُومَةٍ (١٥٠) وَإِنَ كَانَتُ الْأَرْضُ وَالْبَذُرُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ مِنْ آخَرَ جَازَتُ لِ لِلَّنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ لِلْعَمَلِ بِآلَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَصَارَ كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَ حَيَّاطًا لِيَخِيطَ ثَوْبَهُ بِإِبْرَتِهِ أَوْ طَيَّانًا لِيُطَيِّنَ بِمَرِّه (١٥١) وَإِنَ كَانَتُ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ لِآخَرَ فَهِيَ بَاطِلَةً لَ وَهَذَا النَّذِي ذَكَرَهُ ظَاهِرُ كَانَتُ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ لِآخَرَ فَهِيَ بَاطِلَةً لَ وَهَذَا اللَّذِي ذَكَرَهُ ظَاهِرُ

کا ہوتا ہے،اور کا م اور سوئی درزی کی ہوتی ہےاور جائز ہوجاتا ہے،اسی طرح بٹائی والی شکل بھی جائز ہوجائے گی۔

ترجمه : (۱۲۹)[۲] دوسری صورت \_اوراگرز مین ایک کی ہواور کام، بیل اور نیج دوسرے کے ہوں تو مزارعت جائز ہے ترجمه نا اس کئے کہز مین کوز مین ہی کی بعض پیداوار سے اجرت پر لی تو جائز ہوجائے گا، جس طرح زمین کو متعین درہم سے اجرت برلیتا۔

قرجمه :(۱۵۰)[۳]اورا گرز مین اور نیج اور بیل ایک کے ہول اور کام دوسر کا ہوتو بھی جائز ہے۔

ترجمه الله اس لئے کہ اجرت پر لینے والے کے آلے سے کام کرنے کے لئے اجرت پرلیا، جیسے درزی کو اجرت پرلیا کہ مالک کے کیڑے کو مالک ہی کی سوئی سے سئے ، یا یلاستر کرنے والے کو اجرت برلیا تا کہ مالک کی کرنی سے یلاستر کرے۔

تشریح : یہ تیسری صورت ہے، اس میں زمین، نیج ، اور بیل ایک کا ہے اور کام دوسرے کا ہے تب بھی جائز ہے۔ اور یول سمجھا جائے گا کہ کام کرنے والے زمین والے کے بیل سے ہل جوتے ، اور گویا کہ کام کرنے والے کواجرت پرلیا ، جس طرح کیٹر اسینے والا کیٹر سے والے کی سوئی ، اور سلائی مشین سے کپڑاسی سکتا ہے ، یا پلاستر کرنے والا گھر والے کی کرنی سے پلاستر کرسکتا ہے ، ساتھ طرح کام کرنے والا زمین والے کے بیل سے ہل چلاسکتا ہے ، جائز ہے۔

لغت : خیاط: کپڑ اسینے والا ، درزی ۔ ابر ق: سوئی ۔ طیان : طین سے مشتق ہے ، گارالیپنا۔ مرق: کرنی ، جس سی گارالیپتے ہیں۔ توجمه : (۱۵۱) ۲۸۶ اوراگرز مین اور بیل ایک کے ہوں اور نیج اور کام دوسرے کے ہوں تو باطل ہے۔

ترجمه ال يظاهرى روايت ب

تشریح: امام ابو یوسف کی بیظا مرروایت ہے جس میں ہے کہ بیصورت جائز نہیں ہے۔

وجمه :اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی اپنی صلاحیت ہے جس سے پیداوار ہوتی ہے،اور بیل کی صلاحیت یہ ہے کہ اس سے بال

الرِّوايَةِ. ٢ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَيُضًا، لِأَنَّهُ لَوُ شُرِطَ الْبَذُرُ وَالْبَقَرُ عَلَيْهِ يَجُوزُ فَكَذَا إِذَا شُرِطَ وَحُدَهُ وَصَارَ كَجَانِبِ الْعَامِلِ. ٣ وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ مَنْفَعَةَ الْبَقَرِ لَيُسَتُ مِنُ جِنُسِ مَنْفَعَةِ الْشَرِطَ وَحُدَهُ وَصَارَ كَجَانِبِ الْعَامِلِ. ٣ وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ مَنْفَعَةَ الْبَقَرِ صَلاحِيةٌ يُقَامُ بِهَا النَّمَاءُ، وَمَنْفَعَةُ الْبَقَرِ صَلاحِيةٌ يُقَامُ بِهَا النَّمَاءُ، وَمَنْفَعَةُ الْبَقَرِ صَلاحِيةٌ يُقَامُ بِهَا النَّمَاءُ لَوَ مَنْفَعَةُ الْبَقَرِ صَلاحِيةٌ يُقَامُ بِهَا النَّمَاءُ لَوَ مَنْفَعَةُ الْبَقَرِ صَلاحِيةٌ يُقَامُ بِهَا النَّمَاءُ وَمَنْفَعَةُ الْبَعَةَ لَهَا، ٣ بِخِلافِ الْعَمَلُ كُلُّ ذَلِكَ بِخَلُقِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَمُ يَتَجَانَسَا، فَتَعَذَّرَ أَنْ تُجُعَلَ تَابِعَةً لَهَا، ٣ بِخِلافِ

چلانے کا کام لیاجاتا ہے۔اس لئے بیل کی منفعت زمین کے منفعت کے جنس میں سے نہیں ہے،اس لئے بیل کی منفعت زمین کے تابع نہیں ہوگی ،اور بیل کی منفعت بغیراجرت کے کتابع نہیں ہوگی ،اور بیل کی منفعت بغیراجرت کے رہی اس لئے بیل کی منفعت بغیراجرت کے رہی اس لئے یہ بٹائی فاسد ہوگی۔

قرجمه بن امام ابویوسف کی دوسری روایت بیہ کدیہ بٹائی بھی جائز ہے،اس لئے کداگر نیج اور بیل کی شرط زمین والے پرلگائی جائے تو بٹائی جائز ہوگی ،اوراییا ہوگیا کہ کام کرنے والے کی جائز ہوگی ،اوراییا ہوگیا کہ کام کرنے والے کی جائز ہوگ

تشریح : امام ابو یوسف گی دوسری روایت یہ ہے کہ بیل اور زمین ایک طرف ہوتو بٹائی جائز ہو جائے گی ،اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر بیل اور نج زمین والے کی طرف ہوتو بٹائی جائز ہوتی ہے، پس صرف بیل زمین والے کی طرف ہوت بھی بٹائی جائز ہوجائے گی۔اور اس کی مثال دیتے ہیں کہ بیل کام کرنے والے کی جانب ہوتو بٹائی جائز ہوجاتی ہے، اسی طرح بیل زمین والے کی طرف ہوتو بھی بٹائی جائز ہوجائے گی۔

لغت : صار کجانب العامل: اليهامو كيا كه بيل كام كرنے والے كى جانب موتوبٹائى جائز موجائے گی۔

ترجمه البیخ الم روایت کی وجہ یہ ہے کہ بیل کی منفعت زمین کی منفعت کی جنس سے نہیں ہے، اس لئے کہ زمین کی منفعت اس کی ایک طبعی قوت ہے جس سے ہل چلانے کا کام چاتا اس کی ایک طبعی قوت ہے جس سے ہل چلانے کا کام چاتا ہے ، اور بیل کی قوت اس کی ایک صلاحیت ہے جس سے ہل چلانے کا کام چاتا ہے ، اور بید دونوں اللہ کی تخلیق سے الگ الگ چیزیں ہیں ، اس لئے دونوں ایک جنس کی نہیں ہوئی اس لئے بیل کی منفعت زمین کے تابع نہیں ہوئی آب بیل بغیرا جرت کے رہ گیا اس لئے بیٹائی فاسد ہوگی آ

تشریح؛ اس کمی عبارت کا حاصل یہ ہے کہ بیل کو پیداوار سے اجرت پر لینے کارواج نہیں ہے، اور نہاس کے بارے میں حدیث وارد ہے، اور اس کوز مین کے تا بع بھی نہیں کر سکتے ، اس لئے کہ زمین میں پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، اور بیل میں بال چلانے کی صلاحیت ہے، اسکئے دونوں دوجنس ہوئے، اس لئے بیل کی منفعت بغیرا جرت کے باقی رہی اس لئے بٹائی فاسد ہوگ لغت : یقام بھا العمل: بیل کے ذریعہ کام کیا جاتا ہے، یعنی بل چلایا جاتا ہے۔

ترجمه بي بخلاف بيل كام كرنے والے كى جانب بوتو دونوں كى جنس ايك ہے اس لئے بيل كوكام كرنے والے كى منفعت

كة الع كردياجائے گا۔

تشریح: بیل کی منفعت کام کرنا ہے اور عامل کی منفعت بھی کام کرنا ہے اس لئے دونوں کی جنس ایک ہوگئی اس لئے بیل کی منفعت کام کرنے والے واجرت پر لینا جائز ہے اس لئے یہ بٹائی جائز ہوجائے گ۔ منفعت کام کرنے والے کواجرت پر لینا جائز ہے اس لئے یہ بٹائی جائز ہوجائے گ۔ ترخیس کیا۔ان میں سے ایک یہ ہے کہ نتج ایک کی ہواور خریق بیل ،اور وطریقے ہیں جس کوصاحب قد وری نے ذکر نہیں کیا۔ان میں سے ایک یہ ہے کہ نتج ایک کی ہواور زمین بیل ،اور کام دوسرے کی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔اس لئے کہ نتج اور کام میں شرکت نہیں ہوئی ،اور شریعت اس بارے میں وار ذہیں ہوئی ہے۔

تشریح: یہاں جس کی نئے ہے غلہ اس کا ہوگا الیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ زمین نئے والے کو تخلیہ کردے ، لیکن چونکہ کام کی شرط زمین والے پر ہے اس لئے زمین نئے والے کو حوالہ نہیں کرے گا ، اس لئے شرکت نہیں ہو پائے گی اس لئے یہ بٹائی بھی جائز نہیں ہوگی ۔

النفت: لم برد بدالشرع: اس کا مطلب میہ ہے مشروع ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملی۔ اس کا میہ مطلب نہیں ہے کہ جائز ہونے کے لئے کوئی حدیث وار دنہیں ہوئی۔

ترجمه الله دوسری صورت بیے کہ جی اور بیل ایک کا ہو [اور زمین اور کام دوسرے کا ] یہ بھی جائز نہیں ہے اس لئے کہ ا اسلیے جہ دیا اسلیے بیل ایک کا ہواور باقی دوسرے کا تو جائز نہیں ہے، تو بیل اور جی ایک کا ہوتو بھی جائز نہیں ہوگا۔

تشریح: غله بیج والے کا ہوتا ہے، کیکن یہاں کا م زمین والے کا ہے اس لئے وہ زمین بیج والے اور بیل والے کوحوالہ نہیں کرے گا، اس لئے غلہ بیج والے کونہیں ملے گا،اور بٹائی بھی صحیح نہیں ہوگی۔

لغت الا يجوز عند الانفراد فكذا عند الاجتماع: صرف بيل ايك كا مواور في اور كام دوسر كا موتوبالى المعت الاجتماع عند الاجتماع عن المراكم ووسر كا موتوبالى جائز نهيس، پس بيل اور في ايك كا موتب بهى بثائى جائز نهيس، پس بيل اور في ايك كا موتب بهى بثائى جائز نهيس موكا -

ترجمه : ع اور پیداواردونوں صورتوں میں جج والے کا ہوگا، ایک روایت میں تمام مزارعت فاسدہ پر قیاس کرتے ہوئے

لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَيَصِيرُ مُسْتَقُرِضًا لِلْبَذُرِ قَابِضًا لَهُ لِاتِّصَالِهِ بِأَرُضِهِ. (١٥٢) قَالَ: وَلا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ إِلَّا عَلَى مُدَّةٍ مَعُلُومَةٍ لَ لِمَا بَيَّنَا (١٥٣) وَأَنُ يَكُونَ الْخَارِجُ شَائِعًا بَيْنَهُمَا لَ تَحُقِيقًا

تشریح : اوپر کی تین صورتوں میں جہاں بٹائی فاسد ہوگئ وہاں جسکی بیج ہوگی پیداواراسی کو ملے گی ، کیونکہ مزارعت فاسدہ میں یہی ہوتا ہے کہ غلہ بیج والے کوماتا ہے۔

ترجمه : ٨ دوسرى روايت ميں بيہ كه پيداوارز مين والے كو ملے گى ، اور گويا كه زمين والے نے جَ قرض پرليا اور زمين ميں جَ چلى گئي تو گويا كه اس بر قبضه كرنے والا ہوگيا۔

تشریح: دوسری روایت بیہ کہ جہاں بٹائی فاسد ہوئی وہاں پیدادار زمین والے کو ملے گی ،اوراس کی تاویل بیہ ہوگی کہ زمین والے نے بچ والے سے بچ کوقرض پرلیا ،اور جیسے ہی بچ بوئی گئی تو زمین میں ڈلنے کی وجہ سے زمین والے کا اس پر قبضہ ہوگیا ،اور جب بچ زمین والے کا ہوا تو غلہ بھی اسی کا ہوگا۔

ترجمه :(۱۵۲)اورنہیں صحیح ہے مزارعت مگر مدت معلوم ہو۔

ترجمه ال اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کیا مت ہی منافع کا تعین کرےگا۔

تشریح: بٹائی پرکھیت لیالیکن بیواضح نہیں کیا کہ کتے مہینوں کے لئے لیاہے تو مزارعت فاسد ہوگی۔

وجه: (۱) کھیت والا چاہے گا کہ جلدی چھوڑ دواور بٹائی والا چاہے گا کہ دیرکروں جس سے جھڑ اہوگا۔ اس لئے مدت کا متعین ہونا ضروری ہے (۲) اس کے لئے واضح حدیث گزرچک ہے۔ عن ابن عباس قال قدم النبی عَلَیْ المدینة و هم یسلفون فی الشمار السنة والسنتین فقال من سلف فی تمر فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم . (مسلم شریف، باب السلم ، ص۲۰ ک، نمبر ۱۹۰۸/۱۸۱۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مدت معلوم ہونی چاہئے۔ قرجمه : (۱۵۳) اور یہ کہ پیداوار دونوں کے درمیان مشترک ہو۔

تشریح: جو کچھ غلہ پیدا ہووہ زمین والے اور بٹائی والے کے درمیان مشترک ہو۔ایبانہ ہو کہ جوغلہ پیدا ہوااس میں سے مثلا زمین والے کے لئے پہلے سوکیاومخصوص کرلیا جائے باقی جو بیجاس میں سے دونوں حصہ کرے۔

وجه : (۱) کیونکہ مان لیاجائے کے زمین سے ایک سوکیلوہ می پیدا ہوا تو وہ زمین والے کول جائے گا اور بٹائی والے کو کھے بھی نہیں ملے گا۔ اس کا کام مفت گیا اس لئے کسی ایک کے لئے مخصوص پیدا وار نہ ہو بلکہ پوراغلہ مشترک ہو۔ چاہے چوتھائی پر ہویا تہائی پر ہوا تہائی ہوا تہائی ہوا تہائی پر ہوا تہائی ہوا تھائی ہوا

لِمَعُنَى الشَّرِكَةِ (١٥٣) فَإِنُ شَرَطًا لِأَحَدِهِمَا قُفُزَانًا مُسَمَّاةً فَهِىَ بَاطِلَةٌ لِلَّنَّ بِهِ تَنْقَطِعُ الشَّرِكَةُ لِمَعْنَى الشَّرِكَةِ (١٥٣) فَإِنُ شَرَطًا لِأَحَدِهِمَا قُفُزَانًا مُسَمَّاةً فَهِى بَاطُدَةً لِإِنَّ اللَّارُضَ عَسَاهَا لَا تُخُرِجُ إِلَّا هَذَا الْقَدُرَ، ٢ فَصَارَ كَاشُتِرَاطِ دَرَاهِمَ مَعُدُودَةٍ لِأَحَدِهِمَا فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللِمُلِي الللْمُ اللللِمُ اللللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللَّذِ

والمز ارعة ، ص ٢٥٦٣ نمبر ٢٣٢٧ رسلم شريف، باب كراء الارض بالذهب والورق ، ص ٢٧٦ ، نمبر ٢٥٥١/١٥٥٨) ال حديث والمز ارعة ، ص ٢٥٤ منبر ٢٣٥٤ رسلم شريف، باب كراء الارض بالذهب والورق ، ص ٢٥٤ منر ١٥٥٨ من والفع سيم معلوم بهوا كه كو في مخصوص كيلو يا منافع و هذه لك فريما اخرجت ذه و لم تخرج ذه في المنبي عليل المنبي الم

ترجمه : (۱۵۴) پس اگر شرط کی دونوں نے ایک کے لئے متعین قفیز تو وہ باطل ہے۔

ترجمه نا اس کئے کہ اس سے شرکت منقطع ہوجائے گی،اوراس کئے کہ زمین میں اتنا ہی نکلا [توسر ہے کو پھی ہیں ملے گا]
تشریح : جتنا غلہ نکلے اس میں سے مثلا سوکیلوز مین والے کے لئے ہوگا پھر باقی غلاقسیم ہوگا تو بیجا ترنہیں ہے۔ کیونکہ بیا
ممکن ہے کہ صرف سوکیلوہی غلہ ہوا تو کام کرنے والے کو پھی تھیں ملے گا۔اور دوسری بات بیہ ہے کہ اتنی مقدار میں شرکت نہیں
ہوئی، حالانکہ معاملہ شرکت پر طے ہوا تھا اس لئے یہ بٹائی باطل ہوگی۔

**لغت**: قفران : قفیز کی جمع ہے، مساۃ : متعین۔

ترجمه بن اورایا ہوگیا کہ مضاربت میں کسی ایک کے لئے متعین درہم کی شرط ہو۔

تشریح : عقدمضار بت میں کسی ایک کے لئے متعین درہم خاص کر دلیں جائے ،اوراس کے بعد جو بچے وہ تقسیم ہوتواس سے مضار بت فاسد ہوجاتے گی۔ سے مضار بت فاسد ہوجاتی ہے۔ سے مضار بت فاسد ہوجاتی گی۔

اس کوعقد مضاربت، کہتے ہیں،اس کی بحث پہلے گزر چکی ہے۔ اس کوعقد مضاربت، کہتے ہیں،اس کی بحث پہلے گزر چکی ہے۔

ترجمه : (۱۵۵) ایسے ہی جائز نہیں ہوگا اگر شرط لگائی کہ نیج والا اپنی نیج نکال لے گا اور باقی غلہ دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا۔

قشریح: یہاں ایک نکتہ یا در کھیں کہ، اگر متعین کیلوایک فریق کے لئے الگ کیا جائے تو بٹائی جائز نہیں ہوگی، مثلا ایک سوکیلو ایک آدمی کے لئے الگ کیا جائے تو بٹائی جائز نہیں ہوگی ،کین اگر مشاع، یعنی مشترک کیلوایک فریق کے لئے الگ کرے تو بٹائی جائز ہے، بٹائی جائز ہے، مثلا یوں کہے کہ غلے کا دسواں حصہ پہلے بچے والے کو دیا جائے ، پھر باقی کو دونوں میں تقسیم کرے تو یہ جائز ہے، کیونکہ دسواں حصہ بیمطانگ کیا گیا، کین اگر یوں کہے کہ سوکیلو گیہوں پہلے بچے والے کے لئے الگ کرو، پھر باقی

نِصُفَيُنَ اللَّانَّهُ يُؤَدِّى إلَى قَطُعِ الشَّرِكَةِ فِي بَعُضٍ مُعَيَّنٍ أَوُ فِي جَمِيعِهِ بِأَنُ لَمُ يُخُرِجُ إلَّا قَدُرَ الْبَدُرِ عَ فَصَارَ كَمَا إِذَا شَرَطَا رَفُعَ الْخَرَاجِ، وَالْأَرْضُ خَرَاجِيَّةٌ وَأَنُ يَكُونَ الْبَاقِى بَيُنَهُمَا لِلَّانَّهُ مُعَيَّنٌ، ٣ بِخِلافِ مَا إِذَا شَرَطَ صَاحِبُ الْبَذُرِ عُشُرَ الْخَارِجُ لِنَفُسِهِ أَوُ لِلْآخِرِ وَالْبَاقِى بَيُنَهُمَا لِلَّانَّهُ مُعَيَّنٌ، ٣ بِخِلافِ مَا إِذَا شَرَطَ صَاحِبُ الْبَذُرِ عُشُرَ الْخَارِجُ لِنَفُسِهِ أَوُ لِلْآخِرِ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا لِلَّانَّهُ مُعَيَّنٌ مُشَاعٌ فَلَا يُؤَدِّى إلَى قَطُعِ الشَّرِكَةِ، ٣ كَمَا إِذَا شَرَطَا رَفُعَ الْعُشُرِ، وَقِسُمَةُ الْبَاقِي

کودونوں میں تقسیم کروتو پہ جائز نہیں ہے۔

وجه: اگرغله دیر هسوکیلوں پیدا ہوا تو ایک سوکیلوں میں شرکت نہیں ہوئی ، حالا نکه بٹائی میں ہر کیلومیں شرکت ہونی چاہئے ، اور اگرایک سوکیلوں ہیں شرکت ہونی چاہئے اس لئے یہ بٹائی اگرایک سوکیلوں ہیں شرکت ہونی چاہئے اس لئے یہ بٹائی فاسد ہوگی۔

قرجمه نا اس لئے کہ یہ بعض معین کیلومیں شرکت نہیں ہوگی ، یا تمام میں ہی نہیں ہوگی ، اس طرح کہ نئے کی مقدار ہی پیدا ہوا تشریح : بات یہ طے ہوئی کہ سوکیلونئے الگ کرلیا جائے پھر باقی غلہ دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا ، اور غلہ ڈیڑھ سوکیلو پیدا ہوا تو ، پچاس کیلوں میں شرکت ہوئی ، اور ایک سوکیلومیں شرکت نہیں ہوئی ، تو بعض معین میں شرکت نہیں ہوئی ، اور اگرایک سوکیلوغلہ پیدا ہوا تو یہ سب نئے والے کا ہوگیا ، اس لئے کسی میں شرکت نہیں ہوئی ، حالا نکہ ہر ہر جز میں شرکت پر بٹائی طے ہوئی تھی اس لئے بیدا ہوا تو یہ سب بھی والے کا ہوگیا ، اس لئے کسی میں شرکت نہیں ہوئی ، حالا نکہ ہر ہر جز میں شرکت پر بٹائی طے ہوئی تھی اس لئے سے بٹائی فاسد ہوگی ۔

ترجمه : ۲ اورابیا ہو گیا کہ پہلے خراج کوالگ کر دیا اور زمین خراجی ہو، پھر باقی دونوں کے درمیان تقسیم ہو۔ تشریح : یہ دوسری مثال ہے، خراجی زمین میں خراج متعین کیلو ہوتا ہے، وہ مشاع اور مشتر کنہیں ہوتا، اب بیشر ط لگائی کہ پہلے خراج نکال لیا جائے پھر باقی غلیقسیم ہوتو بٹائی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ متعین کیلوالگ کیا۔

ترجمه : ٣ بخلاف اگریج والا غلے کا دسوال حصہ الگ کرنے کی شرط لگائے اپنے لئے یا دوسرے کے لئے ، اور باقی غلہ دونوں کے درمیان ہوتھ جائز ہے ، اس لئے کہ یہ دسوال حصہ شترک ہے اس لئے شرکت منقطع نہیں ہوگی۔

تشریح : یوں شرط کی کہ نیج دینے والا پہلے غلے کا دسواں حصہ لے لیگا، پھر باقی غلہ دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا، توبیہ بٹائی جائز ہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ یہاں متعین غلے ایک کونہیں مل رہا ہے، بلکہ مشترک غلہ ایک کواور باقی غلے میں شرکت رہی اس لئے بٹائی جائز ہوگی۔

**ترجمہ**: ہم جسیا کوعشرالگ کرنے کی شرط ہواور ہاتی غلہ دونوں کے درمیان ہو،اورز مین عشری ہوتو بٹائی جائز ہوگی۔ **تشریح**: عشری زمین تھی اور یوں شرط لگائی کہ پہلے عشرا لگ کردیا جائے پھرغلتقسیم ہوتو بیرجائز ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کوعشر یورے غلے میں مشترک ہے،اس لئے بٹائی جائز ہوگی۔ بَيُنَهُمَا وَالْأَرُضُ عُشُرِيَّةٌ. (١٥٦) قَالَ: وَكَذَا إِذَا شَرَطًا مَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَالسَّوَّاقِي لَ مَعُنَاهُ لِأَحَدِهِمَا، لِلَّنَّهُ إِذَا شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا زَرُعَ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ أَفْضَى ذَلِكَ إِلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ، لِأَنَّهُ لِأَحَدِهِمَا، لِلَّنَّهُ إِذَا شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا مَا يَخُرُجُ مِنُ نَاحِيَةٍ لَعَلَى هَذَا إِذَا شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا مَا يَخُرُجُ مِنُ نَاحِيَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَلِآخَرَ مَا يَخُرُجُ مِنُ نَاحِيَةٍ أُخُرَى (١٥٥) وَكَذَا إِذَا شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا البِّبُنَ وَلِلْآخُو

ترجمه : (۱۵۲) ایسے ہی اگر شرط لگائی جو پیدا ہوبڑی ندی پراور چھوٹی نالیوں پر۔

ترجمه نے اس کامعنی یہ ہے کہ ایک کے لئے ندی کے کنارے کا غلہ ہو،اس لئے کہ جب متعین جگہ کی پیداوار کی شرط ایک آدمی کے لئے لگائی جائے تو بیشر کت کے منقطع کی طرف پہنچائے گا،اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ صرف اس جگہ پیداوار ہو۔
تشمیر ایسے : یوں شرط لگائی کہ نہر کے کنارے کنارے جوغلہ پیدا ہوگا وہ زمین والے کا اور باقی غلوں میں دونوں شریک ہوں گے۔ یا چھوٹی نالیوں کے کنارے جوغلہ پیدا ہوگا وہ زمین والے کا اور باقی غلوں میں دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا تو پیجائز نہیں ہے۔

وجسه : (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ مکن ہے کہ صرف ندی کے کنارے ہی پیدا ہو، تو وہ غلہ ایک آدمی کے لئے ہوجائے گا، اور دوسرے آدمی کو پھر ہیں سل کا ، تو پیشر کت نہیں ہوئی اس لئے یہ بٹائی فاسد ہوگی (۲) صدیث بین اس کی ممانعت ہے۔قال سالت رافع بین حدیج عن کراء الارض بالذهب والورق ؟ فقال لا بئس به انما کان الناس یو اجرون علی عہد رسول الله علی علی الماذیانات و اقبال الجداول و اشیاء من الزرع فیھلک ھذا ویسلم ھذا ویسلم ھذا ویسلم ھذا ویسلم ھذا ویسلم ھذا ویسلم ھذا ہو سلم شریف ، باب کراء الارض بالذھب والورق ، سلم اللہ علیہ کہ اس به ۔ (مسلم شریف ، باب کراء الارض بالذھب والورق ، سلم اللہ کہ اس مور ہوئی ہوئے ہا ہوئی نہرے کنارے کنارے کے غلے کو کی ایک کے لئے فاص کرنا جا کزنہیں ہے۔تمام غلے شترک ہونے چا ہے بیٹی نہری کنارے کنارے کا داستہ سے ماڈیانات : ماذیانات : ماذیانات : ماذیانات : ماذیانات کاراستہ سے گری جمع ہے ، چھوٹی نالی ، پانی پلانے کاراستہ توجمه تا اس طرح جا تزنہیں ہے آگرشر طلگائی جائے کہ ایک شریک کے لئے ایک شعین کنارے کا غلہ ہوگا اور دوسرے کارے دوسرے کنارے کا غلہ ہوگا اور دوسرے کارے دوسرے کنارے کا غلہ ہوگا۔

تشریح: یول شرط کی که ایک شریک کواس متعین جگه کی پیداوار ملے گی،اوردوسرے کودوسری متعین جگه کی پیداوار ملے گی تو پی بٹائی فاسد ہوگی،اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اس جگه پیداوار ہواور دوسری جگه نه ہوتو دوسرے شریک کو پچھنہیں ملے گا، اس لئے بیبٹائی فاسد ہوگی۔

ترجمه : (۱۵۷) ایسے ہی ایک کے لئے بھوسہ کی اور دوسرے کے لئے غلے کی شرط ہوتو بٹائی فاسد ہوگی۔

الْحَبُّ لِ لِأَنَّهُ عَسَى أَنُ يُصِيبَهُ آفَةٌ فَلا يَنُعَقِدُ الْحَبُّ وَلَا يَخُرُجُ إِلَّا التِّبُنُ (١٥٨) وَكَذَا إِذَا شَرَطَا التِّبُنَ نِصُفَيُنِ وَالْحَبُّ لِأَحَدِهِمَا بِعَينِهِ لِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّى إِلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ فِيمَا هُوَ الْمَقُصُودُ شَرَطَ النَّبُنَ وَلَمُ يَتَعَرَّضَا لِلتِّبُنِ صَحَّتَ لِاللهِ قِيمَا هُو الْمَقُصُودُ وَهُ وَلَمُ يَتَعَرَّضَا لِلتِّبُنِ صَحَّتَ لِاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ترجمه : اِ اس لئے کیمکن ہوکہاں کوکوئی آفت لگ جائے اور غلہ نہا گے اور بھوسے کے علاوہ کچھ نہ نکلے تو [غلے والے کو کچھ بیں ملے گا یاس لئے میہ بٹائی جائز نہیں ہوگی۔

تشريح : واضح ہے۔ تبن : محوسہ۔

ترجمه : (۱۵۸) ایسے ہی جائز نہیں ہے اگر بھوسے میں آدھے آدھے کی شرط ہواور غلہ دونوں میں سے ایک متعین آدمی کے لئے ہو۔

ترجمه ال اس لئ كرجومقصود بيعنى غلداس ميس شركت كونقطع كرتا بـ

**اصول** : پیمسکلهاس اصول پر ہے کہ مقصود میں شرکت ہونی ضروری ہے تب جا کر بٹائی درست ہوگی ، ورنہ نہیں۔

تشریح : مجوسہ جومقصود نہیں ہے اس میں آ دھا آ دھا ہوا ورغلہ جومقصود ہے وہ کسی ایک آ دمی کی شرط ہوتو بھی بٹائی جائز نہیں ہوگی ،اس لئے کہ مقصود میں شرکت نہیں ہے۔

ترجمه : (۱۵۹) اورا گرغله میں آ دھا آ دھا ہواور بھوسے کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی تو بٹائی درست ہے

ترجمه ال ال ك كجونقصود بال مين شركت ب-

تشریح: واضح ہے۔

تر مه : (۱۲۰) چر جموسہ نیج والے کے لئے ہوگا۔

ترجمه : اس لئے کہاس کی ملک کی پیداوارہے۔،اس لئے اس کے حقدار ہونے کے لئے شرط کی ضرورت نہیں ہے، شرط لگا نافاسد ہونے کی چیز ہے اور یہاں اس سے سکوت ہے۔

تشریح : بھوسہ کس کا ہواس بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں آیا توجسکی نیج ہے اس کا بھوسہ ہوگا، کیونکہ اس کی ملکیت کی پیداوار ہے، ہاں اگر باضابطہ شرط لگا تا کہ بھوسہ نیج والے کا ہوتو ممکن ہے کہ اس سے بٹائی فاسد ہوتی ، یہاں تو اس سے سکوت ہے اس لئے بٹائی فاسد نہیں ہوگی ، بلکہ شرط بھی لگا تا کہ بھوسہ نیج والے کا ہوگا تب بھی فاسد نہیں ہوگی ، کیونکہ یہ غیر مقصود چیز ہے اس لئے بٹائی فاسد نہیں ہوگی۔ سے بٹائی فاسد نہیں ہوگی۔

رَحِمَهُ مُ اللَّهُ -: التِّبُنُ بَيُنَهُمَا أَيُضًا اعْتِبَارًا لِلْعُرُفِ فِيمَا لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ الْمُتَعَاقِدَانِ، وَلِأَنَّهُ تَبَعٌ لِللَّحَبِّ وَالتَّبُنُ لِلْمَاحِبِ الْبَذُرِ لِللَّحَبِّ وَالتَّبُنَ لِصَاحِبِ الْبَذُرِ لَلْحَبِّ وَالتَّبُنَ لِصَاحِبِ الْبَذُرِ لَلْحَبُّ وَالتَّبُنَ لِصَاحِبِ الْبَذُرِ صَحَّتُ لِ لِلَّانَّهُ شَرُطًا الْتَبُنَ لِللَّاحَرِ فَسَدَتُ لَ لِلَّانَّهُ شَرُطًا يَوْوَمُ إِلَى قَطُعِ لَمَ الْعَقُدِ (١٦٢) وَإِنْ شَرَطًا التِّبُنَ لِللَّاحَرِ فَسَدَتُ لَ لِلَّانَّهُ شَرُطٌ يُؤَدِى إلَى قَطُع

ترجمه : ٢ اور بلخ كے مثالَخ نے فر مایا كه بھوسد دونوں كے لئے آ دھا آ دھا ہوگا، جس چيز ميں عقد كرنے والے كى صراحت نہيں ہے اس ميں عرف كا اعتبار كرتے ہوئے، اور اس لئے كه بھوسہ غلے كے تابع ہے اور تابع اصل كى شرط كے مطابق قائم ہوتا ہے۔

تشريح : بلخ كمشائخ فرمايا كهاس صورت مين بهوسه بهي ادْها آدها هوگار

**9 جسه** : (1) اس کی وجہ میہ ہے کہ یہاں بیصراحت نہیں ہے کہ بھوسہ کس کا ہوگا، تواس میں عرف دیکھا جائے گا، اور عرف میں بھوسہ دونوں کا ہوتا ہے اس لئے یہاں بھی بھوسہ دونوں کا ہوگا (۲) دوسری وجہ میہ ہے کہ بھوسہ غلے کے تابع ہے، اور غلے کی شرط میہ ہے کہ دونوں کو آ دھا آ دھا مل جائے گا۔

ترجمه : (١٦١) اورا گرشرط لگائی غلے کوآ دھے آ دھے کرنے کی اور بھوسہ نے والے کا تو بھی سیج ہے۔

ترجمه : إ ال لئ كه يعقد كاحكم بـ

تشرویہ : شرط لگائی کہ غلبہ آ دھا ہوا ور بھوسہ نیج والے کا ہوتو بٹائی درست رہے گی ، کیونکہ اگر بھوسے کے بارے میں چپ رہتا تب بھی یہی تھم تھا، پس اس کی وضاحت کردی کہ یہ نیج والے کا ہے تو خاموثی کے مطابق ہوگیا اس لئے بٹائی جائز رہے گی۔

لغت النحكم العقد: چپر ہنے پر بھوسہ نے والے كاتھااور شرط لگانے پر بھی اس كار ہاتو شرط اصل حكم كے مطابق ہوگئ اس لئے جائز ہوگيا۔

ترجمه : (۱۶۲)اوراگر دونوں شریکوں نے شرط لگائی کہ جھوسہ کسی دوسر سے کا ہوگا، تو بٹائی فاسد ہوجائے گی۔ معرف نہیں میں منتقل

ترجمه : اس لئے کہ اس شرط سے شرکت منقطع ہوجائے گی ،مثلاصرف بھوسہ ہی ہوا[ تو شریک کو پھے بھی نہیں ملے گا] تشدیع : بیشرط لگائی کہ بھوسہ شریک کے علاوہ کے لئے ہوگا، تو اس صورت بٹائی فاسد ہوجائے گی۔

وجه :اس کی وجہ بیہ ہے کیمکن ہے کہ غلہ نہ نکلے صرف بھوسہ ہی نکلے توبیۃ تیسرے کول جائے گا،شریک کو پچھ بھی نہیں ملے گا، اب دونوں شریک بغیرشرکت کے رہ جائیں گے،اس لئے یہ بٹائی فاسد ہوگی۔

ترجمه : ٢ اور نيج والے كے علاوہ كامستحق ہونا شرط كى بناپر ہے [اور ييشرط مقتضى عقد كے خلاف ہے، اس لئے بٹائى فاسد ہوجائے گى ] الشِّركَةِ بِأَنُ لَا يَخُوُجَ إِلَّا البِّبُن ٢ُ وَاسُتِحُقَاقُ غَيُرِ صَاحِبِ الْبَذُرِ بِالشَّرُطِ. (١٦٣)قَالَ: وَإِذَا صَحَّتُ الْمُزَارَعَةُ فَالُخَارِجُ عَلَى الشَّرُطِلِ لِصِحَّةِ الِالْتِزَامِ (١٦٣) وَإِنُ لَمُ تُخُرِجُ الْأَرُضُ شَيئًا فَكَ شَيئًا فَلا شَيءَ لِلْعَامِلِ لَ لِلْأَنْهُ يَسُتَحِقُّهُ شِركَةً، وَلا شِركَةَ فِي غَيْرِ الْخَارِج، ٢ وَإِنْ كَانَتُ اجَارَةً فَلا شَيءَ لِلْعَامِلِ لَ لِلْأَنَّهُ يَسُتَحِقُّهُ شِركَةً، وَلا شِركَةَ فِي غَيْرِ الْخَارِج، ٢ وَإِنْ كَانَتُ اجَارَةً

تشریح : بیخوالے کے لئے بھوسے کی شرط لگائے تو بیعقد کے مناسب ہے، کیونکہ اس کی ملکیت کی پیداوارہے، کیکن شریک کے علاوہ کے لئے شرط لگائے تو بیعقد کے خلاف ہے، اس لئے اس شرط سے بٹائی فاسد ہوجائے گی۔

ترجمه : (۱۲۳) اور جب مزارعت صحیح موجائے تو پیداوار دونوں کے درمیان شرط کے مطابق ہوگ ۔

ترجمه : إ جو كيهلازم كياس كصحح مونى وجب ــ

تشریح :او پر کے تمام شرا نط پائے جائیں اور مزارعت صحیح ہوجائے تو اب جن شرطوں پر مزارعت ہوئی تھی مثلا زمین والے کا ایک تہائی غلہ ہوگا اور بٹائی والے کا دوتہائی غلہ ہوگا تو انہیں شرا ئط کے مطابق دونوں میں غلیقتیم کیا جائے گا۔

وجه: حضورً نے فرمایا قبال النهبی عَلَیْتُ المسلمون عند شروطهم (بخاری شریف، باب اجراسمسرة مسسسه ۲۹۳۳) بنبر ۲۲۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کوشرط کی رعایت کرنی چاہئے۔

ترجمه : (۱۲۴) اورا گرز مین کوئی چیز پیدانه کرے و کام کرنے والے کے لئے کچھ نہ ہوگا۔

تشریح : بٹائی میں شرط طے ہوئی تھی کہ جوغلہ پیدا ہوگا اس میں سے کام کرنے والے کو چوتھائی یا تہائی ملے گی۔ اوریہاں زمین سے کوئی پیدا وارنہیں ہوئی اس لئے عامل کو کہاں سے دیں گے؟ اور جیب سے دینے کی شرط نہیں تھی۔ تو جس طرح زمین والے کو پچھنیں ملااسی طرح کام کرنے والے کو بھی پچھنییں ملے گا۔

ترجمه : ۲ اوراگراس کواجرت قرار دیں تواجرت میں تہائی ، یا چوتھائی متعین تھی اس لئے تہائی ، یا چوتھائی کے علاوہ نہیں ملے گی۔

تشریح: بیایک شکال کا جواب ہے۔ اشکال بیہ کد۔ بیبٹائی ایک قتم کی اجرت تھی تواس کو الگ سے اجرت کیوں نہیں دی جائے؟ ، تواس کا جواب دیا کہ ، اجرت الگ سے طنہیں تھی ، یہاں اجرت بھی غلے سے ہی طے تھی ، اور غلہ ہوانہیں اس لئے اس کوالگ سے بی جے نہیں ملے گا۔ اگر بٹائی فاسد ہوتی توالگ سے اجرت دی جاتی ، یہاں تو بٹائی جائز رہی ہے اس لئے غلے سے ہی اجرت ملے گا۔ سے بھی نہیں اس لئے کچھ بھی نہیں ملے گا۔

اخت: مسمى: يهان مسمى سے مراد ہے غلے كى تهائى، يا چوتھائى اجرت جو طے تھى۔

ترجمه بس بخلاف اگراجاره فاسد ہوجاتی اس لئے کہ اس صورت میں ذمے میں اجرت مثل لازم ہوتی ہے، اور پیداوار

فَالْأَجُرُ مُسَمَّى فَلا يَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ، ٣ بِخِلافِ مَا إِذَا فَسَدَتُ لِأَنَّ أَجُرَ الْمِثُلِ فِي الذِّمَّةِ وَلَا تَفُوتُ الذِّمَّةُ بِعَدَمِ الْبَدُرِ إِللَّانَّهُ نَمَاءُ تَفُوتُ الذِّمَّةُ بِعَدَمِ الْبَدُرِ إِللَّانَّهُ نَمَاءُ مَلُكِهِ، ٢ وَاسْتِحُقَاقُ الْأَجُرِ بِالتَّسُمِيةِ وَقَدُ فَسَدَتُ فَبَقِى النَّمَاءُ كُلُّهُ لِصَاحِبِ الْبَدُرِ. (١٢١) مَلْكِهِ، ٢ وَاسْتِحُقَاقُ الْأَجُرِ بِالتَّسُمِيةِ وَقَدُ فَسَدَتُ فَبَقِى النَّمَاءُ كُلُّهُ لِصَاحِبِ الْبَدُرِ. (١٢١) قَالَ: وَلَو كَانَ الْبَذُرُ مِنُ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ فَلِلْعَامِلِ أَجُرُ مِثْلِهِ لَا يُزَادُ عَلَى مِقُدَارِ مَا شَرَطَ لَهُ مِنَ قَالَ: وَلَو كَانَ الْبَذُرُ مِنُ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ فَلِلْعَامِلِ أَجُرُ مِثْلِهِ لَا يُزَادُ عَلَى مِقُدَارِ مَا شَرَطَ لَهُ مِنَ

نہ ہونے کے باوجود بھی ذمہ فوت نہیں ہوگا۔

تشریح: اگربٹائی کسی وجہ سے فاسد ہوگئی تواس صورت میں بیانتہا کے طور پراجرت بن جاتی ہے، اوراس کی اجرت ذمے میں لازم ہوتی ہے، بہاں بٹائی فاسد نہیں ہوئی ہے، بلکہ جاری رہی ہے، سہاں بٹائی فاسد نہیں ہوئی ہے، بلکہ جاری رہی ہے، صرف پیداوار نہ ہونے کی وجہ سے غلنہیں مل سکا۔

ترجمه :(١٦٥) اورا گرمزارعت فاسد موجائة پيداوار ني والي موگ

ترجمه ال ال لئے كماس كى ملك كى براهورى ہے۔

وجه: (۱) پہلے حدیث گررچکی ہے جس سے معلوم ہوا کہ پیداواراصل میں نے والے کی ہوتی ہے۔ اوردوسر اوگ ویا کہ کام کی اجرت لیتے ہیں۔ عن رافع بن خدیج ... قالوا بلی ولکنه زرع فلان قال فخذوا زرعکم وردوا علیه کام کی اجرت لیتے ہیں۔ عن رافع بن خدیج ... قالوا بلی ولکنه زرع فلان قال فخذوا زرعکم وردوا علیه النفقة در ابوداو دشریف، باب فی التشد ید فی ذک ای فی المز ارعة ، صلام مجم نمبر ۱۹۳۹ میں جو حضرت رافع کو تقال لئے غلہ حضرت رافع کو دلوایا اور زمین والے کواس کی اجرت دی۔ (۲) اور قول تابعی میں ہے۔ عن مجاهد قال اشترک اربعة نفر ... والحق الزرع کله بصاحب البذر (کتاب الآثار لامام محمد، باب المز ارعة باللث والربع ، ص ۲ کا، نمبر ۵ کے) اس قول تابعی میں ہے کہ غلہ تمام کا تمام نے والے کا ہوگا۔ کا ہوگا۔ اس کے جب مزارعت فاسد ہوتو غلہ نے والے کا ہوگا (۳) یوں بھی غلہ کی برطور کی نے سے اس لئے بھی غلہ نے والے کو دیا جائے گا۔

لغت: الخارج : نكلنےوالى چيز، پيداوار۔

ترجمه بی اوردوسرا آدمی اجرت کامستی ہوتا ہے متعین کرنے کی وجہ سے اور بٹائی فاسد ہوگئی ہے اس لئے سب بڑھوتری بیجوری بیجور کی ہوگی۔

تشریح : دوسرا آ دمی اس وجہ سے غلے کامستحق تھا کہ بٹائی متعین تھی ،اب وہ فاسد ہوگئی ،اس لئے یہ غلے کامستحق نہیں رہااس لئے سب غلہ نئے والے کو ملے گا،اوراس قتم کے کام کا جو مثلی اجرت ہوتی ہے وہ اجرت نئے والے سے لیگا۔

ترجمه : (١٦٦) پس اگر بیج زمین والے کی جانب ہے ہوتو کام کرنے والے کے لئے اجرت مثل ہو گی جونہیں زیادہ ہو

النَحَارِجِ لَ لِلَّانَّهُ رَضِيَ بِسُقُوطِ الزِّيَادَةِ، وَهَذَا عِنُدَ أَبِيُ حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ مَا اللَّهُ ٢ وَقَالَ مُحَمَّدُ: لَهُ أَجُرُ مِثْلِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ، لِأَنَّهُ اسْتَوُفَى مَنَافِعَهُ بِعَقُدٍ فَاسِدٍ فَتَجِبُ عَلَيُهِ قِيمَتُهَا اذُ

اس تعداد سے جوشر ط کی گئی ہو پیداوار سے۔

**ترجمه** نے کیونکہ خود ہی زیادہ کوسا قط کرنے پر راضی ہو گیا۔ بیامام ابوحنیفہ اورامام ابو یوسف کی رائے ہے۔

تشویح : پس اگریج زمین والے کی طرف سے ہوا ور مزارعت فاسد ہوگئ ہوتو پوراغلہ زمین والے کا ہوگا اور کام والے کواس کی وہ اجرت ملے گی جواس جیسے کام کی اجرت بازار میں مل سکتی ہے۔البتہ اگر بازار کی اجرت مثل زیادہ ہواور پیدا وار میں جو حصال سکتا تھاوہ کم ہوتو پیدا وار کے حصے سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔

قبد البارا بالمى ولكنه زرع فلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع فاخذنا زرعنا ورددنا اليه قالوا بالمى ولكنه زرع فلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع فاخذنا زرعنا ورددنا اليه النفقة ر(ابوداوَوثريف، باب في التغديد في ذلك اى في المرزاعة ، ١٩٣٥ نبر ١٩٣٩ ) السحديث ميررودنااليه النفقة سيم علوم بوتا به كمام كرنے والے كواس كي اجرت ملى كي ر ٢) اس قول تابعي ميں بھي ہے عن مجاهد قال اشتر ك اربعة نفر على عهد رسول الله على الله على واحد من عندى البذر وقال الآخر من عندى العمل وقال الآخر من عندى المعمل وقال الآخر من عندى العمل وقال الآخر من عندى المعمل والله صاحب الارض وجعل المحاحب العمل درهما لكل يوم والحق الزرع كله لصاحب البذر (كتاب الآثار الامام محم، باب المرزاعة باللث والربع، ١٤٠٥ ن نمره ك) السحديث ميں بهر وجعل لصاحب المعمل درهما لكل يوم سيمعلوم بواكم المرن والحوث المرت ملى المحمل درهما لكل يوم سيمعلوم بواكمام كرنے والے وثلى اجرت ملى المحمل درهما لكل يوم سيمعلوم بواكمام كرنے والے وثلى اجرت ملى كى بيداوار عمل ابقى المرت من عندى المحمل درهما لكل يوم سيمعلوم بواكمام كرنے والے وثلى المحمل المحمل درهما لكل يوم على المحمل على المحمل على المحمل درهما لكل يوم المحمل على المحمل على المحمل درهما لكل يوم المحمل على المحمل على المحمل على المحمل درهما لكل يوم على المحمل من المحمل على المحمل درهما لكل يوم على المحمل على المحمل على المحمل على المحمل على المحمل درهما لكل يوم على المحمل على المح

ترجمه تل اورامام محمد نے فرمایااس کے لئے اجرت مثل ہوگی جتنی پہنچ جائے۔اس لئے کہاس کے منافع کوعقد فاسد سے حاصل کیا ہے،اس لئے اس منافع کی قیمت لازم ہوگی،اس لئے کہ منافع کی مثل نہیں ہے۔اور یہ بحث, کتاب الاجارات، میں گزرگیا۔

تشریح : یہاں بٹائی فاسد ہوگئ ہے،اس گئے نیجوالے نے عقد فاسد کے ذریعہ دوسرے کے منافع حاصل کئے ہیں،اور منافع کی مثل نہیں ہوتی اس لئے اب اس کی قیمت لازم ہوگی ،اوروہ قیمت جتنی پہنچ جائے اتنی لازم ہوگی ، پیداوار کا غلہ جتنا ہو چاہاں سے زیادہ بھی ہوجائے تووہ زیادہ لازم ہوگی۔

ترجمه :(١٦٧) اورا گرن کام كرنے والى كى جانب سے بوتوز مين والے لئے اجرت مثل ہوگا۔

لَا مِثُلَ لَهَا وَقَدُ مَرَّ فِي الْإِجَارَاتِ ( ١٢٧) وَإِنْ كَانَ الْبَدُرُ مِنُ قِبَلِ الْعَامِلِ فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ الْجُرُ مِثُلِ أَرُضِهِ لَ لِلَّانَّهُ اسْتَوُفَى مَنَافِعَ الْأَرْضِ بِعَقُدٍ فَاسِدٍ فَيَجِبُ رَدُّهَا وَقَدُ تَعَذَّرَ. وَلَا مِثُلَ لَهَا فَيُجِبُ رَدُّهَا وَقَدُ تَعَذَّرَ. وَلَا مِثُلَ لَهَا فَيَجِبُ رَدُّ قِيمَتِهَا. ٢ وَهَلُ يُزَادُ عَلَى مَا شَرَطَ لَهُ مِنُ الْخَارِجِ؟ فَهُو عَلَى الْخِلافِ الَّذِى فَيَجِبُ رَدُّ قِيمَتِهَا. ٢ وَهَلُ يُزَادُ عَلَى مَا شَرَطَ لَهُ مِنُ الْخَارِجِ؟ فَهُو عَلَى الْخِلافِ الَّذِى ذَكَرُنَاهُ (١٦٨) وَلَو جَمَعَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالْبَقَرِ حَتَّى فَسَدَتُ الْمُزَارَعَةُ فَعَلَى الْعَامِلِ أَجُرُ مِثُلِ ذَكُرُنَاهُ (١٦٨) وَلَو جَمَعَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالْبَقَرِ حَتَّى فَسَدَتُ الْمُزَارَعَةُ فَعَلَى الْعَامِلِ أَجُرُ مِثُلِ الْأَرْضِ وَالْبَقَرِلَ وَهِى اجَارَةٌ مَعْنَى.

تشریح : اگرنیج کام کرنے والے کی جانب سے ہوتو پوراغلہ کام کرنے والے کا ہوگا اور زمین والے کو زمین کی اجرت مثل مل جائے گی۔

ترجمه الاس الئے كەعقد فاسد كذر بعيز مين كے منافع كوحاصل كيااس لئے اس منافع كوواپس كرناضرورى تھا،اور منافع واپس ئيس كرنالازم ہے منافع واپس ئيس كرنالازم ہے

تشریح : یہاں عقد فاسد کے ذریعہ زمین کے منافع کو حاصل کیا ہے ،اس لئے منافع کو ہی واپس کرنا چاہئے ،کین منافع کی مثل نہیں ہوتی اس لئے اس کی قیمت واپس کرنا ضروری ہے ،اوروہ ہے زمین کی مثلی اجرت ۔

ترجمه ن اور پیداوار میں جتنے کی شرط تھی اس سے زیادہ اجرت دی جاسکے گی؟ توبہ بات اسی اختلاف پر ہے جوہم نے ابھی او پر بیان کیا۔

تشریح : جتنی پیداوار ہوئی وہ دی جائے تو مثلا سوکیلو گیہوں ہوتا ہے، اور بازار کی مثلی اجرت سواسوکیلو ہوتا ہے، تو کیا یہ پچپس کیلوزیادہ دیا جائے یا نہیں، تو اس بارے میں اوپر کا اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ اور امام ابو پوسف فرماتے ہیں کہ اجرت سوکیلو سے زیادہ نہ دی جائے، کیونکہ خود زمین والے نے اپناحق ساقط کیا ہے۔ اور امام مجمد نے فرمایا کہ ایک سوپچپس کیلوا جرت بنتی ہے تو ایک سوپچپس کیلودیا جائے۔

ترجمه : (۱۲۸) اورا گرایک کی زمین اور بیل ہواور مزارعت فاسد ہوجائے تو کام کرنے والے پر [جوج جوج والا بھی ہے] زمین اور بیل کی مثلی اجرت لازم ہوگی ،

ترجمه : صحیح مسلک یمی ہے،اس لئے کہ بیل کو بھی اجرت پر دیا جاتا ہے،اور بٹائی معنوی طور پراجارہ ہے۔
تشریح : پہلے بیمسئلہ گزر چکا ہے کہ بیل اور زمین ایک کا ہواور کا م اور نیج دوسرے کا ہوتو اس صورت میں بٹائی فاسد ہوگی،
اب یہاں زمین اور بیل ایک کا ہے اس لئے بٹائی فاسد ہوئی ،اس لئے نیج والے کو پیدا وار مل جائے گی ،اور یوں سمجھا جائے گا کہ
زمین اور بیل اجرت پر لیا، کیونکہ بیل بھی اجرت پر لیا جاتا ہے ،،اور زمین بھی اجرت پر لی جاتی ہے، اس لئے اب زمین اور بیل
دونوں کی اجرت نیج والے برلازم ہوگی۔

(١٦٩) وَإِذَا استُحِقَّ رَبُّ الْأَرُضِ الْحَارِجَ لِبَذُرِهِ فِي الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ طَابَ لَهُ جَمِيعُهُ لِلْآنَ النَّمَاءَ حَصَلَ فِي أَرُضٍ مَمُلُوكَةٍ لَه (١٤٠) وَإِنُ استَحَقَّهُ الْعَامِلُ أَخَذَ قَدُرَ بَذُرِهِ وَقَدُرَ أَجُرِ النَّمَاءَ حَصَلَ فِي أَرُضٍ مَمُلُوكَةٍ لَه (١٤٠) وَإِنُ استَحَقَّهُ الْعَامِلُ أَخَذَ قَدُرَ بَذُرِهِ وَقَدُرَ أَجُرِ النَّمَاءَ يَحُصُلُ مِنُ الْبَذُرِ وَيَخُرُجُ مِنُ الْأَرُضِ، وَفَسَادُ الْأَرُضِ وَتَصَدَّقَ بِالْفَضُلِ لِ لِلَّنَّ النَّمَاءَ يَحُصُلُ مِنُ الْبَذُرِ وَيَخُرُجُ مِنُ الْأَرُضِ، وَفَسَادُ الْمَيلَكِ فِي مَنَافِعِ الْأَرُضِ أَوْجَبَ خُبُقًا فِيهِ. فَمَا شُلِّمَ لَهُ بِعِوَضٍ طَابَ لَهُ وَمَا لَا عِوَضَ لَهُ الْمِلْكِ فِي مَنَافِعِ الْآرُضِ أَوْجَبَ خُبُقًا فِيهِ. فَمَا شُلِّمَ لَهُ بِعِوَضٍ طَابَ لَهُ وَمَا لَا عِوَضَ لَهُ تَصَدَّقَ بِهِ. (١٤١) قَالَ: وَإِذَا عُقِدَتُ الْمُزَارَعَةُ فَامُتَنَعَ صَاحِبُ الْبَذُرِ مِنُ الْعَمَلِ لَمُ يُجُبَرُ عَلَيْهِ لِ لَا بِضَرَرٍ يَلُزَمُهُ. فَصَارَ كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَهُدِمَ لِلَّا بِضَرَرٍ يَلُزَمُهُ. فَصَارَ كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَهُدِمَ لِلْمُهُ لَا يُسْتَأَجَرَ أَجِيرًا لِيَهُدِمَ لِلْمَكِنُ فَي الْعَقُدِ إِلَّا بِضَرَرٍ يَلْزُمُهُ. فَصَارَ كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَهُدِمَ

ر اثمار الهداية جلد١١

ترجمه (۱۲۹) زمین والا اپنی نیج کی وجہ سے پیداوار کا مستحق ہوا مزارعت فاسدہ میں تواس کے لئے سب پیداوار حلال ہے ترجمه نا اس لئے کہ بڑھوتری اس کی زمین حاصل ہوئی ہے جواس کی ملکیت ہے۔

تشریح: مزارعت کسی وجہ سے فاسد ہوئی ،اورز مین اور نیج اس کی تھی اس لئے پوری پیداواراس کی ہوئی تو اس کے لئے یہ سب پیداوار حلال ہے۔

**وجه**: اس کی وجہ بیہ ہے کہ فصل دو چیز وں سے پیدا ہوتی ہے[۱] ایک نیج سے اور ۲] دوسری زمین کی قوت سے اور بید دونوں چیزیں اس کی ہیں اس لئے پوری پیدا وار حلال ہے، اس کواس میں سے صدقہ کرنے کی ضرورے نہیں ہے۔

ترجمه :(۱۷۰) اوراگرکام کرنے والاا پنی نیج کی وجہ نے فصل کا حقدار ہوا،توا پنی نیج کی مقدار اورز مین کی اجرت کی مقدار لے اور باقی کوصد قه کردے۔

ترجمه الله الله الله كئه كفسل حاصل ہوئى اس كى الله سے، كين كلى ہے زمين سے، اور زمين كے منافع ميں ملك كا فساد خباشت كو اجب كرتا ہے، پس جو كھو بدلے ميں آياوہ تو اس كے لئے حلال ہے اور جس كابد لنہيں ہے اس كو صدقه كردے

تشریح: زمین دوسرے کی تھی،اب کام کرنے والے نے بیج دی جسکی وجہ سے ساری فصل اس کی ہوئی،اور مزارعت فاسدہ تھی اس لئے مثلا زمین و لے والیک سو بچاس کیلو ہوا،اور زمین کی اجرت دی اور بچاس کیلو بچاس کیلو بیج میں لگا تھا، یمل کرایک سو بچاس کیلو ہوا،اور زمین کی بیدا وار دوسو کیلو ہوئی، تو فرماتے ہیں کہ ایک سو بچاس کیلواس لئے حلال ہے،اور باقی بچاس کیلوکوصد قد کردے۔

**وجه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ بیم زارعت فاسدہ ہے،اس لئے جو نیج دیا ہے وہ حلال ہے،اور جوز مین کی اجرت ایک سوکیلودی وہ حلال ہے،اور جواس کے علاوہ بچاس کیلوآیا وہ مزارعت فاسدہ کی زمین سے آیا ہے اس لئے اس میں خباشت آگئی اس لئے اس کوصد قد کر دینا جا ہے ۔ ہاں میچ مزارعت سے آتا تو یہ بھی حلال ہوتا۔

ترجمه : (۱۷۱) اگر مزارعت كاعقد كيا اور نيخ والاكام سے رك گيا تو كام كرنے پرمجبور نہيں كيا جائے گا۔ ترجمه نا اس لئے مزارعت كے عقد ميں گزرنے كے لئے اس كون كا نقصان اٹھا ناپڑر ہاہے۔

دَارَهُ (١/٢) وَإِنُ امْتَنَعَ الَّذِى لَيُسَ مِنُ قِبَلِهِ الْبَذُرُ أَجُبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى الْعَمَل [ لِلَّانَّهُ لَا يَلُحَقُهُ بِاللَّوَفَاءِ بِالْعَقُدِ ضَرَرٌ وَالْعَقُدُ لَازِمٌ بِمَنْزِلَةِ الْإِجَارَةِ، لَ إِلَّا إِذَا كَانَ عُدُرٌ يَفُسُخُ بِهِ الْإِجَارَةُ فَيَ فُسُخُ بِهِ الْهُوَارَعَةُ. قَالَ: (١/١) وَلَوُ امْتَنَعَ رَبُّ الْأَرْضِ وَالْبَذُرُ مِنُ قِبَلِهِ وَقَدُ كُرَبَ فَيَفُسُخُ بِهِ الْمُزَارَعَةُ. قَالَ: (١/١) وَلَوُ امْتَنَعَ رَبُّ الْأَرْضِ وَالْبَذُرُ مِنُ قِبَلِهِ وَقَدُ كُرَبَ الْمُزَارِعُ اللَّرُضَ فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي عَمَلِ الْكِرَاب ، ل قِيلَ هَذَا فِي الْحُكُم، فَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُزَارِعُ الْأَرْضَ فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي عَمَلِ الْكِرَاب ، ل قِيلَ هَذَا فِي الْحُكُم، فَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ

تشریح :عقد مزارعت کیاتھالیکن کچھ سوچ کرنے والے نے بیج نہیں ڈالا اور نے ڈالنے اور کام کرنے سے رک گیا تواس کو نے ڈالنے پر مجبورنہیں کیا جائے گا۔

**9 جسه** : کام کرنے کی دوشکلیں ہیں۔[۱] ایک ایسا کام ہے جس میں پیسے کا پھ نقصان بھی ہو جیسے نیج ڈالنا کہ اس میں نیج کا نقصان ہے۔ پس نقصان ہے۔ پس نقصان ہے۔ پس نقصان ہے۔ پس نقصان ہیں ہے۔ پس قصان ہے۔ پس قاعدہ یہ ہے کہ جس میں پیسے کا نقصان ہواس کام کے کرنے پر حاکم مجبور نہیں کرسکتا۔ کیونکہ اس اجبار میں کام کرنے والے کا نقصان بھی ہے۔ اس لئے نیج نہ ڈالے تو حاکم اس کے ڈالنے پر مجبور نہیں کرسکتا۔ اگر چہ کوئی عذر نہ ہوتو وعدہ کے مطابق ڈالنا حاسئے۔

لغت :مضلی فی العقد: عقد میں گزرنا،عقد کے مطابق کام کرتے جانا۔

ترجمه نع تواليا اوليا كواية هركوران ك لخاجرت يردكها

ترجمه الله المجملة الله المجملة الله المجملة المجملة الله المجملة المجملة الله المجملة الله المجملة المجملة الله المجملة المجمل

ترجمه : (۱۷۲)اوراگرکام کرنے سےرک گیاوہ آدمی جن کی جانب سے نیج نہ ہوتو حاکم اس کوکام پرمجبور کرے گا۔

ترجمه الله الله كعقدكو بوراكر في مين اسكونقصان نهيس به، اورعقد لازم باجاره كورج مين -

**وجسہ**: چونکہ اس کے کام کرنے میں پیسے کا نقصان نہیں ہے اس لئے اس کو کام کرنے پر حاکم مجبور کرے گا۔اور جس طرح اجرت لازم ہوتی ہے اسی طرح بٹائی بھی لازم ہے۔

ترجمه :٢ بال ايباعذر موكداس سے جس اجرت توڑى جاسكتى موتواس سے مزارعت توڑ دى جائے گا۔

تشریح: ایسابر اعذر پیش آگیا، جس سے اجارہ بھی توڑا جاسکتا ہو، مثلا سخت بھار ہو گیا تواس سے مزارعت توڑ دی جائے گ ترجمه : (۱۷۳) اگرز مین اور نیج والا اپنی جانب سے زمین اور نیج روک دے اور ہل چلانے والے نے زمین جوت دیا ہے تواس کو کچھ نہیں ملے گا، اللَّهِ تَعَالَى يَلُزَمُهُ استِرُضَاءُ الْعَامِلِ لِأَنَّهُ غَرَّهُ فِي ذَلِكَ. (١٢٣) قَالَ: وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ اللَّهِ تَعَالَى يَلُزَمُهُ استِرُضَاءُ الْعَامِلِ لِأَنَّهُ غَرَّهُ فِي ذَلِكَ. (١٢٥) قَالَ: وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيُنِ بَطَلَتُ الْمُزَارَعَةُ لِ اعْتِبَارًا بِالْإِجَارَةِ، وَقَدُ مَرَّ الْوَجُهُ فِي الْإِجَارَاتِ، (١٢٥) فَلُو كَانَ دَفَعَهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فَلَمَّا نَبَتَ الزَّرُعُ فِي السَّنَةِ اللَّولَى وَلَمُ يَستَحُصِدُ حَتَّى مَاتَ رَبُّ الْأَرُضِ تَرَكَ الْأَرُضَ فِي يَدِ الْمُزَارِعِ حَتَّى يَستَحُصِدَ الزَّرُعَ وَيَقُسِمَ عَلَى الشَّرُطِ، وَتَنتقِضُ الْأَرُضِ تَرَكَ الْأَرُضَ فِي يَدِ الْمُزَارِعِ حَتَّى يَستَحُصِدَ الزَّرُعَ وَيَقُسِمَ عَلَى الشَّرُطِ، وَتَنتقِضُ

ترجمه نا بیقضا کافیصلہ ہے، کیکن فیما بینہ و بین اللہ، کام کرنے والے کواجرت دیکر راضی کرنا ضروری ہے، اس لئے کہ اس بارے میں دھوکہ دیا ہے۔

تشریح : ایک آدمی کی زمین بھی تھی اور نئے بھی ،اور دوسرے آدمی کابل چلانا تھا،اب زمین والا نئے نہیں ڈال رہا ہے، جسکی وجہ سے اس کو مجبور بھی نہیں کر سکتے اور غله نہیں ہوا ہے اس لئے اجرت پر بچھ دے بھی نہیں سکتے ،اس صورت میں قضا کے طور پر تو یہی ہے کہ بل چلانے والے کو بچھ نہیں ملے گا،کیکن فیما بینہ و بین اللہ بل چلانے والے کو اتنی مزدوری دے دینی چاہئے جس سے وہ راضی ہوجائے ، کیونکہ اس نے کام کیا ہے۔

قرجمه : (۱۷۴) اورا گرمتعاقدین میں سے کوئی ایک مرجائے تو مزارعت باطل ہوجائے گا۔

ترجمه المرت برقیاس كرت بوع، اوريه باتيس كتاب الاجارات ميس كزركئيس

وجه : (۱) پہلے گی مرتبہ گزر چکا ہے کہ عقود حقیق ہیں وہ عاقدین کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ وہ ور شہ کی طرف منتقل نہیں ہوتے ۔ اس لئے عاقدین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو وہ عقد باطل ہو جاتا ہے۔ اور ور شاس کو بحال نہیں رکھ سکتے (۲) حدیث گزر چکی ہے۔ عن اب ی هریرة ان رسول الله علی الله علی الذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا مسن شلا ثقة اشیاء (ابوداو دشریف، باب ماجاء فی الصدقة عن لحیت ، س ۱۹۸۹ منبر ۲۸۸۰) اس حدیث میں ہے کہ انسان مرجائے تو اس کاعمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین کے۔ اس لئے زمین والے یا بٹائی والے میں سے کسی ایک کے مرنے سے مزارعت کا عقد باطل ہو جائے گا۔

ترجمه : (۱۷۵) اگرز مین کوتین سال کے لئے دیا، اب پہلے سال میں کھیتی اگی اور ابھی کا ٹانہیں تھا کہ زمین والے کا انقال ہو گیا تو زمین کو کھیتی کرنے والے کے قبضے میں چھوڑ دی جائے گی، تا کہ وہ کھیتی کاٹ لے، پر شرط کے مطابق غلت تسیم کرلیا جائے، اور اگلے دوسال کے لئے مزارعت ختم کر دی جائے گی۔

ترجمه الله السلط كه يهليسال مين عقد باقى ركف مين دونوں كے حق كى رعابيت ہے، بخلاف دوسر اور تيسر سال كاس مين كام كرنے والے كونقصان نہيں ہے۔

تشریح : تین سال کے لئے زمین مزارعت پردی، پہلے سال میں کیتی پنے کے قریب ہوئی کہ زمین والے کا انتقال ہو گیا،

المُنزَارَعَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنُ السَّنَةُ لِكُسَ فِيهِ ضَرَرٌ بِالْعَامِلِ فَيُحَافِظُ فِيهِمَا عَلَى الْقِيَاسِ. (١٧١) بِخِلافِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ لِأَنَّهُ لَيُسَ فِيهِ ضَرَرٌ بِالْعَامِلِ فَيُحَافِظُ فِيهِمَا عَلَى الْقِيَاسِ. (١٧١) وَلَو مَاتَ رَبُّ الْأَرُضِ قَبُلَ الزِّرَاعَةِ بَعُدَ مَا كَرَبَ الْأَرُضَ وَحَفَرَ الْأَنْهَارَ انْتَقَضَتُ الْمُزَارِعَةُ وَلَو مَاتَ رَبُّ الْأَرُضِ قَبُلَ الزِّرَاعَةِ بَعُدَ مَا كَرَبَ الْأَرُضَ وَحَفَرَ الْأَنْهَارَ انْتَقَضَتُ الْمُزَارِعَةُ لِلَّانَّهُ لَيْسَ فِيهِ ابْطَالُ مَالٍ عَلَى الْمُزَارِعِ) وَلَا شَيءَ لِلْعَامِلِ بِمُقَابَلَةِ مَا عَمِلَ لِ كَمَا نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. (١٤١) وَإِذَا فُسِخَتُ الْمُزَارِعَةُ بِدَيْنٍ فَادِحٍ لَحِقَ صَاحِبَ الْأَرُضِ فَاحْتَاجَ إِلَى اللَّهُ تَعَالَى. (١٤١) وَإِذَا فُسِخَتُ الْمُزَارِعَةُ بِدَيْنٍ فَادِحٍ لَحِقَ صَاحِبَ الْأَرُضِ فَاحْتَاجَ إِلَى اللَّهُ تَعَالَى. (١٤٤) وَإِذَا فُسِخَتُ الْمُزَارِعَةُ بِدَيْنٍ فَادِحٍ لَحِقَ صَاحِبَ الْأَرُضِ فَاحْتَاجَ إِلَى اللَّهُ تَعَالَى. (١٤٤) وَإِذَا فُسِخَتُ الْمُزارِعَ لُكُولِ اللَّهُ بِمَا كُرَبَ الْأَرُضَ وَحَفَرَ الْأَنُهَارَ بِشَيْءِ اللَّهُ الْمَا فَوْ رَاكُمَا فِي الْهُ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ يُطَالِبُهُ بِمَا كُرَبَ الْأَرُضَ وَحَفَرَ الْأَنْهَارَ بِشَيْءِ لَوْ النَّعَدَمَ الْخَارِجَ فَإِذَا انْعَدَمَ الْخَارِجُ لَمُ يَجِبُ لِلْمَا لِلْهَا لَوْ الْمَصَافِعَ النَّمَا تَتَقَوَّمُ بِالْعَلَامِ وَهُو النَّمَا قُورَمَ بِالْخَارِجِ فَإِذَا انْعَدَمَ الْخَارِجُ لَمُ لَمُ الْمُنَافِعَ النَّمَا وَيُعَالِمُ الْمَالَوْقِ وَالْمَالَوْلُ الْمَالَعُلُومُ الْمَالُولُ الْمَالَى الْمَالَالِ الْمُعَالِ عَلَى الْمَعْرَاحِ عَلَى الْمُعَالِ أَنْ الْمُعَلِّ الْمُعَالِى الْمَالَوْلِ عَلَى الْمُ الْمُؤَالِ الْمَالَقِي الْمُولِ عَلَى الْمُعَلِي الْمُولِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِّ الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِّ الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُولِ الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْ

اس لئے مزارعت ختم ہوجانی چاہئے ،لیکن اس میں دونوں کا نقصان ہے،اس لئے کیتی کٹنے تک مزارعت باقی رہے گی ،اور جو شرط پہلے طے ہوئی تھی ،تہائی ، یا چوتھائی اسی شرط کے مطابق غلہ تقسیم کر دیا جائے گا۔اس کے بعدا گلے دوسال کے لئے مزارعت ختم ہوجائے گی ، کیونکہ مزارعت کرنے والے کا انتقال ہو چکا ہے۔

ترجمه : (۲۷۱) زمین جویخ ،اورنالی کھود نے کے بعدا گرکاشت کرنے سے پہلے زمین والا مرگیا، تو مزارعت ختم ہوجائے گی۔[اس لئے اس میں کاشت کرنے والے کے مال کوضائع کرنانہیں ہے۔]اور جو پچھ کام کیااس کے مقابلے پر کام کرنے والے کو پچھنہیں ملے گا۔

ترجمه الم ال كوبعد مين بيان كرول كاان شاء الله

تشریح : زمین جوت چکا تھااوراس میں چھوٹی تالی بناچکا تھا، کین انجی تک بیج نہیں ڈالاتھا کہ زمین والے کا انتقال ہوگیا توابھی ہی مزارعت ٹوٹ جائے گی۔اور کاشت کرنے والے کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔

**وجه** : ابھی مزارعت اس لئے ٹوٹ جائے گی کہ زمین والے کا انتقال ہو چکا ہے، اور ہل چلانے والے نے چونکہ زمین میں نیج نہیں ڈالا ہے اس لئے ہل چلانے والے کا کوئی مالی نقصان نہیں ہوا ہے، اور اس کو پچھنہیں ملے گااس لئے کا شت ہوئی نہیں ہے، اور الگ سے کوئی اجرت طنہیں ہوئی ہے۔

لغت : كرب: زمين جوتنا حفرالانهار: حچوٹی حچوٹی نالی بنانا، نالی کھودنا۔

ترجمه : (۱۷۷) زمین والے پر بھاری قرض ہواجسکی وجہ سے زمین بچپناپڑا، اوراس کی وجہ سے مزارعت ٹوٹ گئ تو جائز ہے جیسے کہ اجرت میں ہوتا ہے اور کام کرنے والے کوہل چلانے اور نالی کھودنے کا معاوضہ طلب کرنے کاحق نہیں ہے۔ توجمه نا اس کئے کہ منافع عقد سے ملتا ہے اوروہ یہاں پیدا وار ہے، اور پیدائہیں ہواتو کچھلازم نہیں ہوگا۔ تشدیعی عزارعت طبھی ، کام کرنے والے نے ہل چلایا تھا، اور نالی بھی کھوداتھا کہ زمین والے پر بھاری قرض آگیا، کشد دیج

شَىءُ. (١٥٨) وَلُو نَبَتَ الزَّرُعُ وَلَمْ يُستَحُصَدُ لَمْ تُبَعِ الْأَرْضُ فِي الدَّيْنِ حَتَّى يُستَحُصَدَ النَّرُعُ لِ الْأَرْضُ فِي الدَّيْنِ حَتَّى يُستَحُصَدَ الزَّرُعُ لِ الْأَنْ فِي الْبَيْعِ ابُطَالَ حَقِّ الْمُزَارِعِ، وَالتَّأْخِيرُ أَهُونُ مِنُ الْإِبُطَالِ. (١٤٩) وَيُخْرِجُهُ النَّوْرُخُ لِ الْمَيْنِ اللَّيْنِ اللَّايُنِ الْأَنَّهُ لَمَّا امْتَنَعَ بَيْعُ الْأَرْضِ لَمْ يَكُنُ هُو ظَالِمًا الْقَاضِي مِنُ الْحَبُسِ إِنْ كَانَ حَبَسَهُ بِالدَّيْنِ الْآنَّةُ لَمَّا امْتَنَعَ بَيْعُ الْأَرْضِ لَمُ يَكُنُ هُو ظَالِمًا وَالْحَبُسُ جَزَاءُ الظُّلُمِ . (١٨٠)قَالَ: وَإِذَا انْقَضَتُ مُدَّةُ الْمُزَارَعَةِ وَالزَّرُعُ لَمُ يُدُرَكُ كَانَ عَلَى الزَّرُعِ لَمُ يَلُونُ اللَّهُ مِنُ الْأَرُضِ إِلَى أَنْ يُسْتَحُصَد (١٨١) وَالنَّفَقَةُ عَلَى الزَّرُعِ عَلَى الزَّرُعِ عَلَى الزَّرُعِ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

اییا قرض جس سے اجرت توڑی جاسکتی ہے،اس کی وجہ سے کیتی پئے سے پہلے پہلے زمین ﷺ دیا اور مزارعت توٹ گئی، تو کام کرنے والے کوکام کامعاوضہ طلب کرنے کاحق نہیں ہے۔

**ہ جسہ**: طے یہ ہواتھا کہ پیداوار میں سے تہائی یا چوتھائی دیگا،اوروہ ہوانہیں،اورالگ سے کوئی اجرت طے ہوئی نہیں ہے اس لئے وہ بھی نہیں ملے گی،اس لئے کام کرنے والے کو پچھنہیں ملے گا۔

**اصول**: بہت مجوری آگئ ہوتو اجرت ساقط ہوجاتی ہے۔

قرجمه : (۱۷۸) اورا گرکھیتی اگ چکی ہولیکن ابھی کاٹی نہیں گئی ہوتو کا نے تک قرض میں زمین نہیں بیچی جائے گ۔

ترجمه الداس لئے كديتي ميں كيتى كرنے والے كاحق باطل ہوگا،اس لئے باطل كرنے سے تاخير كرنا آسان ہے۔

كيونكه زمين بيچنے سے يھيتى كرنے والے كونقصان ہوگا،اس لئے تاخير كرنا بہتر ہے۔

ا فعت: نبت: تھیتی اگنا۔ یستحصد :حصد سے مشتق ہے۔ کھیتی کا ٹنا۔

ترجمه : (۱۷۹) اورقاضی زمین والے کوقید سے زکال دیگا، اگراس کوقرض کی وجہ سے قید کیا ہو۔

ترجمه نا اس لئے کہ جب زمین کے بیچنے سے رک گیا تو وہ ظالم ہیں رہا، اور قدظلم کی سزاہے۔

تشریح : اگر قرض کوادا کرنے میں ٹال مٹول کررہاتھااس لئے قاضی نے زمین والے کوقید میں ڈال رکھاتھا ،کین کھیتی اگنے کی وجہ سے زمین ﷺ بھی نہیں سکتا اس لئے قاضی اس آ دمی کوقید سے زکال دے، کیونکہ اب کھیتی کی وجہ سے قرض ادا کرنے میں تاخیر ہورہی ہے،اب زمین والے کی کوئی غلطی نہیں ہے۔۔۔جبس: قید کرنا، جیل میں روکنا۔

ترجمه : (۱۸۰) اگرمزارعت کی مدیختم ہوجائے اور کھیتی ابھی کی نہ ہوتو کھیتی کرنے والے پرزمین کے اپنے جھے کی اجرت مثل لازم ہوگی کھیتی کٹنے تک۔اور کھیتی پر جوخرچ ہوگا وہ دونوں پر ہوگا اس کے حقوق کے مطابق۔

تشریح : مثلاتین ماہ کے لئے کھیت زراعت پرلیا تھا۔اس میں چاول بویالیکن تین ماہ میں چاول پکانہیں۔ابھی اس کے پنے میں ایک ماہ باقی ہے۔اس لئے تین ماہ پورے ہونے پر مزارعت کی مدت ختم ہوگئ اور عقد گویا ختم ہو گیا۔لیکن کچی کھیتی

عَلَيُهِ مَا عَلَى مِقُدَارِ حُقُوقِهِ مَا لَ مَعُنَاهُ حَتَّى يُستَحُصَدَ، لِأَنَّ فِي تَبُقِيَةِ الزَّرُعِ بِأَجُرِ المُشُلِ تَعُدِيلَ النَّظُرِ مِنُ الْجَانِبَيُنِ فَيُصَارُ إلَيُهِ، ٢ وَإِنَّمَا كَانَ الْعَمَلُ عَلَيُهِمَا لِأَنَّ الْعَقُدَ قَدُ انْتَهَى

کاٹنے میں دونوں کا نقصان ہے اس لئے چاول ابھی ایک ماہ تک کھیت میں رکھا جائے گا۔اور بٹائی والے کا جتنا حصہ ہے اس کے جصے کے مطابق ایک ماہ کی اجرت مثل اس پرلازم ہوگی۔مثلا مزارعت آ دھے آ دھے پر طے ہوئی تھی تو بٹائی والے پرایک ماہ کی اجرت مثل کی آ دھی لازم ہوگی۔

وجہ: (۱) اس صورت میں زمین والے کا بھی فائدہ ہے کہ ایک ماہ زمین زیادہ استعال کی تو ایک ماہ کی اجرت مل گئی اور بٹائی والے کا بھی فائدہ ہے کہ ایک ماہ نرمین نیار علوم ہے کہ زمانہ قریب میں بعنی ایک دوماہ میں بھیتی والے کا بھی فائدہ ہے کہ اس کو آدھا غلال گیا (۲) بھیتی کٹنے کی مدت تقریباً معلوم ہے کہ زمانہ قریب میں بعنی ایک دوماہ میں بھیتی کٹ جائے گی اور اس صورت میں صفقۃ نی صفقۃ کے قاعدے سے اجرت فاسد نہیں کریں گے۔

لغت: لم یدرک: کیتی نہیں کی، درک: پانا، یستحصد: صدیم شق ہے، کیتی کٹنا۔ توجمه : (۱۸۱) اور کیتی برخرج دونوں پر ہوگا ان دونوں کے حقوق کی مقدار۔

تشریح : مزارعت کی مذختم ہوگئی اس کئے عقد ختم ہوگیا اس کئے بٹائی والے پرکام کرنالازم نہیں رہا اب جو پچھ خرچ ہوگا وہ زمین والے اور بٹائی والے دونوں پر ہوگا۔ اب اگر دونوں کا آ دھا آ دھا تھا تو دونوں پرآ دھا آ دھا خرچ لازم ہوگا۔ اور اگر تہائی اور دو تہائی حصہ تھا تو جس کا تہائی تھا اس پرا یک تہائی خرچ لازم ہوگا اور جس کا دو تہائی حصہ تھا اس پر دو تہائی خرچ لازم ہوگا ترجمه نے متن کی عبارت کا معنی ہے کہ، یہاں تک کھیتی کا بدلے ، اس لئے کہ کھیتی کواجرت مثل کے بدلے باتی رکھنے میں دونوں جانب کا انصاف ہے اس لئے اس طرف چلنا چاہئے۔

تشریح : متن میں یہ لفظ تھا، المی ان یستحصد ،اس کامعنی بیان کررہے ہیں کہ کاٹنے تک ہی زمین اجرت پر رکھی جائے گی ،اور کاٹنے تک ہی دونوں پرخرچ لازم ہوگا ،آگے کاٹنے تک زمین کواجرت پر رکھنے کی وجہ بیان کررہے ہیں کہاس میں پکی ہوئی گھیتی بھی محفوظ رہی ،اور زمین والے کواجرت بھی مل گئی ،اور کھیتی کرنے والے کوغلہ بھی مل گیا ،اور سب کے ساتھ انصاف ہوگیا اس لئے یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔

ترجمه بع کام دونوں پراس گئے ہے کہ مدت کے تم ہونے کی وجہ سے عقد ختم ہوگیا، اب مشترک میں کام کرنا ہے [اس کئے دونوں برخرج لازم ہوگا]

تشریح : دونوں پراس لئے خرچ لازم ہوگا کہ مدت ختم ہونے کی وجہ سے بٹائی کا عقد ختم ہوگیا ،اور یہ جو مال ہے وہ مشترک ہے۔ ہے ،اس لئے خرچ بھی دونوں پر مشترک لازم ہوگا۔

ترجمه : سے بید بخلاف اگرزمین والا مرگیااور کھیتی ابھی کھڑی ہے تو کام اس صورت میں کاشت کرنے والے پرہاس

بِ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ وَهَذَا عَمَلُ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ، ٣ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا مَاتَ رَبُّ الْأَرْضِ وَالنَّوَرُ عُ بَقُلُ حَيْثُ يَكُونُ الْعَمَلُ فِيهِ عَلَى الْعَامِلِ، لِأَنَّ هُنَاكَ أَبْقَيْنَا الْعَقُدَ فِي مُدَّتِهِ وَالْعَقُدُ وَالْحَقُدُ عَلَى الْعَامِلِ، الْعَقُدُ قَدُ انْتَهَى، فَلَمْ يَكُنُ هَذَا ابْقَاءَ ذَلِكَ الْعَقُدِ فَلَمْ يَكُنُ الْعَامِلِ عَلَيْهِ (١٨٢) فَإِنُ أَنْفَقَ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ اذُنِ صَاحِبِهِ وَأَمُو الْقَاضِى يَخْتَصَّ الْعَامِلِ عَلَيْهِ (١٨٢) فَإِنُ أَنْفَقَ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ اذُنِ صَاحِبِهِ وَأَمُو الْقَاضِى يَخْتَصَّ الْعَامِلِ عَلَيْهِ (١٨٣) وَلَو أَرَادَ رَبُّ الْأَرْضِ أَنُ يَأْخُذَ الزَّرُ عَ بَقُلًا لَمُ يَكُنَ فَهُو مُتَطُوّعٌ عُلِ لِلْاَنَ فِيهِ اضُرَارًا بِالْمُزَارِعِ، (١٨٣) وَلُو أَرَادَ الْمُزَارِعُ أَنُ يَأْخُذَهُ بَقُلًا قِيلَ لِصَاحِبِ لَهُ ذَلِكَ لِ لَا يَقُولُ لِعَالَ لِصَاحِبِ لَهُ اللَّهُ لَوْ يَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

لئے کہ وہاں عقد کو مدت تک باقی رکھا ، اور عقد حیا ہتا کہ کام کرنے والے پر کام ہو ، اوریہاں عقد ختم ہو چکا ہے۔اس لئے جب وہ عقد باقی نہیں رہاتو کام کرنے والے بر کام کرنا واجب نہیں رہا۔

تشریح : زمین والامرجائے جسکی وجہ سے بٹائی ختم ہوتی ہو، اور مدت ختم ہونے کی وجہ سے بٹائی ختم ہوتی ہودونوں میں کیا فرق ہے اس کو بیان کررہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مدت ختم ہوجائے تو شرط کے مطابق بٹائی کا عقد بھی ختم ہوگیا، اس لئے اب صرف کام کرنے والا کام نہیں کرے گا، بلکہ دونوں پرخرج لازم ہوگا، اور زمین والا مرگیا تو عقد ختم کرنا تھالیکن مصلحت کی وجہ سے عقد ختم نہیں ہوا بلکہ اس کوکا شئے تک لمبا کیا گیا اس لئے شرط کے مطابق کام کرنے والے پر کام لازم رہے گا۔

الغت: بقل: نیا پودا نکلنا، یہاں مراد ہے کہ بھتی گئی ہے کیا انجمی کاٹنے کے قابل نہیں ہوئی ہے۔

قرجمه : (۱۸۲) اگر دونوں میں کسی ایک نے بغیر شریک کی اجازت کے اور بغیر قاضی کے تم کے خرج کیا تو بہترع ہوگا۔ قرجمه نے کوئی شریک بغیرساتھی کی رضامندی کے ، یا قاضی کے تم کے بغیر زمین پرخرج کیا تو قضا کے طور پروا پس نہیں لے سکے گا، البتہ فیما بینہ و بین اللہ وہ دے دے تو بہتر ہے ، کیونکہ یہاں دوسرے پرولایت بھی نہیں ہے ، اور اجازت بھی نہیں لی ، اور قاضی نے خرج کرنے کا تھم بھی نہیں دیا ہے ، اس لئے نہیں لے سکے گا۔

ترجمه : (۱۸۳) اورا گرزمین والا کچی تھی کولینا چاہتو اس کے لئے یہ تنجائش نہیں ہوگا۔

ترجمه الاسك كاشكارى كرف والوقصان ہے۔

تشریح : مدختم ہونے کی وجہ مزارعت ختم ہو چکی تھی ،ابز مین والا چا ہتا ہے کہ کچی تھتی ہی تقسیم کرلیں تواس کی تنجائش نہیں ہوگی ، کیونکہ اس میں کھیتی کرنے والے کو نقصان ہے۔

ترجمه : (۱۸۴) کیکن کیتی کرنے والا چاہتا ہے کہ کچی کیتی لے لیں تو زمین والے سے کہا جائے گا کہ فصل اکھاڑلواور دونوں تقسیم کرلو، یا کا شتکار کے حصے کی قیمت دے دے، یا زمین والاکھیتی پرخرچ کرے اور کا شتکار والے سے اس کے حصے کا خرچ واپس لے۔ الْأَرُضِ: اقْلَعُ الزَّرُعَ فَيَكُونُ بَيْنَكُمَا أَوُ أَعُطِهِ قِيمَةَ نَصِيبِهِ أَوُ أَنْفِقُ أَنْتَ عَلَى الزَّرُعِ وَارُجِعُ بِمَا تُنْفِقُهُ فِي حِصَّتِهِ بِلَّنَّ الْمُزَارِعَ لَمَّا امُتَنَعَ مِنُ الْعَمَلِ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْعَقُدِ بَعُدَ وَبُقَهُ فِي حِصَّتِهِ بَلِ لَأَنَّ الْمُوزَارِعَ لَمَّا امْتَنَعَ مِنُ الْعَمَلِ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْبُقَاءَ الْعَقُدِ بَعُدَ وَجُودِ الْمَنُهِيِّ نَظُرٌ لَهُ وَقَدُ تَرَكَ النَّظُرَ لِنَفُسِهِ. وَرَبُّ الْأَرْضِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ هَذِهِ الْحِيَارَاتِ لِأَنَّ وَرَبُّ الْأَرْضِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ هَذِهِ الْحِيَارَاتِ لِلْآنُ لِ اللَّهُ وَقَدُ تَرَكَ النَّظُورَ لِنَفُسِهِ. وَرَبُّ الْأَرْضِ مُعَدَّرٌ بَعُدَ نَبَاتِ الزَّرُعِ فَقَالَتُ وَرَثَتُهُ: نَحُنَ بِكُلِّ ذَلِكَ يُستَدُفُعُ الضَّرَرُ (١٨٥) وَلَوْ مَاتَ الْمُزَارِعُ بَعُدَ نَبَاتِ الزَّرُعِ فَقَالَتُ وَرَثَتُهُ: نَحُنَ بَعُدَ نَبَاتِ الزَّرُعِ فَقَالَتُ وَرَثَتُهُ: نَحُنَ الْعَمْ ذَلِكَ لِ اللَّذَهُ لَا ضَرَرَ عَلَى رَبِ الْأَرْضِ فَلَهُمُ ذَلِكَ لِ إِلَّالُهُ لَا ضَرَرَ عَلَى رَبِّ الْأَرُضِ فَلَهُمُ ذَلِكَ لِ إِلَّالُهُ لَا ضَرَرَعَ عَلَى رَبِ

ترجمه الله اس لئے کہ بھی کرنے والا جب کام سے رک گیا تواس کوکام کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا،اس لئے کہ عقد کے ختم ہونے کے بعداس کو باقی رکھنا، کا شتکار کے فائدے کے لئے تھا، اوراس نے اپنا فائدہ چھوڑ دیا، اور زمین والے کو یہ تنوں اختیار ہوں گے،اس لئے کہان تینوں سے ضرر دفع ہوتا ہے۔

تشریح: مدت ختم ہونے کی وجہ سے مزارعت ختم ہوگئ تھی،اور کیتی انجی کچی تھی،اب کام کرنے والا چاہتا ہے کہ آگے کام نہ کریں اور کچی کھیتی کاٹ کرتھیم کرلیں، تو اس بارے میں زمین والے کو تین اختیار ہیں [۱] پہلا اختیار یہ ہے کہ کچی کھیت کاٹ کرتھیم کرلیں۔[۲] دوسرا اختیار یہ ہے کہ کچی کھیتی کی جو قیمت ہوتی ہے اس کی آدھی یا تہائی [جو کاشتکار کا حصہ ہوتا ہے، وہ کھیتی کرنے والے کو دے دیں اور پوری فصل کینے تک کھیت میں چھوڑ دیں۔[۳] تیسرا اختیار یہ ہے کہ زمین والا کھیتی کینے تک کھیت پرخرج کرتا رہے، اور جتنا خرج کاشتکار کے جھے میں آتا ہے اس کوغلہ سے وصول کرلے، اور کھیتی کپنے کے بعد جوغلہ کاشتکار کے جھے میں آتا ہے اس کوغلہ سے وصول کرلے، اور کھیتی کپنے کے بعد جوغلہ کاشتکار کے جھے میں آتا ہے اس کوغلہ سے وصول کرلے، اور کھیتی کی جو دوخلہ کاشتکار کے جھے میں آتا ہے اس کوغلہ سے وصول کرلے، اور کھیتی کوئے کے بعد جوغلہ کاشتکار کے جھے میں آتا ہے اس کوغلہ سے وصول کر کے، اور کھیتی کوئے کے بعد جوغلہ کاشتکار کے جھے میں آتا ہے اس کوغلہ سے وصول کر کے دو میں آتا ہے وہ اس کو دے دے۔

وجه : مدت ختم ہونے کے بعد مزارعت جو باقی رکھتے تھے وہ کا شٹکار کے فائدے کے لئے رکھتے تھے،اب وہ خود ہی اپنا فائدہ نہیں لینا چاہتا ہے،اس لئے عقد تو ختم ہوجائے گا،اور زمین والے کواس کے فائدے کے لئے تین اختیار ہوں گے، جواو پر گزرے۔

لغت : ابقاء العقد بعد و جود المنهىٰ نظر له : يهال منهى كاترجمه ہے مدت جو تم ہوگئ، يعنى مدت تم ہونے كے بعد جوعقد باقى ركھتے ہيں وہ كاشتكار كے فائد كے لئے تھا۔ نظر له: اس كى مصلحت كے لئے۔

ترجمه :(۱۸۵) کیتی کے اگنے کے بعد کا شتکاری کرنے والا مرگیا، پس اس کے ورثہ نے کہا کہ ہم کیتی کٹنے تک کام کرس گے، اور زمین والا انکار کرتا ہے تو ورثہ کو کام کاحق ہوگا۔

ترجمه الاسك كدرين والكوكوكي نقصان نهيس بـ

تشریح : کیتی اگ چک ہے اس کے بعد کا شتکار کا انتقال ہو گیا، اب زمین والا کہدر ہاہے کہ بٹائی ختم کردو، اور کا شتکار کا ورثہ کہدر ہاہے کہ ہم کیتی گئے تک کام کریں گے تو ورثہ کواس کاحق ہوگا، کیونکہ زمین والے کواس سے نقصان نہیں ہے، اور کیتی

الْأَرُضِ (١٨٦) وَلَا أَجُرَ لَهُمُ بِمَا عَمِلُوا لَ لِأَنّا أَبْقَيْنَا الْعَقُدَ نَظَرًا لَهُمُ، ٢ فَإِنْ أَرَادُوا قَلْعَ الزَّرُعِ لَلَّا رَامُوا قَلْعَ الزَّرُعِ لَمَا بَيَّنَا. (١٨٧)قَالَ: لَمُ يُجُبَرُوا عَلَى الْعَمَلِ لِمَا بَيَّنَا، وَالْمَالِكُ عَلَى الْخِيَارَاتِ الثَّلاثِ لِمَا بَيَّنَا. (١٨٧)قَالَ: وَكَذَلِكَ أُجُرَدُهُ الْحَصَصِ. فَإِنْ شَرَطَاهُ فِي وَكَذَلِكَ أُجُرَدُهُ الْحَصِصِ. فَإِنْ شَرَطَاهُ فِي

يكے گی تو دونوں کوفائدہ ہوگا۔

ترجمه : (۱۸۲) اورور شك كام كرنے كاكوئى الك سے اجرت نہيں ہوگا۔

ترجمه الاسك كوعقدكواسى كمصلحت كے لئے باقی ركھاہے۔

تشویح: در ثدنے باپ کی جگہ پر جو کام کیا ہے اس کی اجرت الگ سے نہیں ملے گی ، بلکہ غلے میں جو حصہ ملے گاوہ ہی حصه اس کی اجرت بھی جائے گی ، کیونکہ کا شدکار مرنے کے بعد بیے عقد ختم ہوجانا چاہئے ، بیہ جوعقد باقی رکھا ہے وہ انہیں ورثہ کے فائد سے کے لئے رکھا ہے اس لئے الگ سے کوئی اجرت نہیں ہوگی۔

ترجمه نی پس اگرور شرکی کھی اکھاڑلینا چاہتا ہے تو انکوکا م کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، اس دلیل کی بناپر جوہم نے بیان کیا، اور زمین والے کووہ کی تین اختیار ہوں گے جوہم نے اوپر بیان کیا۔

تشریح : کا شکار کے در ثہ چاہتے ہیں کہ پکی کھیتی کاٹ کرتھیم کرلیں،اورآ گے کام نہ کریں تواس کواس کا اختیار ہے، کیونکہ انہیں کی مصلحت کی وجہ سے بٹائی بحال رکھا تھا،اب وہی ختم کرنا چاہتے ہیں تواس کی مرضی ہے۔اس صورت میں زمین والے کو اور کے تین اختیار ہیں [۱] پکی کھیتی کاٹ کرتھیم کرلیں [۲] کھیتی رہنے دیں اور ور ثہ کو پکی کھیتی میں جو حصہ ملتا ہے وہ دے دیں [۳] زمین والا کھیتی پرخرچ کریں اور غلے میں سے بیخرچ لے لیں اور جو باقی بیچے وہ ور ثہ کو دے دیں۔

ترجمہ (۱۸۷)اوراگر کھیتی کاٹے اور گاہے اور اکھاڑنے اور غلہ صاف کرنے کی اجرت دونوں پرہے جھے کے مطابق پس اگر شرط لگائی مزارعت میں کام کرنے والے پر تو مزارعت فاسد ہو جائے گی۔

**اصول**: بیمسئلہاس اصول پرہے کہ بھتی چکنے کے بعد عقد مزارعت ختم ہوجا تا ہے۔اس لئے باقی کاموں کی ذمہ داری دونوں پرہے۔اورا گران کام کرنے کی شرط عامل پرلگائی تو مزارعت فاسد ہوجائے گی۔

تشریح : اصل قاعدہ یہ ہے کہ گیتی پئے تک تو مزارعت برقرار ہے۔اس لئے عامل پراور بٹائی والے پرکام کرنالازم ہوگا ۔اور کھیتی پک جانے کے بعد مزارعت ختم ہو جائے گی۔اس لئے اب دونوں کے جصے ہیں۔اس لئے اپنے جصے کے مطابق دونوں پراجرت لازم ہوگی۔مثلا کھیتی کا ٹنا، کا شنکاری کو گا ہنا، کا شنکاری کو اکھٹا کرنا،غلہ صاف کرنا یہ سب کام کھیتی پکنے کے بعد ہوں گے۔اس لئے کہ دونوں کو یہ کام کرنا چاہئے یا دونوں کو اجرت ادا کرنا چاہئے ۔اس لئے کہ دونوں کے جصے ہیں۔ گوجسے :کھیتی پکنے کے بعد مزارعت ختم ہوگئی۔اب جو کام ہیں وہ عامل کے ذم نہیں ہے۔اس لئے عامل پر شرط لگانے سے فیص

المُمزَارَعَةِ عَلَى الْعَامِلِ فَسَدَتُ لَ وَهَذَا الْحُكُمُ لَيُسَ بِمُخْتَصِّ بِمَا ذُكِرَ مِنُ الصُّورَةِ وَهُوَ الْمُزَارَعَةِ عَلَى الْعُامِلِ فَسَدَتُ لَ وَهَذَا الْحُكُمُ لَيُسَ بِمُخْتَصِّ بِمَا ذُكِرَ مِنُ الصُّورَةِ وَهُوَ الْقَضَاءُ الْمُدَّةِ وَالزَّرُعُ لَمُ يُدُرَكُ بَلُ هُو عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْمُزَارَعَاتِ. وَوَجُهُ ذَلِكَ: أَنَّ الْعَقُدَ يَتَنَاهِى النَّرُعُ لِحُصُولِ الْمَقُصُودِ فَيَبُقَى مَالٌ مُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا وَلَا عَقُدَ فَيَجِبُ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِمَا لَ اللَّهُ مَا يَفُسُدُ الْعَقُد كَشَرُطِ عَلَيْهِمَا لَ وَإِذَا شَرَطَ فِي الْعَقُدِ ذَلِكَ وَلَا يَقْتَضِيهِ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْآحَدِهِمَا يَفُسُدُ الْعَقُدُ كَشَرُطِ

مزارعت فاسد ہو جائے گی۔اس لئے کہ صفقۃ فی صفقۃ ہو جائے گا۔ یعنی مزاعت کے ساتھ اجرت کا معاملہ بھی داخل کرنا ہوا۔اس لئے مزارعت فاسد ہوجائے گی۔

الغت : حصاد: حصد سے شتق ہے بھیتی کاٹنا۔ رفاع: فصل کواٹھا کر کھلیان میں لانا۔ الدیاس: گاہنا: التذریة: ذروة سے مشتق ہے، بھوسہ ذکالنے کے لئے غلے کوہوا میں اڑانا۔

ترجمه : بیته ابھی تک نہ کی ہوتو[تو دونوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ یہ کہ مدت ختم ہو چکی ہوا ورکھیتی ابھی تک نہ کی ہوتو[تو دونوں پرخرج لازم ہوگا] بلکہ بیتمام مزارعت میں عام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کھیتی کے پکنے سے عقد ختم ہوجاتا ہے، کیونکہ مقصود حاصل ہوگیا، اس لئے اب مال مشترک باقی رہے گا، اور اب کوئی عقد باقی نہیں رہاتو دونوں پرخرج لازم ہوگا۔

تشریح : عقدختم ہوجانے کے بعد دونوں کامشترک مال باقی رہتا ہے اس لئے جوخرچ ہوگا وہ دونوں پرلازم ہوگا، پیچکم سب صورتوں کے لئے ہے۔

**وجه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کھیتی پک گئی تو مقصود حاصل ہو گیا اس لئے بٹائی کا عقد ختم ہو گیا ،اس لئے اب کا شت کرنے والے پر کام لازم نہیں رہا، اب جو کام ہوگا ،اس کی ذمی داری زمین والے،اور کام کرنے والے دونوں پر ہوگی ،اوراس کا خرچ دونوں پر ہوگا ۔۔۔ تناهی الزرع: کھیتی کئی جھیتی آخری تک پہنچ گئی۔مؤنۃ: خرچ۔

ترجمه نظر الرعقد میں گا ہنے وغیرہ کی شرط لگائی حالانکہ عقد کا وہ تقاضہ نہیں ہے، اور اس میں کسی ایک فریق کا نفع ہے تو بٹائی فاسد ہوجائے گی جیسے کا م کرنے والے پر بھیتی اٹھانے کی شرط لگائے، اور اس کو پیسنے کی شرط لگائے۔

**اصول**: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ کھیتی پک جانے کے بعد بٹائی ختم ہوگئی ،اب دونوں کا مشتر کہ مال ہے اس لئے دونوں ہی کام کریں۔

تشریح: الیی شرط لگائے جوعقد کے تقاضے کے علاوہ ہو، اور اس میں فریق میں سے کسی ایک کا نفع ہوتو اس سے عقد فاسد ہوجائے گی، مثلا تھیتی پکنے کے بعد بٹائی پوری ہوجاتی ہے، اب مزید بیشرط لگائے کہ غلہ زمین والے کے گھر پر پہو نچائے، اور اس کو پیس کر لائے تو اس شرط میں زمین والے کا نفع ہے، اور بٹائی کا عقد اس کا تقاضہ نہیں کرتا اس لئے بٹائی فاسد ہوجائے گی۔ تسر جمعه : سے امام ابو یوسف سے ایک روایت ہے اگر کام کرنے ولے پر اس کی شرط لگادے قوجائز ہے تعامل کے اعتبار

الْحَمُلِ أَوُ الظِّمُنِ عَلَى الْعَامِلِ. ٣ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّهُ يَجُوزُ إِذَا شَرَطَ ذَلِكَ عَلَى الْعَامِلِ لِلسَّعِمُنَاعِ وَهُوَ الْحَتِيَارُ مَشَايِخِ بَلْخ. قَالَ شَمُسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخُسِيُّ: هَذَا هُوَ الْآصَحُ فِي دِيَارِنَا. ٣ فَالْحَاصِلُ: أَنَّ مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ قَبُلَ الْإِدْرَاكِ كَالسَّقُي وَالْحِفُظِ هُوَ الْآصَحُ فِي دِيَارِنَا. ٣ فَالْحَاصِلُ: أَنَّ مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ قَبُلَ الْإِدْرَاكِ كَالسَّقُي وَالْحِفُظِ فَهُو عَلَيْهِمَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَهُو عَلَيهِمَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَالْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ وَأَشُبَاهِهِ مَا عَلَى مَا بَيَّنَاهُ، وَمَا كَانَ بَعُدَ الْقِسُمَةِ فَهُو عَلَيْهِمَا فَهُو عَلَيْهِمَا. ٥ كَالْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ وَأَشُبَاهِهِ مَا عَلَى مَا بَيَّنَاهُ، وَمَا كَانَ بَعُدَ الْقِسُمَةِ فَهُو عَلَيْهِمَا. ٥ كَالْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ وَأَشُبَاهِهِ مَا عَلَى مَا بَيَّنَاهُ، وَمَا كَانَ بَعُدَ الْقِسُمَةِ فَهُو عَلَيْهِمَا. ٥ وَالْحَفُظِ فَهُو عَلَيْهِمَا فَهُو عَلَيْهِمَا فَهُو عَلَيْهِمَا. ٥ وَالْمُعَامَلَةُ عَلَى قِيَاسِ هَذَا مَا كَانَ قَبُلَ ادْرَاكِ الشَّمَرِ مِنُ السَّقُي وَالتَّلُقِيحِ وَالْحِفُظِ فَهُو عَلَى وَالْمُعَامِلَةُ عَلَى قِيَاسِ هَذَا مَا كَانَ قَبُلَ ادْرَاكِ الشَّمَرِ مِنُ السَّقِي وَالتَّلْقِيحِ وَالْحِفُظِ فَهُو عَلَى

ے، بیڑھ بنوانے پر قیاس کرتے ہوئے ،اور بلخ کے مشائخ نے اس کواختیار کیا ،اور مثمس الائمہ حلوانی نے فر مایا کہ ہمارے دیار میں بیرچ ہے۔

اصول : ان کے یہاں یہ ہے کہ عرف میں جو جوکام کرتے ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور ان کی ذمہ داری عامل پر ہوگی۔
تشریح : امام ابو یوسف کی ایک روایت یہ ہے کہ عرف میں یہ ہے کہ کاٹنا گا ہنا ، غلہ اڑا کر بھوسہ صاف کرنا عرف میں عامل کے ذمے ہوتا ہے اس لئے کام کرنے والے پر اس کی شرط لگائی تو جائز ہے ، بٹائی فاسد نہیں ہوگی۔ مشائخ بلخ نے اس کولیا ، اور مشمس الائمہ حلوانی نے فرمایا کہ ہمارے دیار میں یہی صحیح ہے۔ اور ہمارے جھار کھنڈ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے ، کہ کھلیان میں غلہ تقسیم ہونے سے پہلے پہلے تک سارا کام عامل کے ذمے ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دی کہ جوتے کا بیٹھ بنوانا قیاس کے اعتبار سے ناجائز ہوئی اور نائی ، یہ سب عامل کے ذمے ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دی کہ جوتے کا بیٹھ بنوانا قیاس کے اعتبار ہوتی ہے اس لئے جائز ہوگیا ، اس طرح عرف میں کٹائی ، اڑائی ، یہ سب عامل کے ذمے ہوتی ہے اس لئے بیجائز ہوجائے گی۔

ترجمه به حاصل یہ ہے کھیتی پلنے سے پہلے جوکام ہو جیسے سیراب کرنا،اور حفاظت کرنا یہ عامل پر ہیں،اور جو کھیتی پلنے کے بعد تقسیم سے پہلے پہلے تو وہ دونوں پر ہیں، ظاہر روایت میں، جیسے کا ٹنا، گاہنا،اوراس طرح کے اور کام، جیسا کہ ہم نے بیان کیا،اور جو کام تقسیم کے بعد ہیں وہ دونوں پر ہیں۔

تشریح : واضح ہے۔

ترجمه : @ اور پھل سیراب کرنے کا حکم بھی اسی قیاس پرہ، کہ جو کام پھل پکنے سے پہلے ہو جیسے سیراب کرنا، کھجور کوگا بھد دینا، درختوں کی حفاظت کرنا بیعامل پر ہیں۔اور جو پکنے کے بعد ہوں، جیسے پھل تو ڑنا،اس کی حفاظت کرنا تو بیز مین والے اور عامل دونوں پر ہیں۔

تشریح : یہاں پھل کوسیراب کرنے کا تھم بیان کررہے ہیں، فرماتے ہیں کہ پھل سیراب کرنے کا تھم بھی کھیت بٹائی جیسا ہے، جو کام پھل پینے سے پہلے ہیں وہ عامل پر ہیں، جو پھل پینے کے بعد ہیں وہ عامل اور درخت والا دونوں پر ہیں۔

الْعَامِلِ، وَمَا كَانَ بَعُدَ الْإِدُرَاكِ كَالْجَدَادِ وَالْحِفُظِ فَهُوَ عَلَيُهِمَا؛ لِ وَلُو شُرَطَ الْجَدَادَ عَلَى الْعَامِلِ لَا يَجُوزُ بِالِاتِّفَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَا عُرُفَ فِيهِ، ﴿ وَمَا كَانَ بَعُدَ الْقِسُمَةِ فَهُوَ عَلَيُهِمَا؛ لِأَنَّهُ مَالٌ الْعَامِلِ لَا يَجُوزُ بِالْإِتِّفَاقِ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ مُشُتَرَكُ وَلَا عَقُدَ، ﴿ وَلَو شَرَطَ الْحَصَادَ فِي الزَّرْعِ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ مُشْتَرَكُ وَلَا عَقُدَ، ﴿ وَلَو شَرَطَ الْحَصَادَ فِي الزَّرْعِ عَلَى رَبِّ اللَّرُضِ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ لِعَدَمِ الْعُرُفِ فِيهِ، ﴿ وَلَو أَرَادَا فَصُلَ الْقَصِيلِ أَو جَدَّ التَّمُو بُسُرًا أَو الْتِقَاطَ الرُّطَبِ فَذَلِكَ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنْهُمَا أَنُهَيَا الْعَقُدَ لَمَّا عَزَمَا عَلَى الْفَصُلِ وَالْجَدَادِ بُسُرًا فَصَارَ كَمَا بَعُدَ الْإِدُرَاكِ، عَلَيْهِمَا؛ لِأَنْهُمَا أَنُهَيَا الْعَقُدَ لَمَّا عَزَمَا عَلَى الْفَصُلِ وَالْجَدَادِ بُسُرًا فَصَارَ كَمَا بَعُدَ الْإِدُرَاكِ،

ترجمه : آ اوراگر پھل توڑنے کی شرط عامل پرلگادیا توبالتفاق جائز نہیں ہے اس لئے کہ اس میں عرف نہیں ہے۔ تشریح : عرف میں پھل توڑنے کا کام عامل کا نہیں ہے اس لئے عامل پر پھل توڑنے کی شرط لگائی جائے تو بٹائی فاسد ہوگ ترجمه : کے اور جو کام تقسیم کے بعد ہووہ دونوں پر ہوگا ، اس لئے کہ اب یہ شترک مال ہے ، اور عقد کم ہوگیا ہے۔ تشریح : واضح ہے۔

ترجمه : ٨ اگرزمین والے پر کٹائی کی شرط لگائی توبیہ بالا جماع جائز نہیں ہے، اس لئے کہ اس میں عرف نہیں ہے۔ تشریع : عرف میں کھیتی کا ٹناز مین والے پرنہیں ہے، اس لئے کھیتی کا ٹنے کی شرط زمین والے پرلگائی تواس سے بٹائی فاسد ہوجائے گی۔

ترجمه : و اگراراده کرلیا که کچی کیتی کوکاٹ لے، یا گدر کھجور کوتوڑ لے، یاتر کھجور کوتو ڑلے تو بیکام دونوں پرلازم ہوں گے ، اس لئے کہ جب دونوں نے کیتی کا شخاور کیل تو ٹارادہ کیا تو عقد تم ہوگیا، اس لئے ایسا ہوگیا کہ پہنے کے بعد کا شخاکا ارادہ کرتے۔

اصول : یمسکداس اصول پر ہے کہ بھتی پکنے سے پہلے ہی کا ٹنے کا ارادہ کرلیا تو یوں سمجھاجائے گا کہ پکنے کے بعد کا ٹنے کا ارادہ کیا اس لئے ارادہ کرا اس لئے ارادہ کیا اس لئے ارادہ کیا اس لئے ارادہ کیا اس لئے ارادہ کیا اس لئے اردہ کرلیا ، یا پھل کی تھرا کی توڑائی لازم ہوگی موجائے گا ارادہ کرلیا ، یا پھل کیا تھا اور دونوں نے اس کوتوڑ نے کا ارادہ کرلیا ، یا پھل کیا تھا اور دونوں نے اس کوتوڑ نے کا ارادہ کرلیا تو ، اب یوں سمجھاجائے گا کہ پک گیا ، اور بٹائی کا عقد ختم ہوجائے گا ، اور ظاہر روایت کے مطابق کا شنے اور توڑنے کا کام دونوں پر لازم ہوں گے ، یا خود کرے یا اس کی مزدوری دے۔

الغت الحصل: كاثنا، القصل: كاثنا، القصل: كي هيتى جد: پهل توڙنا بسرا: گدر هجور اده يكا هجور القاط: لقطة سے شتق ہے، چننا، كمجوركوتو ژنا رطب: يكي هجور -

## ﴿ كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ ﴾

(١٨٨)قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْمُسَاقَاةُ بِجُزُءٍ مِنُ الشَّمَرِ بَاطِلَةٌ، وَقَالَا: جَائِزَةٌ، إِذَا ذَكَرَ مُدَّةً مَعُلُومَةً، وَسَمَّى جُزُءًا مِن الشَّمَرِ مُشَاعًا لِ وَالْـمُسَاقَاـةُ: هِـى الْـمُعَامَلَةُ وَالْكَلامُ فِيهَا كَالْكَلامِ فِي

#### ﴿ كتاب المساقاة ﴾

ضروری نوٹ: مساقاۃ کے معنیٰ ہیں پانی سے سیراب کرنا۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ پھل درخت پر گلے ہوئے ہوں ان کو پانی سے سیراب کرنے والے اور سیراب کرنے والے اور اس کے لئے کام کرنے والے دور اس کے لئے کام کرنے والے دھے کے اعتبار سے تقسیم کرلیں اس کو رسا قات، کہتے ہیں۔ اس سے قبل کے باب میں بھیتی اور کا شتکاری میں شرکت کے مسئلے تھے، جسکو مزارعت، کہتے ہیں، اور اس باب میں پھل کے شرکت کے مسئلے ہیں اس کے جائز اور ناجائز ہونے کے سلسلے میں ۔ امام ابو حذیفہ اور صاحبین کے درمیان وہی اختلاف ہے جو کتاب المز ارعت میں گزر ااور دونوں کے دلائل بھی وہی ہیں جو اس باب میں گزر اور میں گزر اور دونوں کے دلائل بھی وہی ہیں جو اس باب میں گزرے۔

ترجمه : (۱۸۸) امام الوصنيفة نفر ماياما قات كهر كهل دركر باطل ب-اورصاحبين فرمات بين جائز بج جبكه مدت معلوم ذكركر اوردونون كهل كالكهرصة عين كرم مشترك طورير

تشریح: ایک شکل یہ ہے کہ سیراب کرنے والا سیراب کرے اور اس کو اجرت کا درہم یادیناردے دے یا پچھٹوٹا ہوا پھل دے دے یہ تو جائز ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ سیراب کرنے کی وجہ سے درخت میں جو پھل آئے گا اس میں تہائی یا چوتھائی دے دے تو یہ صورت امام ابو حنیفہ کے نزدیک مزارعت کی طرح باطل ہے (پہلے گزرا کہ مکروہ ہے) اور صاحبین آئے نزدیک جائز ہے۔

وجه: (۱) عدیث پہلے گزری - زعم شابت ان رسول الله نهی عن المزارعة و امر بالمواجرة و قال لا بأس بها. (مسلم شریف، باب فی المزارعة و المواجرة ، ص ۲۷۷ ، نمبر ۳۹۵۲ / ۳۹۵۲ / ۳۹۵۲ سے معلوم ہوا کہ مزارعت اور مسلم شریف، باب فی المزارعة و المواجرة ، ص ۲۷۷ ، نمبر ۳۹۵۲ / ۳۹۵۲ / ۱ اور ابودا و در گل مدیث میں ہے - عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله یقول من لم ینذر المخابرة فلیو ذن بحرب من الله و رسوله (ابودا و دشریف، باب فی المخابرة ، ۳۹۳ ، نمبر ۲۳۰۷ ) اور اس کے آگے والی مدیث میں ہے - عن زید بن ثابت قال نهی رسول الله علی شریف ، باب المخابرة قلدت و ما المخابرة ؟ قال ان تأخذ الارض بنصف او ثلث او ربع - (ابودا و دشریف ، باب المخابرة ، ۳۹۳ ، نمبر ۲۳۳۷ ) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ نخابرہ سے آپ نے شدت کے ساتھ منع فر مایا ـ اور نخابرہ کا مطلب ہے آ د سے ، تہائی اور چوتھائی کا شت پرزمین کو لین ، جا ہے کا شتکاری کے لئے جا ہے مساقات کے لئے لے ـ

الُمُزَارَعَةِ. ٢ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْمُعَامَلَةُ جَائِزَةٌ، وَلا تَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ إِلَّا تَبُعًا لِلمُعَامَلَةُ أَشُبَهُ بِهَا لِأَنَّ فِيهِ شِركَةً فِي الزِّيَادَةِ دُونَ لِللَّمُعَامَلَةُ أَشُبَهُ بِهَا لِأَنَّ فِيهِ شِركَةً فِي الزِّيَادَةِ دُونَ اللَّمُحَارِ. وَفِي الْمُزَارَعَةِ لَوُ شَرطًا الشِّركَةَ فِي الرِّبُحِ دُونَ الْبَدُرِ بِأَنُ شَرَطًا رَفُعَهُ مِنُ رَأْسِ اللَّصُلِ. وَفِي الْمُعَامَلَةُ أَصُلًا، وَجَوَّزُنَا الْمُزَارَعَةَ تَبُعًا لَهَا كَالشُّرُبِ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ اللَّهُ رَحِ تَفُسُدُ، فَجَعَلْنَا الْمُعَامَلَةَ أَصُلًا، وَجَوَّزُنَا الْمُزَارَعَةَ تَبُعًا لَهَا كَالشُّرُبِ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ

#### ترجمه : إ اورمساقات مين ايسي بى اختلاف بي جيسي مزارعت مين تها-

تشریح : صاحبین فرماتے ہیں کہ دوشرطوں کے ساتھ مساقات جائز ہے۔ایک توبی کہ مساقات کی مدت متعین ہو کہ کتنے مہینے کے لئے درخت مساقات پر لے رہا ہے۔اور دوسری بید کہ جو پھل پیدا ہواس میں دونوں مشترک طور پر حصہ کریں ۔کوئی ایک کی خاص مقدار مخصوص نہ ہو۔

وجه : (۱) دونوں شرطوں کے دلائل کتاب المز ارعت میں گزر چکے ہیں۔جائز ہونے کی دلیل بیحد بیث ہے۔ان عبد الله بن عمر اخبرہ ان المنبی علیہ المن المن عبد الله عمر اخبرہ ان المنبی علیہ عامل خیبر بشطر ما یخرج منها من شمر او زرع ۔ (بخاری شریف، باب المن اور و المعاملة بجزء من الثمر والزرع بالا ۱۷۲۸، نمبر ۱۷۲۸ مسلم شریف، باب المناقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع بالمناقاة بائز ہے۔ ۱۹۲۱/۱۵۵ مسلم الله عندی سے معلوم ہوا کہ مناقاة جائز ہے۔ المعند عماملة عمل سے شتق ہے، مناقات ہے، مناقات ہے۔ المعند عماملة عمل سے شتق ہے، مناقات۔

ترجمه نل امام شافعی نفر مایا که معامله[مساقات] جائز ہے اور مزارعت جائز نہیں ہے مگر مساقات کے تابع ہوکر ،اس لئے کہ اس بارے میں اصل مضاربت ہے ، اور مساقات میں پھل میں شرکت ہوتی ہے ، کین اصل درخت میں شرکت ہوتی۔

تشریح : امام شافعیؒ نے فرمایا کہ مساقات جائز ہے، اور مزارعت جائز نہیں ہے، ہاں مساقات کے تابع ہوکر مزارعت جائز ہوگی ، مثلا ایک کھیت میں دو جانب درخت ہیں اور درمیان میں کھیت خالی ہے، پس درخت کو مساقات کے لئے دے اور اس کے تابع کر کے کھیت کو مزارعت کے لئے دیے تو جائز ، ورنہ تنہا کھیت کو مزارعت کے لئے دینا جائز نہیں ہے۔

وجسه: اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ اس کی اصل بنیا دمضار بت ہے جوسب کے یہاں جائز ہے، اور مساقات مضار بت کے زیادہ مشابہ ہیں ہے، اس لئے مساقات جائز ہوئی، اور اس کے تابع کر کے مزارعت حائز ہوگا،

مسا قات مضاربت کے زیادہ مشابہت اس لئے کہ مضاربت میں ایک آدمی کا مال ہوتا ہے اور دوسرے آدمی کی محنت ہوتی ہے، اور مال میں دونوں کی شرکت نہیں ہوتی ، چنانچے نفع میں سے پہلے مال نکالا جائے گا ، اس کے بعد نفع تقسیم کیا جائے گا ، اور وَالْمَنْقُولِ فِي وَقُفِ الْعَقَارِ، ٣ وَشَرُطُ الْمُدَّةِ قِيَاسٌ فِيهَا لِأَنَّهَا اجَارَةٌ مَعْنَى كَمَا فِي الْمُزَارَعَةُ.
وَفِي الْاسْتِحُسَان: إِذَا لَمُ يُبَيِّنُ الْمُدَّةَ يَجُوزُ وَيَقَعُ عَلَى أَوَّلِ ثَمَرٍ يَخُوجُ وَ لِأَنَّ الشَّمَرَ لِإِدُرَاكِهَا مِنَاقَات مِينَ بِحَى يَهِي هِ كَدرخت مِين الْمُدَّةَ يَجُوزُ وَيَقَعُ عَلَى أَوْلِ ثَمَرٍ يَخُورُ جُورُ جُورُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَا بِينَ بِحَى يَهِ عَلَى مَا اللَّهُ مَا يَكُ مِن اللَّهُ مِينَ اللَّهُ مَا يَكُونَ عَلَى اللَّهُ مَا يَعْ مِينَ اللَّهُ مَا يَعْ مِن اللَّهُ مِينَ عَلَى اللَّهُ مِينَ عَلَى اللَّهُ مَا يَعْ مِن اللَّهُ مِينَ عَلَى اللَّهُ مِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْ مِن اللَّهُ مِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُؤَلِّلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( اثمار الهداية جلد١٢

ا خت : بان شرط رفعه من راس الخارج یفسد: پیشرط لگائی جائے کہ جو پچھ غلہ نگلے اس میں سے بچے الگ کرلی جائے تو مزارعت فاسد ہوجاتی ہے۔ شرب: پانی جانی کی نالی۔المنقول: منتقل ہونے والی چیز، جیسے لوٹا، وغیرہ۔

ترجمه : س اورمسا قات میں مدت متعین کرنے کی شرط قیاس کا تقاضہ ہے،اس لئے کہ یہ معنوی طور پراجارہ ہے، جیسے مزارعت میں مدت معین کی جاتی ہے،ایکن استحسان کا تقاضہ یہ ہے کہ مدت متعین نہیں کی تب بھی جائز ہے،اور واقع ہوگا اول پھل پر جو نکلے،اس لئے کہ پھل کے یکنے کا وقت متعین ہے،اوراس میں کم فرق ہوتا ہے،البتہ یقینی والا وقت متعین ہوگا۔

**اصول**: یہاں مسکماس اصول پر ہے کہ اگر تقریبی مدت معلوم ہوتو مدت متعین کئے بغیر بھی مساقات جائز ہے، اور اگر تقریبی مت معلوم نہ ہوتو مدت متعین کی تو مساقات جائز ہے، اور مدت متعین نہیں کی تو مساقات فاسد ہوگا۔

تشریح : قیاس کا نقاضہ بیہ ہے مساقات میں بھی وقت متعین کرنا ضروری ہو، جیسے مزارعت میں وقت متعین کرنا ضروری ہو۔ ہے ۔ کیونکہ مساقات بھی اندرونی طور پراجرت ہے، اس لئے جس طرح اجرت میں وقت متعین کرنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح بہاں بھی ضروری ہو، کیکن استحسان کے طور پر بیہ ہے کہ وقت متعین نہیں بھی کیا تب بھی مساقات جائز ہوجائے گا۔

**وجه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ پھل پکنے کا وقت تقریبا متعین ہے،اس میں کوئی زیادہ تفاوت نہیں ہوتا، کہ تین ماہ میں پھل پک جاتا ہے۔البتہ کم سے کم مدت جس میں پھل یک جاتا ہے وہ مدت مراد ہوگی۔

ترجمه بی اورتر کاری کی جڑوں میں پھل کا پکنااس بارے میں درخت پر پھل پکنے کے درجے میں ہے،اس لئے کہاس کی انتہاء بھی معلوم ہے،اس لئے کہاس کی انتہاء بھی معلوم ہے،اس لئے مدت کے بیان کی شرط نہیں ہے۔

**اصول**؛ بیمسکلهاس اصول پر ہے که مدت قریب قریب معلوم ہوتو، چراس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مساقات جائز ہوگا

وَقُتُ مَعُلُومٌ وَقَلَّمَا يَتَفَاوَتُ وَيَدُخُلُ فِيمَا مَا هُوَ الْمُتَيَقَّنُ، ٣ وَإِدُرَاكُ الْبَدُرِ فِي أُصُولِ الرَّطُبَةِ فِي هَـذَا بِـمَـنُـزِلَةِ ادُرَاكِ الشِّمَارِ، لِأَنَّ لَهُ نِهَايَةً مَعُلُومَةً فَلا يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْمُدَّةِ، ﴿ بِخِلافِ فِي هَـذَا بِـمَـنُـزِلَةِ ادُرَاكِ الشِّمَارِ، لِأَنَّ لَهُ نِهَايَةً مَعُلُومَةً فَلا يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْمُدَّةِ، ﴿ بِخِلافِ النَّرَرُ عِ لِأَنَّ ابْتِدَاهُ يَخُتَلِفُ كَثِيرًا خَرِيفًا وَصَيُفًا وَرَبِيعًا، وَالانْتِهَاءُ بِنَاءٌ عَلَيْهِ فَتَدُخُلُهُ الْجَهَالَةُ، لا النَّمَرُ مُعَامَلَةً حَيْثُ لَا يَجُوزُ إلَّا بِبَيَانِ الْمُدَّةِ وَبِخِلافِ مَا إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ خَرُسًا قَدُ عُلِّقَ وَلَمُ يَبُلُغُ الشَّمَرُ مُعَامَلَةً حَيْثُ لَا يَجُوزُ إلَّا بِبَيَانِ الْمُدَّةِ

تشریح : رطبہ کا ترجہ ہے ترچز، یہاں بیگن، بھنڈی، کدوکی بیل، کھیرے، اور ککڑی وغیر کے بیل مراد ہیں، جن میں یہ ہوتا ہے کہ، آہستہ آہستہ پھل، دریتک آتار ہتا ہے، اور تقریبا ایک ماہ تک آتار ہتا ہے، لوگ پہلا پھل توڑ لیتے ہیں اور آخری پھل بہت بعد میں نکلتا ہے، اس میں شبہ تھا کہ پھل دریتک نکلتار ہتا ہے تو اس میں اس کا حکم کیا ہوگا، تو اس کی وضاحت فر مائی کہ، مثلا بہلا پھل آنے کے قریب ہوا اس وقت بھنڈی عامل کو دیا تو آخری پھل آنے تک ایک ماہ لگے گا اس لئے جائز ہوگا، چیسے مجبور کے فوشے آنے کے قریب ہوئے اس وقت درخت عامل کو دیا تو اس کے پہنے میں تین ماہ لگتے ہیں اور جائز ہوتا ہے اسی طرح ترکاریوں میں بھی جائز ہوگا۔

**وجسہ**:اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلا پھل آیا تو آخری پھل آنے میں تقریباایک ہی ماہ کی مدت رہتی ہےاس لئے اس کی انتہاء معلوم ہے اس لئے بھیرمدت بیان کئے ہی اس میں مساقات جائز ہے۔

الغت : ادراک البذر: دانے کا پکنا، مراد ہے پھل کا توڑنے کے قابل ہونا۔اصول: جڑ، درخت ۔الرطبة: ترچیز، مراد ہے بیکن، بیئن، بھنڈی، کدو، ککڑی، وغیرہ۔

ترجمه : ه بخلاف کیتی کے اس لئے کہ اس کی ابتداء مختلف ہوتی ہے، موسم خزاں موسم گرما، اور موسم بہار کے اعتبار سے اور اس پرانتہاء کی بھی دار مدار ہے، اس لئے اس میں جہالت آگئی[اس لئے اس میں مدت بیان کئے مزارعت نہیں ہوگی] لغت : خریف: موسم خزاں مے فف: موسم گرما مربع : موسم بہار۔

**تشریح** بھیتی کو بٹائی پر دیا تواس میں مدتمتعین کرنا ضروری ہے۔

**9 جسله** :اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض کھیتی ڈھائی مہینے میں پکتی ہے ،بعض کھیتی تین مہینے میں پکتی ہے ، گناا یک سال میں پکتا ہے ، ار ہر چار مہینہ لیتا ہے ،اس لئے کھیتی کے لئے وقت متعین نہیں ہے اس لئے اس کے لئے مدت متعین کرنا ضروری ہے ، ورنہ مزارعت فاسد ہوجائے گی۔

ترجمه نل بخلاف جبکہ چھوٹا پودامسا قات پر دیا جوابھی کھل کے قابل نہیں ہے، تومدت کے بیان کئے بغیر جائز نہیں ہے، اس کئے کہ زمین کی قوت اور اس کے کمزور ہونے سے بہت فرق پڑتا ہے۔

**اصول** : بیمسئلهاس اصول پرہے کہ تقریبی مدت بھی معلوم نہیں ہے اس لئے مدت متعین کرنا ضروری ہے۔

لِأَنَّهُ يَتَفَاوَتُ بِقُوَّةِ الْأَرَاضِي وَضَعُفِهَا تَفَاوُتًا فَاحِشًا، كَ وَبِخِلافِ مَا إِذَا دَفَعَ نَخِيلاً أَوُ أُصُولَ رُطَبَةٍ عَلَى أَنُ يَقُومَ عَلَيُهَا أَوُ أَطُلَقَ فِي الرُّطَبَةِ تَفُسُدُ الْمُعَامَلَةُ، لِأَنَّهُ لَيُسَ لِذَلِكَ نِهَايَةٌ رُطَبَةٍ عَلَى أَنُ يَقُومَ عَلَيُهَا أَوُ أَطُلَقَ فِي الرُّطَبَةِ تَفُسُدُ الْمُعَامَلَةُ، لِأَنَّهُ لَيُسَ لِذَلِكَ نِهَايَةٌ مَعُلُومَةٌ، لِأَنَّهَا تَنْمُو مَا تُرِكَتُ فِي الْأَرْضِ فَجُهِلَتُ الْمُدَّةُ ﴿ وَيُشْتَرَطُ تَسُمِيَةُ الْجُزُءِ مُشَاعًا

تشریح : درخت ابھی چھوٹا چھوٹا پودا ہے، اس میں پھل آنے میں کافی دریے، اس کو عامل کودیا تو اس کی مدت متعین کرنا ضروری ہے۔

**وجمہ** :زمین قوت والی ہوگی تو جلدی پھل دےگا ،اورزمین کمزور ہے تو پھل آنے میں کئی سال لگا دیگا ، چونکہاس کی انتہاءغیر معلوم ہے اس لئے اس میں مدے متعین کرنا ضروری ہے۔

لغت :غرسا: چھوٹاپودا علق: بوداأگ چاہے، کین ابھی پھل دینے کے قابل نہیں ہواہے۔

قرجمه : بے بخلاف جبکہ مجور کا درخت، اور ترکاری کا درخت دیا ہو کہ اس کی سیرانی کرتے رہو، اور ترکاری میں مطلقا بولا تو مساقات فاسد ہوجائے گی۔ اس لئے کہ اس کی کوئی معلوم انتہاء نہیں ہے، اس لئے کہ جب تک زمین میں چھوڑے رہوگے بڑھتارہے گا، اس لئے مدت میں جہالت ہوگئی۔

تشریح : کھجور کے درخت کو یوں دیا کہ جب تک بیدرخت سو کھ نہ جائے اس کو سیراب کرتے رہو،اورمدت متعین نہیں کی تو مساقات فاسد ہے، کیونکہ جب تک اس کو پانی دیتارہ کا پیتنہیں کتنے سالوں تک زندہ رہے گا اس لئے جہالت فاحشہ ہوگئ اس لئے اس صورت میں مساقات فاسد ہوگی۔ دوسری صورت رہے کہ بیکن کا درخت دیا کہ جب تک رہے کہ کا سیراب کرتے رہوتو اس سے بھی مساقات فاسد ہوجائے گی۔

وجسه: کیونکہ ترکاری اور بیگن کاطریقہ ہیہے کہ جب تک اس میں پانی ڈالٹارہے گا، بوڑھا ہونے کے باوجود چھوٹی چھوٹی کونپل آتی رہے گی، اور پیتنہیں کتے مہینوں تک زندہ رہے گا اس لئے اس میں جہالت آگئ اس لئے یہ مساقات فاسد ہوگ ۔ کونپل آتی رہے گی، اور پیتنہیں کتے مہینوں تک زندہ رہے گا اس لئے اس میں جہالت آگئ اس لئے یہ مساقات فاسد ہوگ ۔ کا میں ایک ان یقوم بھا: اس بات پر درخت دیا کہ اس کی نگرانی کرتا رہے، اس کوسیر اب کرتا رہے۔ تمون نم سے شتق ہے، بڑھتا رہتا ہے۔

ترجمه : ٨ اور شيوع كے طور پرايك جز كو متعين كرنا شرط ہے، اس دليل كى بنا پر جوميں مزارعت ميں بيان كيا، اس لئے كه كسى كے لئے متعين جزكى شرط لگانا شركت كوختم كرتى ہے۔

تشریح : مزارعت کی طرح مساقات میں بھی بیضروری ہے کہ جو پھل نگلے اس میں دونوں کا حصہ مشترک طریقے پر ہو، حیاہے آ دھا آ دھا ہو یا ایک تہائی اور دو تہائی ہو، اور کسی ایک کے لئے متعین کیلونکا لے تو مساقات فاسد ہوجائے گا۔ مثلا یوں شرط کرے کہ زید کے لئے ایک سوکیلو پھل ہوگا ، اس کے بعد جو بچے گا اس میں دونوں کو ملے گا تو اس سے مساقات فاسد لِمَا بَيَّنَا فِي الْمُزَارَعَةِ اذْ شَرُطُ جُزُءٍ مُعَيَّنٍ يَقُطَعُ الشِّرِكَةَ (١٨٩) فَإِنُ سَمَّيَا فِي الْمُعَامَلَةِ وَقُتَا يَعُلَمُ أَنَّهُ لَا يَخُرُجُ الشَّمَرُ فِيهَا فَسَدَتُ الْمُعَامَلَةُ لَا يَفُواتِ الْمَقُصُودِ وَهُوَ الشِّركَةُ فِي الْخَارِجِ يَعُلَمُ أَنَّهُ لَا يَخُرُجُ الشَّمَرُ فِيهَا فَسَدَتُ الْمُعَامَلَةُ لَا يَفُواتِ الْمَقُصُودِ وَهُو الشِّركَةُ فِي الْخَواتِ الْمَقُصُودِ وَهُو الشِّركَةِ لِلْنَالَا نَتَيَقَّنُ بِفَوَاتِ الْمَقُصُودِ ، (١٩١) ثُمَّ لَوُ خَرَجَ فِي الْوَقْتِ الْمُسَمَّى فَهُو عَلَى الشَّركَةِ لِصِحَّةِ الْعَقُدِ، (١٩٢) وَإِنُ الْمَقُصُودِ ، (١٩١) ثُمَّ لَوُ خَرَجَ فِي الْوَقْتِ الْمُسَمَّى فَهُو عَلَى الشَّركَةِ لِصَحَّةِ الْعَقُدِ، (١٩٢) وَإِنَ لَالْمُعَامِلِ أَجُرُ الْمِثْلَ لَ لِ فَسَادِ الْعَقُدِ لِلْأَنَّهُ تَبَيَّنَ الْخَطَأَ فِي الْمُدَّةِ الْمُسَمَّاةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا

ہوجائے گا، کیونکہ اس ایک سوکیلومیں دونوں کی شرکت نہیں ہوئی۔

ترجمه : (۱۸۹) اورا گرمساقات الیی مدت متعین کی جس میں جس میں پھل نکل نہیں سکتا تو مساقات فاسد ہوجائے گا۔ ترجمه اللہ کیونکہ پھل میں جوشر کت مقصود تھاوہ فوت ہو گیا۔

تشریح: مثلامسا قات میں دومہینے کی مدت متعین کی ،جس میں یقین ہے کہ پھل نہیں پکے گا تو مسا قات فاسد ہوجائے گ وجه : کیونکہ یہاں شرکت کا مقصد پھل تھا اور یقنی طور پر پہلے سے معلوم ہے کہ پھل نہیں پکے گا اور نداس میں شرکت ہوسکے گ اس لئے بیمسا قات فاسد ہوجائیگی۔

قرجمه : (۱۹۰) اوراگرایی مت متعین کی جس میں پھل پک بھی سکتا ہوا ورنہیں بھی پک سکتا ہوتو مساقات جائز ہے۔ قرجمه نے اس لئے کہ مقصد فوت ہونے کا ہم کو یقین نہیں ہے۔

تشریح: مساقات کے لئے اتناوقت متعین کیا کہ اس میں پھل پک بھی سکتا ہے اور نہیں بھی پک سکتا ہے، تو یہی امیدر کھتے ہیں کہ پھل یک جائے گااس لئے مساقات صحیح ہوجائے گا، ہم نفی کی طرف نہیں جائیں گے۔

ترجمه : (١٩١) پر اگر متعین مدت میں پھل نکل آیا تو تو پھل شرکت پر ہے گا،

ترجمه ال كيونكه شركت فيح بـ

تشریح : متعین مدت میں پھل یک گیا تو مساقات صحیح ہوگی اور پھل کو شرط کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔

قرجمه : (۱۹۲) اوراگر پھل پکنے میں مؤخر ہو گیا[تو عقد فاسد ہوجائے گا]اور کام کرنے والے کو مثلی اجرت ملے گی قرجمه : عقد کے فاسد ہونے کی وجہ ہے،اس لئے کہ تعین مدت میں غلطی ظاہر ہوگئ، توابیا ہو گیا گویا کہ اس کو شروع ہی میں جان لیا۔

تشریح : مثلامسا قات کے لئے تین مہینے کی مدت متعین کی تھی اوراس میں پھل نہیں پکا توابیا سمجھا جائے گا کہ پہلے سے ہی معلوم تھا کہ پھل نہیں یکے گا،اس لئے مساقات فاسد ہوجائے گا،اورعامل کواجرت مثل ملے گی۔

ترجمه بن بخلاف اگرآفت كى وجه سے يجھ بھى نہيں نكالتومت كى فساد ظاہر نہيں ہوا،اس لئے عقد صحيح باقى رہا،اوركسى بريجھ

عَلِمَ ذَلِكَ فِيُ الِابُتِدَاءِ، ٢ بِخِلافِ مَا إِذَا لَمُ يَخُرُجُ أَصُلًا لِأَنَّ الذَّهَابَ بِآفَةٍ فَلَا يَتَبَيَّنُ فَسَادُ الْمُدَّةِ فَيَبُقَى الْعَقُدُ صَحِيحًا، وَلَا شَيْءَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. (١٩٣) قَالَ وَتَجُوزُ الْمُدَّةِ فَيَبُقَى الْعَقُدُ صَحِيحًا، وَلَا شَيْءَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. (١٩٣) قَالَ وَتَجُوزُ الْمُدَّةِ فَيَبُ النَّخُلِ وَالشَّجِرِ وَالْكُرُمِ وَالرِّطَابِ وَأَصُولِ الْبَاذِنْجَانِ لَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي

لازم نہیں رہے گا۔

تشربیع : اگرآفت کی وجہ ہے کچھ پھل ہوا ہی نہیں تو اس صورت میں عقد صحیح رہے گا،اور سمجھا جائے گا کہ وقت کی قلت کی وجہ سے عقد فاسد نہیں ہوا ہے، اللہ عقد صحیح رہا ہے،اور چونکہ پچھ بھی پھل نہیں ہوا ہے،اس لئے نہ درخت والے کو پچھ ملے گا اور نہ عامل کو پچھ ملے گا، نہ پھل نہا جرت۔

ترجمه : (۱۹۳) مساقات جائز ہے کھور کے درخت میں، درخت میں، انگور میں اور ترکاریوں میں اور بیکنوں میں۔ تشریع : جو جو درخت بھی پھل یا ترکاری دیتے ہوں ان تمام میں مساقات جائز ہے۔

وجه: (۱) ان عبد الله بن عمو اخبره ان النبی عَلَیْ عامل خیبو بشطر ما یخوج منها من ثمر او زرع۔ (بخاری شریف، باب المرز ارعة بالشطر ونحوه، ٣٢٠ ، ١٠٠٠ نبر ٢٣٢٨ ، ١٠٠٠ نبر ١٨٥٨ ، ١٠٠٠ نبر ١٨٥١ ، ١٠٠٠ نبر ١٥٠٠ نبر الده على ان يعملوها ويز رعوها ولهم شطر ما يخوج منها ۔ (بخاری شریف، باب المده علی ان يعملوها ويز رعوها ولهم شطر ما يخوج منها ۔ (بخاری شریف، باب المده علی ان يعملوها ويز رعوها ولهم شطر ما يخوج منها ۔ (بخاری شریف، باب المدا قات والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، ص ١٩٧٨ ، نبر المدا ١٥٠ نبر المدا تات والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، ص ١٩٧٨ ، نبر المدا ١٥٠٠ نبر المدا تات كرے اس ميں حضور كو دها ديتے تھے۔ جس ہمعلوم ہوا كہ مجود كا درخت ، عام درخت ، انگور كے درخت ، تركارى اور بيكنول سب ميں مساقات جائز بيں (٣) يول بھى تمام چزول ميں مساقات كي ضرورت ہے اس كئمام درخق ميں مساقات جائز ہوگى۔

لغت؛الكرم: انگوركادرخت،الرطاب:رطبة كى جمع ہے، تركارى، باذنجان: بيگن،اوراصول باذنجان كامعنى، بيگن كادرخت توجه بيگن كادرخت الرجه على الله بيكن كادرخت على الله بيكن كادرخت على الله بيكن كادرخت على الله بيكن كادر الله بيكن كارہ ہے،اوروہ خيبر والى حديث ہے۔ جواز حديث كى بنا پر ہے،اور حديث ہے۔

تشریح : امام شافعیؓ نے قول جدید میں فرمایا کہ صرف انگوراور کھجور میں مساقات جائز ہے،اوراس کی وجہ بیفرماتے ہیں کہ خیبروالی حدیث میں صرف انگوراور کھجور کا ذکر ہے اس لئے صرف انہیں دونوں میں مساقات جائز ہوگی۔

وجه : مجوروالى مديث بيرے ـ ان النبى عُلَيْكِ دفع الى يهود خيبر نخل خيبر و أرضها على ان يعتملوها

الْجَدِيد: لَا تَجُوزُ إِلَّا فِي الْكَرُمِ وَالنَّخُلِ، لِأَنَّ جَوَازَهَا بِالْأَثَرِ وَقَدُ خَصَّهُمَا وَهُوَ حَدِيثُ خَيْبَرَ. لَ وَلَنَا أَنَّ الْحَوَازَ لِلْحَاجَةِ وَقَدُ عَمَّتُ، ٣ وَأَثَرُ خَيْبَرَ لَا يَخُصُّهُمَا لِأَنَّ أَهُلَهَا كَانُوا يَعُملُونَ فِي النَّصُوصِ أَنَ الْمُصلُ فِي النَّصُوصِ أَنُ تَكُونَ يَعُملُونَ فِي النَّصُوصِ أَنُ تَكُونَ يَعُملُونَ فِي النَّصُوصِ أَنُ تَكُونَ مَعُلُولَةً سِيَّمَا عَلَى أَصُلِهِ (١٩٣) وَلَيُ سَ لِصَاحِبِ الْكُرُمِ أَنْ يُخُرِجَ الْعَامِلَ مِنْ غَيْرٍ عُذُر [ لِلَّانَّهُ مَعُلُولَةً سِيَّمَا عَلَى أَصُلِهِ (١٩٣) وَلَيُ سَ لِصَاحِبِ الْكُرُمِ أَنْ يُخُوجَ الْعَامِلَ مِنْ غَيْرٍ عُذُر [ لِلَّانَّهُ

من اموالهم و ان لوسول الله عَلَيْكُ شطو ثموها - (ابوداوردشريف، باب في المهاقات، ١٩٥٥م، نمبر ٣٨٠٩) اس حديث ميس تحجور كردخت ديخ كاذكر ب-

ترجمه نے ہاری دلیل بیہ کمساقات جائز ہونا ضرورت کی بناپر ہے، اور ضرورت عام ہے۔

تشریح : ہماری دلیل بیہے کہ مساقات ضرورت کی بنا پر جائز قرار دیاہے،اور ضرورت جہاں تھجور میں ہے وہیں ترکاریوں اور دوسرے بچلوں میں بھی ہے اس لئے دوسرے بچلوں میں بھی مساقات جائز ہوگا۔

ترجمه : ٣ اورخيبر کی حدیث کی وجہ ہے یہی دوخاص نہیں ہونا چاہئے ، کیونکہ خیبر کے لوگ اور درختوں اور تر کاریوں میں بھی مساقات کا کام کرتے تھے۔

تشریح : بیامام شافعی گوجواب ہے کہ جس حدیث میں تھجور کا تذکرہ ہے اس سے صرف تھجور ہی خاص نہیں ہوگا، کیونکہ اہل خیبر دوسرے بھلوں اور ترکاریوں میں بھی مساقات کرتے تھے۔

ترجمه ایم اوراگرمان لیاجائے کہ اہل خیبر صرف مجور اورانگور ہی میں مساقات کرتے تھے، تو حدیث میں اصل علت ہے، اور خاص چور پرامام شافعیؓ کے قاعدے پر۔

تشریع : اگر مان لیاجائے کہ اہل خیبر صرف تھجورا ورائگور میں ہی مساقات کرتے تھے توبید یکھا جائے کہ اس مساقات کرنے کی علت کیا ہے، تو واضح میہ ہے کہ ضرورت اس کی علت ہے، یعنی ضرورت کی بنا پر کرتے تھے، اور بیضرورت دوسرے کھلوں میں بھی مساقات جائز ہوگا۔

الغت: سیما علی اصلہ: ترجمہ: خاص طور پرامام شافعیؒ کے اصول پر ۔ یعنی امام شافعیؒ کا اصول ہی ہے کہ ہر حدیث میں علت دیکھی جاتی ہے کہ کہ اس منیاد پر اس حدیث میں اس کا جواز ہے۔

ترجمه : (۱۹۴) انگوروالے کے لئے جائز نہیں ہے کہ عامل کو بغیر عذر کے زکال دے۔

ترجمه السلع كعقدكو بوراكرن مين درخت والي بركوكي نقصان نهين ہے۔

تشریح : یہاں انگور سے مراد درخت والا ہے، یعنی درخت والا کسی عذر کے بغیر عامل کا کام سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ مزید کام کرنے سے درخت والے کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہاں نقصان سے مراد ہے جیسے نیج وغیرہ زمین میں ڈالنے سے نیج کا

لَا ضَرَرَ عَلَيُهِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَقُدِ (١٩٥) وَكَذَا لَيُسَ لِلْعَامِلِ أَنُ يَتُرُكَ الْعَمَلَ بِغَيْرِ عُذُر لِ بِخِلافِ الْمُزَارَعَةِ بِالْإضَافَةِ إلَى صَاحِبِ الْبَذُرِ عَلَى مَا قَدَّمُنَاهُ. (١٩٦) قَالَ فَإِنُ دَفَعَ نَخُلا فِيهِ تَمَرٌ مُسَاقَاةً وَالتَّمَرُ يَزِيدُ بِالْعَمَلِ جَازَ وَإِنْ كَانَتُ قَدُ انْتَهَتُ لَمْ يَجُزُ لَ وَكَذَا عَلَى هَذَا إذَا دَفَعَ الزَّرُعَ وَهُو بَقُلٌ جَازَ، وَلَوُ استَحْصَدَ وَأَدُركَ لَمْ يَجُزُ، لِأَنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يَستَحِقُ بِالْعَمَلِ، وَلَا النَّرُ عَوَهُو بَقُلٌ جَازَ، وَلَوُ استَحْصَدَ وَأَدُركَ لَمْ يَجُزُ، لِأَنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يَستَحِقُ بِالْعَمَلِ وَلَا الْمَا يَسْتَحِقُ بِالْعَمَلِ، وَلا أَثَرَ لِلْعَمَلِ بَعْيُرِ عَمَلٍ وَلَهُ يَودُ بِهِ الْمُعَمَلِ بَعْيُرِ عَمَلٍ وَلَمْ يَرِدُ بِهِ

نقصان ہے ہوتا ہے ایسا نقصان نہیں ہے۔

قرجمه : (١٩٥) ایسے ہی عامل کے لئے گنجائش نہیں ہے کہ بغیر عذر کے کام چھوڑ دے۔

ترجمه الم بخلاف مزارعت ك التي ك بارك مين جيسا كه بهلي بيان كيا-

تشریح: پہلے گزر چکاہے کہ مزارعت میں نیج ڈالنے سے رک جائے تواس کو مجبور نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ زمین میں نیج ڈالنا ،اس کا ظاہری نقصان ہے، ہوسکتا ہے کہ نیج کا پودانہ نکے،اس لئے ڈالنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا،اس طرح کا نقصان عامل کا نہیں ہے اس لئے وہ کام چھوڑ بے قضاء کا م کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔

ترجمه : (۱۹۲) اگر تھجور کا پھل دار درخت دیا مساقات کے طور پراور پھل بڑھ سکتا ہو مل سے تو جائز ہے۔ اور اگر بڑھنا پورا ہوچکا ہوتو جائز نہیں ہے۔

ترجمه نا ایسے ہی اگر کھیتی دی جبکہ وہ کی ہے تو جائز ہے، اورا گروہ پک گئی ہے اور کاٹنے کے قریب ہے تو جائز نہیں ہے۔

اس کئے کہ عامل کام کی وجہ سے حصے کامستی ہوتا ہے اور پکنے کے بعد کام کا اثر نہیں ہے، پس اگر حصے کو جائز قرار زیں تو بغیر عمل کے عامل مستی ہے، کی اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔

کے عامل مستی ہے : درخت میں پھل آچ کا تھالیکن اس اندازے میں تھا کہ اس کو سیر اب کیا جائے اور اس کی نگہ بانی کی جائے تو ابھی کے سے پہلے کہ اس بی باجائے اور اس کی نگہ بانی کی جائے تو ابھی پھل مزید بڑھ سکتا ہے۔ تب تو مساقات پر دینا جائز ہے۔ اور اگر پھل کا بڑھنا اب پورا ہو چکا تھا۔ سیر اب کرنے سے اب مزید منہیں بڑھ سکتا ایسی حالت میں مساقات پر درخت دینا جائز نہیں ہے۔ اب جو پچھ بھی عامل کرے گا وہ اجرت پر شار ہوگا۔

یہی حال کھیتی کا ہے کہ اگر مثلا گیہوں ایسی حالت میں ہے کہ سیر اب کرنے سے گیہوں بڑھے گا تب تو بٹائی پر دینا جائز نہیں ہے، جو پچھ دیگا وہ مز دور کی پر کام کروانا شار کہا جائے گا۔

**وجمہ**: مساقات میں سیراب کرنے سے عامل پھل کا حقدار ہوتا ہے۔اور سیراب کرنااس وقت شار کیا جائے گاجب کہ اس سے پھل بڑھے۔اور جب سیراب کرنے سے پھل ہی نہ بڑھے تو وہ مساقات نہیں ہے اجرت ہے۔اس لئے سیراب کرنے الشَّرُعُ، بِخِلَافِ مَا قَبُلَ ذَلِكَ لِتَحَقُّقِ الْحَاجَةِ إِلَى الْعَمَلِ. (١٩٧)قَالَ وَإِذَا فَسَدَتُ الْمُسَاقَاةُ فَلِلْعَامِلِ أَجُرُ مِثُلِهِ لَ لِلَّاَنَّهُ فِي مَعُنَى الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ، وَصَارَ كَالُمُزَارَعَةِ إِذَا فَسَدَتُ.

سے پھل بڑھے تومسا قات ہوگی اور پھل نہ بڑھے تواجرت ہوجائے گی۔اور پھل میں سے کچھ حصہ نہیں ملے گا۔

العام : انتهت : پوراہو گیاہو،اس سے ہے تناهی: کھیتی پک گئی۔ بقل: کچی کھیتی۔استحصد: صدیم شتق ہے، کھیتی کا ثنا ۔ادرک: بانا، یہاں مراد ہے کھیتی کا بک جانا۔

قرجمه : (١٩٤) اگرما قات فاسد ہوجائے توعامل کے لئے اجرت مثل ہوگی۔

تشسریج :کسی وجہ سے مساقات کا معاملہ فاسد ہوجائے تو پورا کپل درخت والے کا ہوگا اور کام کرنے والے کواجرت مثل ملے گی۔

(١٩٨)قَالَ وَتَبُطُلُ الْمُسَاقَاةُ بِالْمَوُت لِ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْإَجَارَةِ وَقَدُ بَيَّنَاهُ فِيهَا، (١٩٩) فَإِنَ مَاتَ رَبُّ الْأَرْضِ وَالْحَارِجُ بُسُرٌ فَلِلْعَامِلِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ يَقُومُ قَبُلَ ذَلِكَ إِلَى أَنَ عَدُركَ الشَّمَرَ مُ لَ وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ وَرَثَةُ رَبِّ الْأَرْضِ اسْتِحُسَانًا فَيَبُقَى الْعَقُدُ دَفُعًا لِلضَّرَرِ عَنُهُ عَلَى النَّمَرَ مُ لَ وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ وَرَثَةُ رَبِّ الْأَرْضِ اسْتِحُسَانًا فَيَبُقَى الْعَقُدُ دَفُعًا لِلضَّرَرِ عَنُهُ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْآخَرِ (٢٠٠) وَلَو النَّزَمَ الْعَامِلُ الضَّرَرَ يُتَحَيَّرُ وَرَثَةُ الْآخَرِ بَيُنَ أَنْ يَقُسِمُوا وَلَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْآخُو بَيُنَ أَنْ يَقُسِمُوا الْبُسُرِ وَبَيْنَ أَنْ يُنْفِقُوا عَلَى الْبُسُرِ حَتَّى الْبُسُرِ وَبَيْنَ أَنْ يُنْفِقُوا عَلَى الْبُسُرِ حَتَّى الْبُسُرِ وَبَيْنَ أَنْ يُنْفِقُوا عَلَى الْبُسُرِ حَتَّى

ہے،اسی طرح یہاں کا م کرنے والے کومثلی اجرت ملے گی۔

ترجمه :(١٩٨) ما قات موت سے باطل ہوجائے گا۔

ترجمه السلع كرما قات اجاره كي طرح ب، اوراس كوبم في بهلي بيان كيا ب-

تشریح: جس طرح اورعقو دمتعاقدین میں سے ایک کے مرنے سے باطل ہوجاتے ہیں اسی طرح مساقات بھی درخت والے یا کام کرنے والے کے مرنے سے باطل ہوجائے گی اور ور ثذکی طرف منتقل نہیں ہوگی۔

وجه: عن ابی هریرة ان رسول الله عَلَيْتِ قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة اشیاء (ابو داود شریف، باب ماجاء فی الصدقة عن لمیت، ص ۱۹۸، نمبر ۲۸۸۰) اس حدیث میں ہے کہ انسان مرجائے تواس کاعمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین کے اس لئے زمین والے یا بٹائی والے میں سے کسی ایک کے مرنے سے مزارعت کا عقد باطل ہوجائے گا تحرجمه : (۱۹۹) پس اگرزمین والامرگیا، اور پھل ابھی ادھ پکا ہے تو کام کرنے والا پھل پکنے تک اس کی نگرانی کرتا میں کہ پہلے کرتا تھا۔

ترجمه الله جاہز مین والے کے ورثداس کونا پیند کرے استحسانا، اس کئے کہ اس سے نقصان کو دفع کرنے کے لے عقد باقی رکھا، اور اس میں دوسرے پرکوئی نقصان نہیں ہے۔

تشریح : زمین والا مرگیا تو قاعدے کے اعتبار سے عقد فاسد ہوجانا چاہئے ، کیکن کھجورا بھی ادھ پکا ہے اس لئے استحسان پھل پکنے تک عقد باقی رکھا جائے گا اور عامل سے کہا جائے گا کہ پہلے جیسے کام کرتے تھے اسی طرح کام کرتے رہو، تا کہ عامل کونقصان نہ ہو، اور زمین والے کا تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔

ترجمه : (۲۰۰) اورا گرعامل زمین والے کے ورثہ کو نقصان ہی دینا چاہتا ہے تو ورثہ کو تین اختیار ہوں گے[ا] ادھ کیے کھجور کو شرط کے مطابق تقسیم کرلیں۔[۲] عامل کے جصے میں جو ادھ کیے کھجور آتا ہے اس کی قیمت دے دے۔[۳] ادھ کیے کھجور پر پکنے تک خرج کرتارہے ، اور عامل کے جصے میں جوخرج آتا ہے وہ عامل کے کھجورسے وصول کرلے۔

ترجمه ! اس كئے كه عامل كودوسر كونقصان دينے كاحق نہيں ہے،اوراس كى نظير ميں نے مزارعت ميں بيان كردى ہے

يَهُ لَغُ فَيَرُجِعُوا بِذَلِكَ فِي حِصَّةِ الْعَامِلِ مِنُ الشَّمَر لِ لِلَّنَّهُ لَيُسَ لَهُ إِلْحَاقُ الضَّرَرِ بِهِمُ لَ ، وَقَدُ بَيْنَا نَظِيرَهُ فِي الْمُزَارَعَة (٢٠١) وَلَوُ مَاتَ الْعَامِلُ فَلِوَرَثَتِهِ أَنُ يَقُومُوا عَلَيْهِ وَإِنْ كَرِهَ رَبُّ الْأَرْضِ بَيْنَا نَظِيرَهُ فِي الْمُزَارَعَة (٢٠٢) وَلَوُ مَاتَ الْعَامِلُ فَلِوَرَثَتِهِ أَنُ يَقُومُوا عَلَيْهِ وَإِنْ كَرِهَ رَبُّ الْأَرْضِ بَيْنَ لَ لِإِنَّ فِيهِ النَّظُرَ مِنُ الْجَانِبَيْنِ (٢٠٢) فَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَصُرِمُوهُ بُسُرًا كَانَ صَاحِبُ الْأَرُضِ بَيْنَ الْجَارَاتِ الثَّلَاثَةِ لَا النَّي اللَّهُ الْاللَّهُ وَهُو تَرُكُ الشِّمَارِ عَلَى الْأَشُجَارِ إِلَى وَقُتِ الْإِدُرَاكِ لَا اللَّهُ الْمُولَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللْعُلِي الللْعُلِي اللْعُلِي اللللْعُلُولُ الللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي الللْعُلِي الللْعُلِي اللْعُلِي الللْعُلِي الللْعُلِي ال

تشریح : عامل جاہتا ہے کہ زمین والے کے مرنے کی وجہ سے عقد ختم ہوگیا اس لئے آگے کام نہ کریں، اور گدر گجور تقسیم کرلیں تو زمین والے کے ورثہ کے لئے تین اختیار ہیں [۱] مناسب مجھیں تو گدر کھجور ہی تقسیم کرلیں [۲] دوسراا ختیار یہ ہے کہ عامل کے حصے میں جو گدر کھجور آتا ہے اس کی قیمت دے دے اور پورا کھجور رکھ لے۔[۳] تیسراا ختیار یہ ہے کہ، کھجور پرخرج کرتا رہے، اور جتنا خرج عامل کے حصے میں آئے وہ اس کے مجور میں سے کاٹ لے۔ ان تینوں اختیار کی تفصیل کتاب المز ارعت میں بیان کی ہے۔

قرجمه :(٢٠١) اگرعامل مرگیا تواس کے ور ثه کے لئے جائز ہے که اس پر کام کرتار ہے، چاہے زمین والانا پسند کرے۔ قرجمه نا اس لئے که اس میں دونوں کا فائدہ ہے۔

تشریح : واضح ہے۔

ترجمه : (۲۰۲) اگر عامل کے ورشہ میرچاہتے ہیں کہادھ پکا تھجور ہی کاٹ لیس تو زمین والوں کو تین اختیار ہوں گے۔ تشریح : عامل کے ورشہ میرچاہتے ہیں کہ گدر تھجور ہی کاٹ لیس تو زمین والے کے لئے تین اختیارات ہوں گے، جواو پر گزرگئے۔

لغت : يصرموا: صرم سيمشتق ب، كالنار

ترجمه : (۲۰۳) اگرعال اورز مین والا دونو ل مركئة توعامل كور شكوكام كرنے كا اختيار موگا۔

ترجمه : إس لئ كدوه عامل كقائم مقام بـ

عامل اورزمین والا دونوں مرگئے توعامل کے ور شہ کو کا م کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہوگا ، کیونکہ یہی عامل کے قائم مقام ہے۔ **تسر جمعہ** : ۲ پیمالی حق میں خلافت ہے ، اور وہ میہ ہے کہ پھل کو پکنے تک درخت پر چھوڑ دیا جائے ، خیار کو وراثت کے طور پر نہیں ملا ہے۔

تشریح : یہ جملہ ایک اشکال کا جواب ہے، اشکال ہے ہے کہ بار بار ہے کہا گیا ہے کہ اختیار میں وراثت نہیں چلتی تو یہاں عامل کے وارث کو اور زمین والے کے وارث کو کیسے وراثت میں اختیار مل گیا؟ ۔ اس کا جواب دیا جار ہاہے کہ خیار وراثت میں نہیں ملا أَنُ يَكُونَ وِرَارَثَةً فِي الْخِيَارِ (٢٠٣) فَإِنُ أَبَى وَرَثَةُ الْعَامِلِ أَنُ يَقُومُوا عَلَيْهِ كَانَ الْخِيَارُ فِي الْدَيكُ لِوَرَثَةِ رَبِّ الْأَرْضِ لَ عَلَى مَا وَصُفنَا. (٢٠٥) قَالَ وَإِذَا انْقَضَتُ مُدَّةُ الْمُعَامَلَةِ وَالْخَارِجُ فَلِكَ لِوَرَثَةِ رَبِّ الْأَرْضِ لَعَلَى مَا وَصُفنَا. (٢٠٥) قَالَ وَإِذَا انْقَضَتُ مُدَّةُ الْمُعَامَلَةِ وَالْخَارِجُ بَعُسُرٌ أَخُولَ اللَّهَ اللَّهُ الللْمُعِلَى اللللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ہے، بلکہ پھل ضائع نہ ہواس لئے اس کی حفاظت کے لئے درخت پرر کھنے کاحق ملاہے۔

قرجمه : (۲۰۴) پس اگر عامل کور شدنے کام کرنے سے انکار کردیا، تو زمین کے ور شکو تین اختیار ہوں گ۔ قرجمه : اے جیسا که پہلے بیان کیا گیا۔

تشریح : عامل اور زمین والا دونوں کا انتقال ہوگیا، اب عامل کے ور شہوکا م کرنے اور نہ کرنے کا اختیار تھا، کین انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا تو زمین والے کے ور شہ کو او پر کے تین اختیار ہیں۔[ا] گدر تھجور کاٹ لیں اور تقسیم کرلیں[۲] یا عامل کے ور شہ کو اس کے گدر تھجور کی جائے تو اپناخر چے عامل کے جسے وصول کرلیں۔

ترجمه : (۲۰۵) اگرمسا قات میں مدت ختم ہوجائے ،اور پھل ابھی ادھ پکا ہے سبز ہے تو بید معاملہ اور مرنے کی وجہ ہے جو مسا قات ختم ہوتا ہے دونوں کا حکم ایک ہے ،اور عامل کے لئے بیہ ہے کہ پھل پکنے تک اس کی نگرانی کرتارہے ،لیکن بغیرا جرت کے کرےگا۔ البتہ پکنے کے بعد پھل میں حصہ دار بنے گا ]

ترجمه السال کے کہ درخت کواجرت پرلینا جائز نہیں ہے، بخلاف مزارعت میں اس کئے کہ زمین کواجرت پرلینا جائز ہے اس برکام کرتارہے گا، تشریح : پہلے گزارا کہ زمین والا کے مرنے کی وجہ سے مساقات ختم ہوگئ تو عامل پھل کے پکنے تک اس پرکام کرتارہے گا، یہاں یہ ہے کہ مدت ختم ہوگئ جس کی وجہ سے مساقات ختم ہوگئ جب بھی حکم یہی ہے کہ پھل کے پکنے تک اس پرکام کرتارہے گا۔ البتہ یہاں اور مزارعت میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے مزارعت میں مدت ختم ہوجائے اور بھی ابھی پکی نہ ہوتو بھیتی پکنے تک دونوں پرخرج لازم ہوجائے اور بھی ابھی کی نہ ہوتو بھیتی پکنے تک دونوں پرخرج لازم نہیں ہوگا، اور صرف عامل نے اپنے جصے کے لئے زمین اجرت پر کی ، اور درخت کواجرت پرنہیں لیا جاتا اس لئے دونوں پرخرج لازم نہیں ہوگا، اور صرف عامل پرکام لازم ہوگا، البتہ جب پھل کی جائے گا تو اس میں اس کوشرط کے مطابق حصول جائے گا۔

ترجمه : ٢ ایسے بی یہاں کام پوراعامل پر ہوگا، اور مزارعت میں ایسی صورت میں دونوں پر ہوگا، اس لئے کہ مدت ختم ہونے کے بعد جب عامل پر زمین کی اجرت مثل لازم ہوئی تو اس پر کام کرنالازم نہیں رہا، اور یہاں [مساقات] میں درخت کو اجرت پہیں لے سکتا تو اس پر کام واجب ہوگا جیسے کہ مدت ختم ہونے سے پہلے واجب تھا۔

وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ كُلُّهُ عَلَى الْعَامِلِ هَاهُنَا وَفِي الْمُزَارَعَةِ فِي هَذَا عَلَيُهِمَا، لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ أَجُرُ مِ مِثُلِ الْآرُضِ بَعُدَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ عَلَى الْعَامِلِ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَهَاهُنَا لَا أَجُو فَجَازَ أَنُ مِثُلِ الْآرُضِ بَعُدَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ عَلَى الْعَامِلِ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَهَاهُنَا لَا أَجُو فَجَازَ أَنُ يَسُتَحِقَّ الْعَمَلُ كَمَا يَسْتَحِقُّ قَبُلَ انْتِهَائِهَا. (٢٠٢) قَالَ وَتُنفسَخُ بِالْأَعُذَارِ لِي لِمَا بَيَّنَا فِي يَسْتَحِقُ الْعَمَلُ مَلَ كَمَا يَسْتَحِقُ قَبُلَ انْتِهَائِهَا. وَمِنْ جُمُلَتِهَا أَنُ يَكُونَ الْعَامِلُ سَارِقًا يُخَافُ عَلَيْهِ الْإِجَارَاتِ، وَقَدُ بَيَّنَا وُجُوهَ الْعُذُرِ فِيهَا. وَمِنْ جُمُلَتِهَا أَنُ يَكُونَ الْعَامِلُ سَارِقًا يُخَافُ عَلَيْهِ سَرِقَةُ السَّعَفِ وَالشَّمَرِ قَبُلَ الْإِدُرَاكِ لِلَّانَّهُ يُلُومُ صَاحِبَ الْآرُضِ ضَرَرًا لَمُ يَلْتَوْمُهُ فَتُفُسَخُ بِهِ. ٢ سَرِقَةُ السَّعَفِ وَالشَّمَرِ قَبُلَ الْإِدُرَاكِ لِلَّانَّهُ يُلُومُ صَاحِبَ الْآرُضِ ضَرَرًا لَمُ يَلْتَوْمُهُ فَتُفُسَخُ بِهِ. ٢ سَرِقَةُ السَّعَفِ وَالشَّمَ لِقَبُلَ الْإِدُرَاكِ لِلَّانَّهُ يُلُومُ الْعَمَلِ، لِلَّنَ فِي إِلْزَامِهِ اسْتِئُجَارَ اللَّ جَرَاءِ وَيَادَةَ ضَرَرٍ وَمِنُ مُمَلِ الْمَاءِ الْاَعُمِلِ إِذَا كَانَ يُضْعِفُهُ عَنُ الْعَمَلِ، لِلَّنَّ فِي إِلْزَامِهِ اسْتِئُجَارَ اللَّهُ مَلِ إِذَا كَانَ يُضْعِفُهُ عَنُ الْعَمَلِ، لِلَّنَ فِي إِلْزَامِهِ اسْتِئُجَارَ اللَّهُ مَلِ إِذَا كَانَ يُضَعِفُهُ عَنُ الْعَمَلِ، لِلَّانَ فِي إِلْوَامِهِ اسْتِئُمَا مَرَضُ الْعَامِلِ إِذَا كَانَ يُضَعِفُهُ عَنُ الْعَمَلِ، لِلَّا قَالَ الْعَامِلُ إِذَا كَانَ يُضَعِفُهُ عَنُ الْعَمَلِ الْمَاقِي الْمَاعِلَ الْهُ الْعَمَلِ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْعَمَلِ الْعَمِلِ الْمَاعِلَ الْعُمَلِ الْمَاعِلَ الْعَامِلُ الْمَاعِلَ الْمَاعِلُ الْعَمِلِ الْعَامِلُ الْعَمْلِ الْعَمَلِ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْعَامِلُ الْعَمِلُ الْمُ الْعَمْلِ الْمَاعِلُولُ الْمُعَلِّ الْعَمْلِ الْعَمْلِ الْعَامِلُ الْعَمْلِ الْعُمُلِ الْمُوالِقُولُ الْعَلَقُ الْمَاعُلُومُ الْعَلَا الْعُمُلِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلَالِ الْعُمُلِ الْعَلَا لَالْعَلَا الْع

ا صول : یہ مسکلہ اس اصول پر ہے کہ، جہاں عامل پر اجرت لازم ہوتی ہے وہاں اس پر کام لازم نہیں رہتا، وہاں کام دونوں پر ہوجا تا ہے، اور جہاں عامل پر اجرت نہیں ہے وہاں کام عامل پر ہی لازم رہتا ہے۔

تشریح: مزارعت میں مدت ختم ہوجاتی ہے تو دونوں پر کام واجب ہوتا ہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کواجرت پر لی جاتی ہے، پس جب عامل نے زمین کواجرت پر لی تو اس پر کام واجب نہیں رہا، اس لئے دونوں پر کام لازم ہوا۔ اور مساقات میں درخت کواجرت پر لینا جائز نہیں ہے، اس لئے اس پر کام لازم رہے گا، جیسا کہ مدت ختم نہ ہوتی تو اس پر پھل پلنے تک کام کرنالازم رہتا۔

قرجمه : (۲۰۱) ما قات عذر سختم موجاتا ہے۔

ترجمه : جیسا کہ ہم نے کتاب الاجارہ میں بیان کیا ہے، اور وہاں عذر کی قسمیں بیان کی ، ان میں سے یہ بھی ہے کہ عامل چور ہوڈر ہوکہ ککڑیاں اور پھل پکنے سے پہلے اٹھالے جائے، اس لئے کہ زمین والے کوالیا نقصان ہوگا جواس نے لازم نہیں کیا، اس لئے اس سے مزارعت اور مساقات فنخ کر دیا جائے گا۔

تشریح : شدید عذر ہوتو مزارعت اور مساقات نشخ کیا جاسکتا ہے، جیسے شدید عذر ہوتو اجارہ فشخ کیا جاسکتا ہے، ان عذر میں سے ایک میے کہ عامل چور ہے، ڈرہے کہ باغ کی ککڑیاں چرالے جائے، یا پھل پکنے سے پہلے تو ڈکر گھر لے جائے تو ایسی صورت میں مساقات، اور مزارعت تو ڈی جاسکتی ہے۔

لغت :سعف: تهجور کی شاخ۔

ترجمه بی ان عذروں میں سے عامل کا بیار ہونا ہے، کہ کام کرنے سے کمزور ہوتا ہواس لئے کہ دوسرے آدمی کواجرت پر لینے کولازم کرنے میں زیادہ ضرر ہے، جسکواس نے لازم نہیں کیا ہے اس لئے اس کوعذر قرار دیا جائے۔

تشریح :عامل اتنا بیار ہے کہ مساقات کا کام نہیں کرسکتا تواس سے مساقات اور مزارعت توڑ دیا جائے گا۔اور بیشبہ کہ کسی دوسرے آدمی کواجرت پر لیانے اس لئے درست نہیں ہے کہ اس نے خود کام کرنے کی شرط کی تھی ،اجرت پر لینے سے

عَلَيْهِ وَلَمْ يَلْتَزِمُهُ فَيُجُعَلُ ذَلِكَ عُذُرًا، ٣ وَلَوُ أَرَادَ الْعَامِلُ تَرُكَ ذَلِكَ الْعَمَلِ هَلُ يَكُونُ عُذُرًا؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. وَتَأْوِيلُ احْدَاهُمَا أَنُ يَشْتَرِطَ الْعَمَلَ بِيَدِهِ فَيَكُونَ عُذُرًا مِنُ جِهَتِهِ (٢٠٧) عُذُرًا؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. وَتَأْوِيلُ احْدَاهُمَا أَنُ يَشُتَرِطَ الْعَمَلَ بِيدِهِ فَيكُونَ عُذُرًا مِنُ جِهَتِهِ (٢٠٠٧) وَمَنُ دَفَعَ أَرُضًا بَيُضَاءَ إِلَى رَجُلٍ سِنِينَ مَعُلُومَةً يَغُرِسُ فِيهَا شَجَرًا عَلَى أَنُ تَكُونَ الْأَرُضَ وَالْغَارِسِ نِصُفَيْنِ لَمْ يَجُزُ ذَلِكَ لَ لِاشْتِرَاطِ الشِّركَةِ فِيمَا كَانَ وَالشَّرَ وَالْغَارِسِ قِيمَةً وَالشَّرَ وَالْغَارِسِ قِيمَةً وَالْغَرُسِ لِرَبِّ الْأَرْضِ وَالْغَارِسِ قِيمَةً حَاصِلًا قَبُلَ الشَّركَةِ لَا بِعَمَلِهِ (٢٠٨) وَجَمِيعُ الشَّمَرِ وَالْغَرُسِ لِرَبِّ الْأَرُضِ وَلِلْغَارِسِ قِيمَةً

اس کوزیادہ ضرر ہوگا،جسکواس نے اپنے اوپر لازم نہیں کیا تھا۔

ترجمه : سے اورا گرعامل اس پیشے کوچھوڑنے کا ہی ارادہ کرلے تو بیعذرہ یا نہیں تواس بارے میں دوروایتیں ہیں۔ان میں سے ایک کی تاویل ہے ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی شرط ہوتو بیعذر ہوگا۔

تشریح : عامل بیچا ہتا ہے کہ اس پیشے کوہی چھوڑ دیتو کیا بیعذرہے یا نہیں ، تو ایک روایت بیہ کہ بیعذرہے ، اور دوسری روایت بیہ کہ کہ یعذرہیں ہے ، روایت بیہ کہ بیعذر نہیں ہوتو بیعذر نہیں ہے ، روایت بیہ کہ بیعذر نہیں ہوتو بیعذر نہیں ہوتو بیعذر نہیں ہے ، کیونکہ بیمکن ہے کہ دوسرے کواجرت پر کھر کام کروالے ، اس لئے چاہے وہ اس پیشے کوچھوڑ نا چاہ رہا ہے ، کیکن دوسرے سے کام کرواسکتا ہے اس لئے بیعذر نہیں ہے۔

ترجمه : (۲۰۷) کے نے چندسالوں کے لئے خالی زمین دیا تا کہاس میں درخت لگائے ،اورز مین اور درخت زمین والے اور درخت زمین والے اور درخت لگائے ،اورز مین اور درخت زمین ہے۔

ترجمه : إ اس ك كه جو چزيه سيحاصل هي [يعني زمين] اس مين شركت كي شرط لكائي -

تشریح: زمین والے نے ایک آ دمی کوئی سال کے لئے اپنی زمین دی کہاس میں درخت لگا ؤ،اور جب درخت لگ جائے گا تو درخت اور زمین آ دھا آ دھاتقسیم کریں گے، تو پیعقد فاسد ہے۔

**وجه**:اس کی وجہ بیہ ہے کہ زمین پہلے سے موجود ہے، عامل کے کام کی وجہ سے زمین میں زیادتی ہونے والی نہیں ہے،اور جو چیز پہلے سے موجود ہواس میں کسی کی شرکت صحیح نہیں ہے۔اس لئے بیعقد فاسدرہے گا۔

لغت : ارض بیضاء: سفیدز مین ، مراد خالی زمین \_ یغرس: درخت لگانا، اس سے ہے غارس: اس فاعل ، درخت لگانے والا۔ ترجمه : (۲۰۸) اور تمام پھل اور پوداز مین والے کے لئے ہوگا، اور پودالگانے والے کو پودے کی قیمت اور جو کام کیا اس کی اجرت ملے گی۔

تشریح :عقد فاسد ہونے کی وجہ سے زمین اوراس میں لگایا ہوا پودا زمین والے کا ہوگا، اور جس نے پودالگایا س کو پودے ک قیت ملے گی، اور کام کی اجرت مثلی ملے گی۔ غَرُسِهِ وَأَجُرُ مِثْلِهِ فِيمَا عَمِلَ لِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى قَفِيزِ الطَّحَّان: اذْ هُوَ استِئُجَارٌ بِبَعُضِ مَا يَخُرُجُ مِنْ عَمَلِهِ وَهُوَ نِصُفُ الْبُسُتَانِ فَيَفُسُدُ لِ وَتَعَدَّرَ رَدُّ الْغِرَاسِ لِاتِّصَالِهَا بِالْأَرُضِ فَيَجِبُ قِيمَتُهَا مِنْ عَمَلِهِ وَهُوَ نِصُفُ الْبُسُتَانِ فَيَفُسُدُ لِ وَتَعَدَّرَ رَدُّ الْغِرَاسِ لِتَقَوُّمِهَا بِنَفُسِهَا لَ وَفِي تَخُرِيجِهَا طَرِيقٌ آخَرُ بَيَّنَاهُ وَأَجُرُ مِثْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يَدُخُلُ فِي قِيمَةِ الْغِرَاسِ لِتَقَوُّمِهَا بِنَفُسِهَا لَى وَفِي تَخُرِيجِهَا طَرِيقٌ آخَرُ بَيَّنَاهُ فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهِي، وَهَذَا أَصَحُّهُمَا، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

ترجمه : إس لئے كه يقفيز الطحان كے معنى ميں ہے،اس لئے كهاس كے كام كى وجہ سے جو نكلے گااس ميں بعض كواجرت يرلينا ہے،اوروہ ہے آ دھاباغ،اس لئے عقد فاسد ہوگا۔

النفت : قفيز الطحان: قفيز ناپنے كا آله، اور طحان كا ترجمه ہے آٹا پيينا، اس كى صورت بيكه، كيہوں پينے سے جو آٹا نظے اس ميں سے پينے كى اجرت دے، اس كو قفيز الطحان، كہتے ہيں، مزدور كا پيسا ہوا آٹا ہى اجرت ميں دے رہا ہے اس لئے فقہاء نے اس اجرت كوفاسد كہا ہے،

تشریح: اوپر کے مسکلے میں بھی اجیر کی محنت سے پودااگ رہا ہے اوراسی پودے کو اجرت میں دے رہا ہے توبیۃ فیز الطحان کی طرح ہو گیااس لئے بدا جرت بھی فاسد ہوگی۔

قرجمه: ٢ اور پودے کاواپس کرنا معتقد رہے اس لئے کہ وہ زمین کے ساتھ متصل ہوگیا ہے، اس لئے اس کی قیمت لازم ہوگی، اور مثلی اجرت بھی لازم ہوگی، اس لئے کہ پودے کی قیمت میں وہ داخل نہیں ہوگی، اس لئے کہ پوداخود بخو دکھڑا ہے۔

تشریح: اب پودالگانے والے کودو چیزیں ملے گی[ا] ایک پودے کی قیمت[۲] اور دوسرا جو کام کیا ہے اس کی مثلی اجرت وجہ :اجیرنے یہاں دو کام کئے ہیں، ایک ہے کہ پودے کو خرید کرلا یا ہے، اور اب اس کو زکال بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ زمین کے ساتھ متصل ہوگیا ہے، اس لئے پودے کی قیمت ملے گی۔[۲] دوسرا کام ہے کیا ہے کہ اس کو لگایا ہے، اس میں پانی دیا ہے اس کئے اس کی اجرت الگ سے ملے گی۔ کام کی اجرت پودے میں اس لئے شامل نہیں ہوگی کہ پودا خارج میں قائم ہے، اس لئے وہ جو ہر ہے، اور کام خارج میں نظر نہیں آتا، عقد کرنے سے اجرت ہوگی اس لئے وہ عرض ہوا اور دوسرا گیا، اور کام کے ایک دوسرے کے تابع نہیں ہوگا، اس لئے دونوں الگ الگ شار ہوں گے، اس لئے پودے کی قیمت بھی ملے گی۔

لغت :غراس:لگاہوا پودا۔لتقومھا بنفسھا: پوداخود بخو د قائم ہے،اس لئے وہ جو ہرہے۔

ترجمه : س اوراس مسلے کی تخ بے میں اور بھی طریقے ہیں جنکو میں نے کفایۃ المنتہی میں ذکر کیا ہے، لیک بیطریقہ جوابھی ذکر کیا بیسب سے زیادہ صحیح ہے۔واللہ اعلم۔

تشريح السمسككوكفاية المنتني مين دوسر عطريق سے بيان كئے ہيں۔ليكن جوطريقه يہاں بيان كيا ہے وہ زيادہ صحيح ہے

## ﴿ كِتَابُ الذَّبَائِحِ ﴾

(٢٠٩)قَالَ الذَّكَاةُ شَرُطُ حِلِّ الذَّبِيحَةِ لِ لِقَولِهِ تَعَالَى ﴿ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُ ﴾ [المائدة: ٣] وَلأَنَّ بِهَا

### ﴿ باب الذبائح ﴾

ضروری بنوت : ذیح میں حلال ہو نے کے لئے پانچ با تیں ضروری ہیں[ا] ایک تویہ کہ جانور پر ہم اللہ پڑھا ہو۔[۲] اور دوسری بات یہ کہ اس سے خون نکلا ہو ، اگر اختیار میں ہوتو چاروں رگیں کاٹ کر پورا خون نکلا ہو ، اور اضطراری شکل ہوتو تیر وغیرہ سے جانور کا کچھ نہ کچھ خون نکلا ہو تب جانور حلال ہوگا، تفصیل آگے آر ہی ہے [۳] تیسری شرط یہ ہے کہ ذی کرنے والا مسلمان ہو ، یا یہودی ، یا نصرانی ہو۔[۴] اور چوتھی بات یہ ہے کہ جانور ایسا ہو جوذ کے کرنے سے حلال ہو جا تا ہو ، سور ، کتا ، شیر ، مسلمان ہو اور کرم کی حدود میں نہ ہو۔ ہاں پالتو جانور کو محرم ذی کر کرتے ہو۔ وال پالتو جانور کو محرم ذی کر کرتے ہو۔ وال پالتو جانور کو محرم ذی کر کرتے ہو۔ اور حرم کی حدود میں نہ ہو۔ ہاں پالتو جانور کو محرم ذی کر کرتے ہو۔ وال کا جو میں ذی کر کرکتے ہے۔

وجه : الم الله يرضاضرورى باس ك لئي يآيي بين (ا) يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات و ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه (آيت ٢٠ ، سورة المائدة ۵) (٢) فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بأياته مؤمنين ، و ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ، و قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ماضطررتم اليه (آيت ١١١١،١١١، سورة الله عليه وانه الانعام ٢) (٣) اس آيت بين به كه الله عليه وانه لفسق. (آيت ١٢١١، سورة الانعام ٢) (٣) شكار كسليم بين يحديث به سمعت عدى بن حاتم ... قال لا تاكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر - (بخارى شريف، باب صير المعراض ، ٩٥٥ منه برهم الله عليه وانه فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر - (بخارى شريف، باب صير المعراض ، ٩٥٥ منه بنر ها بوتو نه ها بوتو نه ها بوتو نه ها ك المنافق المنا

اورذن كرك فون نكالنے كے لئے يہ آيت ہے۔ حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما احل لغير الله به ، و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع الا ما ذكيتم و ما ذبح على النصب و ان تستقسموا بالازلام ذالكم فسق (آيت ٣، سورة المائدة ٥) اس آيت ميں الاماذكيتم ہے، يعنی ذئ كر كنون نكالا مو باقى شرطول كے دلائل آگے آرہے ہيں۔

ترجمه : (۲۰۹) جانورحلال مونے کے لئے ذیح کرناشرط ہے۔

ترجمه : الله الله عالى الا ما زكيتم ،آيتكى وجهس،اس لئي بهى كه ذرج كرنے سے پاك گوشت ناپاك خون سے الگ ہوجا تا ہے۔

يَتَمَيَّزُ الدَّمُ النَّجِسُ مِنُ اللَّحُمِ الطَّاهِرِ. ٢ وَكَمَا يَشُبُتُ بِهِ الْحِلُّ يَشُبُتُ بِهِ الطَّهَارَةُ فِي الْمَأْكُولِ وَعَيْرِه، فَإِنَّهَا تُنْبِيءُ عَنُهَا. وَمِنُه قَوْلُهُ – عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – ذَكَاةُ الْأَرْضِ يُبُسُهَا ٣ وَهِيَ اخْتِيَارِيَّةٌ وَهِي الْجُرُحُ فِي أَيِّ مَوُضِعٍ كَانَ مِنُ اخْتِيَارِيَّةٌ وَهِي الْجُرُحُ فِي أَيِّ مَوُضِعٍ كَانَ مِنُ الْبَيدِي كَالَبُدِلِ عَنُ اللَّهِ وَاللَّحَييُنِ، وَاضُطِرَارِيَّةٌ وَهِي الْجُرُحُ فِي أَيِّ مَوُضِعٍ كَانَ مِنُ الْبَيدِي كَالَبُدلِ عَنُ اللَّهِ وَاللَّذِي اللَّهِ اللَّهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنُ اللَّوَلِ لِلَّانَّةُ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنُ اللَّوَلِ لَا يَصُارُ اللَّهِ إِلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنُ اللَّوَلِ لَا يَعُرُاجِ الدَّمِ وَالثَّانِي أَقُصَرُ فِيهِ، فَاكْتَفَى بِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنُ اللَّهُ وَاللَّانِي أَقْصَرُ فِيهِ، فَاكْتَفَى بِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنُ اللَّهُ وَالثَّانِي أَقْصَرُ فِيهِ، فَاكْتَفَى بِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنُ اللَّهُ وَالثَّانِي أَقْصَرُ فِيهِ، فَاكْتَفَى بِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنُ اللَّهُ وَالثَّانِي الْقُولِ لِلَّانِي أَقْصَرُ فِيهِ، فَاكْتَفَى بِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنُ الْتَعْجُزِ عَنُ الْكَوْمِ لَا اللَّهُ وَالنَّانِي الْقُولِ فِيهِ، فَاكْتَفَى بِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنُ اللَّهُ وَالنَّانِي الْقُولِ فِيهِ، فَاكْتَفَى بِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنُ اللَّهُ وَالنَّانِي الْمُولِي الْعَالَقُولُ اللَّهُ مِنْ الْعَبْرِ عَنْ اللَّهُ وَالْتَالِي اللَّهُ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمَ الْعَلَيْدِ الْعَلْمِ الْعَالَالَةُ الْعَالِمُ الْعَلَالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْعَالَةُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمِ الْعَلْمَالُولُ اللْعَلْمُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلْمِ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الِ

#### تشریح: جانور کے حلال ہونے کے لئے ذیح کرنا ضروری ہے۔

وجه : (۱) آیت میں ہے کہ جب تک کہ ذرئے نہ کر وطال نہیں ہے، آیت یہ ہے۔ حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم المخنزیر و ما احل لغیر الله به ، و المنخنقة و الموقوذة و المتردیة و النطیحة و ما أکل السبع الا ما ذکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ (آیت ۳، سورة المائد ۵۵) اس آیت میں الا ماذکیتم ہے، یعنی ذرج کر کے خون نکال ہو۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ جسم میں ناپاک خون رہتا ہے، ذرج کر کے خون نکالے گا توپاک گوشت ناپاک خون سے الگ ہوجائے گا، اس لئے ذرج کے بغیر جانور حلال نہیں ہوگا۔

ترجمه : ٢ اور ذئ كرنے سے جس طرح حلال ہونا ثابت ہوگا،اس سے پا كى بھى ثابت ہوجائے گى، چاہے ايباجانور ہوجسكو كھايا جاتا ہو، يا ايبا جانور ہوجسكو كھايا نہيں جاتا ہو،اس لئے كه زكوة كامعنى ہى ہے پاك كرنا چنانچة قول صحابي ميں مذكور ہے۔ زكوة الارض بيسھا، يعنى سو كھ جانے سے زمين پاك ہوجاتى ہے۔

تشریع : یہاں سے بیفر مارہے ہیں کہ ذبح کرنے سے جانور جہاں حلال ہوتا ہے وہیں وہ اس کا گوشت پاک بھی ہوجا تا ہے۔ چنانچہ جو جانور کھانے کے لئے حلال نہیں جیسے شیر، وغیرا گراس کو ذبح کر دیا جائے تواس کا گوشت پاک ہوجائے گا ،اوراس کو جیب میں رکھ کرنمازیڑ ھنا جائز ہوگا

**9 جه** : اس کے استدلال میں صاحب صدایہ فرماتے ہیں کہ زکوۃ کامعنی ہی ہے پاک ہونا، چنانچہ ایک قول صحابی میں ہے زکوۃ الارض بیسھا، ترجمہ: زمین سو کھنے سے وہ پاک ہوجاتی ہے، قول صحابی ہیہ ہے۔ عن ابسی جعفو قال ذکوۃ الارض بیسھا۔ (مصنف ابن ابی شیبۃ باب فی الرجل بطا الموضع القذر بطا اُبعدہ ما هوانظف ، جلدا، ص ۵۹، نمبر ۱۲۲۳) اس قول صحابی میں ہے کہ زمین کا سوکھنا اس کی یا کی ہے۔

ترجمه سے ذخ کی دوشمیں ہے[ا]ایک اختیاری ہے اور وہ کاٹنا ہے سینہ اور جڑوں کے درمیان، [۲] اور دوسرااضطراری ہے، اور وہ بدن کے سی بھی جگہ زخم کرنا ہے، اور دوسرا پہلے کا نائب ہے، اس لئے کہ پہلے سے عاجزی کے وقت ہی اس کی طرف جایا جاتا ہے، اور یہ بدل ہونے کی نشانی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلے میں خون زیادہ نکاتا ہے، اور دوسری

الْأُوَّلِ، اذُ التَّكْلِيفُ بِحَسُبِ الْوُسُعِ. ﴿ وَمِنُ شَرُطِهِ أَنُ يَكُونَ الذَّابِحُ صَاحِبَ مِلَّةِ التَّوُحِيدِ الْمُولِ، اذُ التَّكْلِيفُ بِحَسُبِ الْوُسُعِ. ﴿ وَمِنُ شَرُطِهِ أَنُ يَكُونَ حَلاًلا خَارِجَ الْحَرَمِ عَلَى مَا نُبِيِّنُهُ إِنَّ الْمُسلِمِ أَوُ دَعُوى كَالْكِتَابِيِّ، وَأَنُ يَكُونَ حَلالًا خَارِجَ الْحَرَمِ عَلَى مَا نُبِيِّنُهُ إِنَّ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى إِلَى اللّهُ تَعَالَى إِلَى اللّهُ تَعَالَى إِلَى اللّهُ تَعَالَى إِلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَى مَا تَكِيفُ اللّهُ عَلَى عَالِمَ مَا يَكِيلُ عَالَمَ مَا اللّهُ مَعْلَى عَلَى اللّهُ مَعْلَى عَالِمُ مَا اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَعْلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ الللّه

تشریح: یہاں بتاتے ہیں کہ ذرئے کی دوشمیں[ا] ایک اختیاری ذرئے، اسمیں جانور کے سینے اور جڑوں کے درمیان کا ٹ کرخون نکالا جاتا ہے۔ یہاں بتاتے ہیں کہ ذرئے کی دوشمیں[ا] ایک اختیاری ذرئے، اسمیں جاتا ہے۔ یہاں درمیان کا اور محون نکالا جاتا ہے۔ یہاں خرص کے دوسری صورت اضطراری اور مجبوری کی ہے، جیسے شکار کے جسم سے کہیں بھی خون نکال دی تو وہ جانو رحلال ہوجاتا ہے، اس میں جسم کا خون بہت کم نکاتا ہے، میں جہاں کے جب تک اصل پر قادر ہو بدل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس سے حلال نہیں ہوگا، ہاں ذرئ نہ کر سکتا ہوت ہی مجبوری کے درجے میں بدل کی گنجائش ہوگی۔

الغت : جرح : زخی کرنا۔ اللبۃ سینہ۔ اللحیین ؛ لحیة کی تثنیہ ہے دوداڑھی ، مراد ہے دونوں جبڑوں سے نیچ کا حصہ۔اقصر: بہت کم ہے۔ ناقص ہے۔

ترجمه : ذنح کی شرط میں سے بیہے کہ ذنح کرنے والاتو حید کا اقر ارکرنے والا ہو، پورے اعتقاد سے تو حید اقر ارکر تا ہو جیسے مسلمان ، یا تو حید کا دعوی کرتا تو جیسے اہل کتاب۔

تشریح : تیسری شرط بیہ کہ ذرئے کرنے والا اہل تو حید ہو، یعنی هیقتا تو حید ہوجیسے مسلمان هیقتا تو حید والا ہے، اور نصرانی اور یہودی هیقتا تو حید والانہیں ہے، کیکن اس کا دعوی ہے کہ ہم تو حید والے ہیں، حاصل بیہ ہے کہ کا فر کا ذرئے کیا درست نہیں ہے، مسلمان، نصرانی، اور یہودی ذرئے کرنے والا ہوتب جانور حلال ہوگا، اگر کا فریا مجوسی نے ذرئے کیا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔

قرجمه : ۵ اور شکار کوذ کے کرنے کے لئے بیشر طبعی ہے کہ وہ حلال ہواور حرم سے باہر ہو۔

تشریح: شکارکوذن کرنے کے لئے بیجی ضروری ہے کہ آدمی احرام میں نہ ہو، اور حرم میں بھی نہ ہو، کیونکہ محرم شکارذن کے کرے گا تو حلال نہیں ہوگا۔ کرے گا تو حلال نہیں ہوگا۔

ترجمه : (۲۱٠) مسلمان اور كتابي كاذبيحه السهد

ترجمه إلى اس آيت كي وجه ي جوبهم نے تلاوت كي الله تعالى كا قول و طعام الذين او تو الكتاب حل لكم.

تشریح : مسلمان بسم الله پڑھ کرذن کر بے تو جانو رحلال ہے اسی طرح اہل کتاب بینی یہودی اور نصرانی بسم الله پڑھ کر ذنح کر بے تو ذبیجہ حلال ہے۔

وجه :(١) آیت میں ہے جسکوصا حب ہدایہ نے پیش کی۔ الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین او تو الکتاب

﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمُ ﴿ [المائدة: ٥] لَ وَيَحِلُّ إِذَا كَانَ يَعُقِلُ التَّسُمِيةَ وَالذّبحَةَ وَيَضُبِطُ وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجُنُونًا أَوْ امْرَأَةً، أَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَضُبِطُ وَلَا يَعُقِلُ التَّسُمِيةَ وَالذّبيحَةَ وَيَضْبِطُ وَلَا يَعُقِلُ التَّسُمِيةَ فَالذّبيحةِ شَرُطٌ بِالنّصِ وَذَلِكَ بِالْقَصُدِ. وَصِحَّةُ الْقَصْدِ

حل لکم وطعامکم حل لهم ۔ (آیت ۵، سورۃ المائدۃ ۵) اس آیت میں ہے کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی لینی یہوداور نصاری ان کا کھانا جس سے مراد ذیجہ ہے تہ ہارے لئے حلال ہے (۲) عن ابن عباس قال طعامهم ذبائحهم ۔ (بخاری شریف، باب ذبائح اہل الکتاب و شخومها من اہل العرب و غیرهم ، ص ۱۹۸۱ ، نمبر ۸۰ ۵۵ رسنن للیہ قی ، باب ما جاء فی طعام اہل الکتاب ، ج تاسع ، ص ۲۷ می نمبر ۱۹۱۵) اس قول صحابی سے معلوم ہوا کہ آیت میں اہل کتاب کے طعام سے مرادان کا ذبیجہ ہے الکتاب ، ج تاسع ، ص ۲۷ میں افر ہر ہے ہوتے ہیں وہ نام کے عیسائی ہوتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر بھی ذبح نہیں کرتے جو مسلمان کے لئے بھی ضروری ہے اس لئے ان کے ذبیعے سے احتیاط ضروری ہے۔

وجه: (۱) تول تا بی میں ہے۔وقال النزهری لا بأس بذبیحة نصاری العوب وان سمعته یسمی لغیر الله فلا تأکل. (بخاری شریف، باب ذبائح اہل الکتاب و شوم ما من اہل الحرب وغیرهم مسلم الله بخیر میں ۱۹۵ بخبر ۵۵۰ معلوم ہوا کہ اس الله نہ پڑھے تو طال نہیں ہے،اور یورپ کے معلوم ہوا کہ اس الله نہ پڑھے تو طال نہیں ہے،اور یورپ کے عیسائی سم الله پڑھتے ہی نہیں ہیں اس لئے ان کا ذبیح بھی معلوم ہوا کہ ہم الله نہ پڑھے تو طال نہیں ہے۔ ان عصو بن المخطاب قال معاندے الله علی الله المحت یہ بیاس لئے ان کا ذبیح بھی طال نہیں ہے (۲) قول صحابی میں ہے۔ ان عصو بن المخطاب قال معاندے الله المحت المحت یہ بسلموا او اضرب اعتاقهم (سنن لیبھی ،باب ذبائح نصاری العرب، ج تاسع میں ۸۷م بخبر ۱۹۱۹) جبعرب کے نصاری صحابہ کے زمانہ میں اہل کتاب نہیں ہے تواس زمانے میں یورپ کے عیسائی کیے مسلمان ہوگئے۔ (۳) اور دوسری روایت میں ہے۔ عسن علی انه قال لا تا کلوا ذبائح نصاری العرب ج تاسع ص ۸۷م بخبر ۱۹۱۹) اس قول صحابی میں بھی ہے کہ عرب کے عیسائیوں کا دین کے لئی نا باز بائح نصاری العرب ج تاسع ص ۸۷م بخبر ۱۹۱۹) اس قول صحابی میں بھی ہے کہ عرب کے عیسائیوں کا دین صرف شراب پینا ہے۔ اس لئے ان کا ذبیحہ کروہ ہے بلکہ ناجائز ہے۔

ترجمه : ٢ جانورحلال ہوگا جبکہ بسم اللّد و سجھتا ہو، ذیح کرنا جانتا ہواورر گوں کوکا ٹنا جانتا ہو، چاہے ذیح کرنے والا بچہ ہو، یا مجنون ہو، یا عورت ہو، اورر گوں کو کا ٹنا نہ جانتا ہواورنہ بسم الله سجھتا ہو، تو ذیح کیا ہوجانور حلال نہیں ہوگا، اس لئے آیت کی وجہ سے ذیجہ پر بسم اللّہ پڑھنا شرط ہے، اور ارادہ کرکے پڑھے تب ہوگا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔

تشریح: یہاں تین باتوں پرزوردےرہے ہیں[ا]ایک توبہ کہ بسم اللہ کوجا نتا ہو،اوراس کو پڑھے بھی،اگرنہیں پڑھا تو جانورحلال نہیں ہوگا، کیونکہ آیت کی وجہ ہے بسم اللہ پڑھنا شرط ہے۔[۲] دوسری بات یہ ہے ذبح کرنا جانتا ہو۔[۳] اور تیسری بات یہ کہ جن چاررگوں کوکا ٹنا ہے انکوجا نتا ہو،اوراس کواچھی طریقے سے کاٹے تب حلال ہوگا،ان تینوں باتوں کو کرنے کے بات یہ کہ جن چاررگوں کوکا ٹنا ہے انکوجا نتا ہو،اوراس کواچھی طریقے سے کاٹے تب حلال ہوگا،ان تینوں باتوں کو کرنے کے

بِ مَا ذَكَرُنَا. ٣ وَالْأَقُلَفُ وَالْمَخُتُونُ سَوَا لِمَا ذَكَرُنَا، ٣ وَاطُلاقُ الْكِتَابِيِّ يَنْتَظِمُ الْكِتَابِيَّ الْكَتَابِيِّ الْكَتَابِيِّ الْكَتَابِيِّ الْكَتَابِيِّ الْكَتَابِيِّ الْكَتَابِيِّ الْكَتَابِيِّ اللَّهُ وَلَا تُؤْكُلُ اللَّهُ مَا مَرً . (٢١١) قَالَ وَلَا تُؤْكُلُ

بعد پھر چاہے ذئے کرنے والا بچہ ہو، یاعورت ہو، یا مجنون ہوذئے کرنے سے جانور حلال ہوجائے گا۔ بچہ اور مجنون کوئی عقد کرے تو ولی کی اجازت کے بغیر کافی نہیں ہے، کیکن اس کا ذئے کیا ہوا حلال ہوجا تاہے لیکن اگر ایبانا دان بچہ، اور مجنون ہو کہ ذئے کرنے نے جورگیں ہیں ان سے واقف نہ ہوں، یا بسم اللہ نہ ہجھتا ہو، یا ذئے کرنا نہ جانتا ہو، اور ذئے کر دیا تو اس سے جانور حلال نہیں ہوگا۔

وجه : (۱)عن ابن کعب بن مالک عن ابیه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبی علی عن ذالک فامر باکلها ۔ (بخاری شریف، باب ذبخة الامرأة والامة ، ص ۹۸۰ ، نمبر ۵۵۰ ۵۵) اس اس حدیث میں ہے کہ باندی عورت فامر باکلها ۔ (بخاری شریف، باب ذبخة الامرأة والامة ، ص ۹۸۰ ، نمبر ۵۵۰ الله اس حدیث میں ہے کہ باندی عورت نے بری ذبخ کی تو حضوطی نے اس کو کھانے کا حکم دیا۔ (۲) قال قتادة ان ذبحت السمر أة لم تحض فلا بأس بد ببیحتها ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب ذبخة الاقلف، والسی والاخرس، والزنجی، جرابع ، ص ۹۲۰ ، نمبر ۸۵۹۸) اس قول تابعی میں ہے کہ نجی نے ذبخ کیا ہوتو بھی جائز ہے۔ ہم الله کرنا جانتا ہوا ور ذبخ کرنا جانتا تب حلال ہوگا اس کے لئے بی قول تابعی میں ہے کہ نجی نے دن کیا ہوتو کھی والاعرانی ، جرابع ، ص ۹۲ ، نمبر ۸۵۸۷) اس قول تابعی میں ہے کہ بچہ ذبخ کو مصنف عبدالرزاق، باب ذبخ المرأة واضی والاعرانی ، جرابع ، ص ۹۲ س نمبر ۸۵۸۷) اس قول تابعی میں ہے کہ بچہ ذبخ کو سمی تابع اور دبم الله یا ہو کر ذبخ کیا ہوتو حلال ہوگا۔

نسوت : اس جزئیہ سے یہ معلوم ہوا کہ ٹیپ رکارڈ پر بسم پڑھا جار ہا ہو،اور مشین سے جانور ذبح ہور ہا ہوتو وہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ مثین بسم اللّٰد کونہیں سمجھتا۔

الغت : الذبحة : ذبح كس طرح كياجا تا ہے اس سے واقف ہو۔ يضبط : ضبط سے مشتق ہے ، اس كا مطلب ہے كہ ذبح كرنے كے جو جاررگ ہيں ، ان سے واقف بھی ہواور اس كو كائے۔

ترجمه بع: بغیر ختنه کیا ہوا اور ختنه کیا ہوا دونوں زئ کرنے میں برابر ہیں اس دلیل کی بناپر جوہم نے بیان کی[ کہ کتا بی یا مسلمان ہو]

تشریح : ذیح کرنے والاختند کیا ہویا ختند کیا ہوانہ دونوں کا ذیح کیا ہوا حلال ہے، کیونکہ وہ مسلمان ، یا اہل کتاب ہے اتنا ہی کافی ہے۔

العن : اقلف: جس كاختنه كياموانه اس كوراقلف ، كہتے ہيں مختون: ختنه كياموا ـ لماذكرنا: سے مراد ہے ہم نے ذكركيا كه

## <u> ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِي</u> لِقَولِهِ - عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - سُنُّوا بِهِمُ سُنَّةَ أَهُلِ الْكِتَابِ غَيْرَ

آ دمی مسلمان یا اہل کتاب ہوتو ذبح جائز ہے۔

ترجمه : سم اورمتن میں اہل کتاب کو مطلق رکھا،،اس میں ذمی کتابی، حربی کتابی، عربی کتابی، اور قوم تغلبی کے کتابی سب شامل ہیں۔اس کئے کہ شرط یہ ہے کہ تو حید کا قائل ہو۔

لغت : الکتابی الذمی: جویہوداورنصرانی دارالاسلام میں سیکس دے کررہتا ہو، وہ ذمی کتابی ہے۔ حربی: جویہوداورنصرانی دارالحرب میں رہتا ہو، وہ عربی کتابی ہے۔ تغلبی : عرب میں دارالحرب میں رہتا ہو، وہ عربی کتابی ہے۔ تغلبی : عرب میں تغلب ایک مشرک قوم تھی ۔ حضرت عمر فی ان سے جزید دینے کہا تواس نے کہا کہ ہم دوگنا صدقہ دیں گے لیکن اس کا نام صدقہ رکھوتو حضرت عمر فی نے فرمایا کہ ہم تواس کو جزید ہی کہیں گئم چا ہوتواس کا نام صدقہ رکھوہ، پس کوئی یہود، یا نصاری تغلب قوم میں رہتا ہوتو وہ اہل کتاب سمجھا جائے گا اور اس کا ذیجہ حلال ہوگا۔

تشریح : کوئی بھی اہل کتاب، چاہے وہ ذمی اہل کتاب ہو، یا حربی ہو، یا عربی ہو، یا تعلی ہوسب کا ذبیحہ حلال ہوگا، کیونکہ بیتو حدیکا دعوی کرتے ہیں اور آیت میں جواہل کتاب کا ذبیحہ حلال قرار دیا ہے اس میں بیداخل ہیں۔

ترجمه :(٢١١) اور مجوى كاذريح كيا موانهين كهايا جائ گا-

**تسر جمعه** : له حضورعلیهالسلام کے قول کی وجہ سے انکے ساتھ اہل کتاب کا معاملہ کیا جائے الیکن اس کی عور توں سے نکاح نہ کیا جائے ، اور اس کا ذرج کیا ہوانہ کھایا جائے۔

تشريح : بيلوگ نەمىلمان ہيں اور نداہل كتاب ہيں بلكه كافر ہيں اس لئے ان كاذبيحہ حلال نہيں ہے۔

 نَاكِجِى نِسَائِهِمُ وَلَا آكِلِى ذَبَائِجِهِمُ لَ وَلِأَنَّهُ لَا يَدَّعِى التَّوُجِيدَ فَانُعَدَمَتُ الْمِلَّةُ اعْتِقَادًا وَدَعُوى. (٢١٢)قَالَ وَالْمُرُتَدِّلِ لِلَّنَّهُ لَا مِلَّةَ لَهُ. فَإِنَّهُ لَا يَقِرُّ عَلَى مَا انْتَقَلَ إِلَيْهِ، بِخِلَافِ الْكِتَابِيِّ وَدَعُوى. (٢١٢)قَالَ وَالْمُرُتَدِّلِ لِلَّانَّهُ لَا مِلَّةَ لَهُ. فَإِنَّهُ لَا يَقِرُ عَلَى مَا انْتَقَلَ إِلَيْهِ، بِخِلَافِ الْكِتَابِيِّ إِذَا تَحَوَّلَ إِلَى غَيْرِ دِينِهِ لِلَّأَنَّهُ لَا يَقِيرُ عَلَيْهِ عِنْدَ الذَّبُحِ لَا مَا قَبُلُهُ. (٣١٢ (الف) قَالَ وَالْوَثَنِيِّ لَ لِلَّانَّهُ لَا يَعْتَقِدُ الْمِلَّةَ. (٣١٣ (ب) قَالَ وَالْمُحُرِمَ (يَعْنِي مِنُ

معلوم ہوا کہ مجوی کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، اور نہان کی عور توں سے زکاح حلال ہے۔ (۴) عن ابن طاؤ س عن ابیہ قال .....و ان الم جوس لو ذکر اسم الله علی ذبیحته لم تؤکل۔ (مصنف عبدالرزاق، باب التسمیة عندالذکح، جور العص ۳۱۲ منبر ۵۵۷) اس قول تابعی میں ہے کہ مجوی ذبیحہ پر بسم اللہ بھی پڑھے تب بھی نہ کھاؤ۔

ترجمه : ۲ اس لئے کہ بیتو حید کا دعوی بھی نہیں کرتے اس لئے تو حید اعتقاد کے اعتبار سے بھی نہیں ہے اور دعوی کے اعتبار سے بھی نہیں ہے۔

تشریح مجوس مشرک ہیں اسلئے کہ توحید کا دعوی بھی نہیں کرتے ، اور نہ توحید کا اعتقاد ہے اس لئے اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے توجمعہ : (۲۱۲) اور نہ مرتد کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔

ترجمه : إ اوراس لئے كەمرىد جس كى طرف نتقل ہوا ہے اس پر برقر ارنہيں ركھا جائے گا

تشریح: مرتد نے ابھی جو نہ ہب اختیار کیا ہے اس پر برقر ارنہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کوتو بہ کرنا ہوگا، یا پھرقتل کر دیا جائے گااس لئے وہ کا فرکے درجے میں ہے اس لئے اس کا ذیج کیا ہوا حلال نہیں ہے۔

ترجمه : ۲ بخلاف اہل کتاب کے اگروہ اپنے ندہب سے دوسر ہے ندہب کی طرف منتقل ہوجائے تو ہمارے بہاں اس پر برقر اررکھاجائے گا، تو ذرج کے وقت ابھی جس پر ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، پہلے جس پر تھا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

تشریح : مثلا یہودی تھا اس نے فدہب بدل کر نصر انی بن گیا تو اس کا ذرج کیا ہوا حلال ہوگا ، کیونکہ نصر انی کا ذبح یہ بھی حلال ہے ، اور ہمارے یہاں بیہ ہے کہ سلمان کے علاوہ دوسر اکوئی فدہب والا اپنا فدہب بدل لے تو اس پر برقر اررکھا جا تا ہے ، اس کو قتل نہیں کیا جا تا ، اور نہ اس کو پہلے فدہب کی طرف لوٹے پر مجبور کیا جا تا ہے ، اور پی مثال میں ، یہودی نصر انی بن گیا تو ، اس کو یہودی کی طرف واپس لوٹے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔

ترجمه : (٢١٣)(الف)اوربت پوجاكرنے والے كاذبيحه حلال تبين بـ

ترجمه : إ اس كئه كهوه توحيد كااعتقادنهين ركهتا ـ

تشریح: بت کابوجا کرنے والامشرک ہوتا ہے وہ ہزاروں خدا کو بوجتا ہے، اس کے اعتقاد میں ایک خدانہیں ہے اور نہ ایک خدا کا دعوی ہے، بلکہ اس کا دعوی ہی ہے کہ بہت سے خدا ہیں، اس لئے ایک خدا کا نام [یعنی بسم اللہ پڑھ کر] بھی ذئ

# الصَّيْدِ) وَكَذَا لَا يُؤْكَلُ مَا ذُبِحَ فِي الْحَرَمِ مِنُ الصَّيْدِ ] وَالْإِطُلاقُ فِي الْمُحَرَّمِ يَنْتَظِمُ الْحِلَّ كَاتِبُعِي مِلْ الْمُحَرَّمِ مِنُ الصَّيْدِ ] وَالْإِطُلاقُ فِي الْمُحَرَّمِ يَنْتَظِمُ الْحِلَّ كِي مَا لَا يَعْ مِلَا لَهُ مِن الْمُحَرَّمِ مِنُ الصَّيْدِ ]

وجه: (۱) آیت میں ہے۔ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه وانه لفسق. (آیت ۱۱۱، سورة الانعام ۲) اس آیت میں ہے کہ ایک خدا کا نام لیکر ذرج کرو،اور بت پوجا کرنے والا ایک خدا کا یقین نہیں رکھتا اس کے بڑھنے سے جانور حلال نہیں ہوگا۔ (۲) اس قول تا بعی میں ہے کہ مجوسی کا ذبیحہ حلال نہیں اس لئے کہ وہ مشرک ہی ،اسی طرح بت پرست کا بھی ذبیحته لم بھی ذبیح حلال نہیں ہوگا۔ عن ابن طاؤ س عن ابیه قال .....و ان المجوس لو ذکر اسم الله علی ذبیحته لم تؤکل۔ (مصنف عبدالرزاق، باب التسمیة عندالذیح، جرابع ص ۲۱ سرنم رائد بھی پڑھے تب بھی نہ کھاؤ، اسی پر قیاس کرتے ہوئے بت پرست کا ذبیح بھی حلال نہیں ہے۔

الغت :الملة: ملت كامعنى ب مذهب، يهال مرادع وحيد كااعتقاد

ترجمه : (۲۱۳) (ب) اورمحرم، (بعنی شکارکوذئ نه کرے)، اورایسے ہی جوشکار حرم میں ذئے کیا گیا ہواسکونہ کھائے۔
تشریع : یہاں دومسلے بیان کئے گئے ہیں[ا] ایک بید کہ محرم آ دمی نه حل کے شکارکوذئ کرسکتا ہے، حرم کے شکارکوذئ کر
سکتا ہے، اگر کرے گا تو وہ حلال نہیں ہوگا۔[۲] دوسرامسکلہ بیہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اردگر دجوحرم کی جگہ ہے اس میں کسی شکارکونہ
محرم ذئے کرسکتا ہے، اور نہ حلال آ دمی ذئے کرسکتا ہے، اگرذئے کرے گا تو حلال نہیں ہوگا، اور نہ اس کا کھانا حلال ہوگا۔

وجه : (ا(آیت میں ہے۔ حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما(آیت، ۹۳ سورة المائدة ۵) ان دونوں آیوں سے معلوم میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم. (آیت ۹۵، سورة المائدة ۵) ان دونوں آیوں سے معلوم ہوا کہ محرم کوشکار نہیں کرنا چاہئے کے ونکه شکار کرنا اس پرحرام ہے۔ اور نه شکار کوذئ کرنا چاہئے۔ (۳) شکار کرنے والے کی مدد بھی نہیں کرنی چاہئے ۔ حدیث کا نکڑ ایہ ہے۔ عن عبد الله بن ابی قتادة ... و استعنت بھم فابوا ان یعینونی . (بخاری شریف، باب اذاصا دالحلال فاحد کی لمحرم الصید اکله بن اجمی سے ۱۸۲۸ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شکار کرنے والے کی محرم مدد بھی نہ کرے۔ ا(۲) ورمحرم کا شکار کیا ہوا حلال نہیں ہے اس کی دلیل یہ قول تابعی ہے۔ سالت الشوری عن المحرم یہ نہ بہت کہ المحد ۔ (مصنف عبد اللہ یہ بہت کے ملا المحد وذبیحہ والتر بھی ہو، جرائع ، ساس ۱۳۳۸ نہر ۱۳۳۸ اس قول تابعی سے معلوم ہوا کہ محرم کا ذرج کیا ہوا شکار کسی کے لئے طال نہیں ہے۔

اورحرم میں کسی شکارکا ذیج کرنا نہ محرم کے لئے حلال ہے اور نہ حلال آدمی کے لئے حلال ہے، (۱) اس کے لئے بی حدیث ہے ۔ عن ابن عباس ان النبی علیہ قال ان الله حرم مکة فلم تحل لاحد قبلی ..... لا یختلی خلاها ، و لا یعضد شجرها ، و لا ینفر صیدها ۔ (بخاری شریف، باب لا ینفر صیدالحرم، ص ۲۹۲، نمبر ۱۸۳۳ بابتح یم مکة وتح یم

وَالْحَرَمَ، ٢ وَالذَّبُحُ فِي الْحَرَمِ يَسْتَوِى فِيهِ الْحَلالُ وَالْمُحُرِمُ، وَهَذَا لِأَنَّ الذَّكَاةَ فِعُلَّ مَشُرُوعٌ وَالْمُحُرِمُ، وَهَذَا الصَّنِيعُ مُحَرَّمٌ فَلَمُ تَكُنُ ذَكَاةً، ٣ بِخِلافِ مَا إِذَا ذَبَحَ الْمُحُرِمُ غَيْرَ الصَّيْدِ أَوُ ذَبَحَ فِي الْحَرَمُ لَا يُؤُمِنُ الشَّاةَ، وَكَذَا لَا يَحُرُمُ ذَبُحُهُ الْحَرَمُ لَا يُؤُمِنُ الشَّاةَ، وَكَذَا لَا يَحُرُمُ ذَبُحُهُ

صیدهاوخلاهاالخ ، م ۵۰ ، نمبر ۳۳۰ ، ۱۳۵ سر ۱۳۵ سر ۲ ) اس حدیث میں ہے کہ حرم کے شکار کو بھگایا نہ جائے ، اس لئے اسکوذی کرنا فیم میں ہے کہ حرم کے شکار کو نہیں کھایا جائے گا ، فیم م کے لئے حلال ہے ۔ (۲) اس قول تابعی میں ہے کہ حرم کے شکار کو نہیں کھایا جائے گا ، قول تابعی میں ہے کہ حرم کے شکار کو نہیں کھایا جائے گا ، قول تابعی مید ہوا کہ حرم کا شکار کسی کے لئے حلال نہیں ہے ۔ (۳) اس آیت کے رابع ، مسلا ، نمبر ۱۳۳ میں ایس آیت کے مشکار کا ذیح کرنا حلال نہیں ہوگا ۔ اولم ممکن کھم حرما آ منا بجی الیہ تمرات کل اشارة انسی سے استدلال کیا جاسکتا ہے کہ حرم کے شکار کا ذیح کرنا حلال نہیں ہوگا ۔ اس لئے اس کو شکل کرنا حلال نہیں ہوگا ۔

ترجمه : اورمرم كومطلق ركهاييل اورحرم دونو لكو

تشریح : متن میں ہے کہ محرم شکار کوذ کے نہیں کر سکتا ،اور پہ لفظ مطلق ہے،اس کا مطلب بیہ ہے کہ محرم نہ حرم کے شکار کوذ کے کرسکتا ہے،اور نہ کل کے شکار کوذ کے کرسکتا ،اس کے لئے دونوں شکار ممنوع ہیں۔

توجمه : ٢ اور شكاركوذ ن كرناحرم مين اس مين حلال آدمى اور محرم آدمى دونون شامل بين، اوراس كى وجه يه به كهذن كرنا مشروع فعل ہے، اور بيذن محرام ہے، اس لئے بيذن بنهيں ہوگا۔

تشریح : حرم میں حلال آدمی اور محرم آدمی دونوں شکار کوذئ کرے گاتو حلال نہیں ہوگا، کیونکہ حرم میں شکار کوذئ کرناحرام ہے، اس لئے اس ذیح سے حلال نہیں ہوگا۔

قرجمه : سربخلاف محرم ب شکار کے علاوہ پالتو جانور کوذئ کیا، یا حرم میں ہی شکار کے علاوہ پالتو جانور کوذئ کیا توذئ تھیے ہے، اس لئے کہ مرم بکری کو پناہ نہیں دیتا، اس طرح محرم پر پالتو جانور کاذئ کرنا حرام نہیں ہے تشدیع : محرم شکار کے علاوہ پالتو جاور کوذئ کیا تو جانو رحلال ہوجائے گا، اس طرح حرم میں پالتو جانور ذئے کیا تو جانو رحلال ہوجائے گا، اس طرح حرم میں پالتو جانور ذئے کیا تو جانور مطال ہوگا۔

وجه: (۱) اس کی وجہ بیہ ہے کہ حرم پالتو جانورکو پناہ دیتا۔ (۲) حدیث میں ہے۔ عن انس...فلما دخل مکة أمر هم ان يحلوا و نحو النبى عَلَيْكُ بيده سبع بدن قياما ۔ (بخاری شریف، بابنح البدن قائما، ص ۲۷۷، نمبر ۱۷۱۷) اس حدیث میں ہے کہ حضور نے احرام کی حالت میں حرم کے حدود میں اونٹ ذیج کیا۔

ترجمه : (۲۱۴) اگرذیج کرنے والے نے جان بوجھ کربسم اللہ چھوڑ دیا توذیجے مردہ ہے نہیں کھایا جائے گا اورا گراس کو بھول کر

عَلَى الْمُحُرِمُ. (٢١٣)قَالَ وَإِنُ تَرَكَ النَّابِحُ التَّسُمِيَةَ عَمَدًا فَالذَّبِيحَةُ مَيْتَةٌ لَا تُؤُكُلُ وَإِنُ تَرَكَ النَّابِعُ التَّسُمِيَةَ عَمَدًا فَالذَّبِيحَةُ مَيْتَةٌ لَا تُؤُكُلُ وَإِنُ تَرَكَهَا نَاسِيًا أَكِلَ لِ وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُؤُكُلُ فِي تَرَكَهَا نَاسِيًا أَكِلَ لِ وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُؤُكُلُ فِي تَرَكَهَا نَاسِيًا أَكِلَ لِ وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُؤُكُلُ فِي تَرَكَهَا نَاسِيًا أَكِلَ لِ وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُؤُكُلُ فِي تَرَكَها لِهَا يَكُالُ فِي تَرَكَها لِهَا يَكُلُ وَا تَرَكُها لِهَا يَكُلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّ

اور بحول کربسم اللہ چھوٹ گیا ہوتو کھائے (۱) اس کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن ابن عباس ان النبی عَلَیْ قال المسلم یہ کفیہ اسمہ فان نسی ان یسمی حین یذبح فلیسم ولیذکر اسم اللہ ثم لیاکل. (دارقطنی، کتاب الاثربة، ح رابع، ص۸۱، نمبر۱۹۸ میراز) اس شم کامفہوم بخاری میں عبداللہ بن عباس گا تول ہے۔ وقال ابن عباس من نسی فلا باس. (بخاری شریف، باب التسمیة علی الذبیحة ومن ترک متعمدا، ص۹۷، نمبر۸۹۵ رسن للبیمتی، باب من ترک التسمیة وصو باس. (بخاری شریف، باب التسمیة علی الذبیحة ومن ترک متعمدا، ص۹۷، نمبر۸۹۵ رسن للبیمتی، باب من ترک التسمیة وصو مین کل ذبیحة، ج تاسع، ص۱۰، نمبر۱۸۸۹ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بحول کر بسم اللہ چھوٹ جائے تو حلال ہے کھا سکتا ہے (۳) حضرت عائشہ کی حدیث ہے۔ عن عائشہ قال ان قو ما قالو اللنبی عَلَیْ الله اللہ علیہ ام لا؟ فقال سمو ا علیہ انتم و کلوہ ۔ (بخاری شریف، باب ذبیحة الاعراب ونحوهم، ص۱۸۹، نمبر ۱۵۵ مین سے بھی معلوم ہوا کہ بسم اللہ علیہ انتم و کلوہ ۔ (بخاری شریف، باب ذبیحة الاعراب ونحوهم، ص۱۸۹، نمبر ۵۵۰ کاس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ بسم اللہ یا تا تا ہوا کہ بسم اللہ علیہ انتم و کلوہ ۔ (بخاری شریف، باب ذبیحة الاعراب ونحوهم، ص۱۸۹، نمبر کے۔ مصال کومنہیں ہے تب بھی طلال ہے۔

نوٹ : مشین سے جانور ذبح کرے اور ٹیپ رکارڈ پر بسم اللّدر کھدے تو جانو رحلال نہیں ہوگا، کیونکہ کسی آ دمی نے بسم اللّه نہیں پڑھا۔ مثین کا بسم اللّه پڑھنا آ دمی کا بسم اللّه پڑھنا نہیں ہے۔

ترجمه : 1 امام شافعی نفر مایاد ونوں صورتوں وجول کر چھوڑا ہو، یا جان کر چھوڑا ہو ] دونوں صورتوں میں کھایا جائے گا۔ تشریع : امام شافعی فرماتے ہیں کہ بھول کر چھوڑ دے یا جان کر چھوڑ دے بشر طیکہ مسلمان یا اہل کتاب ہودونوں صورتوں میں کھا با جائے گا۔

وجه : (١) ان كى دليل بيحديث ٢-عن ابن عباس قال اذا ذبح المسلم فلم يذكر اسم الله فليأكل فان

## الْوَجُهَيْنِ ٣ وَالْـمُسُلِمُ وَالْكِتَابِيُّ فِي تَرُكِ التَّسُمِيَةِ سَوَاٌ، ٣ وَعَلَى هَذَا الْخِلافِ إذَا تَركَ

المسلم فيه اسما من اسماء الله \_(داقطنی ،كتاب الاشربة وغيرها ،ح رابع ،ص ١٩٨٨ ، نبر ٢٠ ٢ ٢٠ رسنن لليهم قی ،باب من ترک التسمية وهوممن تحل ذبيحة ، ح تاسع ،ص ١٠٠ نبر ١٨٨٩ ) اس حديث سے معلوم ہوا كه مسلمان جان كر بھی بسم اللہ چور و حيوز بيح حلال ہے كيونكه اس كے دل ميں الله كانام ہے ـ (٢) سالت عبد الرحمن بن ابى ليلى عن ذبيحة السمسلم ينسى ان يذكر اسم الله ؟ قال تؤكل انما الذبح على الملة الا ترى ان مجوسيا لو ذكر اسم الله على ذبيحته لم تؤكل \_(مصنف عبر الرزاق ،باب التسمية عند الذرئ ، حرائع ،ص ٢٥ منر ٢٥ من من من اسمان موتو بسم الله على جا گرن تحر الله على عن خبيح ميں ہے كما گرن كر كر فرالمسلمان موتو بسم الله يول بھى جائے تواس كاذبيح حلل ہے۔

نوٹ: امام شافعیؓ کی کتاب، کتاب الام میں بیر مسئلہ تو ہے کہ بھول کر بسم اللہ چھوٹ جائے تو جانور حلال ہے، کیکن جان کر حچوڑے تب بھی حلال ہے پنہیں ملا۔

ترجمه : امم الكُ فرمايا كدونون صورتون مين نهين كهاياجائ كار

تشریح : امام مالک نفر مایا کہ بھول کر بسم اللہ چھوڑ دے یا جان کر چھوڑ دے دونوں صورتوں میں کھانا حلال نہیں ہوگا۔ وجه : وه فرماتے ہیں آیت لات کلوا ممایذ کو اسم الله علیه عام ہے کہ سی حال میں بغیر بسم اللہ کے نہ کھایا جائے چاہے کو کرچھوٹ جائے جان کر چھوڑ دے۔

نوت : امام ما لكَّ نِموَ طاءامام ما لك مين بيردين قال ك من بيره الله عَلَيْكُ من الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ ان ناسا من اهل البادية يأتونا بلحمان و لا ندرى هل سموا الله عليها ام لا فقال رسول الله سموا الله عليها ثم كلوها - (مؤطاءامام ما لك، باب كتاب الذكاة، باب التسمية على الذبية ، ص ١٩٨٩) اس حديث سيمعلوم موتا به كدائك يهال بحى بحول كربسم الله جميور درت وكمانا حلال به على الذبية ، ص ١٩٨٩)

ترجمه: س مسلمان اورابل كتاب بسم الله چور في كبار عين برابرين-

تشریح : مسلمان بسم الله چهور دی تو حلال نہیں، اسی طرح اہل کتاب، یعنی یہودی اور نصرانی ذرج کرتے وقت بسم الله چهور دے تب بھی حلال نہیں ہے۔

ترجمه سی اوراسی اختلاف پرہے جب کہ بازاور کتا چھوڑتے وقت بھم اللہ چھوڑ دے، یا تیر پھینکتے وقت بھم اللہ چھوڑ دے

تشریح : شکار پر باز چھوڑتے وقت بھم اللہ چھوڑ دے، یا کتا چھوڑتے وقت بھم اللہ چھوڑ دے، یا شکار پر تیر پھینکتے وقت بھم

اللہ چھوڑ دے تو اس میں بھی یہی اختلاف ہے کہ حنفیہ کے نزدیک اگر بھول کر بھم اللہ چھوڑ اتو حلال ہے اور جان کر چھوڑ اتو حلال ہے اور جان کر چھوڑ اتو حلال ہے اور جان کر چھوڑ اتو حلال ہے ملال نہیں ، اور امام مالک کے نزدیک دونوں صورتوں میں حلال نہیں ہے، امام شافعیؒ کے نزدیک دونوں صورتوں میں حلال ہے حلال نہیں ، اور امام شافعیؒ کے نزدیک دونوں صورتوں میں حلال ہے ترجمه : ھے امام شافعیؒ کا بیتول اجماع کے خلاف ہے اس کئے کہ صحابہ کے زمانے میں اس بات پر اتفاق تھا کہ جان کر

التَّسُمِيةَ عِنْدَ ارْسَالِ الْبَازِى وَالْكُلْبِ، وَعِنْدَ الرَّمُي، ﴿ وَهَذَا الْقَوُلُ مِنُ الشَّافِعِيِّ مُخَالِفٌ لِلاِجْمَاعِ فَانَّهُ لَا خِلافَ فِيمَنُ كَانَ قَبُلَهُ فِي حُرُمَةِ مَتُرُوكِ التَّسُمِيةِ عَامِدًا، وَإِنَّمَا الْخِلافُ بِيُنَهُمُ فِي مُتُرُوكِ التَّسُمِيةِ عَامِدًا، وَإِنَّمَا الْخِلافُ بَيُنهُمُ فِي مَتُرُوكِ التَّسُمِيةِ نَاسِيًا. فَمِنُ مَذُهَبِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِى الله عَنهُمَا - أَنَّهُ يَحُرُمُ، بَيُنهُمُ فِي مَتُرُوكِ التَّسُمِيةِ نَاسِيًا فَمِنُ مَذُهَبِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِى الله عَنهُمَ الله عَنهُمَ الله عَنهُمَ الله عَنهُمَ الله عَنهُمُ الله عَنهُمَ الله عَنهُمَ الله عَنهُمُ عَنهُمُ الله عَنهُمُ الله عَنهُمُ الله عَنهُمُ الله عَنهُمُ الله عَنهُمُ عَنهُمُ الله عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ

بسم الله چھوڑ دے تو ذبیحہ ترام ہے، صرف اس بارے میں اختلاف تھا کہ بسم الله بھول کر چھوڑ دے تو حلال ہوگا یا نہیں، پس حضرت عبدالله بن عبرالله بن الله بن عبرالله بن عبر

تشریح: صاحب ہدایفرماتے ہیں کہ امام شافعی گایہ مسلک کہ جان کربسم اللہ چھوڑے تب بھی ذبیحہ حلال ہے یہ صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے، البتہ اس بارے میں اختلاف تھا کہ بھول کربسم اللہ چھوڑے نوز بیچہ حرام ہے، البتہ اس بارے میں اختلاف تھا کہ بھول کربسم اللہ چھوڑے تو ذبیحہ حلال ہوگا، یا حرام، عبداللہ ابن عمر کی رائے تھی کہ حرام ہے اور عبداللہ ابن عباس کی رائے تھی کہ ذبیجہ حلال ہے۔

**وجه** :عبدالله ابن عمر کا قول امام رازی نے احکام القرآن میں ذکر کیا ہے کہ ایک قصائی نے بھول کر بسم اللہ چھوڑ دیا توااپنے ایک بچے کو وہاں کھڑا کر دیا کہ لوگ اس کے گوشت کو نہ لیں ، کیونکہ بیچرام ہے۔

عبرالله بن عباس کا قول بیہ ہے۔ عن ابن عباس قال ان فی المسلم اسم الله فان ذبح و نسی اسم الله فلیأ کل ر مصنف عبدالرزاق، باب التسمیة عندالذبح، ج رابع، ۳۱۸ منبر ۵۵۷۹) اس قول تابعی میں ہے کہ مجمول کر بھی بسم اللہ چھوڑ دیتو ذبیحہ حلال ہے۔

ترجمه : ٢ اس كئام ابو يوسف في ناورمشائ نفر مايا كه جان كربسم الله چهور لا تواس بار يا مين اجتهادى بهى كغائش نهين ہے، اور اگركوئى قاضى اس كے حلال ہونے كافتوى ديتو بھى نافذ نهيں ہوگا، اس كئے كہ بيا جماع كے خلاف ہے تخالش نهيں ہے، اور تشكريح : امام ابو يوسف اور مشائ نفر مايا كه كوئى اس بارے ميں اجتهاد كرنا چاہے تو اس كواجتها دكى گئجائش نهيں ہے، اور كوئى قاضى اس بات كافتوى دے كہ جان كر بسم الله چھوڑ نے كے باوجود ذبيحہ حلال ہے تو اس كا يوفتوى نافذ نهيں كيا جائے گا، كوئى قاضى اس بات كافتوى خلاف ہے۔

ترجمه : بے امام شافعیؓ کی دلیل حضو ﷺ کا بیقول ہے مسلمان اللہ کے نام پر ذرج کرتا ہے، بسم اللہ پڑھا ہو یانہ پڑھا ہو

- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - الْمُسُلِمُ يَذُبَحُ عَلَى اسُمِ اللَّهِ تَعَالَى سَمَّى أَوُ لَمُ يُسَمِّ ﴿ وَلَأَنَّ التَّسُمِيةَ لَوُ كَانَتُ شَرُطًا لِلْحِلِّ لَمَا سَقَطَتُ بِعُذْرِ النِّسُيَانِ كَالطَّهارَةِ فِي بَابِ الصَّلَاةِ، ﴿ وَلَوُ التَّسُمِيةَ لَوُ كَانَتُ شَرُطًا فَالُمِلَّةُ أُقِيمَتُ مَقَامَهَا كَمَا فِي النَّاسِي، ﴿ وَلَا الْكِتَابُ وَهُو قَوُل تَعَالَى ﴿ وَلا كَانَتُ شَرُطًا فَالُمِلَّةُ أُقِيمَتُ مَقَامَهَا كَمَا فِي النَّاسِي، ﴿ وَلَا الْكِتَابُ وَهُو قَوُل تَعَالَى ﴿ وَلا تَعْلَى اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١] الْآيَةَ، نَهُى وَهُو لِلتَّحْرِيمِ. وَالْإِجْمَاعُ

تشریح : بیامام شافعی کی جانب سے دلیل ہے، بی حدیث تو نہیں ملی لیکن اس کے قریب کامفہوم اس حدیث میں ہے ۔ عن ابن عباس ان النبی علیہ قال المسلم یکفیہ اسمہ فان نسبی ان یسمی حین یذبح فیسم و لیذکر اسم اللہ ثم لیاکل (دارقطنی، کتاب الاشربة وغیرها، جرابع، ص ۱۹۸، نبر۲۲ که رسنن لبہقی، باب من ترک التسمیة وهو ممن کل ذبیحة، ج تاسع، ص ۱۰۰ نبر ۱۸۸۹) بی قول صحابی حضرت امام شافعی کی دلیل بن سکتی ہے۔ عن ابن عباس قال اذا ذبح المسلم فلم یذکر اسم اللہ فلیاکل فان المسلم فیہ اسما من اسماء اللہ ۔ (دارقطنی، کتاب الاشربة وغیرها، جر رابع، ص ۱۹۸، نبر ۲۰ که رسنن للبہقی، باب من ترک التسمیة وهوممن کل ذبیحة، ج تاسع، ص ۱۰ من نبر ۱۸۸۹)، اس قول صحابی میں ہے کہ بان کر چھوڑ دے، یا بھول کر چھوڑ ہے اس لئے بی قول صحابی میں ہے کہ بسم اللہ چھوڑ دے، اس میں یہ ذکر نبیس ہے کہ جان کر چھوڑ ے، یا بھول کر چھوڑ ہے اس لئے بی قول صحابی میں من کی دلیل بن سکتی ہے۔

ترجمه : ٨ اوراس كئے كه اگر بسم الله حلال ہونے كے لئے شرط ہوتو بھول كے عذر كى وجہ سے بھى ساقط نہ ہو، جيسے بھول كے عذر سے نماز ميں وضوسا قطنہيں ہوتا۔

تشریح : بیامام شافعی کی جانب سے دلیل عقلی ہے۔ بسم اللہ پڑھنا شرط ہوتو پھر بھول کرچھوڑ دے تب بھی ذبیحہ حلال نہیں ہونا چاہئے ، جیسے بھول کروضو چھوڑ دے تو نماز درست نہیں ہوتی۔

ترجمه : و اگربیم الله بره هناشرط بی ہوتو ذئ کرنے والامسلمان ہوتو بد مذہب بیم الله کے قائم مقام ہوجائے گا، جیسے کہ بھو لنے کے وقت اسلام ہونا بسم اللہ کے قائم مقام ہوجاتا ہے

تشریح: یهام مثافعی گی جانب سے دوسری دلیل ہے کہ بسم اللہ پڑھنا شرط ہوتو مسلمان ہونا ہی اس شرط کے قائم مقام ہوجائے گا، جیسے بھول کرچھوڑ دیتو اسلام ہونا بسم اللہ کیقائم مقام ہوجا تا ہے۔

وجه: اس قول تا بعی میں ہے کہ فد ہب ہی بسم اللہ ؟ قال تؤکل انما الذبح علی الملة الا تری ان مجوسیا لو ذکر ذبیحة المسلم ینسی ان یذکر اسم الله ؟ قال تؤکل انما الذبح علی الملة الا تری ان مجوسیا لو ذکر اسم الله علی ذبیحته لم تؤکل (مصنف عبرالرزاق، باب التسمیة عندالذی می رابع ، ص ۱۳۹۸ نبر ۲۵۵۸) ترجمه : ول اور جماری دلیل اللہ تعالی کا قول ہے۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه وانه لفسق. (آیت

وَهُو مَا بَيَّنَا. وَالسُّنَّةُ وَهُو حَدِيثُ عَدِيّ بُنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - فَانَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ فِي آخِرِهِ فَانَّک إنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِک وَلَمُ تُسَمِّ عَلَى كُلْبِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ فِي آخِرِهِ فَانَّک إنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِک وَلَمُ تُسَمِّ عَلَى كُلْبِ عَيْرِک عَلَّلَ الْحُرُمَةَ بِتَرُكِ التَّسُمِيَةِ. إل وَمَالِكُ يَحْتَجُّ بِظَاهِرِ مَا ذَكَرُنَا، اذ لَا فَصُلَ فِيهِ ١٢ غَيْرِک عَلَّلَ الْحُرُمةَ بِتَرُكِ التَّسُمِيَةِ. إل وَمَالِكُ يَحْتَجُّ بِظَاهِرِ مَا ذَكَرُنَا، اذ لَا فَصُلَ فِيهِ ١٢ وَلَكِ مَن الْحَرَجِ مَا لَا يَخْفَى، لِلَّنَ الْإِنْسَانَ كَثِيرُ النِّسُيَانِ وَالْحَرَجُ وَلَكَ مِن الْحَرَجِ مَا لَا يَخْفَى، لِلَّنَّ الْإِنْسَانَ كَثِيرُ النِّسُيَانِ وَالْحَرَجُ

۱۲۱، سورۃ الانعام ۲) اس آیت میں نہی ہے جوتح یم کے لئے آتا ہے، اوراجماع صحابہ بھی ہے، جسکوہم نے پہلے بیان کیا، اور حضرت عدی بن حاتم کی حدیث ہے جس میں حضور گئے آخیر میں فرمایا کہتم نے اپنے کتے پر بسم اللّٰد پڑھا ہے دوسرے کے کتے پر بسم اللّٰہ نہیں پڑھا، حرام ہونے کی علت بسم اللّٰہ چھوڑنے کوفر مائی۔

قشراج : حفیہ کے یہاجان کربسم اللہ چھوڑ نے سے جانور حرام ہوگااس کی تین دلیلیں بیان فرمار ہے ہیں۔[ا] ایک تو اوپر
کی آیت ،اس میں لاتا کلوا، نہی کا صیغہ فرمایا جوحرام ہونے کے لئے آتا ہے۔[۲] دوسرایہ صحابہ کا اجماع ہے کہ جان کربسم اللہ
چھوڑ کے گاتو جانور حرام ہوگا ،اس کو اوپر بیان کر چکے ہیں۔[۳] حضرت عدی بن حاتم کی حدیث میں ہے کہ اپنے کتے پربسم
اللہ پڑھے ہودوسرے کے کتے پرنہیں ،اس لئے دوسرے کے کتے نے شکار کیا تو اس کومت کھا وَ ،اس لئے اس کوچھوڑتے وقت
بسم اللہ نہیں بڑھا گیا ہے۔

وجه: صدیث بیت سمعت عدی بن حاتم ... قال لا تاکل فانک انما سمیت علی کلبک ولم تسم علی الآخو . ( بخاری شریف، باب صیدالمعراض، ص ۹۷۵، نمبر ۲۵۴۷) ان سب دلیلول سے ثابت ہوتا ہے کہ جان کر ہم اللہ چھوڑ نے سے جانور حرام ہوگا۔

توجمه : ال امام مالك أيت ك ظاهرى سے جمت بكرتے ہيں جسكوہم نے ذكر كيا، اس لئے كداس آيت ميں بھول كى تفصيل نہيں ہے۔

تشریح : امام مالک کی دلیل بیہ ہے کہ آیت مطلق ہے آسمیں یفصیل نہیں ہے کہ بھول کرچھوڑ دی تو حلال ہوگا ، اس میں مطلقا بیہ ہے کہ جس پر بسم نہیں پڑھا گیا ہواس کومت کھا وَاس لئے بھول سے بھی بسم اللہ چھوڑ دی تو جا نور حلال نہیں ہوگا۔ ترجمه : ۱۲ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کے اعتبار کرنے میں اتنا حرج ہے جو پوشیدہ نہیں ہے ، اس لئے کہ انسان بہت بھولتا ہے ، اور شریعت میں حرج مدفوع ہے۔

تشریح : امام مالک کو ہمارا جواب یہ ہے کہ آیت کو مطلق رکھاجائے تواس میں بہت حرج ہے، کیونکہ انسان بہت بھولتا ہے ، اور شریعت میں حرج دفع کیا گیا ہے، اس لئے یہ کہا جائے گا کہ بھول سے بسم اللہ چھوڑ دے تب بھی جانور حلال ہوگا۔ ترجمه : سل اور آیت اپنی ظاہری پر جاری نہیں ہے اس لئے کہا گر ظاہری مراد لی جائے تو صحابہ کے زمانے میں اس پر مَدُفُوعٌ ١٣ وَالسَّمُعُ غَيُرُ مُجُرًى عَلَى ظَاهِرِهِ، اذْ لَوُ أُرِيدَ بِهِ لَجَرَتُ الْمُحَاجَّةُ وَظَهَرَ الْانْقِيَادُ وَارْتَفَعَ الْجَلَافُ فِي الصَّدُرِ الْأَوَّلِ. ١٣ وَالْإِقَامَةُ فِي حَقِّ النَّاسِي وَهُوَ مَعُذُورٌ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا فِي حَقِّ النَّاسِي وَهُو مَعُذُورٌ لَا يَدُلُ عَلَيْهَا فِي حَقِّ الْعَامِدِ وَلَا عُذُرَ، وَمَا رَوَاهُ مَحُمُولٌ عَلَى حَالَةِ النِّسُيَانِ ١٤ ثُمَّ التَّسُمِيَةُ فِي ذَكَاةِ الإَحْتِيَارِ حَقِّ الْعَامِدِ وَلَا عُذُرَ، وَمَا رَوَاهُ مَحُمُولٌ عَلَى حَالَةِ النِّسُيَانِ ١٤ ثُمَّ التَّسُمِيةَ فِي ذَكَاةِ الإختيارِ تُشترَطُ عِنْدَ الْإِرْسَالِ وَالرَّمُي وَهِي تَشترَطُ عِنْدَ الْإِرْسَالِ وَالرَّمُي وَهِي عَلَى الْمَذُبُوحِ. وَفِي الصَّيْدِ تُشترَطُ عِنْدَ الْإِرْسَالِ وَالرَّمُي وَهِي عَلَى الْمَذُبُوحِ. وَفِي الصَّيْدِ تُشترَطُ عِنْدَ الْإِرْسَالُ دُونَ الْإِصَابَةِ عَلَى الْمَدُورَ لَهُ فِي الْأَوْلِ الذَّبُحُ وَفِي الثَّانِي الرَّمُي وَالْإِرْسَالُ دُونَ الْإِصَابَةِ عَلَى الْمَدَادِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَدَادِ وَالرَّمُ وَالْوَلَارُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ وَلَى الْقَانِي الثَّانِي الرَّمُي وَالْإِرْسَالُ دُونَ الْإِصَابَةِ عَلَى الْمَالَةُ وَلَى الشَّانِي الرَّمُي وَالْوَلِ اللَّهُ الْقَانِي الْرَّمُ وَالْورُسَالُ دُونَ الْإِصَابَةِ عَلَى الْمَلْمُ الْوَلِي الْمَالَةُ عَلَى الْمَالُولُ الذَّالِي الْعَلَيْلِ الْمَعْلَى الْمَالُولُ وَلَا الْوَالَولُ اللَّهُ مَا لَولُ اللَّهُ الْوَالِي اللَّهُ الْمَلْمُ الْتَلْمَ الْمَالِي وَالْورُ الْمُالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمَالُولُ الْمُعُولُ الْمُعَلِي الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْمُلْعُولُ اللْمُ الْمُعْلِي الْمَالُولُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُلْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُ

ججت پکڑی جاتی ،اورسباس کے فر مابر دار ہوجاتے ،اور شروع زمانے ہی میں اختلاف ختم ہوجاتا۔

تشریح : بیامام مالک کودوسرا جواب ہے کہ اگر آیت اپنی ظاہری پر ہوتی تو صحابہ اس سے جت بکڑتے ، اور سب اس بات پر متفق ہوجاتے کہ بھول کر چھوڑنے سے بھی جانور حلال نہیں ہوگا ، حالانکہ ایسانہیں ہے ، بلکہ اس کے خلاف حدیث موجود ہے کہ بھول کر بسم اللہ چھوٹ جائے تو حلال ہے۔

**لغت**: السمع: سمع سے مراداو پر کی آیت ہے۔

ترجمه : سمل مسلمان ہونا بھو لنے والے کے ق میں ہے الیکن پیضروری نہیں ہے کہ وہ جان کر چھوڑنے کے ق میں بھی ہو،اور حدیث جو بیان کی وہ بھو لنے کی حالت پرمحمول کی جائیگی

تشریح: بیامام شافعی گوجواب ہے، مسلمان ہونا بھول کے وقت میں بسم اللہ کے قائم مقام ہے کیونکہ وہ مجبور ہے کیکن بیہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جان کر چھوڑنے کے وقت بھی قائم مقام ہو کیونکہ وہ مجبور نہیں ہے۔ اور امام شافعی نے جو حدیث پیش کی ہے وہ بھول کر چھوڑنے پرمحمول ہے۔

ترجمه : ۱۵ اوراختیاری ذیح میں بسم الله پڑھناذی کے وقت شرط ہے، اور جانور پر بسم الله پڑھے، اور شکار میں شکار کی کتے کو بھیجتے اور تیر پھینکتے کے وقت شرط ہے، اور بسم الله آلے پر پڑھا جائے گا، اس لئے کہ پہلے میں ذیح کی قدرت ہے، اور دوسرے میں پھینکنے اور بھیجنے کی قدرت ہے شکار کو پکڑنے کی قدرت نہیں ہے، اس لئے جس فعل کی قدرت ہواس میں بسم الله پڑھنا شرط ہے۔

تشریح: جس وقت اختیار ذرج کرر ہا ہوتو ذرج کرتے وقت جانور پر بسم اللہ پڑھے، کیونکہ اس کواسی وقت قدرت ہے، اور شکار کرنے کی شکل میں کتے کوشکار پر بھیجتے وقت اور تیر بھینکتے وقت بسم اللہ پڑھے گا، اللہ پڑھے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کوشکار کوزندہ بکڑنے کی قدرت نہیں ہے، صرف تیر بھینکنے کی قدرت ہے اس لئے تیر بھینکتے وقت ہی بسم اللہ پڑھے۔۔۔اصابہ : بکڑنا، پہنچنا۔

ترجمه ۱۲ یهان تک که اگر بکری کولٹا یا اوراس پر بسم الله پڑھا پھراسی بسم الله سے دوسری بکری ذیج کر دی تو حلال نہیں ہوگی

فَتُشْتَرَطُ عِنْدَ فِعُلِ يَقُدِرُ عَلَيْهِ، ٢ل حَتَّى إِذَا أَضُجَعَ شَاةً وَسَمَّى فَذَبَحَ غَيْرَهَا بِتِلُكَ التَّسُمِيةِ لَا يَجُوزُ. كِل وَلَوُ رَمَى إلَى صَيْدٍ وَسَمَّى وَأَصَابَ غَيْرَهُ حَلَّ، وَكَذَا فِي الْإِرْسَالِ، ١٨ وَلَوُ لَا يَجُوزُ. كِل وَلَوُ رَمَى إلَى صَيْدٍ وَسَمَّى وَأَصَابَ غَيْرَهُ حَلَّ، وَكَذَا فِي الْإِرْسَالِ، ١٨ وَلَوُ اللهَ يَعَلَى سَهُم ثُمَّ رَمَى بِالشَّفُرَةِ وَذَبَحَ بِاللَّاخُرَى أَكِلَ، ١٩ وَلَوُ سَمَّى عَلَى سَهُم ثُمَّ رَمَى بِالشَّفُرَةِ وَذَبَحَ بِاللَّاخُرَى أَكِلَ، ١٩ وَلَوُ سَمَّى عَلَى سَهُم ثُمَّ رَمَى بِعَيْرِهِ صَيْدًا لَا يُؤْكَلُ. (٢١٥)قَالَ وَيُكُرَهُ أَنْ يَذُكُرَ مَعَ اسُمِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْئًا غَيْرَهُ. وَأَنْ يَقُولَ بِغَيْرِهِ صَيْدًا لَا يُؤْكَلُ.

تشریح : یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ اختیاری ذیح کرتے وفت اس جانور کا اعتبار ہوگا جس پر بسم اللہ پڑھا۔ بکری کولٹا کر اس پر بسم اللہ پڑھا، پھر اس کوچھوڑ کر دوسری بکری کو بغیر بسم الل پڑھے ذیح کر دی تو وہ حلال نہیں ہوگی ، کیونکہ اس بکری پر بسم اللہ نہیں بڑھا ہے۔۔۔۔اضجع: لٹانا۔

ت جہا : کلے اگر شکار پر تیر پھینکا اوراس پر بسم اللہ الکیان وہ تیردوسرے کولگ گیا تو وہ شکار حلال ہے، یہی حال ہے کتا چھوڑنے کا۔

تشریح : پیمسکداس اصول پر ہے کہ جس تیریا کتے پر بسم اللہ پڑھاوہ اصل ہے، وہ جسکولگ جائے وہی جانور حلال ہوگا۔ تیر پر بسم اللہ پڑھ کراس کوایک شکار پر پھینکا، یا کتے پر بسم اللہ پڑھ کراس کوایک شکار پر چھوڑا، کیکن وہ تیر دوسرے جانور کولگ کیا، یا کتے نے دوسرے جانور کو پکڑلیا تو جس جانور کو پکڑاوہ حلال ہوگا، کیونکہ اس تیر، یااس کتے پر بسم اللہ پڑھا ہے۔

**ترجمه** : ۱۸: اگر بکری کولٹا یا اور بسم اللّٰہ پڑھا، پھراس چھری کو پھینک دی اور دوسرے سے ذبح کیا تو کھایا جائے گا۔ بریستر میں میں میں میں اللہ کا میں اللہ

تشریح : یه مسکه بھی اس اصول پر ہے کہ اختیاری ذیج میں بکری ند بوح کا اعتبار ہے جھری کا اعتبار نہیں۔ بکری لٹا کراس پر بسم اللہ پڑھا، اور اس وقت جو چھری ہاتھ میں تھی اس کو پھینک دی اود وسری چھری سے اسی بکری کوذیج کیا تو بکری حلال ہے، کیونکہ اس بکری پر بسم اللہ پڑھ چکا ہے، چاہے چھری بدل گئی ہو۔۔۔ شفو ۃ: کمبی چھری۔

قرجمه : 19 اگرایک تیر پر بسم الله پر ها، پهر دوسرے تیرکوشکار پر پھینکا تو حلال نہیں ہے۔

تشریح : پیمسکداس اصول پر ہے کہ اضطراری ذخ میں تیر کا اعتبار ہے، جس شکار پر پھینکا گیااس کا نہیں۔ ایک تیر پر بسم اللہ پڑھا، پھراس تیرکوچھوڑ کر دوسرے تیرکوشکار پر پھینکا جس پر بسم اللہ نہیں پڑھا تو یہ شکار حلال نہیں ہوگا، کیونکہ بسم اللہ والے تیر سے حلال نہیں ہوا ہے، چاہے شکاروہی ہو۔

ترجمه: (۲۱۵) مگروہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ کی دوسرے کا نام لے ،مثلا ذبح کرنے والا کے اللهم تقبل من فلان اصطلاع کے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرنے کا شائبہ ہوتو ایسے جملے کے استعمال کرنے سے جانور حرام ہوجائے گا۔

تشریح : ذخ کرتے وقت صرف اللہ کا نام لینا چاہئے کسی اور کے نام پر ذخ کرنے سے جانور ترام ہوجائے گا۔

عِنْدَ الذَّبُح: اللَّهُمَّ تَقَبَّلُ مِنُ فُلانِ لَ وَهَذِهِ ثَلاثُ مَسَائِلَ: احُدَاهَا أَنُ يَذُكُرَ مَوُصُولًا لَا مَعُطُوفًا فَيُكُرَهُ وَلَا تَحُرُمُ الذَّبِيحَةُ. وَهُو الْمُرَادُ بِمَا قَالَ. وَنَظِيرُهُ أَنُ يَقُولَ: بِاسُمِ اللَّهِ مُحَمَّد رَسُول فَيُكُرَهُ وَلَا تَحُرُمُ الذَّبِيحَةُ. وَهُو الْمُرَادُ بِمَا قَالَ. وَنَظِيرُهُ أَنُ يَقُولَ: بِاسُمِ اللَّهِ مُحَمَّد رَسُول اللَّهِ. لِأَنَّ الشِّركَةَ لَمُ تُوجَدُ فَلَمُ يَكُنُ الذَّبُحُ وَاقِعًا لَهُ. إلَّا أَنَّهُ يُكُرَهُ لِوُجُودِ الْقِرانِ صُورَةً اللَّهُ مِنْ الشَّركَةِ بِأَنْ فَيُتَصَوَّرُ بِصُورَةِ الْمُحَرَّمِ. ٢ وَالشَّانِيَةُ أَنُ يَذُكُرَ مَوْصُولًا عَلَى وَجُهِ الْعَطُفِ وَالشِّركَةِ بِأَنْ فَيُتَصَوَّرُ بِصُورَةِ الْمُحَرَّمِ. ٢ وَالشَّركَةِ بِأَنْ

وجه: (۱) آیت میں ہے۔ حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما احل لغیر الله به، و المنخنقة و الموقوذة و المتردیة و النطیحة و ما أکل السبع الا ما ذکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق (آیت ۲۰٬۰۰۰ مورة المائد۵۵) اس آیت میں ہے, و ما احل لغیر الله به، که جس پر الله کا علاوه کا نام لیا گیاموای جانورکوکھاؤ۔فکلوا مما ذکر الله کا علاوه کا نام لیا گیاموای جانورکوکھاؤ۔فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ، و قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ماضطررتم الیه (آیت ۱۱۸،۱۱۸،۱۱۰،۰۱۵) باتی تفصیل آگر آی ہے۔

ترجمہ نا یہاں تین مسئلے ہیں[ا] ایک بیر کہ دوسری باتیں متصلا ذکر کی گئیں ہوں کیکن عطف کے ساتھ نہ ہو، تو پیمروہ ہے، ذبیحہ حرام نہیں ہے، اور متن میں جو کہااس سے یہی صورت مراد ہے، مثلا کہے، بسم اللہ محمد رسول اللہ، اس لئے کہ اللہ کے ساتھ شرکت نہیں پائی گئی، اس لئے کہ دوسرے کے لئے واقع نہیں ہوا، مگر بیصورت مکروہ ہے اس لئے کہ صورت میں اتصال پایا گیااس لئے کمروہ تح می کی صورت اختیار کر گئی۔

فشروی : الله کے نام کے ساتھ دوسرے نام کوذکر کرنے کی تین صور تیں ہیں [۱] پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ متصل کر کے کسی کا نام ذکر کیا ہو، کیکن حرف عطف کے ساتھ نہ ہو، مثلا یوں کہے، باسم اللہ محمد رسول اللہ اس عبارت میں مجمد رسول اللہ کو اللہ پر عطف نہیں کیا ہے، اس لئے اس کے نام پر ذبح کرنے کی شرکت نہیں پائی گئی ، کیکن اللہ کے ساتھ متصل ضرور ہے۔ ہے، اس لئے جملہ استعمال کرنا مکروہ ہے۔

قرجمه : ٢ دوسرى صورت يه كه دوسر كانام مصلا ذكركر حرف عطف، اورشركت كساته، مثلا، بسم الله و اسم فلان \_\_\_ يك، بسم الله و فلان \_\_\_ محمد رسول الله، \_\_ محمد كال ك و اسم فلان \_\_ يك، بسم الله و فلان \_\_ محمد رسول الله، \_\_ محمد كال ك كساته، توان صورتول مين ذبي حرام بوگا، اس لئ كه الله كعلاوه كانام يكارا گيا ہے \_

تشریح: دوسری صورت بیہ کہ اللہ کے نام کے ساتھ دوسرے کا نام مصلا ذکر کرے، اور حرف عطف کے ساتھ شرکت بھی کر کے تواس صورت میں ذبیجہ حرام ہوگا، کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ دوسرے کا نام بھی پکارا ہے، مصنف نے اس کی تین مثالیں ذکر کی ہیں۔ بسم اللہ و اسم فلان ۔۔۔یا کہ، بسم اللہ و فلانِ ۔۔۔یا کہ، بسم اللہ و محمدِ دسول

يَقُولَ: بِاسُمِ اللهِ وَاسُمِ فَلانِ، أَو يَقُولَ: بِاسُمِ اللهِ وَفَلانِ. أَو بِاسُمِ اللهِ وَمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ بِكُسُرِ الدَّالِ فَتَحُرُمُ الدَّبِيحَةُ لِلَّآنَهُ أَهَلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ. ٣ وَالثَّالِثَةُ أَن يَقُولَ مَفُصُولًا عَنهُ صُورَةً وَمَعُنَى بِأَن يَقُولَ مَفُصُولًا عَنهُ صُورَةً وَمَعُنَى بِأَن يَقُولَ فَهُلَ التَّسُمِيَةِ وَقَبُلَ أَن يُضُجِعَ الذَّبِيحَةَ أَو بَعُدَهُ، وَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ لِمَا رُوِى عَن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ بَعُدَ الذَّبُحِ اللهُمَّ تَقَبَّلُ هَذِهِ عَن أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مِمَّن عَن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ بَعُدَ الذَّبُحِ اللهُمَّ تَقَبَّلُ هَذِهِ عَن أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ مِمَّن

الله،۔۔۔مجمد کے دال کے کسرے کے ساتھ ، توان صورتوں میں ذبیحہ حرام ہوگا ، اس لئے کہ اللہ کے علاوہ کا نام پکارا گیا ہے۔ لغت:اُھل: کا ترجمہ ہے کسی کے نام کا شور مجانا ،کسی کے نام پر ذبح کرنا۔

قرجمه : ٣ تيسرى صورت يه ہے كہ بسم اللہ سے بالكل الگ ہوصورت كے اعتبار سے اور معنى كے اعتبار سے بھى ، مثلا بسم اللہ سے پہلے كہد لے، يا بان نے كے بعد كہ تو اس ميں كوئى حرج كى بات نہيں ہے ، كونكه حضور سے روايت ہے آپ نے ذرح كے بعد كہا ، اللہ م تقبل هذه عن امة محمد ممن شهد لك بالو حدانية لى بالبلاغ ـ

تشریح : تیری صورت یہ کے کہ صورت کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے یہ جملہ بسم اللہ سے اللہ ہو، اور یہ صورت نہیں ہوتا ہوکہ اس کے نام پر ذری کرر ہا ہے تو جا تز ہے ، حضور گنے بسم اللہ سے بسلے اور بسم اللہ عن ابیہ ان النبی علیہ استعال کیا ہے بہ کہ بشیب المسلم حدیث اقر نین عظمین موجو ئین فاضجع احدهما فقال بسم اللہ و اللہ اکبر اللهم هذا عن محمد ثم اضجع الآخو فقال بسم اللہ و اللہ اکبر اللهم هذا عن محمد ثم اضجع الآخو فقال بسم اللہ و اللہ اکبر اللهم هذا عن محمد و امته ممن شهد لک بالتو حید و شهد لی بالبلاغ فذبحہ (سنن بھتی، باب الرجل بفتی عن نفسہ وعن اعلی ہو اس ۱۹۰۸، نبر ۱۹۰۸، نبر ۱۹۰۸، اس و شهد لی بالبلاغ فذبحه (سنن بھتی، باب الرجل بفتی عن نفسہ وعن اعلی بیت ، ج تاسع ، ص ۱۹۰۸، نبر ۱۹۰۸، اس و عالی نفسہ و کا اللہ کہا ہے اس کی کہا ہے اس کی کی وارے نام پر ذریح کرنائیس ہالی کے اس قسمی و عاجا تز ہے ۔ (۲) اس کی تائید کے لئے اللہ سے مالی کے اس قسمی میں مسلم شریف کی حدیث ہے ، جو بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امة محمد شم میں مسلم شریف کی حدیث ہے ۔ (۳۰) اس میں حضور گنے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امة محمد شم من الفتی یہ در مسلم شریف، باب استحب استحان الفتی یہ ، اللہ عدم کی واحد کی اس ۱۹۵۸، نمبر ۱۹۷۵ المواد و الارض علی ملة ابر اهیم حنیفا و کہ منین فلما و جمهما قال انی و جہت و جھی للذی فطر السموات و الارض علی ملة ابر اهیم حنیفا و موجئین فلما و جمهما قال انی و جہت و جھی للذی فطر السموات و الارض علی ملة ابر اهیم حنیفا و موجئین فلما و جمهما قال انی و جہت و جھی للذی فطر السموات و الارض علی ملة ابر اهیم حنیفا و

شَهِدَ لَکَ بِالُوَحُدَانِیَّةِ وَلِی بِالْبَلاغ ٢ وَالشَّرُ طُهُوَ الذِّكُرُ الْخَالِصُ الْمُجَرَّدُ عَلَى مَا قَالَ ابُنُ مَسُعُودٍ - رَضِى اللَّهُ عَنُهُ - جَرِّدُوا التَّسُمِيةَ حَتَّى لَوُ قَالَ عِنْدَ الذَّبُحِ اللَّهُمَّ اعْفِرُ لِى لَا يَجِلُّ فَسُعُودٍ - رَضِى اللَّهُ عَنُهُ - جَرِّدُوا التَّسُمِيةَ حَتَّى لَوُ قَالَ عِنْدَ الذَّبُحِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى لَا يَجِلُّ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يُويدُ التَّسُمِيةَ حَلَّ، ٢ وَلَوُ عَطَسَ عِنْدَ الذَّبُحِ فَقَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ لَا يَجِلُّ فِي أَصَحِ الرِّوَايَتَيُنِ. لِلَّانَّهُ يُويدُ بِهِ الْحَمُدَ لِلَّهِ عَلَى نِعَمِهِ عِنْدَ الذَّبُحِ وَهُو قَوْلُهُ بِاسُمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكُبَرُ مَنْقُولٌ عَنُ ابُنُ عَبَّاسٍ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي قَوْله تَعَالَى ﴿ فَاذُكُرُوا اسُمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاتُ ﴾ [الحج:

ما انا من المشركين ان صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله رب العالمين لا شريك له و بذالك أمرت و انا من المسلمين اللهم منك و لك عن محمد و أمته بسم الله و الله اكبر ثم ذبح ـ ( ابوداود شريف، باب ما يستحب من الضحايا، ص ٢٠٠٥ ، نم بر ١٩٥٥ ) اس مديث مين بسم الله سے پہلے دعا پڑھى ہے۔

ترجمه بی اورشرط بیہ کہ خالص اللہ کا ذکر ہو، جبیبا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ خالص بسم اللہ بڑھو، یہی وجہ ہے کہ ذنج کرتے وقت اللہم اغفر لی کہا تو تو جانور حلال نہیں ہوگا اس لئے کہ بیذ کرنہیں ہے بلکہ دعااور سوال ہے۔

تشریح : ذنج کرتے وقت اللہ کا نام اوراس کا ذکر ہونا چاہئے ، اللہ سے سوال اور دعانہیں ہونی چاہئے ، اگر سوال اور دعا ہوئی تواس سے جانور حلال نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہم اغفر لی کہا تواس سے جانور حلال نہیں ہوگا۔

نوت : صاحب ہدایہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا جوقول ذکر کیا ہے، وہ قرآن کے بارے میں ہے ہم اللہ کے بارے میں نہیں ہے، قول یہ ہوان کے بارے میں ہے، قول یہ ہوا کی است منہ در مصنف عبدالرزاق، باب ما یکرہ ان یصنع فی المصاحف، جرالع بص ۲۵، نمبر ۲۵۷) اس صحابی کے قول میں ہے کہ قرآن کواس کے علاوہ سے خالی رکھو۔

ترجمه : في اوراكركها, الحمد لله ، يا سبحان الله،اوراس عياسم اللهمرادليا بوتو جانورحلال بوجائ كار

تشریح : الحمد لله ، یا سبحان الله بیخالص ذکر ہے، دعا اور سوال نہیں ہے اس لئے اس سے جانور حلال ہوجائے گا توجمه : ٢ اورا گرذئ کے وقت چھینکا اورالحمد لله، کہا توضیح روایت میں حلال نہیں ہوگا کیونکہ یہ چھینک کی نعمت پرشکریہ ادا کررہا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھ رہا ہے۔

تشریح : واضح ہے۔

ترجمه : کے اور بیجولوگوں کی زبان پر ذن کے کے وقت بھم اللہ اللہ اکبرہے بیعبداللہ بن عباسؓ فاذ کر وااسم اللہ علیھا صواف کی تفسیر میں منقول ہے۔

تشریح : ذنج کرتے وقت عام طور پرلوگ بسم الله الله اکبر، کہتے ہیں،صاحب مدایفر ماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت

٣٦] (٢١٦)قَالَ وَالذَّبُحُ بَيُنَ الْحَلَقِ وَاللَّبَةِ لَ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِير: لَا بَأْسَ بِالذَّبُحِ فِي الْحَلَقِ كُلِّهِ وَوَسُطِهِ وَأَعُلاهُ وَأَسُفَلِهِ، ٢ وَاللَّاصُلُ فِيهِ قَوْلُهُ – عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – الذَّكَاةُ مَا بَيُنَ اللَّهُ وَاسُطَهِ وَأَعُلاهُ وَالسَّلامُ الذَّكَاةُ مَا بَيُنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَجُمَعُ الْمَجُرَى وَالْعُرُوقِ فَيَحُصُلُ بِالْفِعُلِ فِيهِ انْهَارُ الدَّمِ عَلَى أَبُلَغِ اللَّهَ وَاللَّهُ مَجُمَعُ الْمَجُرَى وَالْعُرُوقِ فَيَحُصُلُ بِالْفِعُلِ فِيهِ انْهَارُ الدَّمِ عَلَى أَبُلَغِ

کی تفسیر میں حضرت عبداللّٰدا بن عباسؓ نے یوں فر مایا ہے، کہ ذبح کے وقت اللّٰہ کے ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ ,بسم اللّٰہ اللّٰہ اکبر ، کہہ کر ذبح کرو۔

وجه : (۱) عبدالله ابن عباس كانفيريدعن ابن عباس قال قلت له قوله عز و جل ، ﴿ و البدن جعلنا ها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف ﴿ (آيت ٣٦، سورة الح ٢٢) قال اذا اردت ان تنحر البدنة فاقمها ثم قل الله اكبر ، الله اكبر منك و لك ثم سم ثم انحرها قال قلت و اقول ذالك في النصحية ؟ قال و الاضحية . (متدرك للحاكم، باب تفيرسورة الحج ، ح فاني ، ٣٢٢ ، نم بر ٣٢٦٧) اس حديث مي سورت عج كي تفير مين فرمايا كه بسم الله الله اكبر كه كرذئ كر در ٢) بسم الله الله اكبر ثم ذبح د ابوداودشريف، باب جابر بن عبد الله قال ذبح النبي علي الله عديث مين بسم الله و الله اكبر ثم ذبح د (ابوداودشريف، باب ما يستب من الضحايا، ص ٢٠٠٥ ، نم بر ٢٥ ) اس حديث مين بسم الله و الله اكبر ثم ذبح د (ابوداودشريف، باب ما يستحب من الضحايا، ص ٢٠٠٥ ، نم بر ٢٥ ) اس حديث مين بسم الله الله و الله اكبر ثم ذبح كيا

**ترجمه** : (۲۱۲) ذی حلق اور سینه کی بڈی کی در میان ہوتا ہے۔

تشریح : ذن کاطریقہ یہ ہے کہ حلق اور سینہ کی ہڑی جوہوتی ہے اس کے در میان میں چھری سے ذبح کرتے ہیں۔

وجه: صاحب بدایی حدیث یہ ہے ۔عن ابی هریسوة قال بعث رسول الله بدیل بن ورقاء الخزاعی عل جمل اورق یصبح فی فجاج منی الا ان الذکاة فی الحلق و اللبة ۔ (سنن دار قطنی ،جرابع ، ۱۸۸ ، نمبر ۱۸۸ علی الدوق یصبح فی فجاج منی الا ان الذکاة فی الحلق و اللبة ۔ (سنن دار قطنی ،جرابع ، ۱۸۸ نمبر ۱۸۹ میر کارے دور میان فرن کرے۔۔۔۔ لبت : سینے کی ہڑی۔ درمیان فرن کرے۔۔۔۔ لبت : سینے کے اور کی ہڑی۔

ترجمه الله جامع صغیر میں بیہ کہ پورے ملق پر ذرج کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چاہے اوپر ہو، چاہے اوسط ہو، یا نیچے کے حصے میں ہو۔

قشریج :حلق اور سینے کی ہڈی کے درمیان کہیں بھی ذ<sup>ہ</sup> کرے گا تو جا نورحلال ہوجائے گا۔جامع صغیر کی عبارت یہ ہے ۔لاباً س بالذ<sup>ہ کی</sup> فی الحلق کلہ وسطہ، اُعلاہ ، واُسفلہ۔( جامع صغیر ، باب کتاب الذئح ،ص اے ۱) اس عبارت میں ہے کہ حلق پر اوپر ، درمیان اور نیچے کہیں بھی ذئے کرے تو جا نور حلال ہوجائے گا

ترجمه ن اوراصل اس میں حضور کا قول ہے کہ ذ نے کرناسینے کی ہڑی اور جبڑے کے درمیان ہے، اوراس کی وجہ یہ ہے کہ

الُوجُوهِ فَكَانَ حُكُمُ الْكُلِّ سَوَاءً. (٢١٧)قَالَ وَالْعُرُوقُ الَّتِي تُقَطَعُ فِي الذَّكَاةِ أَرْبَعَةُ: الْحُلَقُومُ، وَالْمَرِىءُ، وَالْوَدَجَانِ لِقَولِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – أَفُرِ الْأَوْدَاجَ بِمَا شِئْت.

یہاں تمام رگیں جمع ہوتی ہیں اس لئے یہاں ذرج کرنے سے پوراخون نکل جائے گا، اس لئے یہاں ہرجگہ کا تھم برابرہوگا۔

وجه : (۱) صاحب ہرا ہی پیش کردہ حدیث ہے ، جس میں ہے کہ حلق اور سینے کی ہڑی کے در میان ذرج کرے۔ عن ابی هریو۔ قال بعث رسول الله بدیل بن ورقاء الخزاعی عل جمل اورق یصبح فی فجاج منی، الا ان اللہ کا قبی الحقق و اللبة ۔ (سنن دارقطنی ، جرابع ، ص ۱۸۸، نمبر ۲۰۷۹ بخاری شریف، باب النح والذرج ص ۲۲۸ نمبر ۵۵۱ کی الحق فی الحق و اللبة ۔ (سنن دارقطنی ، جرابع ، موتی ہیں اور کھانے کی نالی بھی ہے، اور سانس کی نالی بھی ہے اس کے اس کے اس کے جاری ہونے گا، اور جانور کا گوشت خون سے الگ ہوجائے گا۔

لغت : مجری: جاری سے شتق ہے، کھانا اور سانس کے جاری ہونے کی جگہ۔

**قرجمه** : (۲۱۷)وه رگیس جوذ نځ میس کائی جاتی ہیں وه چار ہیں حلقوم،مری اور دوشہر گیں۔

ترجمه الصوركةولى وجهدركول كوادوجس جيزے جا ہو۔

تشروبی اصل توبیہ کہ جسم سے بوراخون نکل جائے۔اور پوراخون ان رگوں کے کا شخے سے نکاتا ہے۔اس کئے حلقوم، مری اور دوشدر کیس کا شخے سے ذبح ہوگا۔

٢ وَهِى اسْمُ جَمْعٍ وَأَقَلُهُ الثَّلاثُ فَيَتَنَاوَلُ الْمَرِىءَ وَالْوَدَجَيُنِ، ٣ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيّ فِيُ الِاكْتِفَاءِ بِالْحُلْقُومِ وَالْمَرِىءِ، ٣ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ قَطْعُ هَذِهِ الثَّلاثَةِ إِلَّا بِقَطْعِ الْحُلْقُومِ

جس سے دل کا خون د ماغ تک جاتا ہے اسی کو کاٹنے سے پوراخون ٹکلتا ہے۔ فری:خون بہانا۔

نسوٹ: جانورکو بجلی کا کرنٹ دیااور ذرج کرنے سے پہلے وہ جانور مرگیا تو وہ مردہ ہے حلال نہیں ،اورا گرذرج کرتے وفت جانور زندہ تھاوہ حلال ہے ، کیونکہ زندہ رہتے ہوئے اس کوذرج کیا ہے۔

ترجمه بن اوداج اسم جمع ہے، اس کا کم سے اطلاق تین پر آتا ہے، اس لئے سانس کی نالی اور دونوں شدرگیس شامل ہوں گ تشریح : او پر حدیث بیان کی کہ اوداج کا ٹو ، تو اوداج جمع کا صیغہ ہے کم سے کم سے تین پر اس کا اطلاق آتا ہے، اس لئے دوشدرگیس اورا کیک سانس کی نالی اس میں ضرور شامل ہوں گی ، یعنی ان تین رگوں کو کا شاضر وری ہوگا تب جانور حلال ہوگا۔ اور حلقوم مان رگوں کے او پر ہوتا ہے، پہلے حلقوم کے گا پھر پر رگیس کئے گی اس لئے جب ان رگوں کو کا شنے کا حکم ہوا تو اقتضاء حلقوم کو بھی کا شخے کا حکم ہوا اس لئے اس حدیث میں حلقوم کو بھی شامل ہوگیا۔

یہاں سےرگ کا شخ کے بارے میں پانچ فدہب بیان کررہے ہیں۔

[۱] امام شافعی گاند ہب ہیہے کہ حلقوم اور سانس کی نالی کاٹ دے توجانو رحلال ہوجائیگا، اور چاروں رگ کاٹے تو بہتر ہے [۲] امام مالک ؒ کے یہاں چاروں رگوں کو کاٹنا ضروری ہے۔

[27] امام ابوحنیفیهٔ کے نز دیک کسی بھی تین کو کاٹنے سے حلال ہوجائے گا، یوں چاروں کاٹے تو بہتر ہے۔

[8] امام ابو بوسف ی کنز دیک حلقوم ،سانس کی نالی اور دوشه رگ میں سے ایک کوکائے تو حلال ہوگا۔

[۵] امام محمد کے نز دیک جاروں رگوں کے اکثر کو کاٹے تو حلال ہوگا۔

ترجمه سير بيجملها مام شافعي پر جحت ہے كونكه وه صرف حلقوم اور مرى پراكتفاء كرنا كافي سجھتے ہيں۔

تشریح : امام ثنافعیؓ فرماتے ہیں کہ حلقوم اور مری کاٹ دوتو کافی ہے، کیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں تین کوکاٹنے کا کہا ہےا درامام ثنافعیؓ صرف دوکوکاٹنے کے لئے کہاہے اس لئے بیصدیث امام ثنافعیؓ پر ججت ہے۔

ترجمه بي مريكان تيون كاكا ناحلق كوكائي بغيرمكن نهيس ہاس لئے اقتضاء حلق كوبھى كا ناشامل ہوگيا۔

تشریح : ذرج کرنے میں حلق پہلے کٹا ہے اور مری اور شدرگیں اس کے بنچے ہوتی ہیں اسلئے ءیہ بعد میں کٹتی ہیں ، اور جب شدرگ کو کاٹنے کے لئے کہا تو اقتضاء بیجی کہا کہ حلقوم کو بھی کا ٹو ، اس لئے حدیث سے جپار چیزوں کے کاٹنوت ہوگیا، حلقوم سانس کی نالی ، اور دوشدرگیں۔

ترجمه : هی جوحدیث ذکری گئیاس کے ظاہر سے امام مالکؓ نے ججت پکڑی کہ [ چاروں رگوں کا کا ثنا ضروری ہیں ] اور اکثر کا کا ٹنا کا فی نہیں، بلکہ تمام کا کا ٹنا شرط ہے۔

فَيَثُبُتُ قَطُعُ الْحُلُقُومِ بِاقْتِضَائِهِ، ﴿ وَبِظَاهِرِ مَا ذَكَرُنَا يَحُتَجُّ مَالِكٌ وَلَا يُجَوِّزُ الْأَكُثَرَ مِنُهَا بَلُ يَشُتَرِ طُ قَطُعَ الْحُلُقُومِ بِاقْتِضَائِهِ، ﴿ وَبِظَاهِرِ مَا ذَكَرُنَا يَحُتَجُ مَالِكٌ وَلَا يُجَوِّزُ الْأَكُلَ عِنْدَ أَبِي يَشُتَرِ طُ قَطُعَ الْحُلُقُومِ وَالْمَرِي وَأَحَدِ الْوَدَجَيُنِ. ﴿ قَالَ - رَضِى اللّٰهُ عَنِيهَ اللّٰهُ عَنْهُ: - هَكَذَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ الِاخْتِلَافَ فِي مُخْتَصَرِهِ. وَالْمَشُهُورُ فِي كُتُبِ مَشَايِخِنَا - عَنْهُ: - هَكَذَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ الِاخْتِلَافَ فِي مُخْتَصَرِهِ. وَالْمَشُهُورُ فِي كُتُبِ مَشَايِخِنَا -

تشریح :اوپر جوحدیث بیان کی گئی اس سےامام مالک نے استدلال کیااور فرمایا کہ جاروں رگوں کو کا ٹنا ضروری ہے ایک کو بھی چھوڑ نا جائز نہیں ہے۔

ترجمه نظر جمه نظر الربهار بنزدیک اگر سب کوکاٹ دیتو بھی جانور حلال ہوجائے گا، اور اگر اکثر رگوں کوکاٹ دیتو بھی امام ابوحنیف ؓ کنز دیک ایبا ہی ہے، یعنی جانور حلال ہوجائے گا۔

تشریح : امام ابوصنیفه کنند یک چاروں رگوں کوکاٹ دے تب بھی حلال ہوگا، اور اکثر رگ کوکاٹے لیعنی تین رگیں کاٹے تب بھی حلال ہو جائے گا۔

ترجمه : ع صاحبین نے فرمایا کہ حلقوم، اور سانس کی نالی، اور دوشدرگ میں سے ایک کا کا ثنا ضروری ہے۔

تشریح : صاحبین نے فرمایا کہ چارمیں سے اکثر، بینی تین کو کا ٹوتو حلال ہوگا۔ لیکن پیشرط لگادی کہ حلقوم کٹنا چاہئے ، سانس کی نالی کٹنی جاہئے اور دوشدرگ میں سے ایک کٹنا چاہئے ، کوئی بھی تین کا کٹنا کافی نہیں ہے۔

ترجمه : ٨ صاحب ہدایفرماتے ہیں كەقدورى میں ایسا ہى ذكر ہى [یعنی صاحبین میں سے دونوں كا اختلاف كھاہے]، لیکن ہمارے مشائخ کی کتابوں میں مشہوریہ ہے كہ بيقول صرف امام ابو يوسف گاہے۔

تشریح : قدوری کے متن میں توامام ابو یوسف، اورامام محمدُّدونوں کا اختلاف ذکر کیا ہے، کیکن ہمارے مشائخ کی کتابوں میں بیہے کہ بیقول صرف امام ابو یوسف گاہے دونوں کا قول نہیں ہے۔

ترجمه : 9 جامع صغیر میں بیہ کہ اگر حلقوم کا آدھا کاٹ دیا، اور شہرگ کا آدھا کاٹ دیا تو نہیں کھایا جائے گا، اور اگر مرنے سے پہلے شہرگ کا اکثر اور حلقوم کا اکثر کا ٹاتو کھایا جائے گا، اور وہاں کوئی اختلاف ذکر نہیں کیا، حالانکہ اس بارے میں کا فی اختلاف ہے۔

تشریح : جامع صغیر میں ہے کہ حلقوم کا آدھا کا ٹااور شدرگ کا آدھا کا ٹاتو نہیں کھایا جائے گا، کیکن آگر مرنے سے پہلے پہلے حلقوم کا آکثر کا شدیا ورشدرگ کا آکثر کا شدیا ہوئے گا، اور جامع صغیر میں کسی کا اختلاف ذکر نہیں کیا ہے، حالانکہ اس بارے میں کا فی اختلاف ہے جسکوم صنف آگے ذکر کر رہے ہیں۔ جامع صغیر کی عبارت یہ ہے۔ شاق ذب حت فقطع منها نصف الدوداج و المحلقوم قبل ان نصف الدوداج و المحلقوم قبل ان

رَحِمَهُمُ اللّٰهُ – أَنَّ هَذَا قُولُ أَبِي يُوسُفَ وَحُدَهُ. ﴿ وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: إِنُ قَطَعَ نِصُفَ الْحُلُقُومِ وَنِصُفَ الْأَوُدَاجِ لَمُ يُؤكلُ. وَإِنُ قَطَعَ أَكْثَرَ مِنَ الْأَوُدَاجِ وَالْحُلُقُومِ قَبُلَ أَنُ يَمُوتَ الْحُلُقُومِ وَنِصُفَ الْأَوُدَاجِ وَالْحُلُقُومِ قَبُلَ أَنُ يَمُوتَ الْحَلَقُ وَلَا تُعَلَيْ اللّٰهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا قَطَعَ الْكَلَر. وَلَمُ يَحُكِ خِلَافًا فَاخْتَلَفَتُ الرِّوَايَةُ فِيهِ. ﴿ وَالْحَاصِلُ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا قَطَعَ الشَّلاتَ: أَى ثَلَاثٍ كَانَ يَعِلُّ ، وَبِهِ كَانَ يَقُولُ أَبُو يُوسُفَ أَوَّلا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَا ذَكُونًا. إِلَا وَعَنُ اللّهُ صَالَةُ عَنَهُ وَلِهُ وَوَايَةٌ عَنُ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللهُ – ، لِأَنَّ كُلَّ فَرُدٍ مِنها اللهُ عَنْ عَيْرِهِ وَلُورُودِ اللّهُ مُو بِفَرُيهِ فَيُعْتَبَرُ أَكْثَرُ كُلِّ فَرُدٍ مِنُهَا. ٢ل وَلَابِي اللهُ اللهُ عَنْ عَيْرِهِ وَلُورُودِ اللّهُمُ بِفَرُيهِ فَيُعْتَبَرُ أَكْثَرُ كُلِّ فَرُدٍ مِنُهَا. ٢ل وَلَابِي يُعْتَبَرُ أَكْثَرُ كُلِّ فَرُدٍ مِنُهَا. ٢ل وَلَابِي يُعْتَبَرُ أَكْثَرُ كُلِّ فَرُدٍ مِنُها. ٢ل وَلَابِي يُعْتَبَرُ أَكْثَرُ كُلِّ فَرُدٍ مِنُها. ١ل وَلَابِي يُوسُفَ أَنَّ الْمَقُصُودَ مِنُ قَطْعِ الْوَدَجَيْنِ انْهَارُ الدَّمِ فَينُوبُ أَحَدُهُمَا عَنُ الْآخَوِ، اذْ كُلُّ وَاحِدُ يُولُورُودِ اللّهُ مُ فَينُوبُ أَكُدُهُمَا عَنُ الْآخَوِ، اذْ كُلُّ وَاحِدُ يُولُورُودِ اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَنُ الْآخَوِ، اذْ كُلُّ وَاحِدُ لَا لَا مَا عَنُ الْآخَوِمِ الْوَدَجَيْنِ انْهَارُ الدَّمَ فَينُوبُ أَحَدُهُمَا عَنُ الْآخَوِمِ اذْ كُلُّ وَاحِدُ لَا عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ الْمُعَالِي الْمُعَ الْوَدَجَيْنِ انْهَارُ الدَّمَ فَينُوبُ الْمَعُمُ عَنُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاحِدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ وَاحِدُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللهُ الللللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللهُ اللللللّهُ ال

يموت اكلت و ان ماتت قبل ذالك لم تؤكل (جامع صغير، كتاب الذبائح ، ١٠٠٥)

ترجمه : و حاصل بیہ کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تین رگیں کا دی جائیں چاہے جورگ بھی ہوں تو جانور حلال ہوجائے گا، امام ابو یوسف کی پہلی رائے بھی یہی تھی ، پھر رجوع کر کے اس طرف گئے جوہم نے ابھی ذکر کیا، [یعنی حلقوم کاٹے، سانس کی نالی کاٹے، اور شدرگ میں سے ایک کاٹے، تب حلال ہوگا]

تشریح: اما م ابو صنیفہ کے نزدیک کوئی بھی تین رگ کا ہ دی قو حلال ہوجائے گا، اور اما م ابویوسف کی پہلی روایت بہی تھی ، بعد میں اس سے رجوع کر لیا اور بیفر مایا کہ حلقوم کا ٹے ، سانس کی نالی کا ٹے ، اور شدرگ میں سے ایک کا ٹے ، تب حلال ہوگا تحر جمعه : ال امام محمد سے روایت ہے کہ ہررگ کا اکثر کا ٹے تب جانو رحلال ہوگا، اور بہی ایک روایت امام ابو صنیفہ گل ہے ، اس لئے کہ ہررگ اپنی ذات میں اصل ہے ، کیونکہ بیدوسرے سے جدا ہے ، اور ہرایک کو کا شنے کی حدیث وار دہوئی ہے ، اس لئے ہررگ کے اکثر کا اعتمار کیا جائے گا۔

تشریح: امام مُمَدِّنے فرمایا کہ ہررگ کے اکثر کو کاٹے، اوریہی ایک روایت امام ابو صنیفی ہے۔ وجسه: (۱) اس کی وجہ رہے کہ ہررگ مستقل بذاتہ ہے، اور حدیث میں ہررگ کو کاٹنے کا حکم ہے اس لئے ہررگ کے اکثر کو کاٹنا ضروری ہوگا۔

ترجمه : ۱۲ امام ابویوسف کی دل بیہ کے دونوں شدرگ کو کاٹے کا مقصد خون بہانا ہے اس لئے ایک دوسرے کے قائم مقام ہوجائے گی ،اس لئے کہ دونوں ہی سے خون بہتا ہے ،اور حلقوم سانس کی نالی سے الگ ہے ،اس لئے کہ حلقوم کھانا اور پانی جانے کا راستہ ہے ،اور مری سانس جانے کا راستہ ہے اس لئے ان دونوں کو کا ٹنا ضروری ہے

تشریح : بیام ابویوسف کی دلیل ہے، کہ دونوں شہرگ سے خون جاتا ہے اس لئے ان میں سے ایک کو کاٹے سے بھی پورا خون بہ جائے گا، اور مری سے سانس جاتی ہے اس لئے اس کو جس کے اس لئے اس کے اس ک

مِنْهُ مَا مَجُرَى الدَّمِ. أَمَّا الْحُلُقُومُ فَيُخَالِفُ الْمَرِىءَ فَإِنَّهُ مَجُرَى الْعَلَفِ وَالْمَا، وَالْمَرِىءُ فَانَّهُ مَجُرَى النَّفَسِ فَلا بُدَّ مِنُ قَطُعِهِمَا. ٣ وَلَابِي حَنِيفَة أَنَّ الْأَكْثَرَ يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ فِي كَثِيرٍ مِنُ اللَّهُ حَكَامِ، وَأَنَّ ثَلاثٍ قَطَعَهَا فَقَدُ قَطَعَ الْأَكْثَرَ مِنْهَا وَمَا هُوَ الْمَقُصُودُ يَحُصُلُ بِهَا. وهُوَ انْهَارُ اللَّهُ مَلُهُ وَأَنَّ ثَلاثٍ قَطَعَهَا فَقَدُ قَطَعَ اللَّكُثَرَ مِنْهَا وَمَا هُوَ الْمَقْصُودُ يَحُصُلُ بِهَا. وهُو انْهَارُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا إِذَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّيْ وَالْقَرُنِ إِذَا كَانَ مَنْزُوعًا حَتَّى لَا يَكُونَ بِأَكُلِهِ بَأْسٌ، إلَّا أَنَّهُ يُكُرَهُ هَذَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَالسِّنِ وَالْقَرُنِ إِذَا كَانَ مَنْزُوعًا حَتَّى لَا يَكُونَ بِأَكُلِهِ بَأْسٌ، إلَّا أَنَّهُ يُكُرَهُ هَذَا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَالسِّنِ وَالْقَرُنِ إِذَا كَانَ مَنْزُوعًا حَتَّى لَا يَكُونَ بِأَكُلِهِ بَأْسٌ، إلَّا أَنَّهُ يُكُرَهُ هَذَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعَلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ ا

ترجمه : " المام ابوصنیفدگی دلیل بیہ کہ بہت سارے احکام میں اکثر کل کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لئے کسی تین کو بھی کاٹ دے تو اکثر کاٹ دیا، اور اس سے مقصد حاصل ہوجائے گا، اور وہ ہے بہتا ہوا خون کو زکا لنا، اور روح کو زکا لنے میں جلدی کرنا، اس لئے کہ سانس کی نالی اور کھانے کی نالی کے کٹنے کے بعد جانور زندہ نہیں رہتا، اور دوشہ رگ میں سے ایک کو کاٹنے سے خون نکل جائے گا اس لئے زیادہ تکلیف سے بچتے ہوئے ایک پراکشی کیا جائے گا۔

تشریح : بیامام ابوصنیفتگی دلیل ہے[ا] بہت سارے احکام میں اکثر کل کے درجے میں ہے، جیسے سرکے سے میں چوتھائی کل کے درجے میں ہے اور نماز فاسد ہوجاتی ہے، اس طرح یہاں اکثر کل کے درجے میں ہے اور نماز فاسد ہوجاتی ہے، اس طرح یہاں اکثر رگ کا درجے میں ہے اور نماز فاسد ہوجاتی ہے، اس طرح یہاں اکثر رگ کا درجے میں ہے دو تو گویا کہ تمام رگوں کو کا دیا۔ (۲) دوسری دلیل بیہ ہے کہ اکثر کا دیا تو خون کا بہانا جواصل مقصد ہے وہ پورا ہوگیا، اور روح نکلنا بھی آسان ہوگیا، کونکہ کھانے کی نالی [حلقوم] اور سانس کی نالی [مری] کٹنے سے جانو رزندہ نہیں رہے گا، اور شدرگ میں سے ایک کے کٹنے سے پوراخون نکل جائے گا اس لئے اس سے زیادہ تکلیف دینا اچھانہیں ہے، اس لئے کوئی بھی تین کوکا دے تو جانو رحلال ہوجائے گا۔

ترجمه : ۱۲ بخلاف اگرآ دھا کا ٹا توجانور حلال نہیں ہوگا،اس لئے کہا کثر باقی ہےاس لئے حرمت کی جانب ترجیح دیتے ہوئے گویا کہ پچھنیں کا ٹا۔

تشریح : اگرآ دھارگ کا ٹامثلا دوکوکا ٹاتو حلال نہیں ہوگا، کیونکہ آ دھے میں حرمت کی جانب ترجیح دی جائے گی اور یوں کہا جائے گا کہ گویا کہ اکثر نہیں کا ٹا۔

الغت: انہارالدم: خون کا تیزی سے بہنا۔الدم المسفوح: بہتا ہوا خون التوجیہ: وجہ سے مشتق ہے، تیزی سے روح کو تکالنا۔ ترجمه : (۲۱۸) ناخن اور دانت اور سینگ اگرجسم سے جدا ہوں تو اس سے ذبح کرنا جائزہے، یہاں تک کہاس کے الذَّبُحُ لَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْمَذُبُوحُ مَيْتَةٌ لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - كُلُّ مَا أَنُهَرَ الدَّمَ وَأَفُرَى اللَّوُدَاجَ مَا خَلا الظُّفُرِ وَالسِّنِّ فَإِنَّهُمَا مُدَى الْحَبُشَةِ وَلِأَنَّهُ فِعُلٌ غَيْرُ مَشُرُوعٍ فَلا يَكُونُ كَا الطُّفُرِ وَالسِّنِ فَإِنَّهُمَا مُدَى الْحَبُشَةِ وَلِأَنَّهُ فِعُلٌ غَيْرُ مَشُرُوعٍ فَلا يَكُونُ كَا الطَّفُرِ مَا الطَّفُرِ وَالسِّنِ فَإِنَّهُمَا مُدَى الْحَبُشَةِ وَلِأَنَّهُ فِعُلٌ غَيْرُ مَشُرُوهِ عِ فَلا يَكُونُ كَا اللَّهُ فَعُلْ عَيْرُ مَا اللَّهُ اللهَ اللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

تشریح: ناخن، دانت، سینگ اگرجسم سے جدا ہیں اور دھار دار ہیں اور اس سے ایساذی کیا کہ چاروں رگیں کٹ گئیں تو جاور حلال ہوجائے گا، کین بیا تنادھار دار نہیں ہوتے اس لئے اس سے ذیح کرنے سے جانور کو تکلیف ہوگی اس لئے اس سے ذیح کرنے سے جانور کو تکلیف ہوگی اس لئے اس سے ذیح کرنا مکروہ ہے۔ دوسری بات بیہ کہ حدیث میں بھی ناخن اور دانت سے ذیح کرنے سے منع فرمایا، اس حدیث کواگر چہم جسم میں گے ہوئے ناخن برمحمول کرتے ہیں، تاہم ٹوٹے ہوئے ناخن سے بھی ذیح کرنے برمحمول کیا جاسکتا ہے۔

قب : (۱) کی بھی وھاردارسے ذرج کو نے سے ذرج ہوجائے گا،اس کے لئے بیمدیث ہے۔ عن عدی بن حاتم قللت یا رسول الله اُرائیت ان احدنا اصاب صیدا و لیس معه سکین اُیذبح بالمروة و شقة العصا؟ قال امرر الدم بما شئت و اذکر اسم الله۔ (ابوداورشریف،بابالذبحة بالمروة، المام، نمبر ۲۸۲۲/۱٪ن ماجة شریف باب الذبحة بالمروة، الله بخر سے چاہونون نکال دوتو طال باب مایذکی بر، ۱۲۲۳، نمبر ۱۳۵۷) اس مدیث میں ہے امر د الدم بما شئت ۔ کہ جس سے چاہونون نکال دوتو طال ہوجائے گا۔ (۲) دوسری مدیث بیہ عن جعفر ابن میمون قال کل ماأفری اللحم و قطع الاو داج الا انهم کانوا یک مون السن و الظفر و یقولون انهما مدی الحبشة ۔ (مصنف ابن ابی شیة ۳۲ من قال اذا آثر الدم فکل ما ظل ما اوعظما ، جرابع ، ۱۹۷۵ نمبر ۱۹۷۹) اس مدیث میں ہے کہ کل ماأفری اللحم و قطع الاو داج ، کہ جو چزرگول کو کا کے دے اس سے کا کے کرطال کرلو۔ البتہ ٹوٹے ہوئے ناخن اور نکلے ہوئے دانت سے ذرج کرنا کروہ ہے۔ جو چزرگول کو کا کے دے اس سے کا کے کرطال کرلو۔ البتہ ٹوٹے ہوئے ناخن اور نکلے ہوئے دانت سے ذرج کرنا کروہ ہے۔ اوراس لئے کہ بی غیر مشروئ تول کو کا کہ یہ غیر مشروئ فعل ہے اس کے دار سے دن کو نہیں ہوتا ہے۔ اوراس لئے کہ یہ غیر مشروئ فعل ہے اس کے اس سے ذرج نہیں ہوتا ہے۔ اوراس لئے کہ یہ غیر مشروئ فعل ہے اس کے اس سے ذرج نہیں ہوتا ہے۔

تشریح :امام شافعی فرماتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے ناخن اور دانت سے ذبح کیا تووہ جانور مردار سمجھا جائے گا۔اوراس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔

 ذَكَاةً كَمَا إِذَا ذَبَحَ بِغَيْرِ الْمَنْزُوعِ، ٢ وَلَنَا قَولُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنُهِرُ الدَّمَ بِمَا شِئْت وَيُرُوى أَفْرِ الْمَنْزُوعِ فَإِنَّ الْحَبْشَةَ شِئْت وَيُرُوى أَفْرِ الْمَنْزُوعِ فَإِنَّ الْحَبْشَة كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، ٢ وَلَا نَّهُ آلَةٌ جَارِحَةٌ فَيَحُصُلُ بِهِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَهُوَ اخْرَاجُ الدَّمِ

والمروة والحديد، ص ٩٨٠ بنبر ٢٠ (٥٥) (٢) اوردوسرى حديث بيه عديد حدن دافع بن حديج قبال سالت رسول الله عليه عن الذبيحة بالليط فقال كل ما فرى الاو داج الاسن او ظفو \_ (مصنف ابن الى شيبة ٣٢ من قال اذاأتر الدم فكل ما خلاسنا او عظما، حرالع ، ص ٢٥ نبر ١٩٨٠)

**تىر جىمە**: ٢ ، ہمارى دليل حضورگا قول ہے كہ جس چيز سے چا ہوخون بہادو،اورروايت ہے كہ جس چيز سے چا ہورگوں كو كاك دو۔

تشریح : ہماری دلیل میے کہ حضور نے فرمایا کہ جس چیز سے چاہوں خون بہادوتو حلال ہوجائے گا،اس لئے ٹوٹے ہوئے ناخن اور ٹوٹے ہوئے دانت سے خون بہادیا تو حلال ہوجائے گا۔

وجه : (۱) صاحب بدایی صدیث یہ ہے۔ عن عدی بن حاتم قلت یا رسول الله أرأیت ان احدنا اصاب صیدا و لیس معه سکین أیذبح بالمروة و شقة العصا؟ قال امرر الدم بما شئت و اذکر اسم الله ۔ (ابو واکوشریف، باب الذبحة بالمروة، ص ۱۱۸، نمبر ۲۸۲۸ رابن ماجة شریف باب مایزکی به، ص ۲۲ ، نمبر ۷۱۲ ساس صدیث میں ہواکوشریف، باب الذبحة بالمروة، ص ۱۱۸، نمبر ۲۸۲۷ رابن ماجة شریف باب مایزکی به، ص ۲۲ م، نمبر ۷۱۲ اس صدیث یہ ہم اسم عفر ابن ہم الدم بما شئت که جس سے چاہوخون نکال دوتو حلال ہوجائے گا۔ (۲) دوسری صدیث یہ ہے۔ عن جعفر ابن میں مون قال کل ماأفری اللحم و قطع الاوداج الا انهم کانوا یکر هون السن و الظفر و یقولون انهما مدی الحبشة ۔ (مصنف ابن الی شیبة ۳۲ من قال اذا آثر الدم فکل ما خلاسا اوعظما، حرابع ، ص ۲۵۸ نمبر ۱۹۷۸) اس صدی شدی میں ہے کہ، کل ماأفری اللحم و قطع الاوداج، کہ جو چیز رگول کوکاٹ دے اس سے کاٹ کرطال کرلو۔

ترجمه : سے اورامام شافعیؒ نے جوروایت پیش کی ہے،وہاس ناخن پر ہے جوجسم سے نکالانہ ہو،اس لئے کہ جش کےلوگ لگے ہوئے ناخن سے ذبح کرتے تھے۔

تشریح : واضح ہے۔

ترجمه : سى اوراس كئے كه ناخن زخم كرنے والا آله ہاس كئے اس سے مقصود حاصل ہوجائے گا، يعنی خون كا زكالنا، اس كئے يہ ناخن پقراورلو ہے كى طرح ہو گيا۔

تشریح : بیامام شافعی گوجواب ہے، کہ بیناخن اور ٹوٹے ہوئے دانت زخم کا آلہ ہے،اس سےخون نکالا جاتا ہے اس لئے ذرج کا مقصد ہے خون نکالناوہ حاصل ہوجائے گا،اوراس کا تھم پھراور لوہے کی طرح ہوگا۔

وَصَارَ كَالُحَجَرِ وَالْحَدِيدِ، ﴿ يَخِلَافِ غَيُرِ الْمَنُزُوعِ لِلْآنَهُ يَقْتُلُ بِالثِّقُلِ فَيَكُونُ فِي مَعُنَى الْمُنُخَنِقَةِ، لَ وَإِنَّمَا يُكُرَهُ لِأَنَّ فِيهِ اسْتِعُمَالَ جُزُءِ الْآدَمِيِّ وَلِأَنَّ فِيهِ اعْسَارًا عَلَى الْحَيَوَانِ وَقَدُ الْمُنُخَنِقَةِ، لَ وَإِنَّمَا يُكُرَهُ لِأَنَّ فِيهِ اسْتِعُمَالَ جُزُءِ الْآدَمِيِّ وَلِأَنَّ فِيهِ اعْسَارًا عَلَى الْحَيَوَانِ وَقَدُ أَمُرُنَا فِيهِ بِالْإِحْسَانِ. (٢١٩) قَالَ وَيَجُوزُ الذَّبُحُ بِاللِّيطَةِ وَالْمَرُو قَ وَكُلِّ شَيءٍ أَنَهُ وَاللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ ال

ترجمه : ه بخلاف جوجسم سے جدانہ ہو توزئ کرنے والا بو جھ دیگر تل کرے گا، تووہ گلا گھونٹ کر ذئے کرنے کے معنی میں ہوگا۔ میں ہوگا۔

تشریح : پیشافتی گودوسراجواب ہے، اگر ناخن اور دانت جسم سے جدانہ ہوں بلکہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتو اس ناخن سے دھار سے ذرج کرنانہیں ہوگا، بلکہ اس کو بوجھ دیکر گلا گھونٹ کر ذرج کرنے کی ذرج کرے گا، اس لئے بیم مختقہ [گلا گھونٹے] کی طرح ہوجائے گا اور آیت میں مختقہ سے ذرج کرناممنوع ہے اس لئے بینا جائز ہوگا

وجه بمخقه ممنوع بهاس كى دليل اس آيت بيس به حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما احل لغير الله به ، و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع الا ما ذكيتم و ما ذبح على النصب و ان تستقسموا بالازلام ذالكم فسق (آيت ٣ ، سورة المائدة ٥) اس آيت بيس و المنخنقة ، كورام كيا لغت : منزوع: نزع مي مشتق به ، ثكالا بهوا منخقة : حق مي مشتق به ، گلا هونمنا .

توجمه : لا اورناخن سے ذبح کرنا مکروہ اس لئے ہے کہ اس میں آ دمی کا جز استعال کیا جار ہاہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں حیوان پرختی ہے، حالانکہ ہم کواحسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے

تشریح : ٹوٹے ہوئے ناخن اور ٹوٹے ہوئے دانت سے ذخ کرنا مکروہ دووجہ سے، ایک تواس کئے کہ اس میں انسانی جز استعال ہور ہاہے، اور دوسری وجہ بیہ ہے کہ اس میں جانور کو ذبح ہونے میں تنگی ہوگی اور زیادہ تکلیف ہوگی ، حالانکہ اس پراحسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

اعسار:عسر سے مشتق ہے بخی کرنا، یہاں مراد ہے کہ مشکل سے ذکح کرنا۔احسان:اس طرح ذکح کرے کہ آسانی سے خون کل جائے۔

ترجمه : (۲۱۹) اور جائز ہے ذہ کرنابانس کی بتی سے اور تیز پھر سے اور ہراس چیز سے جوخون بہادے سوائے دانت اور ناخن سے جو لگے ہوئے ہوں۔

ترجمه : اس لئے کہان دونوں سے ذی کرنے سے جانور مردہ شار کیا جا تا ہے، اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کیا [یعنی پیم مختقة کے درج میں ہوتا ہے]

### الصَّغِيرِ عَلَى أَنَّهَا مَيْتَةٌ لِأَنَّهُ وَجَدَ فِيهِ نَصًّا. وَمَا لَمُ يَجِدُ فِيهِ نَصًّا يُحْتَاطُ فِي ذَلِكَ، فَيَقُولُ فِي

تشریح :بانس کاٹکڑا جو پتلا اور دھار دار ہویا تیز پھر ہویا ہروہ چیز جو دھار دار ہوجس سے رگیں کٹ کرخون بہنے گے۔البتہ تالومیں گے دانت اورانگلی میں گے ہوئے ناخن سے ذرج کرنا جائز نہیں ہے۔

لغت اليطة : بانس كى بتى، بانس كا دهار دار چهلكا - المروة : دهار دار پقر - انهو : خون بهاد ب السن القائم : الكاموا دانت - الظفر : ناخن -

ترجمه : ٢ امام محرُّ نے جامع صغیر میں تصریح کی ہے کہ لگے ہوئے دانت سے ذیح کرنے سے جانور مردہ ہوجا تا ہے، اس کئے کہاس بارے میں انہوں نے کوئی نص پایا ہوگا، کیونکہ جب تک وہ نص نہیں پاتے ہیں تواس بارے میں وہ احتیاط کرتے ہیں، اور حلال کے بارے میں کہتے ہیں, لاباً س بہ۔ اور حرام کے بارے میں کہتے ہیں یکرہ، یالم یؤکل۔

تشریح : جامع صغیر میں امام محر نفر مایا کہ لگے ہوئے دانت اور لگے ہوئے ناخن سے جانور کو ذہ کرے تو وہ حلال نہیں ہے مردہ کے تکم میں ہے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مردہ کہا ہے تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ امام محمد گومردہ ہونے کی کوئی حدیث ملی ہوگی، ورنہ وہ بیخت جملہ نہیں فرماتے ، کیونکہ حضرت امام محمد گی عادت بیہ ہے کہ اگر نص نہ ملے تو حلال چیز کے بارے میں بلاباً س، فرماتے ہیں اور حرام چیز کے بارے میں بکرہ فرماتے ہیں، یالم یؤکل، فرماتے ہیں۔

نسوت :حرام ہونے کی حدیث او پر گزر چکی کہ لگے ہوئے دانت اور لگے ہوئے ناخن سے ذیج نہ کرے کیونکہ بیا ہل جبش کی

الُحِلِّ الْا بَأْسَ بِهِ وَفِي الْحُرُمَةِ يَقُولُ يُكُرَهُ أَوُ لَمْ يُؤُكُلُ. (٢٢٠)قَالَ وَيُسْتَحَبُّ أَنُ يُحِدَّ الذَّابِحُ شَفُرَتَهُ لِ لَا عَلَي كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا شَفُرَتَهُ لِ لِللهَ تَعَالَى كَتَبَ الْإِحُسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا شَفُرَتَهُ وَالسَّلامُ - انَّ اللهَ تَعَالَى كَتَبَ الْإِحُسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلُتُمُ فَأَحُسِنُوا الْقَبُلَمُ فَأَحُسِنُوا الْقَبُكُمُ شَفُرَتَهُ وَلَيُرِحُ ذَبِيحَتَهُ وَيُكُرِهُ أَنُ يُضْجِعَهَا ثُمَّ يُحِدَّ الشَّفُرَةَ لِمَا رُوىَ عَنُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - أَنَّهُ رَأَى كُورَهُ أَنْ يُضْجِعَهَا ثُمَّ يُحِدًّ الشَّفُرَةَ لِمَا رُوىَ عَنُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - أَنَّهُ رَأَى

چھری ہے۔اس لئے اس سے ذرج کرے گا توامام محد کے نزدیک وہ مردہ ثنار کیا جائے گا۔

وجه: جامع صغیری عبارت بیت عبارت بیت عبارت منزوع او قرن اوعظم او سن منزوع ذبح به فانهر الدم و افری الاوداج لم یکن بأکله بأس، و اکره هذا الذبح و ان ذبح بظفر او بسن غیر منزوع فهی میتة را جامع صغیر، باب کتاب الذبائح، ص۲۵ اس عبارت میں ہے کہ اگرجسم کے ساتھ گے ہوئے ناخن اور دانت سے ذبح کیا تو وہ جانورمردار شارکیا جائے گا۔

قرجمه : (۲۲۰) اورمستحب کوذن کرنے والا این چھری تیز کر لے۔

ترجمه المحضور كول كى وجه الله نے ہر چيز پراحسان فرض كيا ہے پس جب قبل كر قبل كر فيل كر نے ميں احسان برتو، اور جب ذبح كروتو ذبح كرنے ميں احسان برتو ، اور اپن چھرى كوتيز كرلو، اور اپنى ذبيحہ كوراحت پہنچائے۔

تشریح : فرج کرتے وقت چھری تیز کر لینی جا ہے تا کہ جانور کوزئے ہونے میں تکلیف نہ ہو۔

لغت: يحد: تيزكرنا ـ شفرة: كبي حچري ـ

ترجمه : ۲ اور مکروه ہے کہ جانور کولٹائے پھر چھری تیز کرے،اس لئے کہ حضور تالیقی نے ایک آدمی کودیکھا کہ کہ اس نے بری کو گئی ہے ایک آدمی کودیکھا کہ کہ اس نے بری کولٹایا اور چھری تیز کر نے لگاتو آپ نے فرمایا کہ تو اس کودومر تبہ مارنا چاہتے ہولٹانے سے پہلے چھری تیز کیوں نہ کرلیا تشدیع : لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا مکروہ ہے۔

وجه: صاحب برایر کی مدیث بیرے عن ابن عباس ان رجلا اضجع شاة یرید ان یذبحها و هو یحد شفرته فقال النبی عَلَیْ اُللهٔ اُترید ان تمیتها موتات هل حددت شفرته قبل ان تضجعها \_(متدر کلحاکم، کتاب

رَجُلًا أَضُجَعَ شَاةً وَهُوَ يُحِدُّ شَفُرَتَهُ فَقَالَ: لَقَدُ أَرَدُت أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ، هَلَّا حَدَدُتهَا قَبُلَ أَنُ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ، هَلَّا حَدَدُتهَا قَبُلَ أَنُ تُضِجِعَهَا (٢٢١) قَالَ وَمَنُ بَلَغَ بِالسِّكِّينِ النُّخَاعَ أَوُ قَطَعَ الرَّأَسَ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ وَتُؤُكُلُ ذَبِيحَتُهُ لَصُجَعَهَا (٢٢١) قَالَ وَمَنُ بَلَغَ بِالسِّكِّينِ النُّخَاعَ أَوُ قَطَعَ الرَّأَسَ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ وَتُؤُكُلُ ذَبِيحَتُهُ لَ تُضِجَعَهَا (٢٢١) قَالَ وَمَن بَلَغَ بِالسِّكِينِ النُّخَاعَ وَالنَّاسَةُ عَلَم الرَّقَبَةِ، ٣ أَمَّا لَوَ فِي عَظُم الرَّقَبَةِ، ٣ أَمَّا

الذبحُ، ج رابع ، ص ٢٦٠ ، نمبر ٥ ٧٥٧ رمصنف عبدالرزاق، باب سنة الذبح، ح رابع ، ص ٧٥٧ ، نمبر (٢٢٨)

ترجمه : (۲۲۱) کسی نے چھری حرام مغز تک پہنچادی یا سرکاٹ دیا تواس کے لئے یہ کروہ ہے اوراس کا ذبیحہ کھایا جائے گا۔

تشریح : گلے میں جوہڈی ہوتی ہے اس کے درمیان میں موٹی رگیں ہوتی ہیں جن کوحرام مغز کہتے ہیں۔ ذبح میں ہڈی تک چھری پہنچانا چاہئے اس سے ذبح مکمل ہوجا تا ہے اس سے زیادہ تکلیف نہیں دینی چاہئے لیکن کسی نے ہڈی کے اندر تک یعنی حرام مغز تک چھری پہنچانا چاہئے لیکن کسی نے ہڈی کے اندر تک یعنی حرام مغز تک چھری چھودی یا پوری گردن کا دی توابیا کرنا مکروہ ہے۔ البتة ایسا کرنے سے ملقوم ، مری اورود جان سب کٹ گئے اس لئے ذبیحہ حلال ہوگیا۔

وجه: (۱) اخبرنی نافع ان ابن عمر نهی عن النخع یقول یقطع مادون العظم ثم یدع حتی یموت. (بخاری شریف، باب النخ والذی مسلم ، مبر ۱۹۵۹) (۲) عن ابن عباس نهی رسول الله علی الله علی الذبیحة ان تفوس قبل ان تموت (سنولیم قی ، باب کرامیة النخع والفرس ج تاسع ، ص ۲۰ ، نمبر ۱۹۱۳) اس مدیث سے معلوم ہوا که حرام مغز کوتو ژنایا وہاں تک چری لے جانا مکر وہ ہے۔ (۳) لیکن ایسا کرلیا تو ذبیح طال ہے۔ اس قول صحابی میں ہے۔ وقال ابن عمر وابن عباس وانس اذا قطع الرأس فلا بأس (بخاری شریف، باب النخ والذی ، ۱۸۹، نمبر ۱۵۵) (۴) عن مجاهد قال فی الشاة اذا نخعت قال هو مکروه ، و لا بأس بأکلها۔ (مصنف عبد الرزاق، باب سنة الذی حن مجاهد قال فی الشاة اذا نخعت قال هو مکروه ، و لا بأس بأکلها۔ (مصنف عبد الرزاق، باب سنة الذی حن مجاهد قال فی الشاق اذا نخعت قال هو مکروه ، و کس با نخاع تک چری چلی جائے تو ذبیجہ حلال ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

انخاع: حرام مغز جوگردن کی ہڑی کے درمیان ہوتا ہے۔ سکین: حچری۔

ترجمه ال قدوري ك بعض نسخ مين بلغ كر بجائ قطع ہے۔

تشریح ابلغ النخاع کا ترجمہ ہے حرام مغز تک چری پہنچادی ، اور قطع النخاع ترجمہ ہے کہ حرام مغز کو کا دیا ، اس لئے دونوں میں تھوڑ اسا فرق ہے۔

ترجمه بن نخاع گردن کی ہڑی میں سفیدرگ ہے، جسکوحرام مغز کہتے ہیں۔

**تشیریج** :گردن اورسر کے در مان جو ہڑی ہے اس کے در میان میں سفیدرگ ہوتا ہے اس کو نخاع کہتے ہیں ، ار دو میں اس کو حرام مغز کہتے ہیں۔ الُكَرَاهَةُ فَلِمَا رُوِى عَنُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - أَنَّهُ نَهَى أَنُ تُنْخَعَ الشَّاةُ إِذَا ذُبِحَتُ وَتَفُسِيرُهُ مَا ذَكُرُنَاهُ، مَ وَقِيلَ أَنُ يَكُسِرَ عُنُقَهُ وَتَفُسِيرُهُ مَا ذَكُرُنَاهُ، مَ وَقِيلَ أَنُ يَكُسِرَ عُنُقَهُ وَتَفُسِيرُهُ مَا ذَكُرُ نَاهُ، مَ وَقِيلَ أَنُ يَكُسِرَ عُنُقَهُ قَبُل أَنُ يَسُكُنَ مِنُ الْاضُطِرَابِ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَكُرُوهُ، وَهَذَا لِأَنَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَفِي قَطْعِ الرَّأْسِ زِيَادَةَ تَعُذِيبِ الْحَيَوانِ بِلَا فَائِدَةٍ وَهُوَ مَنُهِيٌّ عَنُهُ. هِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا فِيهِ زِيَادَةَ ايَلامٍ لَا

ترجمه بی بهرحال حرام مغزتک لے جانا مکروہ ہے تو حضور سے روایت ہے کہ بکری کوحرام مغز تک لیجانے سے منع فر مایا ہے، اوراس کی تفسیروہ جوہم نے بیان کیاہے

تشريح : چيرى كوحرام مغزتك ليجانا مكروه بحضور في اسيمنع فرمايا به مديث بيه بداخبرنسى نافع ان ابن عمر نهى عن النخع يقول يقطع مادون العظم ثم يدع حتى يموت. ( بخارى شريف، باب النحر والذريح، ص ٩٨١، نمبر ٥٥١)

نوت : ذ ن کے وقت یہ پانچ چیزیں کرنا مکروہ ہیں۔

[ا] ذنح کے وقت حرام مغز تک کا ٹنا

[۲] جانور کے سرکواس طرح مڑورے کہ ذبح کی جگہ ظاہر ہوجائے

[س] ٹھنڈا ہونے سے پہلے گردن الگ کرنا

[4] پاؤل بکڑ کرمذنے تک کیجانا

[3] مُصنرُ اہونے سے پہلے کھال اتار نا

ترجمه به به بعض حضرات نے فر مایا کہ نخع کامعنی ہے کہ جانور کے سرکواس طرح مڑورے کہ ذخ کرنے کی جگہ ظاہر ہوجائے ، حرکت سے ٹھنڈا ہونے سے پہلے گردن کومڑوردے ، اور بیسب مکروہ ہیں ، اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ ان تمام میں اور سرکو کاٹنے میں جانور کو بغیر فائدے کے زیادہ تکلیف دینا ہے ، اور حدیث میں اس کی ممانعت ہے۔

تشریح : پہلی تفسیر ابھی او پر گزری ۔ کہ چھری کو حرام مغز تک لیجانا۔ بیخع کی دوسری اور تیسری تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر بیہ کہ جانور ابھی ٹھنڈ ا کہ جانور کی گردن کو اس طرح مڑورے کہ اس کے ذبح کرنے کی جگہ ظاہر ہوجائے ، اور تیسری تفسیر بیہ ہے کہ جانور ابھی ٹھنڈ ا نہیں ہواہے ، وہ ابھی حرکت کرررہاہے اور اس کی گردن کو توڑد ہے۔ نخع کے بیتنوں طریقے مکروہ ہیں۔

 يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الذَّكَاةِ مَكُرُوهٌ. لِ وَيُكُرَهُ أَنْ يَجُرَّ مَا يُرِيدُ ذَبُحَهُ بِرِجُلِهِ إِلَى الْمَذُبَحِ، وَأَنُ تُبُرُدَ: يَعُنِى تَسُكُنَ مِنُ الِاضُطِرَابِ، وَبَعُدَهُ لَا أَلَمَ فَلا يُكُرَهُ النَّخُعُ تُنتَخَعَ الشَّادَةُ قَبُلَ الذَّبُحِ أَوْ بَعُدَهُ فَلا يُكرَهُ النَّخُعُ وَالسَّلُخُ، كِ إِلَّا أَنَّ الْكَرَاهَةَ لِمَعْنَى زَائِدٍ وَهُو زِيَادَةُ الْأَلَمِ قَبُلَ الذَّبُحِ أَوْ بَعُدَهُ فَلا يُوجِبُ وَالسَّلُخُ، كِ إِلَّا أَنَّ الْكَرَاهَةَ لِمَعْنَى زَائِدٍ وَهُو زِيَادَةُ الْأَلَمِ قَبُلَ الذَّبُحِ أَوْ بَعُدَهُ فَلا يُوجِبُ السَّلُخُ، كَ إِلَّا أَنَّ الْكَرَاهَةُ لِمَعْنَهُ حَتَّى التَّعُومِيمَ فَلِهَذَا قَالَ: تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ. (٢٢٢) قَالَ فَانُ ذَبَحَ الشَّاةَ مِنُ قَفَاهَا فَبَقِيَتُ حَيَّةٌ حَتَّى التَّحُرِيمَ فَلِهَذَا قَالَ: تُؤُكَلُ فَرَعِيمَ الْمُوتِ بِمَا هُو ذَكَاةً، وَيُكُرَهُ لَ لِلَّنَ فِيهِ زِيَادَةَ الْأَلُمِ مِنُ غَيْرِ حَاجَةٍ فَطَعَ الْعُرُوقَ كَلَّ لِتَحَقُّقِ الْمَوْتِ بِمَا هُو ذَكَاةً، وَيُكُرَهُ لَى لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ الْأَلُمِ مِنُ غَيْرِ حَاجَةٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا جَرَحَهَا ثُمَّ قَطَعَ الْأُودُودِ الْمَوْتِ الْمَوْتِ لِلْمُونِ لَا عُرُوقِ لَمُ الْمُؤُوقِ لَمُ الْمُؤُوقِ لَمُ الْمُؤُوقِ لَمُ الْمُؤُوقِ لَمُ الْمُؤُوقِ لَمُ الْمُؤُوقِ لَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الْمُؤُوقِ لَمُ الْمُؤْوقِ لَمُ الْمُؤُوقِ لَلْمُؤُولُ الْمُؤْمُولِ الْمُؤْمِودِ الْمَوْدِ الْمَوالِ الْمَالُولُ الْمُؤْمِودِ الْمُؤْمُولِ الْمُؤْمِودِ الْمُؤْمُودِ الْمُؤْمِودِ الْمُؤْمُولِ الْمُؤْمِودِ الْمُؤْمُولِ الْمَوالِ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّامُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّه

ترجمه نل اور مکروہ ہے کہ جانور کو ذریح تک پاؤں پکڑ کر کھنچے۔ ٹھنڈا ہونے سے پہلے بکری کو حرام مغز تک کائے یعنی ٹرپنا ختم ہوجائے اس سے پہلے ،اور ٹھنڈا ہونے بعد تکلیف نہیں ہے اس لئے نخع بھی مکروہ نہیں اور چمڑا چھیلنا بھی مکروہ نہیں ہے۔ قشریح : واضح ہے۔

قرجمه : عيهان ذائد معنى كى وجه سے كرا جيت ہے، اور وہ ہے ذئے سے پہلے يا اس كے بعد تكليف دينا، اس لئے حرام نہيں ہوگا، اس لئے كرام نہيں

تشریح : واضح ہے۔

قرجمہ : (۲۲۲) اگر بکری کوگدی کی طرف سے ذرئے کی پس اگر زندہ ہی تھی کہ رگوں کا کاٹ دیا تو جائز ہے اور مکروہ ہے۔ قرجمہ نے اس لئے کہ اس میں بغیر ضرورت کے زیادہ تکلیف ہے، تو ایسا ہوا کہ جانور کوزخی کیا پھررگوں کو کا ٹا اورا گر رگوں کوکاٹنے سے پہلے مرگئ تو نہیں کھائی جائے گی۔،اس لئے کہ ذرئے ہونے سے پہلے موت ہوگئ

تشریح: بری کو گلے کی جانب سے چھری پھیر کرذئ کرناچا ہے تھالیکن گدی کی جانب سے چھری پھیری اور گلے کی ہڈی کئی اور حرام مغز کٹا، پس اگر بکری کے مرنے سے پہلے باقی چاررگیں حلقوم، مری اور و دجان بھی کٹ گئیں تو بکری حلال ہے۔ اورا گررگوں کے کٹنے سے پہلے بکری مرگئ تو چونکہ ذئ اختیاری نہیں ہوااس لئے جانور حرام ہوگا۔ لیکن ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ اس لئے کہ بلاوجہ جانورکوزیادہ تکلیف دی۔

**94.** (ا)عن الشعبی انه سئل عن دیک ذبح من قبل قفاة فقال ان شئت فکل. (مصنف عبدالرزاق، بابستة الذئ ، ج رابع ، س ۲۷۵ ، نبر ۸۹۲۳) اس قول تا بعی سے معلوم ہوا کہ گدی کی جانب سے ذئ کرے اور تمام رگیں کٹ جائیں تو کھایا جائے گا۔ (۲) اور باقی رگیں کٹنے سے پہلے مرگیا تو حلال نہیں اس کے لئے اس قول تا بعی میں اشارہ ہے۔ عن ابسی نجیح قال من ذبح بعیر امن خلفه متعمد الم یو کل وان ذبح شاة من فصها متعمد ایعنی الفص متعمد الم تو کل ۔ (مصنف عبدالرزاق، بابستة الذئ ، ج رابع ، س ۲۳۵ ، نمبر ۸۲۲۹) اس اثر کواس صورت پر

بِمَا لَيُسَ بِذَكَاةٍ فِيهَا. (٢٢٣) قَالَ وَمَا استَأْنَسَ مِنُ الصَّيُدِ فَذَكَاتُهُ الذَّبُحُ، وَمَا تَوَحَّشَ مِنَ السَّيَٰدِ فَذَكَاتُهُ الذَّبُحُ، وَمَا تَوَحَّشَ مِنَ السَّيَعَمِ فَذَكَاتُهُ الْعَقُرُ وَالْجُرُح لَى لِلَّانَ ذَكَاهَ الاضطرارِ انَّمَا يُصَارُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْعَجُزِ عَنُ ذَكَاةِ النَّعَمِ فَذَكَاتُهُ الْعَقُرُ وَالْجُرُح لَى لِلَّانَ ذَكَاهَ الاضطرارِ انَّمَا يُصَارُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْعَجُزِ عَنْ ذَكَاةِ مُعُولَ كِيامِا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الصَّيْدِ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

**نسر جسمه**: (۲۲۳) شکار جو ما نوس ہوجائے اس کی ذکا ۃ ذ<sup>رج</sup> ہےاور جو پالتو جا نوروحشی ہوجائے اس کی ذکوۃ نیز ہ مارنا اور زخمی کرنا ہے۔

ترجمه الماس کئے اختیاری ذبح کرنے سے عاجز ہوتب اضطراری ذبح کرناجائز ہوتا ہے، اور دوسری صورت میں مجز مختق ہے، پہلی صورت میں مجز مختق ہے، پہلی صورت میں مجرحقق نہیں ہے۔

اصول : پیمسکداس اصول پر ہے کہ مجبوری کے موقع پر ذرخ اضطراری کافی ہے۔ اور اختیار ہوتو ذرخ اختیاری ہی کرنا ہوگا۔
تشریع : فطری طور پر جانور شکار تھا مثلا ہرن وغیرہ لیکن وہ گھر میں پالتو جانوری طرح رہنے لگا ہے تو اب اس میں ذرخ اضطراری یعنی تیر پھینک کر مارے اور کہیں بھی لگے تو حلال ہو جائے بیصورت صحیح نہیں ہے بلکہ پالتو جانور کی طرح حلقوم پر چھری پھیر کرچاروں رگوں کو کاٹے اور ذرخ کرے تب حلال ہوگا۔ اس کے برخلاف پالتو جانور بدک گیا اور پکڑ نے نہیں دے رہا ہے اور پکڑ کرذرخ اختیاری کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے یا جانور کنویں میں گر گیا ہے اب وہ زندہ باہز نہیں آ سکے گا تو اس پر نیزہ مار کرزخی کرے ۔ اور جسم کے کسی بھی جھے میں گئے تو وہ حلال ہوجائے گا۔ اب شکار کی طرح ہو گیا اور ذرخ اضطراری کافی ہے۔

وجه : (۱) شکارزنده ہاتھ میں آجائے تب بھی ذیح اختیاری کرنا ضروری ہے اس لئے پالتو کی طرح بن گیا تو یہاں شکار پالتو بن گیا ہے اس لئے بدرجہ اولی ذیح اختیاری کرنا ہوگا (۲) حدیث میں گزر چکا ہے۔ عن عدی بن حاتم قال قال لی رسول الله علی اذا ارسلت کلبک فاذکر اسم الله فان امسک علیک فادر کته حیا فاذبحه۔ (مسلم شریف، باب الصید بالکلاب المعلمة والری، ص ۸۲۲، نمبر ۲۹۸۱/۱۹۲۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شکارزندہ ہاتھ میں آیا تو اس کوذن کے اختیاری کرنا ہوگا۔

اور پالتوجانور بدک جائے تو تیرسے زخمی کردے تب بھی حلال ہے۔

وجه : (۱) حدیث میں ہے کہ جنگ میں اونٹ بدک گیا تواکی صحابی نے نیز ہے ہے مارکر ہلاک کرویا تو آپ نے فرمایا جب بھی بدک جائے توالیہ ہی کروجس سے حلال ہوجائے گا۔ حدیث ہے ہے۔ عن رافع بن خدیج قال کنا مع النبی علیہ الله فی سفر فند بعیر من الابل قال فرماہ رجل بسہم فحسبہ قال ثم قال ان لها او ابد کاو ابد الوحش فما غلب کے منها فاصنعوا به هکذا. (بخاری شریف، باب اذا ند بعیر لقوم فرماه مصم فقتله فارا دصارتهم فهو جائز ملک منهر ۹۸۵ منبر ۹۸۵ منبر ۲۸۲۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پالتو جانور بدک

الاختِيارِ عَلَى مَا مَرَّ، وَالْعَجُزُ مُتَحَقِّقٌ فِي الْوَجُهِ الثَّانِى دُونَ الْأَوَّلِ (٢٢٣) وَكَذَا مَا تَرَدَّى مِنُ النَّعَمِ فِي بِئُرٍ وَوَقَعَ الْعَجُزُ عَنُ ذَكَاةِ اللاختِيارِ لِللهَ النَّا. لَ وَقَالَ مَالِكُ: لَا يَجِلُّ بِذَكَاةِ اللاضُطِرَارِ فِي الْوَجُهَيُنِ لِأَنَّ ذَلِكَ نَادِرٌ. لَ وَنَحُنُ نَقُولُ: الْمُعْتَبَرُ حَقِيقَةُ الْعَجُزِ وَقَدُ تَحَقَّقَ اللاضُطِرَارِ فِي الْوَجُهَيُنِ لِأَنَّ ذَلِكَ نَادِرٌ. لَ وَنَحُنُ نَقُولُ: الْمُعْتَبَرُ حَقِيقَةُ الْعَجُزِ وَقَدُ تَحَقَّقَ فَيُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ، كَيْفَ وَإِنَّا لَا نُسَلِّمُ النَّدُرَةَ بَلُ هُوَ غَالِبٌ. لَ وَفِي الْكِتَابِ أَطُلَقَ فِيمَا فَيُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ، كَيْفَ وَإِنَّا لَا نُسَلِّمُ النَّذُرَةَ بَلُ هُوَ غَالِبٌ. لَ وَفِي الْكِتَابِ أَطُلَقَ فِيمَا

جائے توبسم اللّٰد کرے تیر مارے اورجسم کے سی جھے سے خون نکال دیتو حلال ہوجائےگا۔

لغت:استانس:مانوس موليا۔ العقر: زخي كرنا۔الجرح:زخي كرنا۔

ترجمه : (۲۲۳) اورایسے ہی اونٹ کویں میں گرجائے تواختیاری ذیج کرنے سے عاجز ہو گیا[اس لئے اضطراری ذیج سے عاجز ہو گیا

ترجمه الاسوليل كى وجه عجم في بيان كيا-

تشریح : اونٹ پالتو جانور ہے لیکن وہ کنویں میں گر گیااس لئے اب اسکواختیاری ذبح کرنامشکل ہو گیا تواس کواضطراری ذبح کرنے سے حلال ہو جائے گا، اس کی دلیل دبخے کرنے سے حلال ہو جائے گا، اس کی دلیل اورخون نکل جائے تو حلال ہو جائے گا، اس کی دلیل اور حدیث گزرگی۔

**9 جبه**: عن ابسی المنصحی ان قبال حساتر دی فی بئر فقال مسروق ذکوه من قبل خاصرته (مصنف عبد الرزاق، باب ذبیجة العبث و مالم یقد رعلی ذبحه، جرابع ،ص ۳۵۸، نمبر ۸۵۲۰) اس قول تا بعی میں ہے کہ اونٹ کنویں میں گر جائے تواس کو کہیں بھی زخمی کرنے سے حلال ہوجائے گا۔

ترجمه نی امام مالک نفر مایا که اضطراری ذی کرنا حلال نهیں ہے دونوں صورتوں میں ،اس لئے کہداییا ہونا نا در ہے۔ تشریح : دونوں صورتوں سے مراد ہے[۱] پالتو جانور متوحش ہوجائے ،[۲] اور دوسری صورت ہے پالتو جانور کنویں میں گر جائے تو ان دوصورتوں میں اضطراری ذی کافی نہیں ہے ،اختیاری ذیح ہی کرنا ہوگا ، کیونکہ بیصورت نا در ہے ،اورنا در کا اعتبار نہیں ہے۔

ترجمه : ٣ ہم کہتے ہیں کہ اصل اعتبار حقیقت بجز کا ہے اور وہ تحقق ہے، اس لئے بدل کی طرف پھیرا جائے گا۔ تشریح : ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھنا ہے کہ اصل میں یہ واقعہ پیش آتا ہے یا نہیں، اگریہ واقعہ پیش آتا ہے تو حقیقت بجز ثابت ہوگیا، اس لئے اس کوئی حکم نکالنا ہوگا، اور وہ ہے بدل یعنی اضطراری ذبح کی طرف جانا ہوگا۔

ترجمه بیم متن میں مطلقا جانور کے متوحش ہونے کی بات کہی ہے، حالانکہ امام محمد سے روایت ہے کہ بکر کی اگر صحراء میں بدک جائے تواس کی ذبح کرنازخمی کرنا ہے، اورا گرشہر میں بدک جائے تو زخمی کرنے سے حلال نہیں ہوگی ،اس لئے کہوہ اپنا تَوَحَّشَ مِنُ النَّعَمِ. وَعَنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ الشَّاةَ إِذَا نَدَّتُ فِي الصَّحُرَاءِ فَذَكَاتُهَا الْعَقُرُ، وَإِنُ نَدَّتُ فِي الصَّحُرَاءِ فَذَكَاتُهَا الْعَقُرُ، وَإِنُ نَدَّتُ فِي الْمِصُرِ لَا تَحِلُّ بِالْعَقُرِ لِلَّنَّهَا لَا تَدُفَعُ عَنُ نَفُسِهَا فَيُمُكِنُ أَخُذُهَا فِي الْمِصُرُ فَلا عَجُزَ، ۵ وَالْمِصُرُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ فِي الْبَقرِ وَالْبَعِيرِ لِلَّنَّهُمَا يَدُفَعَانِ عَنُ أَنْفُسِهِمَا فَلا يَقُدِرُ عَلَى أَخُذِهِمَا، وَالْمَصِيلُ لَا يَلُولُ عَنَى اللَّهُ الْمَصُولُ عَلَى الْحَدِهِ، حَتَّى لَوُ وَإِنْ نَدًا فِي الْمِصُرِ فَيَتَحَقَّقُ الْعَجُزُ، ٢ وَالصِّيَالُ كَالنَّدِ إِذَا كَانَ لَا يَقُدِرُ عَلَى أَخُذِهِ، حَتَّى لَوُ وَإِنْ نَدًا فِي الْمِصُولُ عَلَيْهِ وَهُو يُرِيدُ الذَّكَاةَ حَلَّ أَكُلُهُ. (٢٢٥) قَالَ وَالْمُسْتَحَبُّ فِي الْإِبِلِ النَّحُرُ،

دفعیہ نبیں کرسکتی تواس کوشہر میں پکڑ لیناممکن ہےاس لئے عاجزی نہیں ہوئی۔

تشریح : متن میں یہ بات مطلقا کہی ہے کہ کوئی بھی جانور متوحش ہوجائے تواس کواضطراری ذبح کر دوبلیکن امام محمد سے روایت یہ ہے کہ اگر بکری جنگل میں متوحش ہوجائے تواس کواضطراری ذبح کرو، لیکن اگر شہر میں متوحش ہوجائے تواضطراری ذبح کافی نہیں ہے، کیونکہ شہر میں اس کو پکڑناممکن ہے اس لئے یہاں بجم بتحق نہیں ہوگا۔

لغت : ندت:بدك جانا ـ

ترجمه : في اورگائ اوراون كسليل مين شهراور صحراء برابر بين اس كئه كها پنادفعيه كرتے بين -اس كئه اس كوشهر مين كرنے كى قدرت نہيں ہے -اس كئة اگروہ شهر مين بدك گيا تو عجر محقق ہے -

تشریح: اونٹ اورگائے اپنی جانب سے دفعیہ کر سکتے ہیں، اور شہر میں بھی اس کو پکڑ نامشکل ہوتا ہے اس لئے شہر میں بھی بدک گیا تو ذرج اضطراری جائز ہوگا۔

ترجمه نظ اورحمله کرنے والااونٹ بدکنے والے کی طرح ہے جبکہ اس کو پکڑنے پر قدرت نہ ہو، چنانچہ جس پرحملہ کیااس نے اس کوتل کر دیا اور اس سے ذرج کرنے کی نیت تھی تو اس اونٹ کا کھانا حلال ہو جائے گا۔

تشریح :اونٹ اور گائے نے حملہ کر دیا تو وہ بھی بدک جانے کی طرح ہوگا،اب جس پرحملہ کیا اس نے ذ<sup>ہم</sup> کرنے کی نیت سے جانور کو مارااور کہیں بھی زخمی کر دیا تو حلال ہوجائے گا، کیونکہ اس میں بھی بجمز تحقق ہے

ان : صال: حمله کرنا، اسی سے ہے مصول علیہ: جس پر حمله کیا ہو۔

ترجمه : (۲۲۵) اونٹ میں مستحب ہے تح کرنا ہے، اورا گراس کوذئ کر دیا توجائز ہے اور مکروہ ہے۔ گائے اور بکری میں مستحب ذئ کرنا ہے۔ پس اگران دونوں کو تح کیا توجائز ہے کین مکروہ ہے۔

العنت: نحری شکل یہ ہے کہ اونٹ کے سینے کی ہڈی سے اوپر نیزہ مار کر گلا پھاڑ دے اس کونح کہتے ہیں ، اس میں نیزہ اوپر سے ینچے کی طرف لیجاتے ہیں۔ اور ذرج میں گائے اور بکری کے ینچے کی طرف لیجاتے ہیں۔ اور ذرج میں گائے اور بکری کے جبڑے کے پاس گلاکا ٹتے ہیں۔ اس میں ذرج کرنے کی جوجگہ ہے وہاں تمام رکیس اور حلقوم جمع ہوتے ہیں۔

### فَإِنُ ذَبَحَهَا جَازَ وَيُكُرَهُ. وَالْمُستَحَبُّ فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ الذَّبُحُ فَإِنُ نَحَرَهُمَا جَازَ وَيُكُرَهُ لَ أَمَّا

تشریح : اون میں نحرکر نامستی ہے، کین اگراس کوذئ کردیا تب بھی جائز اور حلال ہے، البتہ سنت متواترہ کی مخالفت کی وجہ سے ایسا کرنا مکروہ ہے، البتہ سنت متوارہ وجہ سے ایسا کرنا مکروہ ہے، البتہ سنت متوارہ کی مخالفت کی وجہ سے ایسا کرنا مکروہ ہے۔

وجه: (۱) آیت میں اونٹ میں نح کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ فیصل لوبک و انحو ۔ (آیت ۲، سورة الکوثر ۱۰۸) اس آیت میں نح کرنے کی طرف اشارہ ہے (۲) ججة الوداع میں آپ نے تریس اونٹ نح فرمائے۔ لبی صدیث کا مکرا یہ ہے۔ شسم انصوف الی المنحو فنحو ثلاثا و ستین بیدہ. (مسلم شریف، باب ججة النبی الله من مرا ۱۲۱۸، ۱۲۹۸/الوداود شریف، باب صفة ججة النبی الله من میں ۲۷۱، نمبر ۱۵۰۸/ بار مارک شریف، باب من نح صدید بیدہ میں ۲۷۱، نمبر ۱۵۱۷) اس حدیث شریف، باب من نح صدید بیدہ میں ۲۷۱، نمبر ۱۵۱۷) اس حدیث شریف، باب من نح صدید بیدہ میں ۲۷۱، نمبر ۱۵۰۷ الرف سے معلوم ہوا کہ اونٹ کوئر کرنا افضل ہے۔ (۳) اور اونٹ کوؤن کرنا بھی جائز ہے اس لئے یہ قول تا بعی ہے۔ عن المزهوری وقت ادہ قالا الابل و البقر ان شئت ذبحت و ان شئت نحوت. (مصنف عبد الرزاق، باب الذی افضل ام النح ، جو اللہ ہو جائز ہے ہے کہ کرے دونوں سے حالل ہو جائن گی گی ہے۔ کرے دونوں سے حالل ہو جائن گی گی ہے۔

اورگائے اور بکری کوذی کرنافضل ہے(۱) اس کی دلیل اس آیت کا اشارہ ہے۔ فیذب حوھا و ما کادو ایفعلون. (آیت اے اسورۃ البقرۃ ۲) اس آیت میں گائے کے بارے میں ہے کہ اس کوذئ کیا جس سے معلوم ہوا کہ گائے وغیرہ میں ذئ کرنا مستحب ہے(۲) صدیث میں ہے۔ عن جابو بن عبد الله ؓ قال کنا نتمتع فی عهد رسول الله ﷺ نذبح البقرۃ عن سبعۃ نشترک فیھا . (ابوداوَدشریف، باب البقروالمجرور عن کم بجری، ص۹۹، نمبر ۲۸۰۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گائے ذی کرے۔ (۳) اور بکری ذی کرنے کی دلیل ہے حدیث ہے۔ عن جابو بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله الاضحی فی المصلی فلما قضی خطبته نزل من منبرہ و اتبی بکبش فذبحہ رسول الله بیدہ۔ (ابوداوَدشریف، باب فی الشاۃ یضی بھاعن جماعت ، ص۹۹ ، نمبر ۱۸۱۰ رنسائی شریف، ذی الرجل اضحیت بیدہ ، سالہ ، نمبر ۱۸۱۰ منسائی شریف، ذی الرجل اضحیت بیدہ ، سالہ ، نمبر ۱۸۱۳ منسائی شریف، ذی الرجل اضحیت بیدہ ، سالہ ، نمبر ۱۸۲۱ منسائی شریف ، ذی الرجل اضحیت بیدہ ، سالہ ، نمبر ۱۸۲۱ منسائی شریف ، ذی الرجل الشحیت بیدہ ، نمبر ۱۸۱۱ منسائی شریف ، ذی الرجل الشحیت عائشۃ تقول ... فیصت وان شئت نحوت . (مصنف عبرالرزاق ، نمبر ۱۸۱۳ می اللہ عالیہ علیہ عن ازواجہ۔ (بخاری قالت فدخل علینا یوم النحر بلحم بقر فقلت ماھذا؟ قال نحو رسول الله عالیہ عن ازواجہ۔ (بخاری شریف ، باب ذی الرجل البقرعن نساہ من غیرامرضن ، ص ۲۵ ، نمبر ۱۵۰ کا مطلب بہ ہوا کہ گائے کوئے کر دے تو بھی عالل ہوگ۔ کا مطلب بہ ہوا کہ گائے کوئے کر دے تو بھی عالل ہوگ۔

**ترجمه** نابہرحال اس میں مستحب ہونا تو متوارا حادیث کی وجہ سے ہے،اوراس وجہ سے بھی کہاونٹ میں نحر کی جگہ تمام رگیں

الاستبحبابُ فِيه لِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ الْمُتَوَارَثَةِ وَلاجُتِمَاعِ الْعُرُوقِ فِيهَا فِي الْمَنْحَرِ وَفِيهِمَا فِي الْمَنْحَرِ وَفِيهِمَا فِي الْمُنَعُ الْمَوَازَ وَالْحِلَّ سَلَمَذُبَحِ، ٢ وَالْكَرَاهَةُ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ وَهِيَ لِمَعنَى فِي غَيْرِهِ فَلا تَمُنَعُ الْجَوَازَ وَالْحِلَّ سَلَّ خِلافًا لِمَا يَقُولُهُ مَالِكُ انَّهُ لا يَحِلُّ. (٢٢٢) قَالَ وَمَن نَحَرَ نَاقَةً أَوْ ذَبَحَ بَقَرَةً فَوَجَدَ فِي بَطُنِهَا خِلافًا لِمَا يَقُولُهُ مَالِكٌ انَّهُ لا يَحِلُّ. (٢٢٢) قَالَ وَمَن نَحَر نَاقَةً أَوْ ذَبَحَ بَقَرَةً فَوَجَدَ فِي بَطُنِهَا خَلَيْهَا لَمُ يُوكُولُ أَشُعَر أَوْ لَمُ يُشُعِلُ وَهَ ذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَهُو قَولُ زُفَرَ وَالْحَسَنِ بُنِ

جع ہیں،اورگائے اور بکری میں ذیج کرنے کی جگہ تمام رگیں جمع ہیں۔

قشریج : اونٹ میں نح کرنااور گائے اور بکری میں ذرج کرنا حدیث کی وجہ سے ہے جواو پر گزری، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جہال نح کی جگہ ہے اونٹ میں اس مقام پر تمام رگیں جع ہوتی ہیں اس لئے اس جگہ کو پھاڑ دینے سے تمام رگ کٹ جائیں گی، اور خون نکلنے میں آسانی ہوگی۔ اور جہال ذرج کیا جاتا ہے او مقام پر ڈائے کر نے سے تمام رگیں جع ہیں اس لئے اس مقام پر ذرئے کرنے سے تمام رگیں کٹ جائیں گی، اور خون نکلنے میں آسانی ہوگی۔

ترجمه : اورکراہیت جو ہے وہ سنت کی مخالفت کی وجہ سے ہے اور وہ معنی لغیر ہ کی وجہ سے ہے، اس لئے جواز اور حلال ہونے کونہیں روکے گا،

العنت المعنی الغیرہ: بیا یک منطقی محاورہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی اعتبار سے اس میں حرمت نہیں ہے بلکہ باہر کی کسی حرکت کی وجہ سے اس میں کر اہیت آئی ہے اس لئے بیر کمروہ تو ہوگا الیکن حلال رہے گا۔

**تشسیر ایج** : لیمنی اونٹ میں ذبح کرنا اور بکری اور گائے کوئح کرنا حدیث کی مخالفت کی وجہ سے بیغل مکروہ ہوگا، کیکن چونکہ ذاتی اعتبار سے اس میں خون بہانا ہے اس لئے اس کا گوشت حلال ہے۔

ترجمه : س يه بات حضرت امام ما لك يقول ك خلاف ب، وه فرمات بين كه حلال بي نهين موالد

تشریح : امام مالک اس کے خلاف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ زونٹ کو ذرج کرنے اور گائے کونچ کرنے سے گوشت حلال نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث متواترہ کے خلاف کیا۔

ترجمه : (۲۲۷) کسی نے اوٹٹی نحری یا گائے یا بکری ذبح کی اور ان کے پیٹ میں مردہ بچہ پایا تو نہیں کھایا جائے گابال آ گئے ہوں یانہ آئے ہوں۔

ترجمه الم الوطنيفة كنزديك باوريمي قول المام زفراورام حسن بن زيادكا ب

تشریح :افٹنی نحر کی اوراس کے پیٹ سے مردہ بچہ نکلایا گائے ذبح کی یا بکری ذبح کی اوران کے پیٹ سے مردہ بچہ نکلاتو چاہے بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہو کہ اس کے جسم پر بال اگ آئے ہوں تب بھی اس نیچے کونہیں کھایا جائے گا۔

**وجهه**: (۱)اس لئے کہ بچدا گرچہ مال کے ساتھ متصل ہے لیکن اس کاجسم بالکل الگ ہے،اس لئے مال کو جب ذ<sup>رج</sup> کرے گا

زِيَادٍ رَحِمَهُمَا اللّهُ. ٢ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ رَحِمَهُمَا اللّهُ: إِذَا تَمَّ خَلُقَتُهُ أُكِلَ وَهُوَ قَوُلُ الشَّافِعِيِّ لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ ٣ وَلِأَنَّهُ جُزُءٌ مِنُ الْأُمِّ الشَّافِعِيِّ لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ ٣ وَلَأَنَّهُ جُزُءٌ مِنُ الْأُمِّ الشَّافِعِيقَةً لِلَّانَّهُ مُتَّصِلٌ بِهَا حَتَّى يُفْصَلَ بِالْمِقْرَاضِ وَيَتَغَذَّى بِغِذَائِهَا وَيَتَنَفَّسَ بِتَنَفُّسِهَا، ٢ وَكَذَا

اوراس کاخون نظرگا تواس سے بچ کے جسم سے خون نہیں نظرگا، اس لئے بچہ جومرا ہے وہ اندرسانس کھٹنے کی وجہ سے مراہے، فزئے کرنے کی وجہ سے نہیں مراہے اس لئے یہ بچہ حلال نہیں ہوگا۔ (۲) قول تابعی میں اس کا جُوت ہے۔ عن ابر اهیم قال لات کون زکو ق نفس زکو ق نفسین یعنی ان الجنین اذا ذبحت امه لم یو کل حتی یدرک زکاته ۔ (کتاب الآثار لا مام محمر، باب زکو ق الجنین والعقیقة ، ص ۱۵ انجبر ۸۰ ۸رسنن یہی ، باب ذکا ق مافی بطن الذبحة ، ج تاسع ، ص ۱۵ م م م ۱۹۵۰) اس قول تابعی سے معلوم ہوا کہ مال کے ذرئے کرنے سے بچہ ذرئے نہیں ہوگا چاہے بال اگ آئے ہوں یا نہا گے ہوں الخت : جنین : مال کے پیٹ کا بچہ۔ وہر : اونٹ کا بال۔

ترجمه بنا امام ابو یوسف اورامام محرد نفر مایا که اگر بیچی خلقت مکمل ہوجائے تو کھایا جائے گا،اوریہی قول امام شافعی کا ہے، کیونکہ حضور علیقی نے فر مایا کہ مال کے ذبح کرنے سے اندر کا بچہ بھی ذبح ہوجائے گا۔

تشریح : صاحبین ٔ اورامام شافعیٔ فرماتے ہیں کہ اگر بچے کو بال نکل گیا ہوا ور ایسامعلوم ہوتا ہو کہ اس کی خلقت اور بڑھوتری پوری ہوگئی ہے توماں کی ذرج کرنے سے بیچے کا ذرج شار کیا جائے گا اور پیجھی حلال شار ہوگا۔

وجه: (۱) حدیث میں ہے جسکوصاحب ہدایہ نے ذکر کی ہے ۔عن جابر بن عبد الله عن رسول الله علیہ قال فکو۔ قالہ حکو۔ قالہ اللہ عند رسول الله علیہ اللہ عند رسول الله علیہ اللہ عند کو۔ قالہ خکو۔ قالہ اللہ عند کو قامه. (ابوداؤ دشریف، باب ماجاء فی ذکو قالجنین ،ص۲۸۲۸ برتر ندی شریف، باب ماجاء فی ذکو قالجنین ،ص ۳۵۹ بنبر ۲۵۹ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مال کے ذکح کرنے سے بچے بھی ذکح ہوجائے گا اور حلال ہو جائے گا۔ (۲) اور بال اگے تب حلال ہوگاس کی دلیل عن النوه وی قال فی المجنین اذا اشعر او وبو فذکو ته ذکو قامه. (مصنف عبدالرزاق، باب الجنین ، جرابع ،ص۲۸۲ بنبرا ۲۸۸ موطاامام مالک، باب ذکو قافی طن الذبیحة ،ص ۴۵۰) اس قول تا بعی سے معلوم ہوا کہ بال اگے ہوں تو کھایا جائے گا ورخہیں۔

ترجمه : ۳ اوراس کئے کہ بچر حقیقت میں ماں کا جز ہے اس کئے کہ ماں کے ساتھ متصل ہے اور قینجی سے کاٹ کرجدا کیا جاتا ہے، اور ماں کی خزا ماصل کرتا ہے، اور مان کی سانس سے بچے سانس لیتا ہے۔

تشریح : بیام صاحبین کی دلیل عقلی ہے کہ بچہ مال کے ساتھ متصل ہے، پیدائش کے وقت قینی سے کاٹ کرجدا کیا جاتا ہے، اور مال کی عذا ہے، اور مال کی سانس لینے سے بچے کا سانس لینا ہوتا ہے، پس جب مال کا جز ہوا تو مال کے ذریح کرنے سے بچے کا حائل ہوتا ہے، کی عذا ہے جائے گا۔

حُكُمًا حَتَّى يَدُخُلَ فِيُ الْبَيْعِ الُوَارِدِ عَلَى الْأُمِّ وَيُعُتَقَ بِاعْتَاقِهَا. وَإِذَا كَانَ جُزُنًا مِنْهَا فَالُجُرُحُ فِيُ الْأُمِّ ذَكَادَةٌ لَهُ عِنْدَ الْعَجُزِ عَنْ ذَكَاتِهِ كَمَا فِي الصَّيْدِ. ﴿ وَلَهُ أَنَّهُ أَصُلٌ فِي الْحَيَاةِ حَتَّى تُتَصَوَّرَ اللَّمِّ ذَكَادَةٌ لَهُ عِنْدَ الْعَجُزِ عَنْ ذَكَاتِهِ كَمَا فِي الصَّيْدِ. ﴿ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْعَرَاةِ عَنْ ذَلِكَ يُفُرَدُ بِالذَّكَاةِ، وَلِهَذَا يُفُرَدُ بِإِيجَابِ الْغُرَّةِ وَيُعْتَقُ بِإِعْتَاقٍ مُضَافٍ حَيَاتُهُ بَعُدَ مَوْتِهَا وَعِنْدَ ذَلِكَ يُفُرَدُ بِالذَّكَاةِ، وَلِهَذَا يُفُرَدُ بِإِيجَابِ الْغُرَّةِ وَيُعْتَقُ بِإِعْتَاقٍ مُضَافٍ

ترجمہ : ۴ اورایسے ہی حکما بچہ مال کے حکم میں داخل ہے ، کہ مال کی بیچ میں نچہ داخل ہے ، مال کے آزاد ہونے سے بچہ آزاد ہوتا ہے ، اور جب بچہ مال کا جز ہوا تو عاجزی کے وقت مال کے زخم کرنے سے بچے کی ذکا قرہوجائے گی ، جیسے کہ شکار میں ہوتا ہے۔

تشریح : یہ ثافع کی دوسری دلیل ہے۔ مال کو پیچتو بچے کی بھی بیع ہوجاتی ہے۔ مال کوآزاد کرے تو بچہ بھی آزاد ہوجا تا ہے اس لئے مال کے ذائع کی میں بیع ہوجائے گا۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ شکار کو ذائع کا ختیاری کرنے سے عاجز تو کہیں بھی تیر سے زخمی کردے تو حلال ہوجا تا ہے، یہاں بھی پیٹ کے اندر بچے کو ذائع کرنا نام کمن ہے اس لئے مال کو ذائع کرنے سے بچے کو ذائع کرنا شار کیا جائے گا۔

ترجمه: ها ام ابوطنیفه گی دلیل میہ کہ بچرزندہ ہونے میں مال سے الگ اور مستقل ہے ، چنا نچہ مال کے مرنے کے بعد بچہ کا زندہ رہنا ممکن ہے اس لئے الگ سے اس کو ذئے بھی کیا جائے گا ، یہی وجہ ہے کہ غرہ الگ سے واجب کرتے ہیں ، پچے کو آزاد کرنے سے تنہا بچہ آزاد ہوجائے گا ، یچے کے لئے وصیت کرنا تیجے ہے ، اور میہ بچکسی کے لئے وصیت کر بے توہ ہی تیجے ہے اس کے لئے پانچ دلیل دے رہے ہیں [۱] مال کے میٹ میں نہیں سے کی زندگی بالکل مستقل ہے چنا نچہ مال مرجائے تو بچہ بیٹ میں زندہ رہ سکتا ہے [۲] کسی حامل عورت کے بیٹ پر لیٹ میں نہی کی زندگی بالکل مستقل ہے چنا نچہ مال مرجائے تو بچہ بیٹ میں زندہ رہ سکتا ہے [۲] کسی حامل عورت کے بیٹ کو آزاد کر اس کے لئے وصیت ہوگی ۔ [۵] کوئی وصیت کر تو اس کے لئے وصیت ہوگی ۔ [۵] کوئی وصیت کر تا ہے کہ گھوڑی کا بچہ قال کے لئے ، لین گھوڑی اس کے لئے نہیں ہے تو یہ نجی وصیت میں چلی جائے گی ۔ پس یہ پانچ دلیل اس کہ گھوڑی کا بچہ میں اس کے تابع نہیں ہے ، یہ مال کے تابع نہیں ہے ، یہ مال کے تابع نہیں ہے ، یہ مال کے تابع نہیں ہوگا۔

الغت : یفر دبا یجاب الغرة: غرة کاتر جمد ہے باندی، عبارت کا مطلب ہے کہ پیٹ میں صرف بچہ مرنے سے اس کے بدلے میں باندی واجب ہوتی ہے، جس سے پتہ چاتا ہے کہ بچہ ماں سے علیحدہ چیز ہے۔ تصح الوصیة لہ: بچے کے لئے وصیت جائز ہے، اور بہ کا اصل عبارت ہے الوصیة بہ: مثلا گھوڑی کے بچے کے لئے وصیت کرے کہ بیفلاں کے لئے وصیت کرتا ہوں تو یہ وصیت جائز ہوگی، جس سے معلوم ہوا کہ بچے علیحدہ چیز ہے۔

ترجمه : ل پريكه يخون والا جانور جاور ذي كرنے كامقصد خون كو گوشت سے الگ كرنا ہے، اور مال كوذ كرنے

إِلَيْهِ، وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُ وَبِهِ، لِ وَهُو حَيَوَانٌ دَمَوِيٌّ، وَمَا هُوَ الْمَقُصُودُ مِنُ الذَّكَاةِ وَهُوَ الْمَيُزُ بَيْنَ الدَّمِ وَاللَّحْمِ لَا يَتَحَصَّلُ بِجُرِحِ الْأُمِّ، اذُهُو لَيْسَ بِسَبَبٍ لِخُرُوجِ الدَّمِ عَنْهُ فَلَا يُجْعَلُ تَبْعًا فِي حَقِّهِ، كَى بِخِلَافِ الْجُرُحِ فِي الصَّيْدِ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِخُرُوجِهِ نَاقِصًا فَيُقَامُ مَقَامَ الْكَامِلِ فِيهِ عِنْدَ فِي حَقِّهِ، كَى بِخِلَافِ الْجُرُحِ فِي الصَّيْدِ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِخُرُوجِهِ نَاقِصًا فَيُقَامُ مَقَامَ الْكَامِلِ فِيهِ عِنْدَ التَّعَدُّرِ. ﴿ وَإِنَّمَا يَدُخُلُ فِي الْبَيْعِ تَحَرِّيًا لِجَوَاذِهِ كَى لَا يَفُسُدَ بِاسُتِثْنَائِهِ، ﴿ وَيُعُتَقُ بِاعْتَاقِهَا كَى لَا يَفُسُدَ بِاسُتِثْنَائِهِ، ﴿ وَيُعُتَقُ بِاعْتَاقِهَا كَى لَا يَنْفَصِلَ مِنُ الْحُرَّةِ وَلَدُ رَقِيقٌ.

سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا ،اس کئے کہ مال کوزخمی کرنے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا اس کئے کہ مال زخمی کرنا بچے سے خون نکل جانے کا سبب نہیں ہے ،اس کئے ذبح کرنے کے حق میں بچے کو مال کے تابع قرار نہ دیا جائے

تشریح : یہ چھٹی دلیل ہے کہ ذرج کا مقصد خون اور گوشت کوالگ کرنا ہے، اور بیجانور خون والا ہے، اور مال کے زخم کرنے سے بیچ کے جسم سے خون نہیں نکلے گا، اس لئے اس کوحلال نہیں ہونا چاہئے۔

ترجمه : کے بخلاف شکار کوزخی کرنے میں [کہ وہاں حلال ہوجاتا ہے]اس لئے کہ ناقص طور پرخون نکلنے کا سبب ہےاس لئے وہ معتذر ہوتے وقت کامل کے قائم مقام کر دیا جائے گا۔

تشریح : بیامام شافعی گوجواب ہے ان کا استدلال تھا کہ شکارکوزخی کرنے میں تھوڑ ابہت خون نکلتا ہے اس لئے مجبوری کے وقت پوراخون نکلتا ہے اس لئے مجبوری کے وقت پوراخون نکلنے کے قائم مقام کردیا جائے گا، اس طرح یہاں بھی ماں کے ذرئے کو مجبوری کے وقت بچے کا ذرئے قرار دیا جائے۔ اس کا جواب دیا جارہا کہ شکار کا خون کچھ نہ تھی نکلتا ہے، اس لئے ناقص خون کو مجبوری کی وجہ سے کامل خون نکلنے کے قائم مقام کردیا گیا، اور یہاں بچے کا خون کچھ بھی نہیں نکلتا اس لئے اس کو کامل خون نکلنے کے درجے میں نہیں رکھا جا سکتا۔

قرجمه : ٨ يې امام شافعي گوجواب ہے، انہوں کہاتھا کہ مان کی بیع میں بچدداخل ہوتا ہے، اسی طرح ماں کے ذرح میں بچہ بھی داخل ہوگا ، اس کا جواب دیا جار ہاہے یہ مال کے جزء ہونے کی بناپر داخل نہیں کیا ہے بلکہ اس بناپر کیا ہے کہ اگر بچے کو بھی داخل نہ کریں تو استناء کی وجہ سے بیع فاسد ہوجائے گی ، تو بیع کو فساد سے بچانے کی وجہ سے مال کی بیع میں بچے کو داخل کیا ، جزئیت کی وجہ سے نہیں۔

ترجمه : 9 اورمان كآزاد مونے سے بچآزاد موتااس كئے كه آزاد سے غلام بچه بيدانه مو

تشریح: یہ بھی امام شافعی گوجواب ہے، انہوں نے استدلال کیا تھا کہ ماں کے آزاد کرنے سے بچہ بھی آزاد ہوتا ہے اس لئے ماں کے ذرج کرنے سے بچہ بھی ذرج ہوجائے، تواس کا جواب دیا جار ہاہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ آزاد کا بچہ آزاد ہوتا ہے، اس لئے آزاد کے پیٹے سے غلام پیدانہ ہو، اس لئے اس بچے کو آزاد شار کیا جاتا ہے، جزئیت کی وجہ سے نہیں۔

# ﴿فصل فِيها يَحِلُّ أَكُلُه وَمَا لا يَحِلُّ ﴾

(٢٢٧)قَالَ وَلَا يَجُوزُ أَكُلُ ذِى نَابٍ مِنُ السِّبَاعِ وَلَا ذِى مِخُلَبٍ مِنُ الطُّيُورِ لَ لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - نَهَى عَنُ أَكُلِ كُلِّ ذِى مِخُلَبٍ مِنُ الطُّيُورِ وَكُلِّ ذِى نَابٍ مِنُ السِّبَاعِ كَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّبَاع ذُكِرَ عَقِيبَ النَّوُعَيُنِ فَيَنُصَرِفُ إلَيْهِمَا فَيَتَنَاوَلُ سِبَاعَ الطُّيُورِ وَالْبَهَائِمِ . ٢ وَقَولُلَهُ مِنُ السِّبَاع الطُّيُورِ وَالْبَهَائِمِ .

#### ﴿فصل فيما يحل اكله و ما لا يحل ﴾

**ترجمه** : (۲۲۷)اورنہیں جائز ہے کچلیوں والے درندوں کو کھانااور نہ پنجوں والے برندوں کو کھانا۔

ترجمه: یا اس کئے کہ نبی کریم اللہ نے نبخ والے پرندےاور کچلی والے بھاڑ کھانے والے جانورے کھانے سے منع فرمایا۔

تشریح: پھاڑ کھانے والے جانوروں کے منہ میں دو دھاروالے لمجدانت ہوتے ہیں جن سے وہ جانورکو پھاڑتا ہے اس کو کی ناب جانور کہتے ہیں اس کو کھانا حلال نہیں ہے۔ اور جو پرندہ تیز ناخن اور تیز چونچ سے پکڑتا ہے اور پرندوں کو پھاڑتا ہے اس کو ذی مخلب پرندہ کہتے ہیں۔ حاصل ہے ہے کہ پھاڑ کھانے والے جانوراور پھاڑ کھانے والے پرندوں کو کھانا حلال نہیں ہے۔

وجہ : (۱) ہے جانور پھاڑ کھاتا ہے اس لئے اگر اس کو انسان کھانے لگ جائے تو اس میں بھی پھاڑنے کی عادت آسکتی ہے اس کئے اس کو کھانا حرام قراردیا (۲) حدیث میں ہے جسکو صاحب ہدا ہے نے ذکر یا ہے۔ عن ابن عباس قال نہی دسول الله عالیہ عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر (مسلم شریف، باب تحریم اکل کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر (مسلم شریف، باب اللہ عام ۱۹۳۲ میں ۱۹۳۸ میں ۱۳۸۰ ہمر ۱۹۳۳ میں ۱۹۳۸ میں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پھاڑ کھانے والے پکل دار جانوراور نینے سے پکڑ کر پھاڑ نے والے پکل دار جانوراور نینے سے پکڑ کر پھاڑنے والے پرندے کو کھانا جائز نہیں ہے۔

اصول:جوچوبایا، یا پرنده بھاڑ کھا تا ہے اس کو کھا نا حلال نہیں ہے۔

لغت : ناب : کچل کے دانت ، اگلے دودانت جو بہت نوک دار ہوتے ہیں۔ السباع : پھاڑ کھانے والے جانور۔ مخلب : پنجہ، پنج سے پکڑ کر کھانے والے جانور۔

**ترجمہ**: ۲ حدیث میں بیقول من السباع کو دونوں قسموں کے بعد لایااس لئے دونوں کی طرف پھیرا جائے گا اور پرندے اور چویائے کوبھی سباع شامل ہوگا، نہ کہ ہر چنگل والے کواور ناب والے کو۔

تشریح: اوپری حدیث میں لفظ بسباع، پہلے ہے کیکن صاحب ہدایہ نے سباع کا لفظ بعد میں لایا ہے، اور بیثابت کرنا چا چا ہے ہیں کہ ہر کچلی دانت والا جو پھاڑ کھا تا ہو، اس طرح ہر پنجے والا

لا كُلَّ مَا لَهُ مِخُلَبٌ أَوُ نَابٌ. ٣ وَالسَّبُعُ كُلُّ مُختَطِفٍ مُنْتَهِبٍ جَارِحٍ قَاتِلٍ عَادٍ عَادَةً. ٣ وَمَعُنَى التَّحُرِيمِ (وَاللَّهُ أَعُلَمُ) كَرَامَةُ بَنِى آدَمَ كَى لَا يَعُدُو شَىءٌ مِنُ هَذِهِ اللَّوُصَافِ الذَّمِيمَةِ النَّهِمُ بِالْأَكُلِ، ٥ وَيَدُخُلُ فِيهِ الضَّبُعُ وَالثَّعُلَبُ، لِ فَيَكُونُ الْحَدِيثُ حُجَّةً عَلَى الشَّافِعِيّ – اللَّهِمُ بِالْأَكُلِ، ٥ وَيَدُخُلُ فِيهِ الضَّبُعُ وَالثَّعُلَبُ، لِ فَيَكُونُ الْحَدِيثُ حُجَّةً عَلَى الشَّافِعِيّ –

پرندہ حرام نہیں ہے ، بلکہ جو پرندہ پھاڑ کھا تاہووہ پنجوالا پرندہ حرام ہے۔

ترجمه : سبع: پھاڑ کھانے والا ہروہ حیوان ہے جو جوا پچنے والا ہو،لوٹ مارکرنے والا ہوزخی کرنے والا ہوتل کرنے والا ہو حملہ کرنے والا ہوعادت کے اعتبار سے

تشريح: سبع كسكو كہتے ہيں اس كى چارتعريف كررہے ہيں، كه ہروہ حيوان ہے جوفطرى اور عادت كے اعتبار سے ايكنے والا ہو، لوٹ ماركر نے والا ہو، خى كرنے والا ہو، حمله كرنے والا ہو، حمله كرنے والا ہو، كہتے ہيں، اب كبوتر كو پنجه ہے ليكن وہ پھاڑ كھانے والا نہيں ہے اس كئے وہ سبع نہيں ہے اس كا كھانا حلال ہے۔ اور چيل اور كوا پھاڑ كھانے والا پرندہ ہے اس كئے اس كا كھانا حلال ہے۔ اور چيل اور كوا پھاڑ كھانے والا پرندہ ہے اس كئے اس كا كھانا حرام ہے۔

لغت : مختطف: خطف سے شتق ہے اچک کر بھاگ جانے والا۔ منتهب: نهب سے شتق ہے لوٹ مارکرنا۔ جارح: جوح سے شتق ہے، زخی کرنے والا۔ عاد: خطرت اور عادت کے اعتبار سے۔

ترجمه : ٣ حرام ہونے کی وجہواللہ اعلم بن آ دم احترام ہے تا کہ کھانے کی وجہ سے ان بری اوصاف میں سے کوئی چیز بنی آ دم میں نفتقل ہوجائے۔

تشریح : ان پھاڑ کھانے والے جانور کوحرام کرنے کی وجہ یہ ہے کہاس کو کھانے کی وجہ سے اس میں جو پھاڑ کھانے کی عادت ہے وہ انسان میں نفتقل ہو جائے اس لئے ان جانوروں کوحرام کیا۔

ا نعد و:عود سے مشتق ہے ہنتقل ہونا۔الذمیمہ: بری عادت۔

ترجمه : ۵ اوراس منع كرني مين بجو، اورلومرى داخل بين ـ

تشریح: اوپر حدیث میں بیان کیا کہ کچل دانت والا جانور حرام ہے،اور بجو کو اور لومڑی کو کچل دانت[ذی ناب] ہوتا ہے، اس لئے اوپر کی حدیث کی روسے بیدونوں جانور بھی حرام ہوں گے

ترجمه : اس لئے امام شافعی پر جمت ہوگی ان دونوں کے مباح کرنے میں

تشریح: امام شافعی کزدیک بجواور لومڑی حلال ہیں، اس لئے یہ اوپر کی حدیث ان پر ججت ہے۔ کتاب الام میں عبارت یہ ہے۔ قال الشافعی و لحوم الضبع تباع عند نا مکة بین الصفا و المروة لا أحفظ عن احد من اصحابنا خلافا فی احلالها ۔ (کتاب الام موسوعة امام شافعی، باب اکل الضبع، ج۵، ص ۵۲۱، نمبر ۲۳۸۱) اس عبارت میں ہے کہ بجو حلال ہے، اور لومڑی کے بارے میں ہے عبارت ہے۔ قبلت الضبع و المتعلب و ما أشبهه، قال فلا معنی

## رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي إِبَاحَتِهِمَا، ﴾ وَالْفِيلُ ذُو نَابٍ فَيُكُرَهُ، ﴿ وَالْيَرُبُوعُ وَابُنُ عِرُسٍ مِنُ السِّبَاعِ

له ما و صفت؟ ( كتاب الام موسوعة امام شافعي، باب الخلاف والموافقة في اكل كل ذي ناب من السباع وتفسيره، ج٥، ص ١٠٠ منبر٧ ٢٣٧ ) اس عبارت كاشار بي معلوم لومر في حلال بي -

وجه: (۱) بجوکے بارے میں انکی دلیل بیصدیث ہے۔ عن جابو بن عبد الله قال سالت رسول الله عَلَیْ عن الطخبع فقال هو صید ویجعل فیه کبش اذا صاده المحرم. (ابوداوَدشریف،باب فی اکل اضبع ،۵۲۲۵، نمبر ۱۳۸۰) (۲) تر ذی شریف میں اس طرح ہے۔ قبلت لجابو الضبع صید هی؟ قال نعم قال قلت اُکلها؟ قال نعم قال قبلت اقاله رسول الله عَلَیْ اس طرح ہے۔ قبلت لجابو الضبع صید هی؟ قال نعم قال قلت اُکلها؟ قال نعم قال قبلت اقاله رسول الله عَلَیْ اس محمد، (تر ذی شریف،باب ماجاء فی اکل الضبع ج ثانی ص ۲۲۸، نمبر ۱۹۷۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بجوکو کھانا طال ہے۔ (۳) اور لومڑی کے بارے بی قول تا بعی ہے۔ عن ابن طاؤ ساو غیرہ عن طاؤ س کان لا یسری باکل الشعلب باسا۔ (مصنف عبد الرزاق، باب الثعلب والقرد۔ جرائع، ۲۰۸۰، نمبر طاؤ س کے کہا تھی میں ہے کہ لومڑی کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۱) بجو کے بارے میں ہماری ولیل یے ول تا بعی ہے۔ سألت ابن المسیب عن اکل الضبع ؟ فقال اکلها لا یصلح فقال شیخ عندہ ان شئت حدثتک ما سمعت من ابی الدرداء قال انه قال سمعته یقول: نهی رسول الله عن کل ذی نهبة ..... و عن کل اکل کی ذی ناب من السباع ، قال سعید صدقت (مصنف عبر الرزاق ، باب الضبع ، جرابع ، ۱۳۹۳ ، نبر ۱۹۷۹ ) اس قول تا بعی میں ہے کہ بجودرندہ ہے اس لئے وہ نہ کھایا جائے۔ (۲) اور لومڑی کے بارے میں ہماری دلیل بیقول تا بعی ہے۔ عن الزهری قال الثعلب سبع ، لایؤ کل (مصنف عبد الرزاق ، باب الثعلب والقرد ، جرابع ، ۱۳ من بر ۱۷۷۷ ) اس قول تا بعی میں ہے کہ لومڑی حلال نہیں ہے۔ (۳) ابا عبد اللہ بن باب الثعلب والقرد ، جرابع ، ۱۳۵۰ من بر ۱۷۷۷ ) اس قول تا بعی میں ہے کہ لومڑی حلال نہیں ہے۔ (۳) ابا عبد اللہ بن جعفر .... نقلت یا نبی اللہ ما تقول فی الجعلب ؟ قال اویا کل ذا لک احد۔ (سنن بیہتی ، باب ما جاء فی الضبع والثعلب ، ج تا سع ، حسم میں ہے کہ کیا کوئی لومڑی کھا سکتا ہے ، جس سے پتہ چلا کہ وہ حرام ہے۔

ترجمه : کے اور ہاتھی کچل دانت والا ہے،اس کئے اس کا کھانا مکروہ ہے۔

تشریح : ہاتھی پھاڑ کھانے والانہیں ہے، کیکن اس کے آگے کے دودانت لمبے ہوتے ہیں ،جسکوناب کہتے ہیں۔اس لئے بیچرام بھی نہیں اور حلال بھی نہیں ہے اس کا کھانا مکروہ ہے۔

وجه : (۱) اس قول تا بعی میں ہے۔ سمع الحسن یقول الفیل خنزیر لا یؤکل لحمه ، و لا یشرب لبن ه ( مصنف عبد الرزاق ، باب الفیل واکل لحم الفیل ، ج رابع ، ص ۲۰۹ ، نمبر ۱۸۸۱) اس قول تا بعی میں ہے کہ ہاتھی کا گوشت حرام ہے۔ (۲) اور دوسرے تا بعی کا قول ہیہ ہے، سألت الشعبی عن لحم الفیل ؟ فتلا ﴿ قل لا اجد فیما او حی الی مصحر ما (آیت ۱۳۵۵ ، سورة الانعام ۲) (مصنف عبد الرزاق ، باب الفیل واکل لحم الفیل ، ج رابع ، ص ۲۰۹ ، نمبر ۱۸۸۱) اس

الُهَوَامِّ 6 وَكَرِهُوا أَكُلَ الرَّحِمِ وَالْبُغَاثِ لِأَنَّهُمَا يَأْكُلانِ الْجِيَفَ (٢٢٨)قَالَ وَلَا بَأْسَ بِغُرَابِ النَّوْرُعِ لِ لِأَنَّهُ يَأْكُلُ الْحَبَّ وَلَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ وَلَيْسَ مِنُ سِبَاعِ الطَّيْرِ.

آیت کے اشارے سے معلوم ہوا کہ ہاتھی حرام نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں ہاتھی کے حرام ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ان دونوں قولوں کو ملا کریڈ ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھی کا گوشت مکروہ ہے۔

ترجمه : ٨ جنگلى چو ہااور نيولا زمين پررينگنے والا درندہ ہے۔اس لئے اس کونہيں کھايا جاسکتا۔

وجه : (۱) جنگلی چوہے کے بارے میں یہ تول تا بعی ہے۔ سئل رسول الله عن اکل الیربوع ؟ فلم یو به باسا ۔ ( مصنف عبدالرزاق ، باب الیربوع ، جرابع ، ص۳۹۳ ، نمبر ۸۷۲ ) اس حدیث میں ہے کہ جنگلی چوہا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (۲) سألت الحکم و حماد عن اکل الیربوع فکرهاه ۔ (مصنف ابن الی شیۃ ، باب ما قالوفی الیربوع ، جرابع ، ص۳۹۳ ، نمبر ۲۱۵ مصنف عبدالرزاق ، باب الیربوع ، جرابع ، ص۳۹۳ ، نمبر ۲۱۵ ) اس قول تا بعی میں ہے کہ میں جنگلی چوہے کونا پیند کرتا ہوں۔ (۳) عن عائشة ان رسول الله علی الله علی الدواب کلهن فاسق یہ میں جنگلی چوہے کونا پیند کرتا ہوں۔ (۳) عن عائشة ان رسول الله علی العقوم و العوام ، (مسلم شریف ، باب مایند بالمحرم قله من الدواب فی الحرم الغراب و الحداة و الکلب و العقور و العقوب و الفارة . (مسلم شریف ، باب مایند بالمحرم قله من الدواب فی الاهل والحرم ، ص ۱۳۸۱ نمبر ۲۸۱۷ ) اس حدیث میں چوہے کوفاس کہا اور حرم میں بھی قبل کرنا جائز قرار دیاس لئے وہ حرام ہے۔

لغت : ريوع: جنگل چوہا۔ ابن عرس: نيولا۔ الہوام زمين پررينگنے والے۔ السباع الہوام: کاتر جمہ ہے درندہ ہے جوز مين پر رينگنے والا ہے۔

ترجمه : ٩ اورفقهاء ني مكروه قرارديا گده كواور بغاث كواس كئه كه يدونول گندگي كهات يور

نشریج: گدھاور بغاث شکارنہیں کرتے لیکن مردار کھاتے ہیں اس لئے ان دونوں کا گوشت بھی مکروہ ہے۔

وجه: عن ابراهيم انه كره من الطير كل شيء يأكل الميتة \_ (مصنف عبدالرزاق، باب الغراب والحداة، ج رابع، ص٣٩٦، نمبر٣٩٨ ٨رمصنف ابن ابي شيبة ٣٤ ما ينهى عن اكله من الطيو روالسباع، جرابع، ص٣٦٦ نمبر ١٩٨٦٥) اس قول تابعي سے معلوم ہوا كه جوم ده كھا تا ہووه مكروه ہے \_

الغت : الرخم: گدھ پرندہ ہے اور مردار کھا تا ہے۔ بغاث: یہ پرندہ سبزی مائل ہوتا ہے گدھ سے چھوٹا ہوتا ہے، اور مردار کھا تا ہے۔، میں نے دیکھا ہے۔ الجیف: مردار، گندگی۔ ہے۔، میں نے دیکھا ہے۔ الجیف: مردار، گندگی۔

ترجمه : (۲۲۸) کوئی حرج کی بات نہیں ہے گیتی کے وے کھانے میں۔

ترجمه : اِ اس لئے کہ بیداہ کھا تا ہے اور مرداز نہیں کھا تا اور پھاڑ کھانے والا پرندہ نہیں ہے۔

تشریح: تین قسم کے کوے ہوتے ہیں اور اردومیں متیوں کوکوا کہتے ہیں

(۱)..... پہلافتم کا کواانگلینڈ میں دیکھاوہ بالکل کالا ہوتا ہےاور عام چڑیوں کی طرح بھدا ہوتا ہےاور کھیتوں میں دانہ چگتار ہتا ہےاور کوڑے مکوڑے کھاتا رہتا ہےاس کا نام ہر ملک میں الگ الگ ہے۔لیکن یہی غراب الزرع کھیتی کا کواہے۔چونکہ بینہ مردار کھاتا ہےاورنہ گندگی میں منہ ڈالتا ہےاس لئے بیرحلال ہے۔

البجیف. (مصنف عبدالرزاق، باب الغراب والحداق، جرابع میں ہے۔ عن ابن طاؤس عن ابیه قال کوہ من الطیر ما یأکل البجیف. (مصنف عبدالرزاق، باب الغراب والحداق، جرابع مصلام ۱۹۳۸، نمبر ۸۷۳۳ میر اس قول تابعی سے معلوم ہوا کہ مردہ یا گندگی کھا تا ہوتو وہ مکروہ ہے۔ اور یہ کوا مردہ یا گندگی نہیں کھا تا بلکہ کھیتوں سے دانے چگتا ہے اس لئے یہ طال ہے۔ یہی مصنف کی مراد ہے۔ (۳) اس کوے کے لئے۔ سمعت عکرمه و سئل عن لحم الغراب و الحدیا فقال دجاجة سمینة ۔ (مصنف ابن البی شیبة ، باب ما قالونی لیم الغراب، جرابع، ص۲۲۳، نمبر ۱۹۸۷) اس قول تابعی میں ہے کہ کھیتی کا کوا گویا کہ موٹی مرغی ہے، یعنی مرغی کی طرح حلال ہے

(۲).....دوسرا کواجس کی چونج تیز ہوتی ہے اور مڑی ہوئی ہوتی ہے اس کے کالے میں تھوڑی سفیدی مائل ہوتی ہے۔ یہ بہت ہوشیار پرندہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے یہال گھروں پرآ کر مرغی کا چھوٹا بچہ لے بھا گتا ہے اور پھاڑ کھا تا ہے۔ اس کوئے کومصنف نے ابقع ، کہا ہے ، یہ کواحلال نہیں ہے

وجه : (۱) عدیث میں ہے۔ عن ابس عباس قال نهی رسول الله علیہ عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیو (مسلم شریف، بابتر یم اکل کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیو (مسلم شریف، بابتر یم اکل کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیو (مسلم شریف، باب اکل ذی ناب من ۱۹۳۸ مجار ۱۹۳۸ محمل می المحرم العرام می ۱۹۳۸ مجار ۱۹۳۸ می المحرم میں میں المحرم میں مجار اور ۱۹۳۸ میں المحرم میں میں المحرم میں مجار اور ۱۹۳۸ میں المحرم میں مجار اور ۱۹۳۸ میں المحرم میں المحرم میں میں المحرم میں ال

(۳) تیسرا .....کوابالکل کالا ہوتا ہے یہ پہلے کو بے سے تھوڑ ابڑا ہوتا ہے۔ یہ پہلے کو بے کی طرح ہوشیار نہیں ہوتا اور نہ یہ شکار کر سکتا ہے۔اس کو ہم لوگ جھار کھنڈ میں ڈرکوا کہتے ہیں۔ یہ ہروفت گوبریالید بکھیر بکھیر کراس سے دانہ نکال کر کھا تار ہتا ہے۔ یہ (٢٢٩)قَالَ وَلَا يُؤُكُلُ الْأَبُقَعُ الَّذِي يَأْكُلُ الْجِيُفَ، وَكَذَا الْغُدَافُ (٢٣٠) وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا بَأْسَ بِأَكُلِ الْعَقُعَقِ لَ إِلَّانَّهُ يَحْلِطُ فَأَشُبَهَ الدَّجَاجَةَ. وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُكُرَهُ لِأَنَّ غَالِبَ أَكُلِهِ

مردہ گوشت بھی کھالیتا ہے۔اس لئے یہ بھی حرام ہے۔اس کومصنف نے,غداف، کہاہے۔

وجه: (۱)عن ابراهیم انه کره من الطیو کل شیء یأکل المیتة \_ (مصنفعبدالرزاق، بابالغراب والحداة ، حرابع ، سر ۳۹۲ نمبر ۱۹۸۲۵) ، حرابع ، سر ۳۹۸ نمبر ۳۹۸ نمبر ۱۹۸۲ نمبر ۱۹۸۳ نمبر ۱۹۸۳

قرجمه : (۲۲۹) اورنبین کھایا جائے گا ابقع کو اجوم دار کھا تاہے۔

تشریح: ابقع کواوہی کواہے جودوسرے نمبر میں بیان کیا۔ یہ کالا ہوتا ہے کیکن سفیدی مائل ہوتا ہے اور گلے کے پاس تھوڑی سفیدی واضح ہوتی ہے۔اور مردار کھا تاہے بلکہ مرغی کے بیچ کواٹھا کرلے بھا گتا ہے۔

وجه :دلائل او پرمسئله نمبر ۲۲۸ میں گزرگئے۔اس میں ڈرکوابھی شامل ہے۔اس کوڈرکوااس کئے کہتے ہیں کہ ہوشیار کو ہے کی بنسبت تھوڑا ڈرتا ہے۔

لغت ابقع َ چتكبرا۔ الجيف : مردار، بدبودار۔

ا صول : جوچوپایا، یا پرنده دوسرول کو بھاڑتا ہووہ درندہ ہے وہ حلال نہیں ہے۔

**اصول**: جوجانورمردار کھاتا ہووہ حلال نہیں ہے۔

**اصول** : جوجانورحشرات الارض ہووہ حلال نہیں ہے۔

**اصول** : جوگھاس یادانہ کھا تا ہووہ حلال ہے۔

ترجمه : (۲۳۰) امام ابوصنیفه نفر مایا که عقعق کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ترجمه نے اس کئے کہ بھی وہ مردہ کھا تا ہے اور بھی دانہ کھا تا ہے ،اس لے وہ مرغی کے مشابہ ہو گیا۔،اورامام ابو پوسف ّ سے روایت یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے اس کئے کہ اس کا زیادہ کھانا مردار ہے

الغت اعقعق: کوے کی طرح ایک پرندہ ہے، اتر پردیس میں اس کومہوکھا، کہتے ہیں، یہ بھی مردار بھی کھالیتا ہے، کین زیادہ تراس کا کھانا دانہ ہے۔ یخلط: خلط سے مشتق ہے چیزوں کوایک دوسرے میں ملانا، یہاں مراد ہے کہ دانہ بھی کھاتا ہے اور اس

### الُجِيَفُ، (٢٣١) قَالَ وَيُكُرَهُ أَكُلُ الضَّبُعِ وَالضَّبِّ وَالسُّلَحُفَاةِ وَالزَّنُبُورِ (٢٣٢) وَالْحَشَرَاتِ مِن بَهِي بَهَارِم دارَجِي لما ليتا ہے۔

تشریح: عقعق کا کھانا دونوں تم کے ہیں، مردار بھی،اوردانہ بھی اس لئے اس بارے میں اختلاف ہو گیا،امام ابوحنیفةً نے دیکھا کہ زیادہ تربیددانہ کھا تا ہے اس لئے اس کوحلال کہا،اورامام ابو بوسف ؒ نے دیکھا کہ بیمردار بھی کھاتا ہے اس لئے اس کو حرام کہا۔امام ابوحنیفہ گامسلک احتیاط بربنی ہے۔

ترجمه : (۲۳۱) اور مکروه ہے بجو، اور گوه \_ پھوااور بھڑ مکروه ہیں۔

تشریح: بجواورگوہ، حشرات الارض میں سے ہیں اور گوشت خور جانور ہیں۔ان کو کچلی دانت بھی ہوتا ہے اس لئے حنفیہ کے نزدیک انکا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ چونکہ احادیث میں دونوں قتم کی باتیں ہیں اس لئے بالکل حرام نہیں فرمایا بلکہ مکروہ فرمایا ۔ ۔اسی طرح کچھوا،اور بھڑ اور تمام حشرات الارض مکروہ ہیں۔

وجه: (١) بحوك مروه و ني كرا لي حديث ہے۔ عن احيه خزيمة بن جزء قال سالت رسول الله عَلَيْتُهُ عن اكل الصبع ؟قال وياكل الصبع احد؟ . (تر ندى شريف، باب ماجاء في اكل الضبع ص٢٦٨، نبر ٩٢٢ كارابن ماجه شريف، باب الضبع ص٢٢٨، نبر ٣٢٣ كارابن ماجه شريف، باب الضبع ص٢٢٨، نبر ٣٢٣ كار التبي عَلَيْتُهُ الصب شريف، باب الضبع ص٢٤ نمبر ٣٢٣ كار كر ديك مروه ہاس كى دليل بي حديث ہے۔ سمعت ابن عمر يقول قال النبي عَلَيْتُهُ الصب لست اكله و لا احر مه (بخارى بنبر ٣٥٣ كار) اورائ باب كى دوسرى روايت ميں ہے۔ فقالوا هو ضب يا رسول الله! فرفع يده فقلت احرام هو ياسول الله؟ فقال لا ولكن لم يكن بارض قومى فاجدنى اعافه قال خالد فاجتورته فاكلته ورسول الله ينظو (بخارى شريف، باب الضب، ٣٥٨٠ بنبر ١٩٥٨ مسلم شريف، باب اباجة الضب، ٣٨٨ منبر ١٩٥٨ مسلم شريف، باب اباجة الصب من ١٩٨٨ منبر ١٩٥٨ من من من الله عَلَيْتُهُ نهى عن اكل الصب، شكم ١٨٨ من روء كور الله عَلَيْتُهُ نهى عن اكل لحم الضب. (ابوداؤد شريف، باب في اكل الضب، ٣٥٨ منبر ١٩٥١) اس حديث ہے معلوم ہوا كه توه كا وشت طال لدم من النه رابوداؤد شريف، باب في اكل الضب، ٣٥ منبر ١٩٥١) اس حدیث ہے معلوم ہوا كه توه كا وشت طال الم عَلَيْتُهُ نهى عن اكل لي منبل ان رسول الله عَلَيْتُهُ نهى عن اكل لي حديث المن در الوداؤد شريف، باب في اكل الضب، ٣٥ منبر ١٩٥١) اس حدیث ہے معلوم ہوا كه توه كا وشت طال نہيں ہے۔

ترجمه : (۲۳۲) اورحشرات الارض مكروه بين

تشريح : بچھوااور بھڑ حشرات الارض ہیں اس لئے یہ بھی حرام ہوں گے۔اور حشرات الارض بھی حرام ہیں۔

**9.44**: آیت میں ہے۔ ویحل لہم الطیبت ویحرم علیهم الخبائث (آیت ۱۵۷سورۃ الاعراف ) اس آیت میں ہے کہ خبیث چیز حرام کی گئی ہے اور حشرات الارض خبیث ہے اس لئے اس کا کھانا حرام ہے (۲) قبال کننت عند ابن عصر فسئل عن اکل القنفذ فتلا قل لا اجد فی ما او حی الی محرما (آیت ۱۲۵۵ مورۃ الانعام ۲) قال قال

ثُكِلِّهَ إِلَّا أَمَّا الضَّبُعُ فَلِمَا ذَكَرُنَا، وَأَمَّا الضَّبُّ فَلِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - نَهَى عَائِشَةَ - رَضِى اللَّهُ عَنُهَا - حِينَ سَأَلَتُهُ عَنُ أَكُلِهِ. ٢ وَهِيَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي إِبَاحَتِهِ، ٣ - رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا - حِينَ سَأَلَتُهُ عَنُ أَكُلِهِ. ٢ وَهِي حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي إِبَاحَتِهِ، ٣

شیخ عنده سمعت ابا هریرة یقول ذکر عند رسول الله علیه فقال خبیشة من الخبائث \_(ابوداؤدشریف، باب فی اکل حشرات الارض، ج تاسع، ص ۵۴۷، باب ماروی فی القنفذ وحشرات الارض، ج تاسع، ص ۵۴۷، بمبر ۱۹۴۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قنفذ لین جنگلی چوہا کھانا ٹھیک نہیں ہے اور وہ حشرات الارض میں سے ہے اس لئے حشرات الارض کا کھانا بھی حلال نہیں ہے (۳) گوہ بھی حشرات الارض میں سے ہوہ اوپر کی حدیث میں مگروہ بلکہ حرام کہا ہے اس لئے اس پرقیاس کرتے ہوئے باقی حشرات الارض میں۔

الغت: الضبع: بجور الضب: گوه حشرات الارض: زمین پررینگنے والے جانور جیسے چوہا، کچھوا، سانپ، بچھووغیره م ترجمه : (۲۳۲) اور تمام حشرات الارض، مروه ہیں۔

ترجمه البرحال بحوتوه حرام ہےاس دلیل کی بناپر جوہم نے بیان کیا[ کہ بجوذی ناب ہے]اور بہر گوہ تو تواس لئے کہ حضرت عائشہ نے حضور سے گوہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے انکومنع فر مایا۔

تشریح : بجو کے بارے میں پہلے بیان کیا ہے کہ وہ کچلی دانت والا ہے اس لئے وہ حرام ہے، اور گوہ کے بارے میں سے حدیث ہے کہ حضرت عائشہ نے حضور ؑ سے گوہ کے بارے میں یو جھاتو اس کو کھانے سے منع فر مایا۔

وجه: بيره ديث حضرات عائشه كن نهيل بلكه حضرت عبد الرحمان بن شبل ان رسول الله عليه عن اكل لحم الضب. (ابوداؤد شريف، باب في اكل الضب، ٢٥٣٥ ، نمبر ٣٤٩٦) اس حديث ميل كوه كوكها نے منع فرمایا ہے۔

ترجمه نلے بیحدیث امام شافعی پر جمت ہے گوہ کے حلال ہونے کے بارے میں۔

تشریح: امام شافعی کے یہاں گوہ حلال ہے، اس لئے اوپر کی عبد الرحمٰن والی حدیث اس کے خلاف جحت ہے۔ کتاب الام میں عبارت بیہ، قال الشافعی و لا بأس باکل الضب صغیر ا او کبیر ا ۔ (موسوعه امام شافعی و لا بأس باکل الضب، عبر ۵۲۹۸، نمبر ۵۳۹۸) اس عبارت میں ہے کہ امام شافعی کے یہاں کھانا حلال ہے۔

وجه: (۱) اس حدیث میں ہے کہ گوه کا گوشت حلال ہے۔ فنادت امرأة من نساء النبی علی الله انه لحم ضب فقال رسول الله کلوا فانه حلال ولکنه لیس من طعامی (مسلم شریف، باب اباحة الضب، ١٩٨٨، نبر ١٩٣٨، نبر ٥٠٣٢/١٩٣٣) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گوه کا گوشت حلال ہے۔ (۲) فقالوا هو ضب یا رسول الله! فرفع یده فقلت احرام هو یاسول الله؟ فقال لا ولکن لم یکن بارض قومی فاجدنی اعافه قال خالد فاجتررته فاکلته ورسول

٣ وَالنَّرُنُهُ وَرُ مِنُ الْمُؤُذِيَاتِ. وَالسُّلَحُفَاةُ مِنُ خَبَائِثِ الْحَشَرَاتِ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ عَلَى الْمُحُومِ بِقَتُلِهِ شَيْءٌ، وَإِنَّمَا تُكُرَهُ الْحَشَرَاتُ كُلُّهَا استِذَلَاً لا بِالضَّبِ لِأَنَّهُ مِنْهَا. (٢٣٣) قَالَ وَلَا يَجُوزُ الْكُمُو اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى الْحُمُو الْأَهُلِيَّةِ وَالبِغَالِ إِلَى الْمُولِيدِ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنُ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَعَنُ عَلِيٍّ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنُ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَعَنُ عَلِيٍّ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَامُ - أَهُدَرَ الْمُتُعَةَ وَحَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُو الْحُمُو اللَّهُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ المُعَلِيَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ،

السلسه ینظر (بخاری شریف، باب الفب، ۱۹۸۳، نمبر ۱۵۵۳مسلم شریف، باب اباحة الفب، ۱۸۸۸ نمبر ۱۹۲۵مسلم شریف، باب اباحة الفب، ۱۸۸۸ نمبر ۵۰۳۲/۱۹۴۵ اس مدیث میں حضرت خالد نے گوہ کھایا اور آپ نے منع نہیں فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ گوہ طلال ہے۔

ترجمه : ۳ بھڑ تکلیف دینے والا جانور ہے، اور کچھوا حشرات الارض میں سے خبیث ہے، اس لئے محرم پراس کے تل کرنے سے بچھولاز منہیں ہوتا ، اور حشرات الارض مکروہ ہے گوہ سے استدلال کرتے ہوئے ، اس لئے کہ گوہ بھی حشرات الارض میں ہے۔

اللارض میں ہے۔

تشریع : بھڑاس کئے حرام ہے کہ اپنے ڈنگ سے انسان کو تکلیف دیتا ہے،اور کچھوااس کئے حرام ہے کہ وہ حشرات الارض ہے،اور اور پرحدیث میں گوہ کواس کئے حرام قرار دیا کہ وہ حشرات الارض ہے،اس کئے کچھوا بھی حشرات الارض ہے اس کئے وہ بھی حرام ہوگا، یہی وجہ ہے کہ محرم کچھوا کول کر دیتواس کا تاوان لازم نہیں ہوتا۔

قرجمه : (۲۳۳) اورجائز نہیں ہے گھریلوگدھوں کا کھانا اور نچر کو کھانا۔

ترجمه المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحالية في المحالة في المحال المحال

وجه : (۱) عن ابن عمر نهى النبى عَلَيْ عن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر (الف) (بخارى شريف، باب لوم الحمر الاهلية يوم خيبر (الف) (بخارى شريف، باب تح يم اكل لم الحمر الانسية ، ص١٢٩ ، نبر ١٩٣٨) الس حديث معلوم مواكه هر يلولد هي كالوشي على المنبر ٢٥ من المنبي مي من المنبي مي من المنبي من من المنبي من من المنبي من من المنبي من المنبي من المنبي عن المنبي عن المنبي و لحوم حمر الانسية (بخارى شريف، باب لحوم الحمر الانسية و بخارى شريف، باب لحوم المحرالانسية على المنبر ٥٥٢٨ من المنبي عن اكل لحوم المنبي والبغال والحمير وكل ذى ناب من السباع (نسائى الوليد ان رسول الله عَلَيْ الله عن اكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذى ناب من السباع (نسائى المنبية المنبية وكل المنبية وكل ذى ناب من السباع (نسائى المنبية وكل ال

(٢٣٣)قَالَ وَيُكُرَهُ لَحُمُ الْفَرَسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَهُوَ قُولُ مَالِكٍ. (٢٣٥) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -: لَا بَأْسَ بِأَكُلِهِ لِي لِحَدِيثِ جَابِرٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنُ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهُلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْحَيْلِ يَوْمَ خَيْبَرِ لَ وَلَابِي حَنِيفَة قَولُه تَعَالَى ﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرُكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ النحيل يَوُمَ خَيْبَر لَ وَلِأَبِي حَنِيفَة قَولُه تَعَالَى ﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرُكُ وَلَا مَتِنَانِ وَالْأَكُلُ مِنُ أَعْلَى مَنَافِعِهَا، وَالْحَكِيْمُ لَا يَتُرُكُ الِامْتِنَانَ وَالْمَحِيْمُ لَا يَتُرُكُ الْامْتِنَانَ وَالْعَمِيرَ لِامْتِنَانَ وَالْاَحْمَى مَنَافِعِهَا، وَالْحَكِيْمُ لَا يَتُرُكُ الْامْتِنَانَ

شریف، بابتح یم اکل لحوم الخیل، ص۱۰۲، نمبر ۲۳۳۷ را بن ماجه شریف، باب لحوم البغال، ۲۵ ۲۵ نمبر ۳۱۹۸) اس حدیث سے معلوم ہوا نچر کا گوشت حلال نہیں ہے (۴) نچر گلاھے کی پیدا وار ہے جب گدھا حلال نہیں ہے تو نچر حلال کیسے ہوگا؟ ترجمه : (۲۳۴) مکروہ ہے گھوڑے کا گوشت کھانا امام ابو صنیفہ کے نزدیک، اوریبی قول امام مالک کا ہے۔ تشریح : گھوڑے کا گوشت حلال ہے تا ہم مکروہ ہے۔

**وجسه**: (۱) يه جهاد مين كام آتا ہے اس كو كھانا عام كرديا جائے توجهاد كانقصان ہوگا اس كئے اس كو كروہ قرار ديا ہے (۲) اوپر حديث ميں گزرا عن خالد بن وليد انه سمع رسول الله عَلَيْكُ يقول لا يحل اكل لحوم النجيل والبغال والبغال والسخال الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الله عَلْمُ اللهُ الله عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الله

ترجمہ (۲۳۵) امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعیؒ نے فرمایا کہ گھوڑے کے گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے ترجمہ نا حضرت جابرؓ کی حدیث کی وجہ سے کہ حضور ؓ نے جنگ خیبر کے دن اہلی گدھے کے کھانے سے منع فرمایا، اور گھوڑے کو کھانے کی اجازت دی۔

**تشریح** :صاحبین ٔ اورامام شافعیؒ نے فرمایا کہ گھوڑے کے گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے،اور دلیل میں حضرت جابر ؓ کی حدیث پیش کی۔

وجه: (۱) حدیث میں ہے جسکوصاحب ہدایہ نے پیش کی۔ عن جابو بن عبد الله قال نهی النبی علی النبی علی النبی علی النبی علی الله قال نهی النبی علی الله عدم حیب عن لحوم الحدم و دخص فی لحوم النبی النبی النبی الله الله الله المحدم و دخص فی لحوم النبیل (بخاری شریف، باب لحوم النبیل میں ۱۹۸۳، نمبر ۱۹۸۱، نمبر ۱۹۸۱، ۱۹۸۳ (۲) اس کی دوسری روایت میں بیجی ہے۔ سمع جابو بن عبد الله یقول اکلنا زمن خیبر النبیل و حمو الوحش و نهانا النبی علی المحدم الاهلی . (مسلم شریف، نمبر ۵۵۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے۔

ترجمه نع امام ابوحنیفه کی دلیل: الله تعالی کا قول ہے گھوڑا، خچراور گدھا کواس کئے پیدا کیا تا کہتم اس پر سوار ہواور زینت

بِأَعُلَى النِّعَمِ وَيَمُتَنُّ بِأَدُنَاهَا، ٣ وَلَأَنَّهُ آلَةُ إِرُهَابِ الْعَدُوِّ فَيُكُرَهُ أَكُلُهُ احْتِرَامًا لَهُ وَلِهَذَا يُضُرَبُ لَهُ بِسَهُمٍ فِي الْغَنِيمَةِ، وَلَأَنَّ فِي ابَاحَتِهِ تَقُلِيلَ آلَةِ الْجِهَادِ، ٣ وَحَدِيثُ. جَابِرٍ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ لَهُ بِسَهُمٍ فِي الْغَنِيمَةِ، وَلَأَنَّ فِي ابَاحَتِهِ تَقُلِيلَ آلَةِ الْجِهَادِ، ٣ وَحَدِيثُ. جَابِرٍ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ خَالِدٍ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُما -، وَالتَّرُجِيحُ لِلْمُحَرِّمِ. ثُمَّ قِيلَ: الْكَرَاهَةُ عَنْدَهُ كَرَاهَةُ تَحُرِيمٍ. وَقِيلَ كَرَاهَةُ تَنُزِيهٍ. وَاللَّوْلُ أَصَحُّ. ٢ وَأَمَّا لَبَنَهُ فَقَدُ قِيلَ: لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ لَيُسَ فِي شُرُبِهِ تَقُلِيلُ

کے لئے پیدا کیا ہے، یہاں زینت کرنے اور سوار ہونے کا احسان جمایا ہے، اور کھانا اعلی منافع ہے اور حکیم اعلی چیز کے احسان جمانے کونہیں چھوڑتا، اور اس سے ادنی چیز پراحسان نہیں جماتا۔

تشریح : امام ابوصنیفدگی دلیل اس آیت کا اشارة النص ہے۔ و النحیال و البغال ، و الحمیر لتر کبو ها و زینة و یخلق ما لا تعلمون (آیت ۸، سورة نافحل ۱۷) اس آیت میں ہے کہ گھوڑا ، اور نچر اور گدھازینت کے لئے ہے ، اللہ تعالی احسان جماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیزینت اور سواری کے لئے ہیں ، پس اگر کھانا حلال ہوتا تو یوں احسان جماتے کہ بید کھانے کے لئے ہیں ، کیک بیار کھانا حلال ہوتا تو یوں احسان جماتے کہ بید کھانے کے لئے ہیں ، کیکن بیا حسان نہیں جمایا تو معلوم ہوا کہ کھانا حلال نہیں ہے۔

اغلی منافع ہے، پس اگر حلال ہوتا تو اعلی منافع کو ضرور بیان کرتے ، لیکن بیان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کھانا حلال منافع ہے، پس اگر حلال ہوتا تو اعلی منافع کو ضرور بیان کرتے ، لیکن بیان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ امتنان: من سے شتق ہے، احسان جتانا۔

ترجمه: عن اوراس لئے کہ یہ دیمن کو مرعوب کرنے کا آلہ ہے، اس لئے اس کے احترام کے لئے کھانا مکروہ ہوگا، اوراس کے گھوڑے کے کھانا مکروہ ہوگا، اوراس کے گھوڑے کے میں آلہ جہاد کو کم کرنا ہے۔

لئے گھوڑے کے لئے مال غنیمت میں حصہ تعین کیا جاتا ہے، اوراس لئے کہ گھوڑے کو مرعوب کرنے کا آلہ ہے، یہی وجہ ہے کہ گھوڑے کے مشروعی وجہ ہے کہ گھوڑے کے مال غنیمت میں ایک حصہ دیا جاتا ہے، اس لئے اس کے احترام میں گھوڑا حلال نہیں ہونا چاہئے، دوسری وجہ یہے کہ اس کو کھانا مباح کردیں تو آلہ جہاد میں کی واقع ہوجائے گی، اس لئے بھی اس کو حلال نہیں ہونا چاہئے۔

ا خت : ادهاب: رہب سے شتق ہے، ڈرانا، رعب ڈالنا۔ ضرب لہ ہم: اس کے لئے حصہ تعین کرنا۔

ترجمه : م حضرت جابر کی حدیث، حضرت خالد کی کحدیث کے معارض ہے اور ترجیح حرام کوہوتی ہے۔

**تشریح** : بیامام صاحبین کوجواب ہے کہ آپ نے حضرت جابر کی حدیث پیش کی جس میں گھوڑے کے گوشت کھانے کا جواز ہے ا*یکن حضر*ت خالد کی حدیث میں مما نعت ہے اس لئے حرمت کوتر جبجے ہوگی ۔

ترجمه : ه پر کها گیا که امام الوحنیفه یک یهال کراهیت تحریمی ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا که کراهیت تنزیمی ہے لیکن پہلی بات زیادی صحیح ہے، یعنی کراہیت تنزیمی ہے۔

آلَةِ الْجِهَادِ. (٢٣٢)قَالَ وَلَا بَأْسَ بِأَكُلِ الْأَرُنَبِ لِ لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَكَلَ مِنُهُ حَينَ أُهُدِى إلَيْهِ مَشُوِيًّا وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ - بِالْأَكُلِ مِنْهُ ، وَلِأَنَّهُ لَيُسَ مِنُ السِّبَاعِ وَلَا مِنُ آكِلَةِ الْجِيَفِ فَأَشْبَهَ الظَّبُى، (٢٣٧)قَالَ وَإِذَا ذُبِحَ مَا لَا يُؤَكِلُ لَحُمُهُ طَهُرَ السِّبَاعِ وَلَا مِنُ آكِلَةِ الْجِيَفِ فَأَشْبَهَ الظَّبُى، (٢٣٧)قَالَ وَإِذَا ذُبِحَ مَا لَا يُؤكِلُ لَحُمُهُ طَهُرَ

تشریح: واضح ہے۔

قرجمه : برحال گورٹی کا دودھ تو فرمایا کہ اسکے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ جہاد کے آلے کو کم کرنا نہیں ہے تشریح : گورٹی اصل اعتبار سے حلال ہے، صرف آلہ جہاد کم نہ ہوجائے اس لئے اس کو کروہ قرار دیا، اور اس کے دودھ پینے میں آلہ جہاد میں کی نہیں آئے گی اس لئے بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کے دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرجمه : (۲۳۷) کوئی حرج نہیں ہے خرگوش کھانے میں۔

ترجمه الما اس لئے کہ حضور کو بھنا ہوا گوشت پیش کیا تو آپ نے اس سے کھایا، اور صحابہ کو بھی کھانے کا حکم دیا۔، اور اس لئے کہ وہ ہن کے مشابہ ہو گیا۔ لئے کہ وہ نہ درندہ ہے اور نہ مردار کھا تا ہے اس لئے وہ ہرن کے مشابہ ہو گیا۔

ترجمه : (۲۳۷) اگر ذنح کیاجائے ایساجانورجس کا گوشت نہیں کھایاجا تا ہے تو پاک ہوگی اس کی کھال اور گوشت سوائے آدمی اور سور کے ، ذکو ۃ ان میں کوئی اثر نہیں کرتی ۔

تشریح: مثلا بلی، گیڈروغیرہ جس جانور کا گوشت حلال نہیں ہے اس کوشری طریقے سے ذرج کر دیا تو اس کا گوشت حلال نہیں ہوگا اور نہ کھانے کے قابل ہوگا البتہ گوشت اور کھال پاک ہوجائیں گے ۔کھال پر اسی حال میں نماز پڑھ سکتا ہے اور گوشت کو جیب میں رکھ کرنماز پڑھ سکتا ہے۔

وجه : (۱) اصل میں بہتا ہوا خون نا پاک ہے، ذرج کرنے کی وجہ سے بہتا ہوا خون نکل گیااس لئے کھال اور گوشت پاک ہو گئے چا ہے حلال نہیں ہوا (۲) مردار کی کھال دباغت دی جائے تو پاک ہو جاتی ہے کیونکہ دباغت سے خون اور نا پاک رطوبت نکل جاتی ہے۔ اسی طرح ذرج کرنے کی وجہ سے خون نکل گیا تو کھال اور گوشت پاک ہوگئے ۔ حدیث میں ہے۔ ان عبد الله بن عباس احبرہ ان رسول الله علیہ الله علیہ مربشاۃ میتة فقال ھلا استمتعتم باھابھا ؟ قالوا انھا میتة قال انھا حسم عب ابن عباس اکلھا . (بخاری شریف، باب جلود المدیتہ ، مسم ۹۸۴ ، نمبر ۵۵۳) (۳) اور تر مذی شریف میں ہے۔ سمعت ابن

جِلُدُهُ وَلَحُمُهُ إِلَّا الْآدَمِيَّ وَالْخِنُزِيرَ لَ فَإِنَّ الذَّكَاةَ لَا تَعُمَلُ فِيهِمَا، أَمَّا الْآدَمِيُّ فَلِحُرُمَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَالْخِنُزِيرُ لِنَجَاسَتِهِ كَمَا فِي الدِّبَاغِ. لَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الذَّكَاةُ لَا تُؤَثِّرُ فِي جَمِيعِ وَكَرَامَتِهِ وَالْخِنُزِيرُ لِنَجَاسَتِهِ كَمَا فِي الدِّبَاغِ. لَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الذَّكَاةُ لَا تُؤَثِّرُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِلَّانَهُ يُؤَثِّرُ فِي إِبَاحَةِ اللَّحُمِ أَصُلًا. وَفِي طَهَارَتِهِ وَطَهَارَةِ الْجِلْدِ تَبُعًا وَلَا تَبَعَ بِدُونِ

عباس یقول ماتت شاة فقال رسول الله علیها الا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به ۔ (ترندی شریف، باب ماجاء فی جلودالمیٹ اذا دبغت ، ص ۱۳۳۳، نمبر ۱۷۲۷) اس حدیث سے معلوم ہوا که مردار کی کھال کو دباغت دی جائے تو پاک ہوجائے گی اسی پر قیاس کرتے ہوئے غیر ماکول اللحم کوذئے کیا جائے تو اس کا چڑا پاک ہوجائے گا۔ کیونکہ خون اور نایا ک رطوبت ذئے کرنے کی وجہ سے نکل گئی۔

ترجمه نا اس کئے کہ ذئح کرناان دونوں میں اثر انداز نہیں ہوتا ، آدمی میں اس کی عظمت کی وجہ سے اور سور میں نجاست کی وجہ سے اور سور میں نجاست کی وجہ سے ، جیسے کہ دباغت بھی اس میں اثر انداز نہیں ہوتا۔

تشریح: آدمی پاک ہے، کیکن ذرج کر کے اس کوقابل استعمال نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ اس کی عظمت ہے۔ اور سور بھی ذرج کرنے کی وجہ سے اس کا گوشت، اور کھال پاک نہیں ہوگا، یہ اس کی نجاست کی وجہ سے ہے۔

وجه: (۱) آدمی کی کرامت کے لئے یہ آیت ہے۔ولقد کر منا بنی آدم (آیت کی سورۃ الاسراء کا) (۲) اورسور کی خواست کے لئے یہ آیت ہے۔الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا. (آیت کیاست کے لئے یہ آیت ہے۔الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا کے بین ہوگا۔

اورانسان مکرم اورمحترم ہے اس لئے ذرج کرنے سے بھی وہ پاکنہیں ہوگا تا کہلوگ اس کو استعمال نہ کرے۔ ولقد کے منسا بنبی آدم (آیت • مسورۃ الاسراء ۱۷) انسان پاک ہے کیکن ذرج کے ذریعہ اس لئے پاک قرار نہیں دیا جارہا ہے تا کہلوگ اس کی کھال استعمال کر کے تو بہن نہ کرے۔

ترجمه ۲: اورامام شافعیؒ نے فرمایا کہ ذبح کرناان میں اثر نہیں کرتا، اس لئے کہ اس سے گوشت حلال نہیں ہوتا، اور گوشت کا پاک ہونا اور اس کی کھال کا پاک ہونا گوشت کے تابع ہے اور اور بغیراصل کے تابع نہیں ہوتا، جسے کہ مجوسی کے ذبح کرنے سے کھال اور گوشت یا کنہیں ہوتا۔

تشریح: امام شافعی نے فرمایا کہ جو جانور کھائے نہیں جاتے ہیں اسکوذئ کرنے سے اس کی کھال اور گوشت پاک نہیں ہوگا وجہ : وہ فرماتے ہیں کہ ذئ کرنے سے گوشت حلال ہوگا تو اس کے تابع ہوکر اس کا چھڑا بھی پاک ہوگا اور اس کا گوشت بھی پاک ہوگا ، اور یہاں غیر ماکول اللحم میں ذئ کرنے سے اس کا گوشت حلال نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کا چھڑا بھی پاک نہیں ہوگا ، اس کی ایک مثال دے، جیسے مجوسی اور کا فر ذئ کرے تو گوشت حلال نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے چھڑا بھی پاک نہیں ہوتا۔ ترجمه : سے ہماری دلیل ہے ہے کہ ذئ کرنا خون اور رطوبت کو زائل کرنے میں موثر ہے اور بہتا ہوا خون کو زکالے میں موثر الأَّصُلِ وَصَارَ كَذَبُحِ الْمَجُوسِيِ. ٣ وَلَنَا أَنَّ الذَّكَاةَ مُؤَقِّرَةٌ فِي إِزَالَةِ الرُّطُوبَاتِ وَالدِّمَاءِ السَّيَالَةِ وَهِي النَّجِسَةُ دُونَ ذَاتِ الْجِلْدِ وَاللَّحُمِ، فَإِذَا زَالَتُ طَهُرَ كَمَا فِي الدِّبَاغِ. ٣ وَهَذَا السَّيَالَةِ وَهِي النَّبِعِسَةُ دُونَ ذَاتِ الْجِلْدِ وَاللَّحُمِ، فَإِذَا زَالَتُ طَهُرَ كَمَا فِي الدِّبَاغِ. ٣ وَهَذَا السَّرِعِ فَلا بُدَّ اللَّحُمِ هُ وَفِعُلُ الْمَجُوسِيِّ إِمَاتَةٌ فِي الشَّرُعِ فَلا بُدَّ اللَّحُمِ هُ وَفِعُلُ الْمَجُوسِيِّ إِمَاتَةٌ فِي الشَّرُعِ فَلا بُدَّ مِنُ الدِّبَاغِ، ٢ وَكَمَا يَطُهُرُ لَحُمُهُ يَطُهُرُ شَحُمُهُ، حَتَّى لَوُ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ لَا يُفُسِدُهُ خِلافًا مِنْ الدِّبَاغِ، ٢ وَكَمَا يَطُهُرُ لَحُمُهُ يَطُهُرُ شَحُمُهُ، حَتَّى لَوُ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ لَا يُفُسِدُهُ خِلافًا لَهُ. ٤ وَهَلَ يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي غَيْرِ الْأَكُلِ؟ قِيلَ: لَا يَجُوزُ اعْتِبَارًا بِالْأَكُلِ. وَقِيلَ يَجُوزُ لَا يُتَفَعُ بِهِ فِي غَيْرِ الْأَكُلِ؟ قِيلَ: لَا يَجُوزُ اعْتِبَارًا بِالْأَكُلِ. وَقِيلَ يَجُوزُ كَالنَّ وَلَيْ الْمَاءِ الْقَلِيلِ لَا يُولِي غَيْرِ الْأَكُلِ؟ قِيلَ: لَا يَجُوزُ اعْتِبَارًا بِالْأَكُلِ. وَقِيلَ يَجُوزُ كَالنَّ يُعَيْرِ الْأَكُلِ؟ قِيلَ: لَا يُخُوزُ اعْتَبَارًا بِالْأَكُلِ. وَقِيلَ يَجُوزُ كَاللَّهُ وَمَكُ الْمَاءَ الْمَاءِ الْقَالِيلِ لَا يُعْتَلِ اللَّهُ اللَّالَةُ الْمُولَةُ وَمُعَالِلُهُ وَيُعَالِلُ الْمُعَالِلُهُ الْمُاءِ الْمُعَامِلُولُ وَيُنْتَفَعُ بِهِ فِي غَيْرِ الْأَكُلِ؟ وَالزَّيُتُ مَالِلُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَامِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَامِلُولُ اللَّالَةُ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمُعُولِ الْمُعُولِ الْمُعْتَمِلُهُ مَا لِللْهُ الْعُلِيلُ لَلَهُ الْقُلِيلِ لَا اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللْمُعَامِلُ اللْمُ الْمَاءِ الْمُلْعُمُ الْمُعُولُ الْمُحْمِلُ الْمُعُولِ الْمَاءِ الْمُعَلِيلُ اللْمُلِهُ الْمُعُولِ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعُولُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِيلُ الْمُعْلِى الْمُعِلَى الْمُعَلِيلُ الْمُعُلِّى الْمُعُلِى الْمُعَلِيلُ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعُمُولُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِيلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِيلُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولِ

ہے،اوریکی ناپاک ہے نہ گوشت اور چمڑا، پس جب رطوبت زائل ہوگئ تو کھال پاک ہوجائے گی، جیسے کہ دباغت دینے سے ہوتا ہے۔

تشریح: ہاری دلیل ہے ہے کہ بہتا ہوا خون اور رطوبت ناپاک ہے، اور ذنج کرنے کے ذریعہ یہ دونوں نکال دیا تو کھال یاک ہوجائے گی۔

ترجمه به اوريه پاک کرنے کا حکم چرے میں مقصود ہے، اور جیسے گوشت میں مقصود کھانا ہے۔

تشریح: بیامام شافعی گوجواب ہے،انہوں نے استدلال کیاتھا کہ ذئ کا اصل مقصد گوشت کوحلال کرنا ہے اور چمڑا پاک ہونا اس کے تابع ہے،اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ ذئ کا اصل مقصد دو ہیں پہلا گوشت کوحلال کرنا،اور دوسرا مقصد ہے چمڑا کو پاک کرنا،اس لئے گوشت حلال نہیں بھی ہوا تب بھی چمڑا پاک ہوجائے گا۔

قرجمه : ٥ اور مجوى كافعل شريعت ميں مار دالنا ہے اس لئے پاک كرنے كے لئے دباغت ضرورى ہے۔

تشریح: بیام شافعیؒ کے دوسرے استدلال کا جواب ہے، کہ مجوس کا ذرج کرنا حقیقت میں مارڈ الناہے، ذرج کرناہے، ی نہیں، اور جب مردہ ہوا تواس کی کھال کو یا ک کرنے کے لئے دباغت ضروری ہے۔

**نو جمه** : لا ذنح کرنے سے جیسے گوشت پاک ہوجا تا ہے،اسی طرح اس کی چربی بھی پاک ہوجاتی ہے، یہی وجہ ہے کہا گر تھوڑے یانی میں چربی جائے تو تو نا یا کنہیں ہوگا۔ خلاف امام شافعیؓ کے۔

تشرفی پاک ہوجائے گی، یہی وجہ ہے کہ اگریہ چربی ہوگئ اسی طرح اس کی چربی بھی پاک ہوجائے گی، یہی وجہ ہے کہ اگریہ چربی تصور سے تقور سے نفی میں گرجائے تو وہ پانی میں گرجائے تو وہ پانی میں گرجائے تو یانی نایا ک ہوجائے گا۔ یانی میں گرجائے تو یانی نایا ک ہوجائے گا۔

ترجمه : کے اور کیا کھانے کے علاوہ دوسرے استعال میں اس چر بی کولا ناجائز ہے، تو بعض حضرات نے فر مایا جائز نہیں کھانے پر قیاس کرتے ہوئے ، اور بعض حضرات نے کہا کہ جائز ہے، جیسے زیتون کے تیل میں مردے کی چر بی گر جائے ، اور

(٢٣٨) قَالَ وَلَا يُؤُكُلُ مِنُ حَيَوَانِ الْمَاءِ إِلَّا السَّمَكَ لِ وَقَالَ مَالِكُ وَجَمَاعَةٌ مِنُ أَهُلِ الْعِلْمِ بِإِطُلَاقِ جَمِيعِ مَا فِي الْبَحْرِ. وَاسْتَثْنَى بَعُضُهُمُ الْخِنزِيرَ وَالْكُلْبَ وَالْإِنْسَانَ. ٢ وَعَنُ الشَّافِعِيِّ بِإِطُلَاقِ جَمِيعِ مَا فِي الْبَحْرِ. وَاسْتَثْنَى بَعُضُهُمُ الْخِنزِيرَ وَالْكُلْبَ وَالْإِنْسَانَ. ٢ وَعَنُ الشَّافِعِيِّ بِإِطْلَاقِ جَمِيعِ مَا فِي الْبَحْرِ. وَاسْتَثْنَى بَعُضُهُمُ الْخِنزِيرَ وَالْكُلْبَ وَالْإِنْسَانَ. ٢ وَعَنُ الشَّافِعِيِّ بَالْمُ الْمُالِعِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَالِمِ اللَّهُ الْمُعَالِمِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ مَا فِي الْمُعَلِيقِ مَا فِي الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَمِّمُ اللَّهُ الْمُعُلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِعُلِمُ

تشریح : غیر ماکول اللحم کوذ کے کیا اور اس سے چربی نگی تو اس کو کھانے کے علاوہ سے نفع اٹھا ناجا ئز ہے یانہیں اس بارے میں دورائے ہیں۔ایک بیجس طرح اس کو کھا نہیں سکتے اسی طرح اس سے نفع اٹھا نا بھی جائز نہیں۔اور دوسری رائے ہیہے کہ نفع اٹھا سکتا ہے، اس کی مثال دیتے ہیں زیتون کے تیل میں مردار کی چربی مل گئی تو اس کو کھا نہیں سکتے ،کیکن اس سے دوسرا نفع اٹھا ناجا ئز ہے۔

لغت :زیت:زیتون کا تیل ـ ودک: چربی ـ

**ترجمه** :(۲۳۸)اوریانی کے جانوروں میں سے نہیں کھایا جائے گا مگر مچھلی۔

تشریح : امام ابوحنیفه یخزد یک سمندر کے جانور میں سے صرف مچھلی حلال ہے باقی سب حرام ہیں۔

وجه: (۱) حدیث میں ہے۔ عن عبد الله بن عمر ان رسول الله علیہ قال احلت لنا میتتان الحوت والہ جراد ۔ (ابن ماجرشریف، باب صیرالحیتان والجراد، ص۲۲۸ ، نمبر ۳۲۱۸ رداقطنی ، کتاب الاشربة ، جرائع ، ص۱۸ والہ بنمبر ۴۲۱۸ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صرف مجھلی حلال ہے (۲) حدیث میں ہے۔ مینڈک کودوائی میں ڈالنامنع فر مایا ہے جبکہ وہ سمندری جانور ہے جس سے معلوم ہوا کہ مجھلی کے علاوہ باقی سمندری جانور حرام ہے۔ حدیث ہے۔ عسن عبد الرحمن بن عشمان ان طبیبا سأل النبی علیہ شاہر ۱۸۵ ) اس حدیث میں مینڈک کوئل کرنامنع فر مایا ہے اور دوائی میں داؤد شریف، باب فی الا دویة المکر وحت ، ص ۵۵ ، نمبر ۱۸۵ ) اس حدیث میں مینڈک کوئل کرنامنع فر مایا ہے اور دوائی میں ڈالنامنع فر مایا جس سے معلوم ہوا کہ وہ حلال نہیں ہے اسی طرح سمندر کے باقی جانور حلال نہیں ہے۔ (۳) آیت میں ہے دام کیا اور یہ مجھلی کے علاوہ تمام سمندری جانور خبائث ۔ (آیت ۱۵۵ ، سورة الاعراف کے) اس میں ہے کہ خبیث چیزوں کوئم پر حرام کیا اور یہ مجھلی کے علاوہ تمام سمندری جانور خبائث ۔ (آیت ۱۵۵ ، سورة الاعراف کے) اس میں ہے کہ خبیث چیزوں کوئم پر حرام کیا اور یہ مجھلی کے علاوہ تمام سمندری جانور خبائث ۔ (آیت ۱۵۵ ، سورة الاعراف کے) اس میں ہے کہ خبیث چیزوں کوئم پر حرام کیا اور یہ مجھلی کے علاوہ تمام سمندری جانور خبائث بیں اس کئے اس کا کھانا حرام ہوگا۔

نرجمه ن حضرت امام ما لک اورابل علم کی ایک جماعت نے فر مایا که سمندر کتمام جانور جائز ہے، اور بعض حضرات نے سمندر کے سور، کتے اورانسان کواشٹناء کیا۔

تشریح: امام مالک اوراہل علم کی ایک جماعت نے فرمایا کہ سمندر کے تمام جانور حلال ہیں۔اور بعض حضرات نے فرمایا کہ سمندر کا سور، کتا، اور سمندر کا انسان بیرحلال نہیں ہے جو خشکی کا بھی حلال نہیں ہے، باقی تمام جانور حلال ہیں۔

ترجمه ٢ ام شافعی فرمایا که مندرکامطلق تمام جانور حلال بین،اوراختلاف کھانے اور بیچ میں ایک ہی ہے،اکل دلیل۔ الله تعالى كا قول احل لكم صيد البحر، الخ،بغيرسی تفصیل كے،اورحضور الله کا قول سمند كا پانى پاک أَنَّهُ أَطُلَقَ ذَاكَ كُلَّهُ، وَالْخِلَافُ فِي الْأَكُلِ وَالْبَيْعِ وَاحِدٌ لَهُمْ قَوُله تَعَالَى ﴿ أُحِلَّ لَكُمُ صَيُدُ الْبَحْرِ هُوَ الْبَحْرِ ﴾ [المائدة: ٩٦] مِنُ غَيْرِ فَصُلٍ، وَقَوْلُهُ – عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – فِي الْبَحْرِ هُوَ الْبَحْرِ هُوَ السَّكُو وَالسَّلامُ اللهُ وَالسَّكَامُ الْبَحْرِ هُوَ السَّهُ وَالسَّكَامُ الْمَاءَ وَالْمُحَرِمُ الطَّهُ وَرُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ وَلَانَّهُ لَا دَمَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ اذُ الدَّمَوِيُ لَا يَسُكُنُ الْمَاءَ وَالْمُحَرِمُ الطَّهُ وَرُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ وَلَانَّهُ لَا دَمَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ اذُ الدَّمَوِيُ لَا يَسُكُنُ الْمَاءَ وَالْمُحَرِمُ اللَّهُ وَاللّهُ مَيْتَتُهُ وَلَا نَعُولُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُولِ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ الللللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ

ہے اوراس کا مردہ حلال ہے،اوراس لئے بھی کہان چیزوں میں خون نہیں ہوتا،اس لئے کہ خون لالی چیزیانی میں نہیں رہ سکتی، اور حرام وہ خون ہی ہے،اس لئے بیسب جانور مجھلی کی طرح ہوگئی۔

تشریح : امام شافعی گیرائے میہ کہ سمندر کے تمام جانور حلال ہیں، چاہے وہ سمندری سور ہوچاہے کتا ہواور چاہے سمندری انسان ہو۔اور جن کا کھانا جائز ہمیں ان کا بیچنا بھی سمندری انسان ہو۔اور جن کا کھانا جائز ہمیں ان کا بیچنا بھی جائز ہمیں ہے۔

وجه البحر و المائدة ٥ ) اس آیت بین کیا ہے ۔ احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم و للیسارہ ۔ (آیت ۹۱ ، سورۃ المائدة ۵ ) اس آیت بین مطلقا سمندر کے تمام شکاراوراس کے کھانے کو حال قرار دیا جس سے معلوم ہوا کہ سمندر کے سارے جانور حلال ہیں۔ (۲) حدیث بین ہے جسکوصا حب ہدایہ نے پیش کی ہے۔ سمع ابعی هویو قاقول ... فقال رسول الله علیہ الله علیہ الطهور ماؤہ الحل میتنه ۔ (ابوداؤدشریف، باب الوضوء بماء البحر، میں ۲۲ نمبر ۱۹ ) اس حدیث بین سمندر کے تمام حلال الوضوء بماء البحر، میں ۲۲ نمبر ۱۸ مطلب یہ ہوا کہ سمندری جانور مرجا کیں اور ذرج نہ بھی کئے جا کیں تو تمام کے تمام حلال مردوں کو حلال قرار دیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ سمندری جانور مرجا کیں اور ذرج نہ بھی کئے جا کیں تو تمام کے تمام حلال ہیں۔ (۳) دارقطنی بین یوں ہے۔ عن جابو قال قال رسول الله علیہ الله علیہ سمندر کے تمام جانوروں کو حلال ہونے کا لبنی آدم (دارقطنی بین یوں ہے۔ عن جابو قال قال دسور ۲ میں کونکہ بیشکی میں نجس ہیں اس لئے سمندر کے تمام طال نہیں ہوں گے۔ (۳) دلیل عقلی یہ ہے کہ اصل بیں بہتا ہوا خون حرام ہے اور سمندری جانور میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ، کونکہ بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ہوا خون نہیں ہونا کودھوب میں ڈالتے ہیں تو وہ سفید ہوجا تا ہے، اس لئے وہ بہتا ہوا خون نہیں ہے، اور جب اس میں بہتا ہوا خون نہیں ہوگیا۔

ا ] وَمَا سِوَى السَّمَكِ خَبِيثُ. وَنَهَى رَسُولُ اللهِ – عَلَيُهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – عَنُ دَوَاءٍ يُتَّخَذُ فِيهِ الضِّفُدَ عُ ، وَنَهَى عَنُ بَيْعِ السَّرُطَان ﴿ وَالصَّيْدُ الْمَذُكُورُ فِيمَا تَلا مَحُمُولٌ عَلَى الْاصُطِيَادِ وَهُو مُبَاحٌ فِيمَا لَا يَحِلُّ، ﴿ وَالْمَيْتَةُ الْمَذُكُورَةُ فِيمَا رُوىَ مَحُمُولَةٌ عَلَى السَّمَكِ الاصطيادِ وَهُو مُبَاحٌ فِيمَا لَا يَحِلُّ، ﴿ وَالْمَيْتَةُ الْمَذُكُورَةُ فِيمَا رُوىَ مَحُمُولَةٌ عَلَى السَّمَكِ وَهُو حَلالٌ مُستَثنًى مِنُ ذَلِكَ لِقَولِهِ – عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – أُحِلَّتُ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، أَمَّا

فر مایا جس میں مینڈک ڈالی گئی ہو،اور کیڑے کے بیچنے سے منع فر مایا۔

تشریح :[ا] جماری دلیل یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور مجھلی کے علاوہ سمندری ساری چیزیں خبیث بین اس لئے یہ حرام ہوں گے [۲] دوسری دلیل یہ ہے کہ حدیث میں مینڈک کو دوامیں ڈالنے ہے منع فرمایا ہے جواس کے حرام ہون گے ۔[۳] تیسری دلیل ہے جواس کے حرام ہون گے ۔[۳] تیسری دلیل ہے کہ کہ کیٹر اکو بیچنے ہے منع فرمایا جواس کے حرام ہونے کی دلیل ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے تمام سمندری جانور حرام ہوں گے۔ کہ کیٹر اکو بیچنے سے منع فرمایا جواس کے حرام ہونے کی دلیل ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے تمام سمندری جانور حرام ہوں گے۔ اس میں ہے کہ خبیث چیزوں کوتم پر حرام کیا اور یہ چھلی کے علاوہ تمام سمندری جانور خبائث ہیں اس لئے اس کا کھانا حرام ہوگا۔ فرمین کے دواء فنھاہ النبی عَلَیْ الله علیہ عن صفد ع عبد السر حسم نبین عثمان ان طبیبا سأل النبی عَلَیْ میں مینڈک والی حدیث بین میں مینڈک والی حدیث بین ملی۔ حدیث میں مینڈک کوتل کرنامنع فرمایا ہے (۲) کیکڑ ایسچنے والی حدیث نہیں ملی۔

ترجمه الم اورآیت احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم و للیساره (آیت ۹۱ سورة المائدة ۵) میں جو صیدکا لفظ ہے اس کا ترجمہ ہے شکار کرنا محال ہے۔

تشریح : یاام م شافع گوجواب ہے۔ آیت میں احل لکم صید البحو ،کایہ مطلب نہیں ہے کہ سمند کے شکار کو کھانا حلال ہے ، بلکہ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ سمند کے سم جو کہ جانور کو شکار کرنا جائز ہے ، اسلئے مجھلی کے علاوہ کو بھی شکار کرنا حلال ہوگا توجمہ ہے اور وہ حلال ہے اور دہ حلال ہے اور دہ خلال ہے اور دہ خلال ہیں ، بہر حال دومرد ہے وہ مجھلی اور ٹڈی ہیں اور دوخون تو وہ کیجہ اور تی ہیں فرمایا کہ ہمارے لئے دومرد ہے اور دوخون حلال ہیں ، بہر حال دومرد ہے وہ مجھلی اور ٹڈی ہیں اور دوخون تو وہ کیجہ اور تی ہیں میت سمان فی گوجواب ہے ، انہوں نے استدلال کیا تھا کہ حدیث میں میت سے مرادسمندر کے تمام جانور مراد لیا تھا، حدیث ہیں میت سمع ابی ھریر ہ یقول ... فقال رسول الله عَلَیْ اللہ عَلَیْ الله عَلَیْ اللہ عَلَیْ الله عَلْ ا

الْمَيْتَتَانِ فَالسَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ (۲۳۹)قَالَ وَيُكُرَهُ أَكُلُ الطَّافِي الْمَيْتَانِ فَالسَّمَكُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِإطْلَاقِ مَا رَوَيُنَا، وَلِأَنَّ مَيْتَةَ الْبَحْرِ مِنْهُ لَا وَقَالَ مَالِكُ وَالشَّالِمِ وَالشَّالِمِ وَالشَّالِمِ وَالشَّالِمِ وَالشَّالِمِ وَالشَّالِمِ وَالسَّمَانُ ، فَالكَبِد و الطحال (١٠ن الجثريف، باب الكبد والطحال، ١٨٥٠، نمبر ١٨٥٨) والمحال من المنافق من من المنظم المنافق من المنافق المنافق من المنافق والمنافق والمنافق

قرجمه : (۲۳۹) اور مروه باس مجلى كا كها ناجواوير تيرجائـ

تشریح: پانی میں قدرتی اسباب سے مچھلی مرکر پانی پر تیرنے گئی ہے اس کوطافی مچھلی کہتے ہیں اس کا کھانا مکروہ ہے۔لیکن پانی دور ہٹ جائے ، یا پانی مچھلی کو کنارے پر پھینک دے اور مچھلی مرجائے ، یا کسی اور وجہ سے مچھلی مرجائے اور ابھی تک پھولی اور رسڑی نہ ہوتو اس مچھلی کو کھاسکتا ہے۔

ا خت: الطافى : وه مچهلى جويانى مين مركريانى پرتيرنے لگى ہو۔

ترجمه الله الك، اورامام شافعی فرمایا كه طافی مجلی هان میں کوئی حرج نہیں ہے، كيونكه بم نے جوحديث روايت كى اس ميں الحل مينته، عام ہے اور اس لئے كہ سمندر كامرده حلال ہونے كے ساتھ متصف ہے

تشریح : امام مالک اور امام شافعی کے یہاں طافی مجھلی کھانا بھی جائز ہے۔

وجه : (۱) وه فرماتے ہیں کہ حدیث میں المحل میت عام ہے کہ سمندر کا ہوشم کا مردہ حلال ہے اس لئے طافی مجھلی جومردہ ہوگئ ہے اس کا کھانا بھی حلال ہوگا (۲) دوسری وجہ بیہ ہے کہ بیسمندر کا مردہ ہے جوحلال ہونے کے ساتھ متصف ہے۔

المنافع المحت : لان میتة البحر موصوفة بالحل : یہاں منطقی محاورہ استعال کیا ہے۔ حدیث میں بیکھا کہ سمندر کا مردہ حلال ہے توبیسمندر

مَوُصُوفَةٌ بِالْحِلِّ بِالْحَدِيثِ. ٢ وَلَنَا مَا رَوَى جَابِرٌ - رَضِى اللهُ عَنهُ - عَنُ. النَّبِيِ - عَلَيُهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - أَنَّهُ قَالَ مَا نَضَبَ عَنهُ الْمَاءُ فَكُلُوا، وَمَا لَفَظَهُ الْمَاءُ فَكُلُوا، وَمَا طَفَا فَلا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - أَنَّهُ قَالَ مَا نَضَبَ عَنهُ الْمَاءُ فَكُلُوا، وَمَا لَفَظَهُ الْمَاءُ فَكُلُوا، وَمَا طَفَا فَلا تَأْكُلُوا وَعَنُ جَمَاعَةٍ مِنُ الصَّحَابَةِ مِثُلُ مَذُهَبِنَا، ٣ وَمَيْتَةُ الْبَحُرِ مَا لَفَظَهُ الْبَحُرُ لِيَكُونَ مَوْتُهُ مُضَافًا إلَى الْبَحُرِ لَا مَا مَاتَ فِيهِ مِنُ غَيُرِ آفَةٍ. (٢٣٠) قَالَ وَلَا بَأْسَ بِأَكُلِ الْجَرِّيثِ وَالْمَارُمَاهِي وَأَنُواعِ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ بِلَا ذَكَاةٍ لَ وَقَالَ مَالِكُ: لَا يَحِلُّ الْجَرَادُ إلَّا أَنْ يَقُطَعَ الْآخِذُ

ہی کامردہ ہے اس لئے اس کوحلال ہونا جا ہے۔

ترجمه : ۲ ہماری دلیل وہ روایت ہے جو حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آپؓ نے فرمایا کہ پانی جس مجھل سے دور ہوجائے تواس کو کھاؤ، یا پانی جس مجھلی کو ہاہر کھینک دے تواس کو کھاؤ، اور جو مرکز الٹی ہوجائے اس کومت کھاؤ۔ اور صحابہ کی ایک جماعت کا مذہب ہمارے مذہب کی طرح ہے۔

تشریح: ہماری دلیل نیچ آنے والی روایت ہے، اور صحابہ کی ایک جماعت کا مذہب بھی ہمارے مذہب کی طرح ہے۔ وجه: اوپر کی صدیث ہے۔ عن جابسر بن عبد الله عن النبی علیہ قال کلو ا ما حسر عنه البحر و ما القاه و ما و جدتموه میتا او طافیا فوق الماء فلا تا کلوه (وارقطنی، کتاب الاشربة جرابع ص ۱۲۸ مرسنن للبہقی، باب من کره اکل الطافی ج تاسع ص ۲۲۸ نمبر ۱۸۹۹) اس صدیث میں ہے کہ مرکز پانی پر تیرنے والی مچھلی نہ کھائے۔

لغت : نضب؛ پانی کادور ہونا، پانی کا خشک ہونا۔لفظ: پھینک دینا

ترجمه الله اورسمندر کا مردہ وہ جسکوسمندر کے پانی نے باہر پھینک دیا ہوتا کہ چھلی کی موت سمندر کی طرف منسوب کیا جائے ، وہ سمندر کا مردہ نہیں جو بغیر آفت کے سمندر میں مرجائے۔

تشریح : بیامام شافعی گوجواب ہے، انہوں نے سب کوسمندر کا مردہ قرار دیا تواس کا جواب دیا جار ہاہے کہ ہمندر کے پائی نے جس مجھلی کوسمندر کے باہر پھینک دیا وہ سمندر کا مردہ ہے، کیونکہ سمندر نے اس کومردہ کیا، جوحلال ہے، جو بغیر کسی وجہ کے سمندر میں مرکئی ہووہ سمندر کا مردہ نہیں ہے، کیونکہ سمندر نے اس کونہیں مارا۔

ترجمه : (۲۴۰) اور چکی اور بام مجلی اور مجلی کی تمام قسمیں اور ٹاڑی کو بغیر ذیح کئے کھانا جائز ہے۔

تشریح: سچکی ایک قتم کی مجھلی ہے جو عام مجھلیوں سے الگ ہوتی ہے یہ بام مجھلی سے تھوڑی الگ شکل کی ہوتی ہے اور سانپ جیسی کمبی ہوتی ہے۔ اس طرح بام مجھلی بھی سانپ کی طرح کمبی ہوتی ہے کین وہ مجھلی ہی ہے اس کے اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھلی کی تمام قسمیں اور ٹاڑی کو بغیر ذیج کئے کھانا جائز ہے۔

وجه : (١) تُدُّى طلال ہے اس كى دليل بيرديث ہے۔سمعت ابن ابى اوفى قال غزو نامع النبى عَلَيْكِ سبع

رَأْسَهُ وَ يَشُوِيهُ لِأَنَّهُ صَيُدُ البَرِّ، وَلِهَذَا يَجِبُ عَلَى الْمُحُرِمِ بِقَتُلِهِ جَزَاً يَلِيقُ بِهِ فَلا يَجِلُّ إلَّا وَأُسَهُ وَ يَشُولِ عَلَى الْمُحُرِمِ بِقَتُلِهِ جَزَاً يَلِيقُ بِهِ فَلا يَجِلُ إلَّا إِلَّا لَعَنَهُ – عَنُ الْجَرَادِ بِالْقَتُلِ كَمَا فِي سَائِرِهِ. ٢ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيُنَا. وَسُئِلَ عَلِيٌّ – رَضِى الله عَنهُ – عَنُ الْجَرَادِ يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ مِنُ اللهُ عَنهُ عَنهُ الْمَيّتُ وَغَيْرُهُ فَقَالَ: كُلُهُ كُلَّهُ. وَهَذَا عُدَّ مِنُ فَصَاحَتِهِ، وَدَلَّ يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ مِنُ الْأَرْضِ وَفِيهَا الْمَيِّتُ وَغَيْرُهُ فَقَالَ: كُلُهُ كُلَّهُ كُلَّهُ. وَهَذَا عُدَّ مِنُ فَصَاحَتِهِ، وَدَلَّ

غزوات اوستا كنا ناكل معه الجواد. (بخارى شريف، باب اكل الجراد، ٩٥ ، نمبر ٥٣٩٥ مسلم شريف، باب اباحة الجراد، ١٥ اوراس كو ذخ كرنے كى ضرورت الجراد، ١٥ اوراس كو ذخ كرنے كى ضرورت نہيں اس كى دليل بيحديث گزرچكى ہے۔ عن عبد الله بن عدر ان رسول الله عَلَيْتِ قال احلت لنا ميتتان اللحوت والحواد . (ابن ماجه شريف، باب صير الحسيتان والجراد، ٩٥ ٢٨ ، نمبر ٣١٨ دارقطنى ، كتاب الاشربة ، حرالح مص ١٨٨ ، نمبر ٢١٨ مرده حلال ہے يعنی ٹلاى كو ذئح كرنے كى ضرورت نہيں مرا ہوا بھى چھلى كى طرح مطال ہے دين ٹلاى كو ذئح كرنے كى ضرورت نہيں مرا ہوا بھى چھلى كى طرح حلال ہے۔

المعنی : الجریث : سچکی مجھلی۔ المار ماہی : فارسی لفظ ہے سانپ کی طرح کی مجھلی جس کو ہندوستان میں بام مجھلی کہتے ہیں۔ الجراد : ٹڈی۔ لاذکوۃ لہ : اس کوذئ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه المام الک نفر مایا کہ ٹری بھی بغیر سرکاٹے اور بھونے حلال نہیں ،اس کئے کہوہ خشکی کا شکارہے ، یہی وجہ ہے کہ محرم پر اس کے قتل پر مناسب بدلہ لازم ہوتا ہے ،اس کئے بغیراس کے سرکاٹے حلال نہیں ہوگا ، جیسے تمام خشکی کے جانوروں میں ہوتا ہے۔

تشریح: امام مالکؓ کے یہاں یہ ہے کہ ٹڈی کو پکڑ کراس کا سرکاٹے تب حلال ہے، جسطر ح خشکی کے جانور کو ذرج کیا جاتا ہے گویا کہ ٹڈی کو بھی اسی طرح ذرج کرے تب وہ حلال ہوگی۔

**وجسه**: کیونکہ بی<sup>خشک</sup>ی کاشکار ہے، یہی وجہ ہے کہ محرم اس کو آل کردیتو اس پراس کابدلہ لا زم ہوتا ہے، کہ پچھ گیہوں صدقہ کرے اس کئے خشکی کے جانور کی طرح ذخ کرنا ہوگا۔

ترجمه : آ اورامام ما لک پرجمت وه حدیث ہے جو میں نے روایت کی لیمن [ احلت لنا مینتان الحوت والجراد]،
اور حضرت علی سے پوچھا کہ ایک آ دمی زمین سے ٹلڑی پکڑتا ہے اس میں مردہ بھی ہے اور زندہ بھی [ تو کیا کرے ] تو حضرت علی نے فر مایا کہ سب کو کھا جا وَ، یہ جملہ انکے فصاحت میں سے شار کیا گیا ہے، اور ٹلڑی کے مباح ہونے پردال ہے چا ہے خود مرگئی ہو تشریح : ٹلڑی کو بغیر ذرج کئے ہوئے حلال اس کے لئے ایک وہ حدیث ہے جسکو پہلے روایت کی، لیمنی [ احساست لنا میستان الحوت و الجراد]، اور دوسراحضرت علی گا قول ہے، انہوں نے فر مایا کہ سب ٹلڑی کو کھا جا وَ چا ہے اس کا سرکا ٹا ہویا خود سے مراہو، اس لئے بغیر ذرج کئے ہوئے بھی ٹلڑی حلال ہے۔

وجه: (۱) صاحب بدایدنے جوفر مایا که حضرت علی کا قول ہے، اصل میں حدیث کا جملہ ہے، وہ حدیث یہ ہے۔ عن مححول

عَلَى إِبَاحَتِهِ وَإِنُ مَاتَ حَتُفَ أَنْفِهِ، ٣ بِخِلَافِ السَّمَكِ إِذَا مَاتَ مِنُ غَيْرِ آفَةٍ لِأَنَّا خَصَّصْنَاهُ بِالنَّصِّ الْوَارِدِ فِي الطَّافِي، ٣ ثُمَّ الْأَصُلُ فِي السَّمَكِ عِنْدَنَا إِنَّهُ إِذَا مَاتَ بِآفَةٍ يَحِلُّ كَالْمَأْخُوذِ، وَإِذَا مَاتَ حَتُفَ أَنْفِهِ مِنُ غَيْرِ آفَةٍ لَا يَحِلُّ كَالطَّافِي، وَتَنْسَحِبُ عَلَيْهِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ كَالْمَأْخُوذِ، وَإِذَا مَاتَ حَتُفَ أَنْفِهِ مِنُ غَيْرِ آفَةٍ لَا يَحِلُّ كَالطَّافِي، وَتَنْسَحِبُ عَلَيْهِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ

لغت: مات حتف انفه: حق کاتر جمہ ہے موت، مات حق انفه، کاتر جمہ ناک سے سانس نکل کرخود بخو دمر گیا۔ تسر جسمه : ۳ بخلاف مجھلی کے اگروہ بغیر آفت کے خود بخو دمرجائے [حلال نہیں ہے] اس لئے کہ ہم نے اس نص سے خاص کیا جوطافی مجھلی کے بارے میں وارد ہوئی۔

تشریح : مچھلی بغیر آفت کے خود بخو دسمندر میں مرگئ اور اوپر تیرنے لگی تو حلال نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں یہی ہے اس لئے حدیث کی وجہ سے اس کو خاص کیا۔

ترجمه بیم پھرمچھل کے بارے میں ہمارے نزدیک اصل قاعدہ یہ ہے کہ اگر آفت سے مری ہوتو وہ حلال ہے، جیسے مجھلی کو پکڑااوراس کے بعد مری تو حلال ہے، اوراگر بغیر آفت کے خود بخود سمندر میں مرگئی تو حلال نہیں ہے، جیسے طافی مجھلی، اور اس قاعدے پر بہت سارے فروع متفرع ہوتے ہیں، جسکومیں نے کفایۃ امنتہی میں ذکر کیا ہے، جوآ دمی ذہین ہے وہ غور کرتے وقت ان مسکلوں پر واقف ہوجائے گا،

افعت : بغیر آفة: مچھلی خود بخو دمرے اور پھول جائے جسکی وجہ سے پانی پر تیرنے لگی ، تواس کو بغیر آفت کے مرنا کہتے ہیں،
یہی مات حقف انفہ ہے ۔ پانی نے مجھلی کوساحل پر پھینک دیا، یا پانی کم ہو گیا اور مجھلی سوتھی میں رہ گئی جسکی وجہ سے مرگئی، یا مجھلی کو قبل اور وہ مرگئی تو یہ سب آفت سے مرنا کہتے
نے مجھلی کو قبل کر دیا، یا آدمی نے مجھلی کے بعض جھے کو کاٹ دیا اور وہ مرگئی، یا مجھلی کو پکڑا اور وہ مرگئی تو یہ سب آفت سے مرنا کہتے
ہیں اور یہ سب حلال ہے۔

تشریح: یہاں مجھلی کے بارے میں ایک قاعدہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھلی آفت سے مری ہوتو حلال ہے، اورخود بخو دمری ہوتو حلال جیسے طافی مجھلی حلال نہیں ہے، اس قاعدے پر بہت سارے مسئلے متفرع ہوتے ہیں، جسکو کفایۃ امنتہی میں ذکر کیا ہے، تا ہم کوئی ذہین آدمی اس قاعدے برغور کرے گا تو انکو بہت سارے مسئلے معلوم ہوجا کیں گے۔ بَيَّنَاهَا فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهِى. وَعِنْدَ التَّأَمُّلِ يَقِفُ الْمُبَرِّزُ عَلَيْهَا: ﴿ مِنْهَا إِذَا قَطَعَ بَعُضَهَا فَمَاتَ يَحِلُّ أَكُلُ مَا أَبِينَ وَمَا بَقِى. لِأَنَّ مَوْتَهُ بِآفَة لِ وَمَا أَبِينَ مِنُ الْحَيِّ وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَمَيْتَتُهُ حَلالٌ. لَي وَفِي الْمَوْتِ بِالْحَرِّ وَالْبَرُدِ رِوَايَتَانِ. وَاللَّهُ أَعُلَمُ

العنت : تسحب: سحب سے مشتق ہے، گھسٹنا، یہاں مراد ہے مسئلے کو متفرع کرنا۔ مبرز: برز، سے مشتق ہے، جوفائق ہو، بہت ذبین ہو۔ تأمل: غور کرنا۔

ترجمه : ۵ انہیں مسلوں میں سے بیہ کہ مجھلی کے بعض حصوں کو کاٹ دیاا ورمجھلی مرگئی ، تو جو حصہ کٹ گیاوہ بھی حلال اور جس سے کاٹا گیاوہ بھی حلال ہے ، اس لئے کہ بیموت آفت کی وجہ سے ہے۔

تشریح: ایک بڑی مجھل تھی اس کی دم کاٹ دی جسکی وجہ سے مجھل مرگئ توجس دم کو کا ٹااس کا کھانا بھی حلال ہے، اور جو دھڑ باتی رہ گیاوہ بھی حلال ہے، کونکہ بیدونوں جھے آفت سے مرے ہیں

لغت: ما بين: جوجدا كى گئى موروما بقى: جودهر باقى مور

ترجمه : ل اور جوزندہ مجھلی سے کا ٹا، تو یہ کٹا ہوا حصہ اگر چہ مردار ہے، کیکن بیمردار حلال ہے، کیونکہ مجھلی مردہ بھی ہوتو حلال ہے۔

تشریح: بڑی مچھلی کی دم کاٹ لی اور باقی مجھلی زندہ رہی اور سمندر میں بھا گ ٹی توبیکٹی ہوئی دم حلال ہے۔

**وجه**: كيونكه بيكڻ مهونى دم آفت سے مرده مهوئى ہے،اور مجھلى كامرده حلال ہےاس لئے بيكڻ مهوئى دم حلال مهوگى۔

**ترجمه** : لے اگر سردی، یا گرمی کی وجہ سے مجھلی مری تواس بارے میں دوقول ہیں [ایک بیہ کہوہ مجھلی حلال ہے، اور دوسرا قول بیہ ہے کہوہ حلال نہیں ہے۔

تشریح: ندی میں زیادہ سردی پڑگئ جس کی وجہ سے مجھلی مرگئ، یازیادہ گرمی پڑگئ جس کی وجہ سے مجھلی مرگئ تواس مجھلی کے حلال ہونے میں دوقول ہیں، ایک مید کہ مجھلی حلال ہے، اور دوسری مید کہ مجھلی تافی کے درجے میں ہے اور حرام ہے، پہلا قول زیادہ رائج ہے کہ وہ مجھلی حلال ہے۔

## ﴿ كِتَابُ الْأُضُحِيَّةِ ﴾

(٢٣١)قَالَ الْأُضُحِيَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حُرٍّ مُسلِمٍ مُقِيمٍ مُوسِرٍ فِي يَوْمِ الْأَضُحَى عَنُ نَفُسِهِ وَعَنُ

## ﴿ كتاب الاضحية ﴾

ضروری نوٹ : جس جانور کو قربانی کی نیت سے دس، گیارہ یابارہ ذی الحجہ کو ذی کرے اس کو اضحیہ کہتے ہیں۔

وجه : (۱) قربانی کی دلیل آیت میں ہے۔فیصل لوبک وانحور (آیت ۲، سورة الکور ۱۰۸) اس آیت میں تحرکرنے کا کھم دیاہے جوقربانی کی طرف اشارہ ہے۔ (۲) اورحدیث میں ہے۔ عن ابسی هریرة ان رسول الله عَلَیْتُ قال من کان له سعة ولم یضح فلا یقربن مصلانا ۔ (ابن ماجہ شریف،باب الاضاحی واجبة هی ام لا؟، ص ۵۵، نمبر ۱۲۳۳ دار قطنی، کتاب الاشربة، جرائع، ص ۱۸۵، نمبر ۲۹۸ میں صدیث میں ہے کہ کوئی قربانی کی گنجائش رکھتا ہووہ قربانی نہ کر نے تو ہماری عیدگاہ پر نہ آئے اس سے واجب ہونے کا شوت ہوا۔

ترجمه : (۲۲۱) قربانی واجب ہے ہرآ زاد، مسلمان، قیم اور قربانی کے دن مالدار ہواس پر، اپنی جانب سے اور اپنے چھوٹے بچے کی جانب سے۔

تشریح: کوئی آدمی آزاد ہو، مسلمان ہواور مقیم ہومسافر نہ ہواور قربانی کے دنوں میں مالدار بھی ہوتواس پر قربانی واجب ہے۔اپنی جانب سےادا کرے گا،اوراپنی چھوٹی اولا دکی جانب سےادا کرے گا۔

**وجه**: هرایک کی وجهه

[1] آزاداورمسلمان ہونے کی دلیل بار بارگزر چکی ہے کہ مسلمان ہوتب ہی اس پرعبادت ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے اس لئے کافریز ہیں ہوگا۔ کافریز ہیں ہوگا۔ اور غلام کے پاس مال ہی نہیں ہے اس لئے وہ قربانی کیسے کرےگا۔

[۲] اورمقیماس کئے کہ مسافر کو قربانی کرنے میں آسانی نہیں ہوگی لیکن اگر کرلیا تو قربانی کی ادائیگی ہوجائے گ۔

وجه: (۱) حضورً نے سفر میں قربانی کی ہے۔ عن ثوبان قال ضحی رسول الله علیہ شم قال یا ثوبان اصلح لنا لحم هذه الشاة قال فمازلت اطعمه منها حتی قدمنا المدینه. (ابوداوَدشریف،باب فی المسافریضی، منها حتی قدمنا المدینه. (ابوداوَدشریف،باب فی المسافریضی، منها حتی تعربه، ۱۸۱۲ ریخاری شریف، باب من ذرح اضحیة غیره، منهم ۹۸۸، نمبر ۵۵۵۹) اس حدیث سے معلوم ہوا که مسافر قربانی کرسکتا ہے البتداس پرواجب نہیں ہے۔

[۳]اور مالدار ہوتب واجب ہےاس کی دلیل ہیہے کہا گرغریب ہوتو کہاں سے قربانی کرے گا وہ تو خود ہی محتاج ہے۔ مالدار سے مرادیہ ہے کہ وہ قربانی کے دنوں میں زکوۃ کے نصاب کا ما لک ہو۔

وجه : (۱) او پر صدیت گرری عن ابی هریرة قال من کان له سعة و لم یضح فلا یقربن مصلانا (۲۱ ماجه

وَلَدِهِ الصِّغَارِ الَّالُو جُوبُ فَقُولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَالْحَسَنِ وَاحُدَى الرِّوَايَتَيُنِ عَنُ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -. وَعَنُهُ أَنَّهَا سُنَّةُ، ذَكَرَهُ فِي الْجَوَامِعِ وَهُوَ قَولُ الشَّافِعِيّ. ٢ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ عَلَى قَولُ الشَّافِعِيّ. ١ وَذَكَرَ الطَّحَوا اللَّي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ سُنَّةٌ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ عَلَى قَولُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَعَلَى قَولُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَعَكَى قَولُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَهَكَذَة وَهُلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَنُ أَرَادَ أَنُ يُضَحِّى مِنُكُمُ فَلَا يَأْخُذُ مِنُ شَعُرِهِ وَأَظُفَارِهِ شَيئًا وَالتَّعُلِيقُ بِالْإِرَادَةِ

شریف، نمبر۳۱۲۳) اس حدیث میں ہے کہ گنجائش ہوتو قربانی واجب ہے ورنہ ہیں۔

[<sup>7</sup>]اور قربانی واجب ہے سنت نہیں اس کی دلیل بھی اوپر کی حدیث ہے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے تو میری عیدگاہ پر نہ آئے، اس قتم کی وعیدواجب چھوڑنے پر ہوتی ہے۔

ترجمه : إ بهرحال قربانی واجب ہونا توبیام م ابوحنیفه منام محمد امام زفر اورامام حسن کا قول ہے اورایک روایت امام ابو پوسف کا ہے ، اورامام ابو پوسف کی دوسری روایت سے کہ بیسنت ہے ، اس کو جوامع ابو پوسف میں ذکر کیا ہے ، اور یہی قول امام شافعی کا ہے۔

تشریح: واضح ہے۔

ترجمه : ٢ امام طحاویؓ نے ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہؓ کے قول پر بیرواجب ہے اور امام ابو بوسفؓ اور امام مُحدؓ کے قول پر بیر سنت موکدہ ہے، اسی طرح بعض مشاک نے اختلاف ذکر کیا ہے۔

تشریح: امام طحاوی نے ذکر کیا کہ امام ابوصنیفہ کے یہاں قربانی واجب ہے اور صاحبین کے یہاں سنت موکدہ ہے، بعض مشائخ نے اسی طرح اختلاف کا ذکر کیا ہے۔

ترجمه : س سنت کی وجه حضورگا قول ہے جو قربانی کا ارادہ کرتا ہووہ اپنے بال اور ناخن کونہ کائے ، اور ارادہ پر معلق کرنا وجوب کے منافی ہے [اس لئے واجب نہیں سنت ہے۔

تشریح: سنت ہونے کے لئے حضور گا قول ہے کہ جو قربانی کرنا جا ہتا ہووہ بال ناخن نہ کا ئے ، قربانی کوارا دے پر معلق کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واجب نہیں ہے۔

وجه: صاحب ہداید کی حدیث بیہ ہے۔ عن ام سلمة ان النبی علیہ اللہ اذا دخلت العشر و ارادا احد کم ان یصحی فلا یمس من شعره و بشره شیئا۔ (مسلم شریف، باب خی من وخل علیه عشر ذی الحجه وهور پداتضحیة ان یا خذمن شعره واظفاره، ص۸۸۲، نمبر ۱۹۷۷/۱۱۵) اس حدیث میں ہے کہ اگر قربانی کی نبیت ہو، تو ناخن اور بال نہ کا ئے، یہ اگر اراده ہواس بات کی دلیل ہے کہ قربانی سنت ہے۔ (۲) دوسری حدیث میں ہے۔ سالت ابن عمر عن الضحایا او اجبة هی ؟

يُنَافِيُ الُوُجُوبَ، ٣ وَلَأَنَّهَا لَوُ كَانَتُ وَاجِبَةً عَلَى الْمُقِيمِ لَوَجَبَتُ عَلَى الْمُسَافِرِ لِأَنَّهُمَا لَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْوَظَائِفِ الْمَالِيَّةِ كَالزَّكَاةِ وَصَارَ كَالْعَتِيرَةِ. ﴿ وَوَجُهُ الْوَجُوبِ قَوُلُهُ – عَلَيُهِ الْمَالِيَّةِ كَالزَّكَاةِ وَصَارَ كَالْعَتِيرَةِ. ﴿ وَوَجُهُ الْوَجُوبِ قَوُلُهُ – عَلَيُهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – مَنُ وَجَدَ سَعَةً وَلَمُ يُضَحِّ فَلَا يَقُرُبَنَّ مُصَلَّانَا وَمِثُلُ هَذَا الْوَعِيدِ لَا يَلُحَقُ الصَّلَانَا وَمِثُلُ هَذَا الْوَعِيدِ لَا يَلُحَقُ بِتَرُكِ غَيْرِ الْوَاجِبِ، لَ وَلِأَنَّهَا قُرُبَةٌ يُضَافُ إِلَيْهَا وَقُتُهَا. يُقَالُ يَوُمَ الْأَضَحَى، وَذَلِكَ يُؤُذِنُ بِتَرُكِ غَيْرِ الْوَاجِبِ، لَ وَلِأَنَّهَا قُرُبَةٌ يُضَافُ إِلَيْهَا وَقُتُهَا. يُقَالُ يَوُمَ الْأَضُحَى، وَذَلِكَ يُؤُذِنُ بِالْوُجُودِ، وَالْوُجُوبُ هُو الْمُفْضِى إِلَى الْوُجُودِ بِاللَّو الْمُفْضِى إِلَى الْوُجُودِ ، وَالْوُجُوبُ هُو الْمُفْضِى إِلَى الْوُجُودِ ، وَالْوُجُوبُ هُو الْمُفْضِى إِلَى الْوُجُودِ ،

قال ضحی رسول الله عَلَيْتُ والمسلمون من بعده جرت به السنة (ابن ماجبشريف، باب الاضاحی واجبة هی ام الا؟ من ۱۹۵۸ نمبر ۳۱۲۳) اس حديث معلوم مواكر باني سنت ہے۔

ترجمه : مع اوراس لئے کہا گرمقیم پرواجب ہے تو مسافر پر بھی واجب ہوگی اس لئے کہ وظا ئف مالیہ میں دونوں مختلف نہیں ہوتی ، جیسے زکوۃ [مقیم اور مسافر دونوں پر واجب ہوتی ہے ] اس لئے بیعتیر ہ کی طرح سنت ہوگئ ۔

تشریح : بیدلیل عقلی ہے۔ زکوۃ مالی عبادت ہے، یہ قیم پر بھی واجب ہوتی ہےاور مسافر پر بھی ،اس کئے قربانی واجب ہوتی تو مقیم پر بھی اور مسافر پر بھی واجب ہوتی ،لیکن مسافر پر واجب نہیں ہوتی جس سے پیۃ چلا کہ بیسنت ہے، واجب نہیں ہے ،اب بیعتیر ہی طرح سنت ہوگی۔

العند عتر ه: زمانه جابلیت میں رجب مہینے کے پہلے عشرے میں جانور ذرج کرتے تھا س کو عتر ہ کہا جاتا تھا، یہ پہلے واجب تھا اب یہ نقل باقی رہ گیا ہے۔ اس لئے حدیث یہ ہے۔ قبال نبیشة نبادی رجب رسول الله علیہ انا کنا نعتر عتیر ۔ قبی الجاهلیة فی رجب فما تأمر نا؟ قال اذبحوا لله فی ای شهر کان و بروا الله و اطعموا ۔ (ابو داور شریف، باب فی العتیر ق، ص ۲۸۳ منبر ۲۸۳ ) اس حدیث میں ہے کہ اہل جا ہمیت عتیر ہ کیا کرتے تھے لیکن اب وہ منسوخ ہو کرنفل رہ گیا۔

ترجمه : ﴿ قربانی واجب ہونے کی دلیل حضور علیہ السلام کا قول ہے جو گنجائش پائے اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ برنہ آئے ،اوراس سم کی وعید واجب کے چھوڑنے برہوتی ہے۔

**وجه**: صاحب بدایه کی حدیث بیه عدین ابی هریرة قال من کان له سعة و لم یضح فلا یقربن مصلانا (ابن ماجیشریف، نبر۳۱۲۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کقربانی واجب ہے۔

ترجمه : لا اوراس کئے کہ بیالی قربت ہے کہ وقت کی طرف اضافت کی ہے، چنانچہ کہتے ہیں یوم النخی ، بیاضافت وجوب کی خبر دیتی ہے، اس کئے کہ اضافت اختصاص کے لئے ہوتا ہے، جو وجود سے ہوتا ہے اور وہ وجوب سے ہوتا ہے جو وجود تک پہنچا تا ہے ظاہری طور پرجنس کی طرف نظر کرتے ہوئے۔

ظَاهِرًا بِالنَّظُرِ إِلَى الْجِنُسِ، كَ غَيُرَ أَنَّ الْأَدَاءَ يَخْتَصُّ بِأَسُبَابٍ يَشُقُّ عَلَى الْمُسَافِرِ السَّبِحُضَارُهَا وَيَفُوتُ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ فَلا تَجِبُ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الْجُمُعَةِ، ﴿ وَالْمُرَادُ بِالْإِرَادَةِ فِي السَّهُو لَا التَّخْيِيرُ. ﴿ وَالْعَتِيرَةُ مَنْسُوخَةٌ، وَهِيَ شَاةٌ تُقَامُ فِي فِي مَا لَهُ وَعِي شَاةٌ تُقَامُ فِي

لغت: هو بالوجود و الوجوب هو المفضى الى الوجود: يمنطق محاوره ب،اس كا مطلب يه كرّربانى وقت كساته خاص بهاس كة اس كا وجود بهونا چائية ، اور جب وجود بهوكا تو واجب بهى بهوكا مفضى: افضاء سه مشتق به بينجانے والا۔

تشریح: قربانی کی یقربت وقت کی طرف منسوب ہے، لوگ کہتے ہیں یوم الاضخیٰ، جووقت کی طرف منسوب ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے اس لئے قربانی واجب ہوگی۔ جیسے صوم رمضان: میں صوم رمضان کی طرف منسوب ہے تو روزہ واجب ہے۔ تحر جمعه : کے بیاور بات ہے کقربانی کچھا کیے اسباب کے خاص ہے کہ مسافر پر اس کا حاضر کرنا مشکل ہے، اور وقت کے فوت ہونے سے قربانی فوت ہوجائے گی اس لئے مسافر پر واجب نہیں ہے جیسے جمعہ مسافر پر واجب نہیں ہے۔

تشریع : بیام شافعی گوجواب ہے، کی قربانی میں جانور خرید ناپڑتا اور تین دن میں ذیح کرنا ہوتا ہے، بیوفت فوت ہونے سے قربانی فوت ہوجائے گی۔اور بیر مسافر پر بہت مشکل ہے،اس لئے جس طرح جمعہ مسافر سے ساقط ہو گیا اسی طرح قربانی بھی اس سے ساقط ہوگئا۔ قربانی بھی اس سے ساقط ہوگئی۔

ترجمه : ٨ اورحديث مين اراده معمراد والله اعلم سهوكي ضدي اختيار دينا مقصد نهيس ہے۔

تشریح: یام مثافی گوجواب ہے، انہوں نے روایت پیش کی تھی جوقربانی کرناچاہے وہ بال ناخن نہ کائے، یہاں کہا کہ جوارادہ کرے، یعنی چاہے قربانی کرے اور چاہے قونہ کرے، تواس کا جواب دیا جارہا کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ چوارادہ کرے، یعنی چاہے تو نہ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی کررہا ہے تواس کو بال ناخن نہیں کا ٹنا چاہئے، جیسے جوفرض نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ وضو کرے، یا جو جمعہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ فرض نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ وضو کرے، یا جو جمعہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ فرض نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ وضو کرے، یا جو جمعہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ فرس کرے۔ اس سے سنیت پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

الغت : ضد السهو لا التخيير : اراده كاايك معنى ہے جاہة كرواور جاہة تونه كرو،اس كوتخيير، كہتے ہيں، دوسرا،اراده كور اور سهو، كمقابلے ميں آتا ہے، يعنى بھول نہيں ہے بلكه اراده كرر ہاہے، يہاں ارادہ تخيير كے معنى ميں نہيں ہے، بلكه اراده كرو ہاہے، يہاں ارادہ تخيير كے معنى ميں نہيں ہے، بلكه اراده كور ہاہے، مقابلے يرہے۔

ترجمه : في اورغیر و منسوخ ہے، رجب میں بکری ذیح کی جاتی تھی اس کو عیر و کہتے ہیں، جیسا کہ کہا گیا ہے۔ تشریح : یہ بھی امام شافعی کو جواب ہے، انہوں نے استدلال کیا تھا کہ جس طرح عیر وسنت ہے اسی طرح قربانی بھی سنت ہے، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ۔ رجب کے پہلے عشرے میں بکری ذیح کی جاتی تھی اس کو عیر و، کہتے ہیں، اب یہ رَجَبٍ عَلَى مَا قِيلَ، ﴿ وَإِنَّمَا اخْتُصَّ الْوُجُوبُ بِالْحُرِّيَّةِ لِأَنَّهَا وَظِيفَةٌ مَالِيَّةٌ لَا تَتَأَدَّى إلَّا بِالْمِلْكِ بِالْحُرِّيَّةِ لِأَنَّهَا وَظِيفَةٌ مَالِيَّةٌ لَا تَتَأَدَّى إلَّا بِالْمِلْمِ لِكُونِهَا قُرُبَةً، ٢ل وَبِالْإِقَامَةِ لِمَا بَيَّنَّا، ٣لِ وَالْيَسَارِ لِمَا رَوَيُنَا مِنُ اشْتِرَاطِ السَّعَةِ؛ وَمِقْدَارُهُ مَا يَجِبُ بِهِ صَدَقَةُ الْفِطُر وَقَدُ مَرَّ فِي

منسوخ ہوگیااس لئے اس پر قیاس کر کے سنیت پراستدلال نہیں کیا جاسکتا ہے۔

منوجہ :عتیر ہمنسوخ ہے اس کی دلیل بیصدیث ہے۔ عن ابی هریر قان النبی عَلَیْتِ قال لا فرع و لا عتیر ق. (ابوداود شریف، باب فی العتیر ق،ص۱۲۲) اس حدیث میں ہے کہ اب عتیر فہیں ہے لیعنی وہ منسوخ ہے۔

ترجمه : و آزاد ہوتب بھی قربانی واجب ہوگی اس کی وجہ رہے کہ وظیفہ مالیہ ملک کے بغیراد انہیں ہوتا ،اور آزاد ہی مالک ہوتا ہے،اس لئے آزاد ہوگا تب واجب ہوگی۔

تشریح : قربانی واجب ہونے کے لئے آزاد ہونا شرط ہے،اس کی وجہ بیہے کہ مال کاما لک ہوتب ہی قربانی واجب ہوگی اور آزاد آدمی ہوتا ہے اس لئے آزاد ہونا شرط ہے۔

ترجمه : لا اورمسلمان ہونا شرط ہے،اس لئے کہ یقربت،اورعبادت ہے[اورمسلمان ہوئے بغیرعبادت ادانہیں ہوتی اسلئے قربانی واجب ہونے کے لئے مسلمان ہونا ضروری ہے]

وجه: اس آیت کے اشارے سے معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہونے کے لئے مسلمان ہونا شرط ہے فصل الربک وانسے در آیت ۲، سورۃ الکوثر ۱۰۸) اس آیت میں ہے کہ نماز پڑھواور قربانی کرو،اور نماز مسلمان پڑھتا ہے،اس لئے قربانی کے لئے نماز پڑھنا ضروری ہے۔

ترجمه : ١٢ اور قيم موناشرط ہے۔ اس دليل كى بناير جومم نے بيان كيا۔

تشریح: قربانی مقیم پرواجب ہے اس کئے کہ جانور خرید نااوراس کو قربانی کے تین دنوں میں ذرج کرناایک مشکل کام ہے جو مسافر سے نہیں ہوسکتا اس کئے مسافر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر کر لیا تو ادا ہوجائے گی، جیسے مسافر پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر کر لیا تو ادا ہوجائے گی، جیسے مسافر پر واجب نہیں ہے، لیکن بڑھ لیا تو ادا ہوجائے گا۔

وجه : عن ابراهیم قال رخص للحاج والمسافر فی ان لا یضحی. (مصنف عبدالرزاق، باب الضحایا، ج رابع، ص۲۹۲، نمبر ۸۱۷۳) اس تول تابعی میں ہے کہ مسافر پر قربانی نہیں ہے۔

ترجمه : ۱۳ اور مالدار ہونا،اس حدیث کی بنا پر جوروایت کی که گنجائش کی شرط ہے،اوراس کی مقدار بیر کہ جس پرصدقة الفطر واجب ہوتا،اوراس کا تذکرہ کتاب الصوم میں گزر چکاہے۔

تشریح : مالدار پر قربانی واجب ہوتی ہے، کیونکہ او پر حدیث گزری جس میں تھا کہ جوطافت رکھتا ہووہ قربانی کرے، اور

الصَّوُم، ١ وِالْوَقْتِ وَهُو يَوُمُ الْأَضْحَى لِأَنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِهِ، وَسَنُبَيّنُ مِقُدَارَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. ١ وَتَجِبُ عَنُ نَفُسِهِ لِأَنَّهُ أَصُلُّ فِي الْوُجُوبِ عَلَيْهِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ، وَعَنُ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ لِأَنَّهُ فِي الْوُجُوبِ عَلَيْهِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ، وَعَنُ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى نَفُسِهِ فَيَلُحَقُ بِهِ كَمَا فِي صَدَقَةِ الْفِطُرِ. وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنُ أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ مَا اللَّهُ. وَرُوىَ عَنُهُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَنُ وَلَدِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، ٢ إِ بِخَلَافِ صَدَقَةِ الْفِطُرِ رَحِمَهُ مَا اللَّهُ. وَرُوىَ عَنُهُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَنُ وَلَدِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، ٢ إِ بِخِلَافِ صَدَقَةِ الْفِطُورِ

طافت کا مطلب میہ ہے کہ سال بھر کھا پی کراور قرض ادا کر کے اور حاجت اصلیہ سے زیادہ ہواوروہ مال نصاب کے مطابق ہو لینی ساڑھے سات تولہ سونا، یا ساڑھے باون تولہ سونا کے برابراس کی قیمت ہوتو اس پرصد قۃ الفطر واجب ہوتا ہے، اوراسی پر قربانی واجب ہوگی ، البتہ اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے اگر قربانی کے ایک دن پہلے بھی اس نصاب کا مالک ہوا تو اس پر قربانی واجب ہوجائے گی۔ ساڑھے باون تولہ چاندی 612.36 گرام چاندی ہوتی ہے۔

وجه: بیحدیث پہلے گزر چکی ہے۔ عن ابی هریو ة قال من کان له سعة و لم یضح فلا یقربن مصلانا (ابن ماجه شریف، نمبر۳۱۲۳)

ترجمه : ۱۲ اور قربانی کاوفت مواس کئے کر قربانی اسی وفت کے ساتھ خاص ہے اس کی مقداران شاء اللہ بعد میں بتاؤں گا[وہ تین دن ہیں]

وجه : اس قول صحابی میں ہے۔ ان عبد الله بن عمر کان یقول الاضحی یومان بعد یوم الاضحی (سنن للبہقی ، باب من قال الاضحی یومان بعد یوم الاضحی (سنن للبہقی ، باب من قال الاضحی یوم النحر و یومین بعدہ، ج تاسع، ص ۵۵۰، نمبر ۱۹۲۵ مرموطا امام مالک، باب ذکر ایام الاضحی ، ص ۹۵۰ اس قول صحابی سے معلوم ہوا کہ دسویں تاریخ کے بعد دودنوں تک قربانی کرسکتا ہے۔

قرب دی میں دی اس قربانی کرسکتا ہے۔

قرب دی میں دی اس تو بانی کرسکتا ہے۔

قرب دی میں دی ہو کہ دی اس کا ان این جو بائی کرسکتا ہے۔

قرجمه : هل قربانی کرے اپنی جانب اس کئے کہ وہ اصل واجب ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا، اور اپنی چھوٹی اولاد کی جانب سے اسلئے کہ وہ بھی اپنی ذات کے معنی میں ہے، اس کئے ذات کے ساتھ لاحق کر دیا جائے، جیسا کہ صدقۃ الفطر میں ہوتا ہے، اور یہ حضرت حسن کی روایت ہے امام ابو حنیفہ سے، اور انہیں سے دوسری روایت ہے کہ اپنی چھوٹی اولاد کی جانب سے واجب نہیں ہے، اور بہ ظاہر روایت ہے۔

تشربی دو این جانب سے قربانی کرے، کیونکہ اس پرخود واجب ہے، اور بیجے کے بارے میں، امام ابو حنیفہ گی دو روایتیں ہیں [۱] ایک روایت سے کہ اپنی چھوٹی اولا دکی جانب سے بھی قربانی ادا کرے، جیسے صدقۃ الفطرادا کرتے ہیں، [۲] اور دوسری ظاہر روایت سے کہ چھوٹی اولا دکی جانب سے قربانی ادانہ کرے، باقی رہا صدقۃ الفطر تو اس کی دوسری وجہ ہے جو آگے بیان کیا جارہا ہے۔

**9 جه** اورعبادت ہے، اورعبادت کا قاعدہ یہ ہے کہ دوسرے پرواجب نہیں ہوتی ،اس کئے والد پرواجب نہیں ہوگی

، اورخود بیچ پراس لئے واجب نہیں ہوگی کہ وہ مرفوع القلم ہے اس لئے خود بیچ پر بھی واجب نہیں ہوگی (۲) حدیث میں ہے۔ عن عائشة ان رسول الله قال رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتی یستیقظ ، و عن المبتلی حتی یسرأ ، و عن الصبی حتی یکبر ۔ (ابوداود شریف، باب فی المجنون یسرق اویصیب حدام ۱۱۹ ، نمبر ۲۳۹۸) اس حدیث میں ہے کہ نیچ سے قلم اٹھالیا گیا ہے ، اس لئے قربانی واجب نہیں ہے۔

الغت : لانہ فی معنی نفسہ: بچراپی ذات کے درجے میں ہے اس لئے بچے کوذات کے ساتھ ملادیا جائے گا، لیمنی جس طرح اپنی ذات پر قربانی واجب ہے، بچے کی قربانی بھی باپ کی ذات پر لازم ہوگی۔ یکی ہے: لاحق کر دیا جائے گا، ملادیا جائے گا۔ اور جس روایت میں ہے کہ بچے کی جانب سے قربانی کرے گااس کے لئے بیروایت دلیل بنے گی۔

وجه : (۱) حضور کے اہل بیت کی جانب سے قربانی کی ہے کیونکہ آپ دمددار سے۔ اسی طرح باپ چھوٹی اولاد کا ذمددار ہے اس کے باپ اس کی جانب سے قربانی کرے گا(۲) حدیث میں ہے۔ عن عائشة ان النبی علیہ النبی علیہ اسی فلما کنا بمنی اتیت بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا ضحی رسول الله علیہ عن ازواجه بالبقر. (بخاری شریف، باب الضحیة للمسافر والنساء، ص ۸۵۸، نمبر ۸۵۸ رابن ماجه شریف، باب اضاحی رسول الله علیہ میں ہے کہ آپ نے اپنے اہل بیت کی جانب سے قربانی کی اسی پرقیاس کرتے ہوئے اپنی اولاد کی جانب سے بھی قربانی کرسکتا ہے۔

ترجمه : ۱۲ بخلاف صدقة الفطرك، اس كئے كه و بال سبب, دأس يه مونه و يلى عليه ، ہے[اس كى كفالت كرتا ہے اور اس كى گفالت كرتا ہے اور اس كى نگرانى كرتا ہے ]، اور بيدونوں يج ميں موجود بيں

**لغت** :یــمو نه و یلی علیه :یـایک محاوره ہے، یمون کا ترجمہ ہے کفالت کرنا، کھانے کی ذ مہداری سنجالنا،اوریلی کا ترجمہ ہےولایت رکھنا، گرانی کرنا۔

تشریح : صدقة الفطر کا سبب کفالت کرنا اورنگرانی کرنا ہے اور باپ بیچ کی کفالت بھی کرتا ہے اور اس پرنگرانی بھی کرتا ہے اس کئے صدقة الفطر باپ لازم ہوگا۔اور قربانی کا بیسب نہیں ہے اس کئے قربانی لازم نہیں ہوگی۔

ترجمه : کا یقربانی محض قربت ہے اور قربت میں اصل یہ ہے ایک کے سبب سے دوسرے پرلازم نہیں ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ غلام کی جانب سے آقا پر قربانی لازم نہیں ہوتی۔ اگر چہ صدقة الفطر آقا پرلازم ہوتی ہے

تشریح : بدوسری روایت کی دلیل عقلی ہے، کر قربانی محض عبادت ہے، اور عبادت کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک کے سبب سے دوسرے پرلازم نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف صدقۃ الفطر عبادت محضہ نہیں دوسرے پرلازم نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف صدقۃ الفطر عبادت محضہ نہیں

وَإِنْ كَانَ يَجِبُ عَنُهُ صَدَقَةُ فِطُرِهِ، ﴿ وَإِنْ كَانَ لِلصَّغِيرِ مَالٌ يُضَحِّى عَنُهُ أَبُوهُ أَوُ وَصِيَّهُ مِنُ مَالِهِ عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللّهُ. ﴿ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ – رَحِمَهُمُ اللّهُ اللهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللّهُ. ﴿ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ – رَحِمَهُمُ اللّهُ اللهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللهُ وَلِهُمْ اللهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَالِ الصَّغِيرِ، فَالْحِكُونُ فِي هَذَا كَالْحِكُونِ فِي صَدَقَةِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللل

ہے، مالی امداد بھی قرض کے طور بھی دی جاتی ہے اس لئے بیفلام کی جانب سے آ قاادا کرتا ہے۔

تسرجمه : ۱۸ اگر بچ کے پاس مال ہے تو باپ، یااس کا وصی بچ کے مال سے قربانی کرے امام ابو صنیفہ اُورامام ابو پوسٹ کے نزدیک۔

تشریح: اگریچ کے پاس مال ہے توباپ، یا بچے کا وصی بچے کے مال سے ہی قربانی کرےگا۔ یہ ام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کی ایک رائے ہے۔

ترجمه : 19 ام محدً اورامام زفرً اورامام شافعی نفر مایا که باپ اپنال سے قربانی کرے بیچ کے مال سے نہیں، پس اس میں اختلاف ایسے ہی ہے جیسے صدقة الفطر میں اختلاف ہے۔

تشریح : امام محمدٌ اورامام زفرُ اورامام شافعی نے فرمایا کہ باپ اپنے مال سے بچے کی جانب سے قربانی کرے، بچے کے مال سے قربانی نہ کرے، اس قسم کا اختلاف صدقہ فطر میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ باپ اپنے مال سے صدقہ فطر ادا کرے بچ کے مال سے ادانہ کرے ، اورامام ابو صنیفہ اُورامام یوسف فرماتے ہیں کہ بچے کے مال سے اس کی قربانی کرے۔ کیونکہ بچے ہی پر قربانی واجب ہوئی ہے۔

ترجمه : ٢٠ بعض حفرات نے فرمایا کہ بالا تفاق بچے کے مال سے قربانی کرنا جائز نہیں ،اس کئے کہ قربت خون بہانے سے ادا ہوجا تا ہے، اور اس کے بعد گوشت صدقہ ہوگا جوفلی ہے اس کئے بچے کے مال سے قربانی جائز نہیں ہے، اور یہ جی ممکن نہیں کہ بے کوسب گوشت کھلا دے۔

تشریح: بعض حضرات نے فرمایا کہ بھی حضرات نے یہی فرمایا کہ بچے کے مال سے قربانی نہ کرے۔ وجسہ: اس کی وجہ بیہ ہے کہ ذرج کرنے سے قربانی ادا ہوگئ، اب اس کے بعد جو گوشت ہے وہ فلی طور پرصد قہ کرنا ہے اور بچ کے مال کو فلی طور پرصد قہ کرنا جائز نہیں ہے بیاس کے مال کو ضائع کرنا ہے، اور یہ بھی نہیں ہوسکتا ہے کہ سب گوشت بچے کھا سکے ،اس لئے بچے کے مال سے قربانی کرنا ہی جائز نہیں ہے۔

لغت:اراقة:خون بهانا ـ ذنح كرنا ـ

يَأْكُلَ كُلَّهُ اللَّ وَالْأَصَحُ أَنُ يُضَحِّى مِنُ مَالِهِ وَيَأْكُلَ مِنُهُ مَا أَمُكَنَهُ وَيَبُتَاعَ بِمَا بَقِى مَا يَنْتَفِعُ بِعَيْنِهِ، (٢٣٢) قَالَ وَيَذُبَحُ عَنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ شَادَةً أَوُ يَذُبَحُ بَقَرَةً أَوُ بَدَنَةً عَنُ سَبُعَةٍ لِ بِعَيْنِهِ، (٢٣٢) قَالَ وَيَذُبَحُ عَنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ شَادَةً أَو يَذُبَحُ بَقَرَةً أَو بَدَنَةً عَنُ سَبُعَةٍ لِ وَالْقِيَاسُ أَنُ لَا تَجُوزَ إِلَّا عَنُ وَاحِدٍ، لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ وَاحِدَةٌ وَهِى الْقُرُبَةُ، إِلَّا أَنَّا تَرَكُنَاهُ بِالْأَثَرِ وَهُو مَا لُقِيَاسُ أَنُ لَا تَجُوزَ إِلَّا عَنُ وَاحِدٍ، لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ وَاحِدَةٌ وَهِى الْقُرُبَةُ، إِلَّا أَنَّا تَرَكُنَاهُ بِاللَّاثَ وَهُو مَا مُعَ رَسُولِ اللّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رُوعِى عَنُ جَابِرٍ – رَضِى اللَّهُ عَنُهُ – أَنَّهُ قَالَ نَحَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَهُو اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ كَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الشَّاقِ، فَبَقِى عَلَى أَصُلُ الْقِيَاسِ.

ترجمه : ال صحیح بات یہ ہے کہ بچ کے مال سے قربانی کرے، اور جتناممکن ہواس کو کھلا دے ، اور باقی گوشت سے کوئی ایسی چیز خرید دے جس سے بچہ فائدہ اٹھا سکے، مثلا چیل، جوتا خرید دے۔

نوٹ : فتوی ظاہر روایت پرہے کہ، نہ باپ اپنے مال سے قربانی کرے اور نہ بیچ کے مال سے قربانی کرے۔ بیچ سے قربانی ساقط ہے۔

٢ وَتَجُوزُ عَنُ سِتَّةٍ أَوُ خَمُسَةٍ أَوُ ثَلاثَةٍ، ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْأَصُلِ، لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ عَنُ السَّبُعَةِ فَعَمَّنُ دُونَهُمُ أَولَى، وَلَا تَجُوزُ عَنُ ثَمَانِيَةٍ أَخُذًا بِالْقِيَاسِ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ ٣ جَازَ عَنُ السَّبُعَ، وَلَا تَجُوزُ عَنُ الْكُلِّ لِانْعِدَامِ وَصُفِ الْقُرُبَةِ فِي وَكَذَا إِذَا كَانَ نَصِيبُ أَحَدِهِمُ أَقَلَّ مِنُ السُّبُعِ، وَلَا تَجُوزُ عَنُ الْكُلِّ لِانْعِدَامِ وَصُفِ الْقُرُبَةِ فِي

كيا ہے۔ عن جابر بن عبد الله ان النبى عَلَيْكُ قال البقرة عن سبعة و الجزور عن سبعة (ابوداؤدشريف، باب البقرة والجزورغن كم يجزى؟ ص٩ ٣٠٩، نمبر ٢٨٠ ٢٨ رتر ذرى شريف، باب ما جاء فى الاشتراك فى الاضحية، ص٣٦٥ ، نمبر ٢٨٠ ١٥٠) اس حديث سے معلوم ہوا كه اونٹ ميں اور گائے ميں سات آ دمى شريك ہوسكتے ہيں۔

ترجمه : ۲ ایک گائے پانچ آدمی، یا چھآدمی، یا تین آدمی کی جانب سے قربانی کر بے قوجائز ہے، امام محمد نے کتاب الاصل [مبسوط میں ] ذکر کیا، اس لئے کہ جب سات آدمی کی جانب سے جائز ہے تو اس سے کم کی جانب سے بدرجہاولی جائز ہوگ۔ ہاں آٹھ آدمیوں کی جانب سے نہیں ہوگی، کیونکہ جس بارے میں نصن نہیں وہاں قیاس سے کام لیا جائے گا۔

اصول : بیمسله اس اصول پر ہے کہ ایک آدمی کے جھے میں ساتواں حصہ سے کم نہ ہو، ہاں اس سے زیادہ ہوجائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے

تشریح سات کے بجائے اس سے کم آ دمیوں کی جانب سے گائے، یا اونٹ قربانی کی تو جائز ہوگی۔ ہاں سات سے زیادہ آ ٹھ آ دمی کی جانب سے قربانی نہیں ہوگی کیونکہ بیحدیث سے خلاف ہے، اور ہرایک کا حصہ ساتویں جھے سے کم ہوجائے گا وجستہ: جب سات آ دمیوں کی جانب سے جائز ہے تو اس سے کم کی جانب سے بدرجہ اولی جائز ہوگی۔ ہاں آٹھ آ دمیوں کی جانب سے نہیں ہوگی۔

**ترجمه** : ۳ ایسے ہی کسی ایک کا حصہ ساتویں جھے سے کم ہوتو کسی کا جائز نہیں ہوگا ، کیونکہ بعض میں قربت کا وصف نہیں پایا گیا، اس کوان شاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔

قشروی : مثلاسات آدمی شریک ہوئے ان میں سے ایک آدمی کادیڑھ حصہ ہے اور ایک آدمی کا آدھا حصہ ہے، پورا ساتواں حصہ نہیں ہوگی ، اس ایک کہ جسکا آدھا حصہ ہے اس کی قربت نہیں پائی گئی ، اس ایک قربت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے کسی کی بھی قربت نہیں ہوگی ، اور کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔

ا صول: ہر ہر حصی میں قربت پائی جانی چاہئے تب سب کی قربانی ہوگی۔ کسی ایک کی قربت نہ پائے جانے کی وجہ سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی نہیں ہوگی۔

نوت: ایک آدمی کی جانب سے نفلی طور پر بکری قربانی کرے اور اس کا ثواب بہت سے کو پہنچادے یہ جائز ہے۔ اس کی دلیل سیحدیث ہے۔ عن عائشة ان رسول الله عَلَیْ الله اللہ اللہ اللہ من محمد و آل محمد و من امة محمد ثم ضحی به ۔ (ابوداؤدشریف، باب مایستخب من الضحایا، ص ۲۷۹۲ منبر۲۷۹۲) اس

حدیث میں ایک برے کوذئ کیا اور اس کا تو اب محمد اور امت محمد کو پہنچایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ ایک جانور اپنی جانب سے ذئ کرے اور اس کا تو اب بہت لوگوں کو پہنچائے بہجائز ہے۔ اور ان شاء اللہ سب کو پور اپور اتو اب مل جائے گا۔ قال رأیت عملیہ میں محمد بکبش فقلت له ما هذا ؟ فقال ان رسول الله علیہ او صانی ان اضحی عنه فانا اضحی عنه د (ابوداؤدشریف، باب الضحیة عن لمیت ص ۷۰۰ (۲۷۹۰) اس حدیث میں میت کی جانب سے قربانی کی ، جس سے معلوم ہوا کہ ایک بکری ذرج کر کے بہت سارے کو تو اب پہنچا سکتا ہے۔

ترجمه : سل امام مالک نفر مایا که ایک گرمین چاہے سات آدمی سے زیادہ ہو پھر بھی ایک جانور کافی ہے، اور دو گرمین چاہے سات سے کم ہو پھر بھی جائز نہیں ہے، حضور کے قول کی وجہ سے کہ ہر گھر والے پر ہر سال قربانی اور عتیرہ ہے۔

تشریح: امام مالک فرماتے ہیں کہ ایک گھر میں اگر بارہ آدمی ہوں تب بھی سب کی جانب سے ایک جانورکافی ہے۔ البتہ ایک جانوردو گھروں کی جانب سے کافی نہیں۔ ایک یہاں ایک گھر پر ایک جانورضروری ہے جاہے گئے ہی افراد کیوں نہ ہوں ایک جانوردو گھروں کی جانب سے کافی نہیں۔ ایک عہاں ایک گھر پر ایک جانورضروری ہے جاہے گئے ہی افراد کیوں نہ ہوں اللہ عالی ہو فات قال جامدیت ہے۔ قال انبان محنف بن سلیم قال و نحن وقوف مع رسول الله عالی ہو فات قال قال یا ایھا الناس ان علی کل اھل بیت فی کل عام اضحیة و عتیر قر (ابوداو دشریف، باب ماجاء فی ایک عام اصحیة و عتیر قر (ابوداو دشریف، باب ماجاء فی ایک جانب الناق الواحدة یجزی عن اہل البیت ، ص ۲۵۸ منبر ۲۵۸۵ میں کتنے ہی افراد ہوں۔ ایک اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک جانور پورے گھر کی جانب سے کافی ہے جائے گھر میں کتنے ہی افراد ہوں۔

ترجمه : ه ہم نے جواب دیاواللہ اعلم اس میں مرادگھر کا ذمہ دار ہے، اس کئے کہ وہی مالدار شار کیا جاتا ہے، اس کی تائید ہوتی اس روایت کہ تمام مسلمان پر ہر سال اضحیہ اور عتیر ہ ہے۔

تشریح: بیامام مالکؒ کے پیش کردہ حدیث کا جواب ہے، اس حدیث کا مطلب ینہیں ہے کہ ہرگھر پرایک قربانی ہے، بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ ہرگھر پرایک قربانی ہے، بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ ہر گھر کے سربراہ پر قربانی ہے۔ بنانچ دوسری روایت میں ہے کہ ہر مسلمان پر قربانی ہے۔ بندی میں ہے کہ ہر مسلم فی کل عام اضحاۃ وعتیرۃ ۔ بہ حدیث نہیں ملی۔

ترجمه نلاً گرایک اونٹ دوآ دمیوں کے درمیان ہوتو صحیح روایت میں جائز ہے،اس لئے کہ جب تین ساتواں حصہ جائز ہے تو ساتویں جھے کا آ دھااس کے تابع ہوکر جائز ہے۔ الْبَدنَةُ بَيُنَ اثْنَيُنِ نِصُفَيُنِ تَجُوزُ فِي الْأَصَحِّ، لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ ثَلاَثَةُ الْأَسْبَاعِ جَازَ نِصُفُ السَّبُعِ تَبُعًا، ﴿ وَإِذَا جَازَ عَلَى الشِّرُكَةِ فَقِسُمَةُ اللَّحُمِ بِالْوَزُنِ لِأَنَّهُ مَوُزُونٌ، وَلَوُ اقْتَسَمُوا جُزَافًا لَا يَجُوزُ إِلَّا إِذَا كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنُ الْأَكَارِعِ وَالْجِلْدِ اعْتِبَارًا بِالْبَيْعِ، ﴿ وَلُو اشْتَرَى بَقَرَةً يُرِيدُ أَنُ يَجُوزُ إِلَّا إِذَا كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنُ الْأَكَارِعِ وَالْجِلْدِ اعْتِبَارًا بِالْبَيْعِ، ﴿ وَلُو اشْتَرَى بَقَرَةً يُرِيدُ أَنُ يَجُوزُ، وَهُو يَخُونُ اللّهَ عَنُ نَفُسِهِ ثُمَّ اشْتَرَكَ فِيهَا سِتَّةٌ مَعَهُ جَازَ اسْتِحُسَانًا وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ، وَهُو يَصُفَدُهُ وَلُولُ زُفَرَ لِأَنَّهُ قَدُ يَجِدُ بَقَرَةً سَمِينَةً يَشْتَرِيهَا وَلَا يَظُفَرُ بِالشَّرَاكَ وَقُتَ الْبَيْعِ، وَإِنَّمَا يَطُلُبُهُمُ الْاسْتِحُسَانِ أَنَّهُ قَدُ يَجِدُ بَقَرَةً سَمِينَةً يَشْتَرِيهَا وَلَا يَظُفُرُ بِالشَّرَاءِ وَقُتَ الْبَيْعِ، وَإِنَّمَا يَطُلُبُهُمُ الْاسْتِحُسَانِ أَنَّهُ قَدُ يَجِدُ بَقَرَةً سَمِينَةً يَشْتَرِيهَا وَلَا يَظُفُرُ بِالشَّرَاءِ وَقُتَ الْبَيْعِ، وَإِنَّمَا يَطُلُبُهُمُ اللَّهُ مَا الْحَرَجِ، وَقَدُ أَمُكَنَ لِأَنَّهُ بِالشِّرَاءِ لِلتَّضُحِيةِ لَا لِلْعَرَجِ، وَقَدُ أَمُكَنَ لِأَنَّهُ بِالشِّرَاءِ لِلتَّضُحِيةِ لَا لَا يُعْدَدُهُ فَكَانَتُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مَاسَّةً فَجَوْزُنَاهُ دَفَعًا لِلْحَرَجِ، وَقَدُ أَمُكَنَ لِأَنَّهُ بِالشِّرَاءِ لِلتَّضُحِيةِ لَا

تشریح : دوآ دمیوں کے درمیان ایک اونٹ ہوگا تو دونوں کے حصے میں تین حصہ اورآ دھا حصہ آئے گا تواس آ دھے حصے کی قربانی ، بعض حضرات نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بیقر بانی جائز ہے ، کیونکہ بیآ دھا حصہ تین جصے کے تابع ہوجائے گا، اور تین حصے جائز ہے تو ساڑھے تین بھی جائز ہوگا۔ ہاں صرف آ دھا حصہ ایک آ دمی کے لئے ہوتا تو یہ ایک کے لئے ساتویں حصے سے کم ہے اس لئے جائز نہیں ہوتا۔

ترجمه : بے شرکت جب جائز ہے تو گوشت کی تقسیم وزن کر کے کیا جائے گا،اس لئے کہ گوشت وزنی چیز ہے،اورا گر اٹکل سے تقسیم کیا تو جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کے ساتھ یائے اور کھال ہو، بیچ پر قیاس کرتے ہوئے۔

تشریح: گوشت وزنی چیز ہے اس لئے اگر شرکت میں قربانی کی تو گوشت کی تقسیم تول کر کرے، اٹکل سے کرناٹھیکنہیں ہے، ہاں اس کے ساتھ سری اور پایہ ہوتو اب ٹھیک ہے، کیونکہ جسکے طرف زیادہ ہوتو اس کے بدلے میں دوسری طرف سری اور پایہ شار کیا جائے گا اس طرح یہ برابر ہوجائے گا، چیسے گوشت کے بدلے میں گوشت بیچ تو اٹکل سے بیچنا جائز نہیں ہے ورنہ سود ہونالا زم آئے گا، کیکن ایک طرف سری اور پایہ ہوتو اب جائز ہوجائے گا، کیونکہ جوزیادہ گوشت ہوتو وہ سری پایہ کے بدلے میں شار کیا جائے گا، اور گوشت برابر شار کیا جائے گا۔

لغت : اكارع: پايه -جلد: كهال، جزافا: الكل سے ـ

 يَمُتَنِعُ الْبَيْعُ، ﴿ وَالْأَحُسَنُ أَنُ يَفُعَلَ ذَلِكَ قَبُلَ الشِّرَاءِ لِيَكُونَ أَبُعَدَ عَنُ الْجَلافِ، وَعَنُ صُورَةِ السُّرَاءِ لِيَكُونَ أَبُعَدَ الشِّرَاءِ لِمَا بَيَّنَا. (٢٣٣) قَالَ الرُّجُوعِ فِي الْقُورُبَةِ. وَعَنُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُكُرَهُ الاشْتِرَاكُ بَعُدَ الشِّرَاءِ لِمَا بَيَّنَا. (٢٣٣) قَالَ وَلَيُسَ عَلَى الْفَقِيرِ وَالْمُسَافِرِ أَضَحِيَّةً لَ لِمَا بَيَّنَا. وَأَبُو بَكُرِ وَعُمَرُ كَانَا لَا يُضَجِّيَانِ إِذَا كَانَا

خریدنے سے اس کو بیخناممنوع نہیں ہے۔

تشریح: اپنی قربانی لئے گائے خریدی، اب اس میں چھآ دمیوں کوشریک کرناچا ہتا ہے تو قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ جائز نہ ہو، اور یہی امام زفر گا قول ہے اس لئے کہ اس گائے کو قربت کے لئے متعین کیا ہے اس لئے مالدار بننے کے لئے اس میں شریک کرنا اچھانہیں ہے۔ لیکن استحسان کے طور پر اس کو جائز قرار دیا ہے، کیونکہ بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ ستے داموں میں اچھی گائے لگی اور اس وقت شریک ہونے کے لئے آدمی موجود نہیں تھے، اس لئے اس کو اکیلے نے خرید لیا، اور بعد میں شریک تلاش کر کے شامل کر لیا، چونکہ اس کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے استحسانا اس کو جائز قرار دیا، باقی رہا کہ قربانی کی گائے کو بیچنا تو وہ جائز ہے، جیسے مالدار آدمی قربانی کا جانور خریدے، پھر اس کو بھر کر دوسراخرید لے تو اس کے لئے بیجائز ہے، اسی طرح یہاں جھر حصے شریک کے ہاتھ بھی وہائز ہوگا۔

العفت: اعد حاللقربة: اس گائے کو قربت کے لئے تیار کیا۔ تمولا: مالدار بننے کے لئے۔الاشراک ھذہ وصفة: یہاں شریک کرنے کی یہی صورت ہے، یعنی قربت کے لئے تیار کیا ہے بھراس کو بھی رہا ہے۔ سمینة: موٹی ۔لایظفر: کا میاب نہیں ہوتا ہے۔ قد امکن جمکن ہے کہ ہاقی جھے کو بھی دے۔

ترجمه : 9 بہتریہ ہے کہ خرید نے سے پہلے شریک بنالے تا کہ اختلاف سے دورر ہے اور قربت کے لئے متعین کرنے کے بعد اس میں شریک کرنا کے بعد اس میں شریک کرنا مکروہ ہے، اس وجہ سے جوہم نے بیان کیا۔

تشریح: بہتریہ کر یدنے سے پہلے شریک بنالے تا کقربت سے رجوع کی شکل نہ بنے ،اوراختلاف سے بھی دور رہے، چنانچہ امام ابوحنیف گی ایک روایت یہ ہے کہ خریدنے کے بعد شریک بنانا مکروہ ہے۔

ترجمه : (۲۲۳) فقیراورمسافر پرقربانی نہیں ہے۔

ترجمه : اس دلیل کی بناپر جوہم نے بیان کی ،اور حضرت ابو بکراور حضرت عمرٌ جب مسافر ہوتے تو قربانی نہیں کرتے سے ،اور حضرت علی سے روایت ہے کہ مسافر پر جمعہ اور قربانی نہیں ہے۔

وجسسه: (۱) اوپر حدیث گزری که جوگنجائش رکھتا ہوئینی صاحب نصاب ہواس پر قربانی ہے اس لئے نقیر پر قربانی نہیں ہے۔ فقیر کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تووہ کینے قربانی کرے گا(۲) حدیث میں ہے۔ عن ابی ھریرة ان رسول الله عَلَيْظِيْهِ

مُسَافِرَيُنِ، وَعَنُ عَلِيٍّ: وَلَيُسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ وَلَا أُضُحِيَّةٌ. (٢٣٣) قَالَ وَوَقَّتُ الْأُضُحِيَّةِ يَدُخُلُ بِطُلُوعِ الْفَجُرِ مِنُ يَوُمِ النَّحُرِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَهُلِ الْأَمُصَارِ الذَّبُحُ حَتَّى يُصَلِّى الْإِمَامُ الْعِيدَ، فَأَمَّا أَهُلُ السَّوادِ فَيَذُبَحُونَ بَعُدَ الْفَجُرِ. لَ وَالْأَصُلُ فِيهِ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - الْعِيدَ، فَأَمَّا أَهُلُ السَّوادِ فَيَذُبَحُونَ بَعُدَ الْفَجُرِ. لَ وَالْأَصُلُ فِيهِ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَن ذَبَحَ قَبُلَ الصَّلَاةِ فَقَدُ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةً مَن ذَبَحَ قَبُلَ الصَّلَاةِ فَقَدُ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةً

قــال مــن كــان لــه ســعة و لـم يضـح فلا يقربن مصلانا . ( ابن ماجه شريف، باب الاضاحی واجبة هی ام لا؟ص ۴۵۵ نمبر ٣١٢٣ ) اس حديث سے معلوم ہوا كه گنجائش ہو پھراس برقر بانی واجب ہے۔

وجه : (۱) اور مسافر پرقربانی اس کے واجب نہیں ہے کہ اس کے پاس عمومار قم نہیں ہوتی۔ اور قربانی کے جانور تلاش کرنے میں تکلیف ہوگی (۲) جب رمضان کا فرض روزہ ساقط ہوگیا، جمعہ عیدالفطر اور عیدالاضی ساقط ہوگیا ماقط ہوگیا تحمہ عیدالفطر اور عیدالاضی ساقط ہوگی اس کے تحق ان پر قیاس کرتے ہوئے قربانی بھی ساقط ہوگی (۳) قول تا بھی میں ہے۔ عن اب اھیہ قال رخص للحاج والے مسافر فی ان لا یضحی . (مصنف عبدالرزاق ، باب الضحایا ، جرابع ، مسر ۲۹۴ ، نمبر ۱۸۵۸ ) (۴) صاحب ہدائی کا مسافر فی ان لا یضحی . (مصنف عبدالرزاق ، باب الضحایا ، جرابع ، مسر ۲۹۳ ، نمبر ۱۸۵۷ ) اس میں ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر قرم میں قربانی نہیں کرتے تھے۔ (۵) عن اب السیم ان عمر ابن النحی اب الضحایا ، جرابع ، مسر ۲۹۳ ، نمبر ۱۸۵۷ ) (۲) عموم کو در ابن المنح علی السیم ان المناز کی اس قول کی طرف اشارہ کیا ہے۔ عن علی قال لا جمعة و لا تشریق الا فی مصر حامع ، حامل زاق ، باب القری الصغار ، ح ثالث ، مس ۱۸۵۹ مصنف ابن ابی شیبة ۱۳۳۱ من قال لاجمعة و لا تشریق الا فی مصر و التشریق الا فی مصر و می بین ہو۔

نوك: مسافر يرقر بانى واجب نهيں ہے ليكن كرليا تو قر بانى ادا ہوجائے گا۔

( اثمار الهداية جلد١٢

وجه ؛عن ثوبان قال ضحى رسول الله عَلَيْكَ ثم قال يا ثوبان اصلح لنا لحم هذه الشاة قال فمازلت اطعمه منها حتى قدمنا المدينه. (ابوداؤدشريف، باب في المسافريضي ،ص١٦٠، نمبر ٢٨١٦/ بخارى شريف، باب من ذرج اضحية غيره، ص ٩٨٨، نمبر ٥٥٥٩) اس حديث سے معلوم ہواكہ مسافر قرباني كرسكتا ہے البتة اس پرواجب نہيں ہے۔

ترجمہ؛ (۲۲۳) قربانی کرنے کاوقت داخل ہوجا تاہے دسویں تاریخ فجر کے طلوع ہونے سے مگریہ کہ شہروالوں کیلئے ذک کر ماجا مُزنہیں جب تک کہ امام عید کی نماز نہ پڑھ لے، بہر حال دیہات والے تو فجر کے طلوع ہونے کے بعد ذکح کر سکتے ہیں توجمہ نے اصل اس میں حضور ہوگئے۔ کا قول ہے جس نے نماز پہلے ذکح کیا تو وہ اپنی ذبیحہ کولوٹائے اور جس نے نماز کے بعد ذکح کیا اس کی عبادت پوری ہوگئی، اور مسلمان کی سنت کو پالیا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دن میں سب سے پہلے نماز

المُسُلِمِينَ وَقَالَ - عَلَيُهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - انَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي هَذَا الْيَوُمِ الصَّلَاةُ ثُمَّ اللَّمُ اللَّهُ الْمُسُلِمِينَ وَقَالَ - عَلَيُهِ الصَّلَاةُ وَاللَّهُ وَهُوَ الْمِصُرِيُّ دُونَ أَهُلِ السَّوَادِ، ٢ اللَّاضُحِيَّةُ غَيْرَ أَنَّ هَذَا الشَّرُطَ فِي حَقِّ مَنُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَهُوَ الْمِصُرِيُّ دُونَ أَهُلِ السَّوَادِ، ٢ لِلنَّا أَخِيرَ فِي حَقِّ الْقَرَوِيِّ وَلَا صَلَاةَ لِلنَّا أَخِيرَ فِي حَقِّ الْقَرَوِيِّ وَلَا صَلَاةً

پڑھیں گے پھر قربانی ہے، بیاور بات ہے کہ بیشرطان لوگوں پر ہے جس پرنماز ہے اور وہ شہر ہے نہ کہ دیہات۔

تشریح: قربانی کرنے کا وقت دسویں ذی الحجہ کے دن ضبح صادق طلوع ہونے کے بعد ہی سے شروع ہوجا تا ہے۔ البتہ چونکہ شہر میں عید کی نماز ہوتی ہے اس لئے امام کی نماز عید سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر قربانی کرلی تو وہ عام گوشت ہوگا، قربانی دوبارہ کرنی ہوگی۔اور دیہات میں عید کی نماز واجب نہیں ہے اس لئے وہاں ضبح صادق کے بعد ہی سے قربانی کر سکتے ہیں۔

وجه: (۱) صاحب بداید کی حدیث بین عن انس بن مالک قال قال النبی عَلَیْتُ من ذبح قبل الصلاة فانما ذبح لنفسه و من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسکه و اصاب سنة المسلمین ر بخاری شریف، باب سنة الاضحیة، ص ۹۸۱، نمبر ۹۸۱، نمبر ۹۸۱، نمبر ۵۵۲، نمبر ۹۸۱، نمبر ۹۸۱، نمبر ۵۵۲، نمبر ۱۹۲۱، ۹۸۱، نمبر ۵۵۲، نمبر ۱۹۲۱، ۹۸۱، نمبر ۵۵۲، نمبر ۱۹۲۱، و تقال من النبی عَلَیْتُ ان اول ما نبدأبه فی یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا، و من ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله لیس من النسک فی شیء (بخاری شریف، باب سنة الاضحیة ، ص ۹۸۱، نمبر ۵۵۲، نمبر ۵۵۲، نمبر ۹۸۱، نمبر ۵۵۲، نمبر ۵۰۲، نمبر ۵۰۲، نمبر ۵۵۲، نمبر ۵۰۲، نمبر ۵۰۰، نم

اور دیہات میں نمازعید نہیں ہے اس لئے صبح صادق کے بعد قربانی کرسکتا ہے۔اس لئے کہ صبح صادق کے بعد دن شروع ہوجا تاہے۔

وجه: (۱) تول تا بعی میں ہے۔وقد رخص قوم من اهل العلم لاهل القری فی الذبح اذا طلع الفجر وهو قول ابن مبارک . (ترندی شریف، باب ماجاء فی الذبح بعد الصلوق، ۱۵۰۳ منبر ۱۵۰۸) اس قول تا بعی سے معلوم ہوا کہ میں صادق کے بعد گاؤں والے قربانی کر سکتے ہیں۔

اغت؛ اہل السواد: سواد کامعنی کالا ہے، زراعت اور کھیتی کی وجہ ہے دیہات کالانظر آتا ہے اس لئے اس کواهل السواد کہتے ہیں تحر جب ہے : علی قربانی نماز کے بعد کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ قربانی میں مشغول ہو کرنماز چھوڑ دے، اور دیہا تیوں کے تن میں تاخیر کا کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ ان پرنماز نہیں ہے۔

تشریح: نماز کے بعد قربانی کرنے کی دوسری وجہ ہے کہ، شہروالوں پرعید کی نماز ہے، اب اگر قربانی میں مشغول ہوجائے تو ہوسکتا ہے کہ عید کی نماز چھوٹ جائے اس لئے نماز سے پہلے قربانی ممنوع قرار دیا اور دیہا تیوں پرعید کی نماز نہیں ہے اس لئے وہ سج صادق کے بعد ہی قربانی کر سکتے ہیں۔ عَلَيْهِ، ٣ وَمَا رَوَيُنَاهُ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي نَفُي الْجَوَازَ بَعُدَ الصَّلَاةِ قَبُلَ نَحُرِ الْإِمَامِ، ٣ ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ مَكَانُ الْأُضُحِيَّةِ، حَتَّى لَوُ كَانَتُ فِي السَّوَادِ وَلَلُ مَن سَحِي الْإِمَامِ، ٣ ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ مَكَانُ اللَّاضُحِيَّةِ، حَتَّى لَوُ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ لَا يَجُوزُ إلَّا بَعُدَ وَاللهُ مَضَحِى فِي اللهِ مَصُرِي يَجُوزُ كَمَا انشقَّ الْفَجُرُ، وَلَوُ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ لَا يَجُوزُ إلَّا بَعُدَ الصَّلَاةِ. ٥ وَحِيلَةُ اللهِ مَصُرِي إِذَا أَرَادَ التَّعُجِيلَ أَنْ يَبُعَثَ بِهَا إِلَى خَارِجِ الْمِصُرِ فَيُصَحِى بِهَا الصَّلاةِ. ٥ وَحِيلَةُ اللهِ صُرِي إِذَا أَرَادَ التَّعُجِيلَ أَنْ يَبُعَثَ بِهَا إِلَى خَارِجِ الْمِصُرِ فَيُصَحِى بِهَا كَمُا طَلَعَ الْفَجُرُ، ٢ و هذا لِأَنَّهَا تُشُعِهُ الزَّكَاةَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا تَسُقُطُ بِهَلَاكِ الْمَالِ قَبُلَ مُضِي كَمَا طَلَعَ الْفَجُرُ، ٢ و هذا لِأَنَّهَا تُشُبِهُ الزَّكَاةَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا تَسُقُطُ بِهَلَاكِ الْمَالِ قَبُلَ مُضِي

ترجمه : س اورہم نے جوروایت کی وہ امام مالک اور امام شافعی پر جمت ہے، نماز کے بعد امام کے قربانی کرنے سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں کہتے ہیں۔

تشریح: امام اورامام شافعی میر کتیج ہیں کہ امام کے قربانی کرنے سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے،اس پراو پر کی حدیث ججت ہے،جس میں فرمایا کہ نماز کے بعد قربانی کرسکتا ہے۔

نوت : امام شافعی گامسلک بیہ کہ امام نماز سے فارغ ہوجائے اس کے بعد قربانی کرے، پنیس ہے کہ امام قربانی کرے تب اوگ قربانی کرے۔ موسوعہ کی عبارت بیہ ہے۔ قال و وقت الضحایا انصراف الامام من الصلاۃ فاذا ابطا الامام او کان الاضحی ببلد لا امام به فقدر ما یحل الصلاۃ ثم یقضی صلاته رکعتین ۔ (موسوعۃ امام شافعی، باب کتاب الضحایا، ج ۵، ص ۲۹۵ ، نمبر ۲۹۵ ) اس عبارت میں ہے کہ امام نماز سے فارغ ہوجائے تو قربانی کرو، پنہیں ہے کہ امام قربانی کرو۔ تب قربانی کرو۔ پنہیں ہے کہ امام قربانی کرو۔ پنہیں کے کہ امام قربانی کرو۔

ترجمه : سی پھر قربانی کرنے کی جگہ کا عتبار ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر جانور دیہات میں ہواور ذرج کرنے والاشہر میں ہوتو صبح صادق ہوتے وقت ہی ذبح کرنا درست ہے، اور اگر اس کا الٹا ہوتو نہیں جائز ہے مگر نماز کے بعد۔

تشریح: جہاں جانورہے قربانی کرنے وقت میں اس کا اعتبارہے، قربانی کرنے والے کا اعتبار نہیں ہے، چنانچہا گرجانور دیہات میں ہے اور جس کا جانورہے وہ شہر میں ہے توضیح صادق کے وقت ہی ذبح کیا جاسکتا ہے۔ اور اگر جانور شہر میں ہواور جسکا جانورہے وہ دیہات میں ہوتو نماز کے بعد ذبح کیا جائے گااس سے پہلے نہیں ہے۔

لغت:المضحى: ذنج كرنے والا \_انش الفجر: جيسے ہى فجر پيٹ پڑا، يعنى صبح صادق ہوگيا \_

ترجمه : ه شهری آدمی جلدی ذرج کرناچا ہتا ہے تواس کا حیلہ یہ ہے کہا پنے جانورکوشہر سے باہر بھیج دے، اور فجر ہوتے ہی وہاں ذب کردے۔

تشریح : واضح ہے۔

ترجمه : ل يقربانى زكوة كمشابه ب،اس كئ كدايا منح كزرنے سے بہلے مال ہلاك ہوجائے تو قربانى ساقط ہوجاتى

أَيَّامِ النَّحُرِ كَالزَّكَاةِ بِهَلاكِ النِّصَابِ فَيُعْتَبَرُ فِي الصَّرُفِ مَكَانُ الْمَحَلِّ لَا مَكَانُ الْفَاعِلِ اعْتِمَارًا بِهَا، بِخِلافِ صَدَقَةِ الْفِطُرِ لِأَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِهَلاكِ الْمَالِ بَعُدَمَا طَلَعَ الْفَجُرُ مِنُ يَوُمِ الْعَبَارًا بِهَا، بِخِلافِ صَدَقَةِ الْفِطُرِ لِأَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِهَلاكِ الْمَالِ بَعُدَمَا طَلَعَ الْفَجُرُ مِنُ يَوُمِ الْفِطُرِ عِ وَلَوُ ضَحَى بَعُدَمَا صَلَّى أَهُلُ الْمَسْجِدِ وَلَمُ يُصَلِّ أَهُلُ الْجَبَّانَةِ أَجُزَأَهُ استِحُسَانًا لِلَّانَهَا

ہے، جیسے زکوۃ کا مال نصاب ہلاک ہونے سے زکوۃ ساقط ہوجاتی ہے، اس لئے ذریح کرنے میں محل [جانور] کا اعتبار ہے فاعل کی جگہ کا اعتبار نہیں ہے، بخلاف صدقۃ الفطر کے، عید کے دن ضبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد مال کے ہلاک ہونے سے صدقۃ الفطر ساقط نہیں ہوتا، [اس لئے قربانی صدقۃ الفطر کے مشابہ ہیں ہے]

تشریح : یہاں دوباتیں بیان کررہے ہیں۔[۱] پہلی بات یہ ہے کہ زکوۃ واجب ہونے کے بعد نصاب ساقط ہوجائے تو زکوۃ ساقط ہوجاتی ہے،اسی طرح قربانی واجب ہونے کے بعد ایا منح میں مال ہلاک ہوجائے تو قربانی ساقط ہوجاتی ہے،اور صدقة الفطر واجب ہونے کے بعد ساقط نہیں ہوتا،اس اعتبار سے قربانی زکوۃ کے زیادہ مشابہ ہے۔

[7] زکوۃ کی ادائیگی میں، زکوۃ کا مال جہاں ہے وہیں کے فقراء میں تقسیم کرنا چاہئے، زکوۃ کا مالک جہاں ہے وہان تقسیم نہیں کیا جائے گا، مثلا زکوۃ کا مال لندن میں ہے، اور اس کا مالک ہندوستان میں ہے تو لندن میں زکوۃ تقسیم کی جائے گی، ہندوستان میں نہیں ۔ اور صدقۃ الفطر میں ہے کہ صدقہ الفطر ہ دینے والا جہاں ہے وہاں صدقہ فطر تقسیم کیا جائے گا، جہاں نصاب کا مال ہے وہاں تقسیم نہیں کیا جائے گا، مثلا صدقہ کے لئے نصاب کا مال لندن میں ہے اور مالک ہندوستان میں ہے تو صدقۃ الفطر ہندوستان میں نقسیم نہیں کیا جائے گا، کہندن میں نہیں ۔ اور قربانی زکوۃ کے مشابہ ہے، اس لئے جہاں جانور ہے وہاں کا اعتبار ہوگا، جہاں مالک ہے وہاں کا اعتبار ہوگا۔

النفت : الصرف؛ يهان صرف سے مراد ہے جانور کو قربانی کے لئے صرف کرنا۔ مکان المحل ؛ قربانی کی جگہ۔ مکان الفاعل: قربانی کرنے والے کی جگہ۔

ترجمه : ے اگر مسجد والوں نے نماز پڑھ لیاس کے بعد قربانی کی اور ابھی تک عیدگاہ والوں نے نماز عیز نہیں پڑھی ہے تو استحسانا کافی ہوجائے گااس لئے کہ بینماز بھی معتبر ہے، چنانچہ اگر اسی مسجد کی نماز پراکتفاء کر لے تو بھی کافی ہوجائے گی، اور ایسے ہی اس کے الٹے میں، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس صورت میں قیاسا اور استحسانا دونوں جائز ہے۔

تشریح: ملے میں عیدی نماز ہوگئی اور ابھی عیدگاہ میں عیدی نماز نہیں ہوئی اور قربانی کرناچا ہے تواسخسانا جائز ہے، قیاس کا تفاعہ سے کہ جائز نہ ہو کیونکہ اگراسی نماز نہاں ہوئی ہے، لیکن اسخسان کے طور پر جائز ہے، کیونکہ اگراسی نماز پراکتفاء کرے اور عیدگاہ کی نماز نہ پڑھے تب بھی کافی ہے اور جب اس نماز کا اعتبار ہے تواس کے بعد قربانی کرنا جائز ہوگا۔ اور اگر اس کا الٹا کیا یعنی عیدگاہ میں نماز ہوگئی اور ابھی محلے میں نماز نہیں ہوئی اور قربانی کر دیا تو اسخسان اور قیاس دونوں اعتبار سے جائز ہوگئی۔

صَلادةٌ مُعُتَبَرَةٌ، حَتَّى لَوُ اكْتَفُوا بِهَا أَجُزَأَتُهُمْ وَكَذَا عَلَى عَكْسِهِ. وَقِيلَ هُو جَائِزٌ قِيَاسًا وَاسْتِحُسَانًا (٢٣٥) قَالَ وَهِى جَائِزَةٌ فِي ثَلاثَةِ أَيَّامٍ: يَوُمُ النَّحُرِ وَيَوُمَانِ بَعُدَهُ لِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاسْتِحُسَانًا (٢٣٥) قَالَ وَهِى جَائِزَةٌ فِي ثَلاثَةِ أَيَّامٍ: يَوُمُ النَّحُرِ وَيَوُمَانِ بَعُدَهُ لِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: ثَلاثَةُ أَيَّامٍ بَعُدَهُ لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - أَيَّامُ التَّشُرِيقِ كُلُّهَا أَيَّامُ النَّحُرِ ثَلاثَةٌ أَفُضَلُهَا أَوَّلُهَا عَنُهُمُ - أَنَّهُمُ قَالُوا: أَيَّامُ النَّحُرِ ثَلاثَةٌ أَفُضَلُهَا أَوَّلُهَا عَنُهُمُ - أَنَّهُمُ قَالُوا: أَيَّامُ النَّحُرِ ثَلاثَةٌ أَفُضَلُهَا أَوَّلُهَا أَوَّلُهَا أَوَّلُهَا

الغت : جبانة : صحراء يهان مراد ہے عيدگاه كى نماز جوعمو ماصحراء ميں ہوتى ہے۔

ترجمه : (۲۴۵) اورقر بانی جائز ہے تین دن ، دسویں تاریخ کواور دودن اس کے بعد۔

تشریح: قربانی دسویں، گیار ہویں اور بار ہویں کو جائز ہے اور اس کے بعد جائز نہیں ہے۔

وجه: اس قول صحابی میں ہے جس کوصاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے۔ ان عبد الله بن عمر کان یقول الاضحی یو مان بعد وہ الاضحی۔ رسنن لیہ قی ، باب من قال الاضحیٰ یوم النح ویومین بعدہ ، ج تاسع ، ص ۵۰۰ ، نمبر ۱۹۲۵ رموطا امام مالک ، باب ذکر ایام الاضحی ، ص ۹۵۷) اس قول صحابی سے معلوم ہوا کہ دسویں تاریخ کے بعد دو دنوں تک قربانی کرسکتا ہے۔ یعنی کل تین دن قربانی کے دن ہیں۔

ترجمه : امام شافعی فرمایا که یوم الاضی کے بعد تین دن اور قربانی کرے۔ حضوط اللہ کے قول کی وجہ سے سب ایام تشریق ذری کے دن ہیں۔

وجه : امام شافعی گی حدیث یہ ہے، کوصاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے۔ عن نافع بن جبیر بن مطعم عن ابیه ان رسول الله علیہ قال ایام التشریق کلها ذبح . (دارقطنی ،باب الاشربة ،جرابع ،ص ۱۸۸، نمبر ااسم سنن لیہ قی ،باب من قال الله علیہ فی ایم منی کلها لانھا ایام نسک ،ج تاسع ،ص ۱۹۲۳ ) اس حدیث میں ہے کہ پورے چاردن جو ایام شمنی کلمالانھا ایام نسک ،ج تاسع ،ص ۱۹۲۳ ) اس حدیث میں ہے کہ پورے چاردن جو ایام تشریق ہے اس میں قربانی کرنا جائز ہے۔

ترجمه : ٢ ہماری دلیل حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ، انہوں نے فر مایا کہ ایا منح تین دن ہیں افضل پہلا دن ہے، اور انہوں نے سن کر ہی کہا ہوگا، اس لئے کہ رائے اس مقد ارکونہیں پہچپان سکتی۔

تشریح: ہماری دلیل عبداللہ ابن عباس کا قول ہے یوم نحر کے بعد دودن ہیں، یعنی کل تین دن ہیں، اور یہ بات رائے سے کہنا ممکن نہیں ہے، اس لئے حضور سے من کرہی کہا ہوگا، اس لئے بیرائے حدیث کے درجے میں ہوگئی۔

وجه: (۱) صاحب بداييكى حديث يهم- ان عبد الله بن عمر كان يقول الاضحى يومان بعد يوم الاضحى و الاضحى و الاضحى و شن لليهم الله بن عمر كان يقول الاضحى يومان بعد يوم الاضحى و الناصحى و الناصص و الناص

وَقَدُ قَالُوهُ سَمَاعًا لِأَنَّ الرَّأَى لَا يَهُتَدِى إِلَى الْمَقَادِيرِ، ٣ وَفِي الْأَخْبَارِ تَعَارُضُ فَأَخَذُنَا بِالْمُتَيَقَّنِ وَهُوَ الْأَقَلُ، ٣ وَأَفُضَلُهَا أَوَّلُهَا كَمَا قَالُوا وَلِأَنَّ فِيهِ مُسَارَعَةً إِلَى أَدَاءِ الْقُرُبَةِ وَهُوَ اللَّمُتَيَقَّنِ وَهُوَ الْأَقُلُ الْمَقَارِضِ. ٥ وَيَجُوزُ الذَّبُحُ فِي لَيَالِيهَا إِلَّا أَنَّهُ يُكُرَهُ لِاحْتِمَالِ الْغَلَطِ فِي ظُلُمَةِ اللَّمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

صحابی سے معلوم ہوا کہ دسویں تاریخ کے بعد دو دنوں تک قربانی کرسکتا ہے۔ یعنی کل تین دن قربانی کے دن ہیں (۲) اور پہلا دن افضل ہوگااس کی دلیل بیآیت ہوگی۔ و سار عوا الی مغفر ق من ربکم و جنه عرضها السموات و الارض اعدت للمتقین۔ (آیت ۱۳۳۳، سورة العمران۳) اس آیت میں ہے کہ خیر کے کام کی طرف جلدی کرو۔

ترجمه بس قول صحابی میں تعارض ہے كرتو يقين والے كولے ليا، اوروه كم والاہے، ـ

تشريح : بيدليل عقلي ہے كہ صحابہ كے اقوال ميں تعارض ہو گيا تو جو متيقن ہے اسى كوليا جائے گا، اور متيقن تين دن ہيں اس لئے اسى كوليا جائے گا۔

ترجمه بہ اورافضل پہلادن ہے جیسا کہ حضرات صحابہ نے کہااوراس کئے کہاس میں عبادت کوادا نیگی کی طرف دوڑ نا ہے،اوروہی اصل ہے، ہاں کوئی عذر ہوجائے تو اور بات ہے۔

تشریح: دسوین ذی الحجه وقربانی کرنا افضل ہے، کیونکہ عبادت جلدی کرنا ہوا جوافضل ہے۔

**ترجمه**: @ اوران ایام کی را توں میں ذخ کرنا جائز ہے، کیکن رات کے اندھیرے میں غلطی کے احتال کی وجہ سے مکروہ ہے تشسر سے: رات میں قربانی کرے تو جائز ہے، البتہ دیہات میں روثنی نہیں ہوتی اس لئے ذنح کرنے میں کہیں غلطی نہ کر جائے اس لئے یہ کمروہ ہے۔

ترجمه لا قربانی کے تین دن ہیں اور گوشت سکھانے کے بھی تین دن ہیں، اور چاردن گزرنے پرسب ختم ہوجائیں گے، پہلا دن دسویں ذی الحجہ صرف قربانی کا ہے، اور آخری دن تیرہویں ذی الحجہ صرف گوشت سکھانے کا ہے، اور چے کے دودن اگیارویں اور بارہویں تاریخ قربانی کرنے اور گوشت سکھانے دونوں کے ہیں۔

تشریح: تین دن قربانی کے ہیں اور تین دن گوشت سکھانے کے ہیں، ان میں سے پہلا دن [ دسویں تاریخ ] صرف قربانی کا ہے، اور تیر ہویں تاریخ صرف گوشت سکھانے کا ہے، قربانی کرنے کا نہیں ہے، اور بچ کے دون ، اگیار ہویں ، اور بار ہویں ، قربانی کرنے کے بھی ہیں۔ قربانی کرنے کے بھی ہیں۔

لغت: تشریق: شرق سے مشتق ہے، گوشت سکھانا، سورج کا اگنا۔

بِشَمَنِ الْأُضَحِيَّةِ لِأَنَّهَا تَقَعُ وَاجِبَةً أَوُ سُنَّةً، وَالتَّصَدُّقُ تَطَوُّعٌ مَحُضٌ فَتَفُضُلُ عَلَيُهِ، ﴿ لِأَنَّهَا تَفُوتُ بِفَوَاتِ وَقُتِهَا، وَالصَّدَقَةُ يُؤتى بِهَا فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا فَنَزَلَتُ مَنْزِلَةَ الطَّوَافِ وَالصَّلَاةِ تَفُوتُ بِفَوَاتِ وَقُتِهَا، وَالصَّدَقَةُ يُؤتى بِهَا فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا فَنَزَلَتُ مَنْزِلَةَ الطَّوَافِ وَالصَّلَاةِ فِي حَقِّ الْآفَاقِي وَ لَوُ لَمُ يُضَحِّ حَتَّى مَضَتُ أَيَّامُ النَّحُرِ إِنْ كَانَ أَوْجَبَ عَلَى نَفُسِهِ أَوْ كَانَ فَي حَقِّ الْآفَاقِي وَ لَو لَمُ يُضَحِّ حَتَّى مَضَتُ أَيَّامُ النَّحُرِ إِنْ كَانَ أَوْجَبَ عَلَى نَفُسِهِ أَوْ كَانَ فَي عَلَى الْفَقِيرِ بِالشِّرَاءِ بِنِيَّةِ التَّصُحِيَةِ عِنْدَنَا، فَإِذَا فَاتَ يَشَتَرِ لِلْأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْغَنِيِّ. وَتَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ بِالشِّرَاءِ بِنِيَّةِ التَّصُحِيَةِ عِنْدَنَا، فَإِذَا فَاتَ الْمُؤْتَ وَ جَبَ عَلَى الْفَقِيرِ بِالشِّرَاءِ بِنِيَّةِ التَّصُحِيَةِ عِنْدَنَا، فَإِذَا فَاتَ الْمُؤْتَ وَ جَبَ عَلَى الْعُهُدَةِ، كَالُجُمُعَةِ تُقُضَى بَعُدَ فَوَاتِهَا ظُهُرًا، الْمَوْتُ وَ جَبَ عَلَى الْعُهُدَةِ، كَالُجُمُعَةِ تُقُضَى بَعُدَ فَوَاتِهَا ظُهُرًا،

ترجمه : ع اور قربانی کے دنوں میں جانور صدقہ کرنے سے قربانی کرنا افضل ہے،اس کئے کہ قربانی یا واجب ہے، یا سنت،اور صدقہ محض نفل ہے اس کے نفل برواجب افضل ہوگا۔

تشریح: قربانی کے دنوں جانور کو قربانی کرنا افضل ہے، اس کوصد قد کرنا افضل نہیں ہے۔

**وجه** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ قربانی یاوا جب ہے، یاسنت ہے،اور جانور کوصد قہ کرنامحض نفل ہےاس لئے واجب یاسنت ادا کرنا افضل ہوگا۔

ترجمه : ٨ اوراس كئے كه وقت كے فوت ہونے سے قربانی فوت ہوجاتی ہے، اور صدقہ تو كسى وقت بھى كرسكتا ہے [اس كئے قربانی افضل ہوگى ] جيسے كه آفاقی كے ق ميں طواف اور نفلی نماز كا درجہ ہے۔

قشریج: یدوسری دلیل عقلی ہے۔جو کے سے باہر کا آدمی ہے اس کے لئے نفلی نماز سے بہتر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے،
کیونکہ بیت اللہ کا طواف اس کو پھر نہیں ملے گا،اور نفلی نماز تو انگلینڈ میں بھی آئر پڑھ سکتا ہے،ٹھیک اسی طرح تیرہویں تاریخ
گزرنے کے بعد قربانی دوبارہ نہیں ملے گی،اور نفلی صدقہ تو سال میں بھی بھی کرسکتا ہے،اس لئے قربانی کے دنوں میں قربانی
کرنا فضل ہے۔

لغت: آفاقی : آفاق ہے شتق ہے، مکہ سے باہر کے لوگ۔

ترجمه نقر اورقربانی نہیں کی یہاں تک ایام تشریق گزرگئے، اگراپنا و پرواجب کیا ہو، یا فقیر ہواور قربانی خریدی ہو، تو زندہ جانور صدقہ کردے، اور اگر مالدار ہوتو بکری کی قیمت صدقہ کرے، چاہے بکری خریدا ہو یا نہ خریدا ہو، اس لئے کہ مالدار کی ذات پر قربانی واجب ہے، اور فقیر پر قربانی کی نیت سے جانور کے خرید نے سے واجب ہوتی ہے ہمارے ن نزدیک، پس جب وقت فوت ہونے کے جب وقت فوت ہونے کے بعد فعر ہے اور دوزے سے عاجزی کے بعد فعد بید یا جاتا ہے۔

تشریح: تین طرح سے قربانی وجب ہوتی ہے [۱] قربانی کی نذر مانے کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی،

وَالصَّوُمِ بَعُدَ الْعَجُزِ فِدُيَةً. (٢٣٦)قَالَ: وَلَا يُضَحِّى بِالْعَمْيَاءِ وَالْعَوُرَاءِ وَالْعَرُجَاءِ الَّتِي لَا تَمُشِي إِلَى الْمَنْسَكِ وَلَا الْعَجُفَاءِ لَ لِقَوُلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: لَا تُجُزِءُ فِي الضَّحَايَا

چاہے نذر مانے والا مالدار ہو یاغریب۔ یہ نذر تولی ہوا،۔ صاحب ہدایہ نے ، , ان کان او جب علی نفسه ، سے اس کو بیان کیا ہے ۔ [۲] اور فقیر جب قربانی کی نیت سے قربانی کے دنوں میں جانور خریدے گا تو جس جانور کوخریدا ہے اس جانور کی قربانی واجب ہوگی ، کیونکہ وہ ہی متعین ہے۔ گویا کہ یہ نذر فعلی ہوا۔ صاحب ہدایہ نے , , او کان فقیر اقد اشتری الاضحیة ، سے اس کو بیان کیا ہے [۳] مالدار پر اس کے ذمے قربانی واجب ہے ، چاہے یہ خریدی ہوئی بکری قربانی کرے ، یا دوسری کری قربانی کرے ، یا دوسری کری قربانی کردے۔ صاحب ہدا ہے نے , و ان کان غنیا تصدق بقیمة شاہ ، سے اس کو بیان کیا

بہر حال قربانی کسی وجہ سے واجب تھی اور ایا م نحر گزر گیا اور قربانی نہیں کی ، اب فقیراسی جانور کوصد قد کرے گا جوخریدا ہے ،
کیونکہ اسی جانور کو ذیح کرنا ضروری تھا ، اس کے ذیے الگ سے قربانی واجب نہیں تھی ، اور مالدار پر متعین جانور واجب نہیں ہے ، بلکہ اس کے ذیے کوئی بھی جانور کو قربانی کرنا ہے اس کئے وہ بکری کی قیمت صدقہ کرے گا۔ ، اس کی دومثالیں دے رہ بیں [1] جعد فوت ہوا ہے اور اب زندگی میں رکھنے کی بیں آ اے جعد فوت ہوا ہے اور اب زندگی میں رکھنے کی امید نہیں ہے تو اس کی جگہ پر فدیدادا کرے گا ، اسی طرح قربانی فوت ہوجائے تو اس کی جگہ مالدار ایک بکری کی قیمت صدقہ کرے گا ، اور کو صدقہ کرے گا ، اسی طرح قربانی فوت ہوجائے تو اس کی جگہ مالدار ایک بکری کی قیمت صدقہ کرے گا ، اور کو صدقہ کرے گا ، جسکوخریدا ہے۔

قرجمه : (۲۴۲) قربانی نه کی جائے اندھے کی ، کانے کی اور ایسے ننگڑے کی جومذئے تک نه جاسکے ، اور نه دبلے گ ۔ قرجمه نا حضور الله کے قول کی وجہ سے کنہیں کافی ہے قربانی میں چارتھم کے جانور [۱] ایسا کا ناجہ کا کا ناپن ظاہر ہو[۲] اور نه ننگڑ اجب کا لنگڑ این ظاہر ہو، [۳] اور نہ بیار جس کی بیاری ظاہر ہو، [۴] اور نہ ایساد بلاجہ کا گودانہ ہو۔

تشریح : جانوراندها ہوتواس کی قربانی جائز نہیں ہے۔اسی طرح کانا ہویاا تنالنگڑ اہو کہ مذبح تک بھی نہ جاسکتا ہویا بہت دبلا ہوتوان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔

وجه : صاحب بداید کی حدیث یہ ہے۔ سالت بر البراء بن عاذب مالا یجوز فی الاضاحی فقال قام فینا رسول الله علیہ فقال اربع لا تجوز فی الاضاحی العوراء بین عورها، والمریضة بین مرضها، والعرجاء بین ظلعها ،والکسیر التی لاتنقی. (ابوداؤدشریف، باب ما یکره من الضحایا، ۴۸۰۸، نمبر۲۰۸۸ رز مذی شریف، باب ما یکره من الضحایا، ۴۸۰۸، نمبر۲۰۸۸ رز مذی شریف، باب ما لا یجوز من الاضاحی، ص ۱۲۸۴، نمبر ۱۲۹۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کا ناجا رُنہیں تو اندها بدرجہ اولی جا رُنہیں ہوگا۔ اس طرح لنگر اجا رُنہیں اور بہت د بلا اور بہت بھار بھی جا رُنہیں ہے۔

**اصول**: اس مسئلے میں اصول میہ ہے کہ اللہ کے حضور میں ہدید ینا ہے تو ایباناتص نہ ہو کہ لوگ بھی پیند نہ کرتے ہوں۔اس لئے اچھا جانو رخدا کے حضور میں پیش کرے۔ أَرُبَعَةُ: الْعَوُرَاءُ الْبَيِّنُ عَورُهَا وَالْعَرُجَاءُ الْبَيِّنُ عَرُجُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجُفَاءُ الَّتِي لَا تُنُقِى . (٢٣٧) قَالَ وَلَا تُجُزِءُ مَقُطُوعَةُ الْأَذُنِ وَالذَّنَبِ لَ أَمَّا اللَّاذُنُ فَلِقَوُلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - استَشُرِفُوا الْعَيْنَ وَاللَّذُنَ أَى الطَّلُبُوا سَلامَتَهُمَا. وَأَمَّا الذَّنَبُ فَلَاَنَهُ عُضُوٌ كَامِلٌ مَ قُصُودٌ فَصَارَ كَاللَّذُنِ . (٢٣٨)قَالَ وَلَا الَّتِي ذَهَبَ أَكْثُرُ أَكُثُرُ اللَّذُنِ

لغت: العمياء: اندها العوراء: كانا العرجاء: لنكرا العجفاء: دبلا يبلا

ترجمه : (۲۲۷) اورنہیں جائز ہے کان کٹا ہوا اوردم کی ہوئی۔

ترجمه البیرحال کان، تو حضور گا قول ہے کہ آنکھاور کان کوغور کر کے دیکھو، یعنی اس کے بیچے ہونے کوطلب کرو،اور دم تو بیجی ایک عضو کامل ہے اور مقصود ہے اس لئے بیجی کان کی طرح ہو گیا۔

تشریح : کان کٹا ہوانہ ہواور دم بھی کٹی ہوئی نہ ہو، کیونکہ حدیث میں ہے کہ کان کواور آئکھ کوغور سے دیکھو، لینی یہ دیکھو کہ سے سالم ہے یانہیں ہے،اور دم بھی ایک اہم عضو ہے اور مقصود بہہا سے اس کئے اس کا بھی سالم رہنا ضروری ہے۔

وجه: صاحب بداید کی حدیث بیت علی قال امرنا رسول الله علی الله علی الله علی و الاذن و لا نستشرف العین و الاذن و لا نضحی بعوراء و لا مقابلة و لا مدابرة و لا خرقاء و لا شرقاء قال زهیر فقلت لابی اسحاق اذکر عضباء؟ قال لا، قلت فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الاذن، فقلت ما المدابرة؟قال يقطع من مؤخر الاذن، فقلت فما الشرقاء؟ قال تشق الاذن، قلت فما الخرقاء؟ قال تخرق اذنها للسمة. (ابوداؤدشریف، باب ما یکره من الضایا، ص ۲۰۹، نمبر ۲۸۰ مرتر مذی شریف، باب ما یکره من الضایی، ص ۲۳ منبر ۱۳۹۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کان کٹا ہوا ہوتو جا بَرَنہیں ہے۔

لغت:استشر فوالعين:شرف سےمشتق ہے،غور سے دیکھو۔

ترجمه : (۲۴۸) اورنه وه جس کا اکثر کان یادم کی مو،اوراگرا کثر کان اوردم باقی مول توجائز ہے۔

اصول: یہ سلماس اصول پر ہے کہ آ دھاسے زیادہ ٹھیک ہولیعنی دو تہائی ٹھیک ہے تو وہ جانورٹھیک شار کیا جائے گا۔اوردو تہائی سے کم ٹھیک ہے اور ایک تہائی سے درایک تہائی سے زیادہ خراب ہے تو وہ جانورٹھیک نہیں ہے اور نہ قربانی کے قابل ہے۔

وجه : (۱) اس قول تا بعی میں اس کا ثبوت ہے۔ عن قتادہ قال قلت یعنی لسعید بن المسیب ما الاعضب ؟ قال المنصف فما فوقه. (ابوداؤ دشریف، باب یکره من الضحایاص ۹۰۸ نمبر ۲۰۸۸ سنن للبیهتی، باب ماوردائھی عن الضحیة به، ح تاسع، ص۲۲۷، نمبر ۲۰۱۲) اس قول تا بعی میں ہے کہ آدھا سے زیادہ کٹا ہوتو وہ جائز نہیں ہے۔

تشریح: بیمسکاه او پروالے اصول پر متفرع ہے۔ پورا کان کٹا ہوایا پوری دم کٹی ہوتو جائز نہیں ہے۔ اورا گرآ دھے سے

وَالذَّنَبِ جَازَل لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكُمَ الْكُلِّ بَقَاءً وَذَهَابًا وَلِأَنَّ الْعَيْبَ الْيَسِيرَ لَا يُمُكِنُ التَّحَرُّزُ عَنُهُ فَجُعِلَ عَفُوًا، ٢ وَاخْتَلَفَتُ الرِّوَايَةُ عَنُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مِقُدَارِ الْأَكْثِرِ. فَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَنُهُ: وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ لَمُ يُجُزِهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ لَمُ يُجُزِهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ لَمُ يُجُزِهِ

زیادہ کان کٹا ہوایا آ دھی سے زیادہ دم کئی ہوتو جائز نہیں۔اوراگر آ دھے سے کم کان کٹا ہویا آ دھی سے کم دم کئی ہوتو جائز ہے۔ ترجمه نا اس کئے کہا کثر کوکل کے تکم میں رکھا گیابا قی رکھنے کے اعتبار سے اور جانے کے اعتبار سے بھی،اوراس لئے بھی کتھوڑ ہے عیب سے بچنا ناممکن ہے اس کئے اس کومعاف قرار دیا۔

تشریح تھوڑے یہ سے بچنا ناممکن ہے اسلئے اکثر کو بنیاد قرار دیا کہ اکثر باقی رہاتو صحیح ہے اور اکثر چلا گیا تو جائز نہیں ہے توجمہ نے اکثر کی مقدار میں امام ابو صنیفہ سے مختلف روا بیتی ہیں، جامع صغیر میں امام ابو صنیفہ سے کہ اگر دم ایک ان کی اسلام ابو صنیفہ سے کہ اگر دم بیا کان ، یا آئکھ ۔ یا الیہ [چکتی] کی تہائی یا اس سے کم کٹا ہوتو قربانی کے لئے کافی ہوگا، اور تہائی سے زیادہ کٹی ہوتو کافی نہیں ہوگا اور تہائی میں ورثہ کی رضا مندی کے بغیر بھی وصیت نافذ ہوتی ہے، اس لئے تہائی کو کم قرار دیا، اور تہائی سے زیادہ ہوتو ورثہ کی رضا مندی کے بغیر وصیت نافذ نہیں ہوتی اس لئے اس کوزیادہ قرار دیا۔

، نوٹ: کثر کتا ہے اس بارے میں حارروایتیں ہیں

[ا] ایک تہائی اوراس سے کم کٹا ہوتو چلے گا ،اورایک تہائی سے زیادہ کٹا ہوتو نہیں چلے گا

[٢] ايك تهاتى كثا ہوتو نہيں چلےگا، كيونكه بيجھى كثير ہے۔

[2] ایک چوتھائی یااس ہے کم کٹا ہوتو چلے گا ،اورایک چوتھائی سے زیادہ کٹا ہوتو نہیں چلے گا

[4] آ دهاباتی ر ماهوتو چلےگا،اورآ دها، یا آ دهاسے زیادہ کٹا ہوتونہیں چلےگا۔

تشریح: جامع صغیر میں امام ابوطنیقہ سے روایت بیہ کہ تہائی، اور تہائی سے کم بیلی ہے، اور تہائی سے زیادہ یک شرہے ۔ جامع صغیر کی عبارت بیہ ہے۔ و ان قطع من الذنب او الاذن او الالية ، الشلث او اقل اجزاہ و ان اکثر لم یجز۔ (جامع صغیر، باب الذبائح، ص ۲۷۳)

وجسه (۱) وه فرماتے ہیں کہ وارث کی رضامندی کے بغیر تہائی میں وصیت جاری ہوتی ہے، اوراس سے زیادہ میں وصیت جاری ہوتی ہے، اوراس سے زیادہ میں وصیت جاری نہیں ہوتی اس لئے تہائی سے زیادہ کو کثیر قرار دیا۔ (۲) عن النز هری عن عامر بن سعید ....قال فبالشطر قال لا قال فالشلث قال الشلث و الثلث کثیر ۔ (ابوداو دشریف، باب ماجاء فیما یجوزللموصی فی مالہ، ص ۲۸۲۲ منبر کے کہ تہائی سے زیادہ کثیر ہے۔

ترجمه : ٣ اورامام ابوحنیفه سے روایت بیہ کہ چوتھائی کثیرہے، اس لئے کہ وہ کمال کو بیان کرتا ہے، جیسا کہ نماز کے باب میں گزر چکا۔

لِأَنَّ الشُّلُتَ تَنْفُذُ فِيهِ الْوَصِيَّةُ مِنُ غَيْرِ رِضَا الْوَرَثَةِ فَاعُتُبِرَ قَلِيلًا، وَفِيمَا زَادَ لَا تَنْفُذُ إلَّا بِرِضَاهُمُ فَاعُتُبِرَ كَثِيرًا، ٣ وَيُرُوى عَنْهُ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ يَحُكِى حِكَايَةَ الْكَمَالِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الصَّلاةِ، ٣ فَاعُتُبِرَ كَثِيرًا، ٣ وَيُرُوى عَنْهُ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ يَحُكِى حِكَايَةَ الْكَمَالِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الصَّلاةِ، ٣ وَيُرُوى الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٍ هُ وَيُروى الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٍ هُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ الْحَبَرَا لِلْحَقِينَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ: إِذَا بَقِى اللَّيُثِ. لَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: أَخُبَرُت بِقَولِى أَبَا حَنِيفَةَ، فَقَالَ فِي الصَّلاةِ وَهُو الْحَتِيارُ الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ. لَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: أَخُبَرُت بِقَولِى أَبَا حَنِيفَةَ، فَقَالَ قُولِى هُو لَى هُو لَى هُو لَى هُو لَى هُولِى قَولِى أَبِي يُوسُفَ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ قَولِى قَرِيبٌ مِنُ قَولِى هُو لَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَاهُ قَولِى قَرِيبٌ مِنُ اللهُ عَنَاهُ وَقُولِى قَرِيبٌ مِنُ

تشریح : بیدوسری روایت ہے کہ چوتھائی عضو کٹا ہوتو نہیں چلے گا اور اس سے کم کٹا ہوتو چل جائے گا، کیونکہ چوتھائی کل کے حکم میں ہے، جیسے چوتھائی سر کھل گیا اور نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ جیسے چوتھائی سر کھل گیا اور نماز فاسد ہوجاتی ہے۔

ترجمه به اورروایت ہے تہائی کا حضووالی کے وصیت والی حدیث میں کہ تہائی بھی بہت ہے۔
تشریح : بیام ابوطنیفہ گی تیسری روایت ہے کہ تہائی بھی کٹا ہوتو نہیں چلے گا ، کیونکہ حدیث میں ہے کہ تہائی بھی کثیر ہے

وجه: حدیث بیہ ہے ۔ عن النوه ری عن عامر بن سعید ....قال فبالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث و
الثلث کثیر ۔ (ابوداود شریف ، باب ماجاء فیما یجوزللموصی فی مالہ ، ص ۲۸۱۲ ، نمبر ۲۸۱۲ ) اس حدیث میں ہے کہ تہائی کثیر ہے

ترجمه : ۵ امام ابو یوسف ، اورام محمد فیما کہ آدھے سے زیادہ باقی رہتو کافی ہوگا حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے ،
جیبا کہ نماز میں گزرا ، اس کوفقیہ ابوالیث نے اختیار کیا۔

تشریح: صاحبین نے فرمایا که آدھاسے زیادہ باقی رہے اور آدھاسے کم عضو کٹا ہوتو قربانی جائزہے، کیونکہ حقیقت میں آدھاسے زیادہ باقی رہے اور آدھاسے زیادہ باقی رہے تو وہ اکثرہے ،نماز میں بھی امام ابو یوسف کا قول یہی تھا کہ آدھے سے زائدستر کھلا ہوتو نماز نہیں ہوگی اور آدھاسے کم کھلا ہوتو نماز ہوجائے گی۔ یہاں بھی اسی کا عتبار ہوگا۔

ترجمه نظر الم ابویوسف ی نفر مایا که میں نے امام ابوحنیفه گوا پی بات بتائی، تو فر مایا که میرا قول تمهارے قول کی طرح ہے، اس کا ایک مطلب میہ ہے کہ حضرت امام ابوحنیفه گئے نے امام ابویوسف کے قول کی طرف رجوع کیا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا مطلب میہ ہے کہ میرا قول آپ کے قول کے قریب ہے۔

تشريح : واضح ہے۔

ترجمه : ع اورآ دھا کٹا ہوتو جواز کے بارے دورویتی ہیں، جیسا کی عضو کے کھلنے کے بارے میں امام ابو یوسف سے دو رویتیں ہیں۔ قُولِک. کے وَفِی کُونِ النِّصُفِ مَانِعًا رِوَایَتَانِ عَنْهُ مَا کَمَا فِی انْکِشَافِ الْعُضُوِ عَنُ أَبِی يُوسُفَ، ﴿ ثُمَّ مَعُرِفَةُ الْمِقُدَارِ فِی عَیْرِ الْعَیْنِ مُتَیسِّرٌ، وَفِی الْعَیْنِ قَالُوا: تُشَدُّ الْعَیْنُ الْمَعِیبَةُ بَعُدَ يُوسُفَ، ﴿ ثُمَّ مَعُرِفَةُ الْمِقُدَارِ فِی عَیْرِ الْعَیْنِ مُتَیسِّرٌ، وَفِی الْعَیْنِ قَالُوا: تُشَدُّ الْعَیْنُ الْمَعِیبَةُ بَعُدَ أَنُ لَا تَعْتَلِفَ الشَّاةُ یَومًا أَو یَومینِ ثُمَّ یُقَرَّبُ الْعَلَفُ إِلَیْهَا قَلِیلًا قَلِیلًا قَلِیلًا قَلِیلًا قَلِیلًا قَلِیلًا عَلَیلًا قَلِیلًا قَلِیلًا قَلِیلًا قَلِیلًا عَلِیلًا قَلِیلًا عَلِیلًا عَلِیلًا قَلِیلًا قَلِیلًا قَلِیلًا قَلِیلًا قَلِیلًا عَلِیلًا قَلِیلًا قَلِیلًا قَلِیلًا قَلِیلًا قَلِیلًا قَلِیلًا قَلِیلًا قَلِیلًا قَلْمُ عَلَیهِ وَقُرِّبَ إِلْمَا الْقُلُونِ مَا بَیْنَهُما، فَإِنْ کَانَ ثُلُقًا فَالذَّاهِبُ الثَّلُثُ، وَإِنْ کَانَ مِنْ الْعَرْنُ الْقَرُنَ لَهَا لِلْاَقُونَ لَهَا لِلْاَتُومُ فَالنَّامِ مَا الْتَعْرُ الْمَالُونُ الْقَرُنَ لَهَا لِلْاَقُونَ الْمَالِكُونُ الْمَولِيلُونَ الْمَالِقُونَ الْعَلَا فَالنَّامِ عَلَیْهِ وَمُونَ أَنْ يُضَعِّی بِالْجَمَّاءِ لَ وَهِی الَّتِی لَا قَرُنَ لَهَا لِلَّانَ الْقَرُنَ لَا الْمَعُونُ الْمَرِيلُ الْمَالِلُانَ الْقَرُنَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَرُنَ لَا الْمَالِلُونَ الْقَرُنَ لَلَا الْمَالِلُونَ الْمُولُ الْمُ الْمَالِلُونَ الْمُعَلِيلُونَ الْمُولُونِ الْمُ الْمُعَلِيلُونَ الْمَالِلُونَ الْمَالِلُونَ الْمَالِلُونَ الْمُعَلِّيلُومُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُعَلِّيلُومُ الْمَلِيلُومُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُومُ الْمُعَلِيلُومُ الْمُعِيلُولُ الْمُعَلِيلُومُ الْمُعَلِيلُومُ الْمُعَلِيلُومُ الْمُعَلِيلُومُ الْمُعَلِيلُومُ الْمُعَلِيلُومُ الْمُعَلِيلُومُ الْمُعَلِيلُومُ اللْمُ الْمُعَلِيلُومُ اللْمُ الْمُعَلِيلُومُ الْمُعَلِيلُومُ الْمُعَلِيلُومُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُلِيلُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُومُ اللَّهُ الْمُعَلِّيلُومُ اللْمُعُلِيلُ اللْمُعَلِيلُومُ اللَّهُ اللْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِيلُومُ اللْمُعِلِيلُومُ اللْمُعَلِيلُومُ اللْمُعُلِيلُومُ اللْمُعُلِيلُومُ اللْمُعِلِيلُومُ اللْمُعِيلُومُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِيلُومُ اللْمُعُلِمُ اللَ

تشریح: ایک روایت بیے که آدھا کٹا ہوتو جائز نہیں اور دوسری روایت بیے کہ جائز ہے، جیسے کہ نماز میں آدھی ستر کھل جائے تواس بارے میں دوروایتیں ہیں، کہ جائز ہے اور جائز نہیں ہے۔

نوٹ : فتوی اس بات پر ہے کہ ایک تہائی کی ہوا ور دو تہائی ٹھیک ہوتو قربانی جائز ہے، اور ایک تہائی سے زیادہ کی ہوتو قربانی جائز نہیں ، کیونکہ وصیت میں ایک تہائی کوکٹر کہا ہے۔

ترجمه نگری پھرآ نکھ کے علاوہ میں مقدار پہچانا آسان ہے، اورآ نکھ کے بارے میں بیکھا کہ عبیدارآ نکھ پرپٹ باندھ دے اور بکری کوایک دن یا دودن چارہ نہ دے، پھر چارہ آ ہستہ آ ہستہ کر کے قریب کرے، پس جس جگہ سے بکری نے چارہ دیکھا اس پر علامت لگا دے، پھر چھ آئکھ پرپٹ باندھ دے پھراس کی طرف آ ہستہ آ ہستہ کر کے چارہ قریب کرے، یہاں تک کہ جب دیکھ لے تاس جگہ، پھر دونوں کے درمیان فرق دیکھے، پس اگر دو تہائی فرق ہوتو ایک تہائی آئکھ گئی ہے، اور اگر آ دھے کا فرق ہوتو آگھ گئی ہے۔ آدھی آئکھ گئی ہے۔

ترجمه :(۲۲۹)اورجائزے كقربانى كى جائے بسينگ والى -

ترجمه نا جماءوه به جسکوسینگ نه ہواس کئے کہ سینگ سے مقصود متعلق نہیں، اورایسے ہی سکی سینگ ٹوٹی ہوئی ہو

يَتَعَلَّقُ بِهِ مَقُصُودٌ، وَكَذَا مَكُسُورَةُ الْقَرُنِ لِمَا قُلْنَا (٢٥٠) وَالْخَصِيِّ لِ لِأَنَّ لَحُمَهَا أَطُيَبُ وَقَدُ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ – ضَحَّى بِكَبُشَيْنِ أَمُلَحَيْنِ مَوُجُويُنِ (٢٥١) وَالثَّوُلَا عِل وَهِى الْمَجُنُونَةُ، وَقِيلَ هَذَا إِذَا كَانَتُ تَعُتَلِفُ لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِالْمَقُصُودِ، أَمَّا إِذَا كَانَتُ لَا تَعُتَلِفُ

تشریح: جانورگوشت کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہولیکن پیدائشی طور پرسینگ ہوہی نہیں، یاسینگ ٹوٹی ہوئی ہوتواس کی قربانی جائز ہے، ہاں سینگ اتنی جڑ سے ٹوٹی ہو، کہ د ماغ کا بھیجا نظر آتا ہوتو اب بیہ جانور قربانی کے لئے کافی نہیں ہے کیونکہ بھیجا متأثر ہوگیا۔

وجه ؛ (۱) سينگ مقصود بذات نبيس به اس كئ سينگ نه بو ، يا تو تى بوت به بحى جائز به ـ (۲) سينگ تو شخ سه بيجا نظر آتا به و تو جائز به بي اس كے لئے بي مديث به ـ قال اتبت عتبة بن عبد السلمى فقلت ... انما نهى رسول الله على الله على الله عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء، فالمصفرة التى تستاصل اذنها حتى يبدو سماخها ، والمستاصلة التى استؤصل قرنها من اصله ، والبخقاء التى تبخق عينها، والمشيعة التى يبدو سماخها ، والمستاصلة والكسراء الكسيرة ـ (ابوداؤدشريف، باب ما يكره من الضحاياص ٢٨٠٨، نم بر٢٨٠٨) اس مديث عين والمستاصلة به كرسينگ جر سه اكمر عن الوداؤدشريف ، باب ما يكره من الضحايا سه ٢٨٠٨، نم بر٢٨٠٨)

ترجمه :(۲۵۰) اورخصی کی قربانی جائزہ۔

ترجمه نا اس لئے کہاس کا گوشت بہت اچھا ہوتا ہے اور صحیح حدیث میں ہے کہ حضور کنے دومینڈ تربانی کی جو حیث میں ہے کہ حضور کئے دومینڈ تربانی کی جو حیت کی ہو جیتکبر سے تھے اور دونوں خصی تھے۔

وجه : (۱) عن جابر بن عبد الله قال ذبح النبى عَلَيْكَ يُوم الذبح كبشين اقرنين املحين مجئين. (ابو داؤد شريف، باب اضاحى رسول التَّقَالِيَّةُ ص ٢٥٥٥، نمبر ٣١٢٧) داؤد شريف، باب اضاحى رسول التَّقَالِيَّةُ ص ٢٥٥٥، نمبر ٣١٢٧) اس حديث سے معلوم ہوا كہ ضى كيا ہوا جانور قربانى ميں جائز ہے بلكه اس كا گوشت اچھا ہوتا ہے اس لئے اور بھى بہتر ہے۔

قرجمه : (٢٥١) اور تھوڑ اساد يوانه كي قربانى جائز ہے۔

ترجمه الله وه مجنون ہے۔اور کہا گیاہے کہ یہ جب ہے کہ چارہ کھا تا ہواس کئے کہ مقصود میں خلل نہیں ہے،اورا گر جارہ بھی نہیں کھا تا ہوتو جائز نہیں ہے۔

تشریح: جنون دوسم کاہے، اگرا تناجنون ہے کہ چارہ کھاسکتا ہے، تو یہ تھوڑ اسا جنون ہے اس کئے اس کی قربانی جائز ہے۔ اور جنون اتنا ہے کہ چارہ بھی نہیں کھاسکتا ہے تو یہ عیب کثیر ہے اس لئے یہ قربانی کے لئے جائز نہیں ہے۔

**لغت**: الجماء: جس کے پیدائثی سینگ نہ ہو۔ الجرباء: جس کو تھجلی ہو۔ الثولاء: تھوڑا پاگل سا ہو۔

ترجمه ٢: اور تھلی والا، اگروہ موٹا ہے تو قربانی جائز ہے، اس لئے کہ ابھی تھلی چڑے میں ہے، اور گوشت میں نقصان

فَلا تُجُزِئُهُ. ٢ وَالْجَرُبَاءِ إِنْ كَانَتُ سَمِينَةً جَازَ لِأَنَّ الْجَرَبَ فِي الْجِلْدِ وَلَا نُقُصَانَ فِي اللَّحْمِ، وَإِنْ كَانَتُ مَهُ زُولَةً لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْجَرَبَ فِي اللَّحْمِ فَانْتَقَصَ. ٣ وَأَمَّا الْهَتُمَاءُ وَهِى الَّتِي لَا وَإِنْ كَانَتُ مَهُ زُولَةً لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْجَرَبَ فِي اللَّحْمِ فَانْتَقَصَ. ٣ وَأَمَّا الْهَتُمَاءُ وَهِى الَّتِي لَا أَسُنَانِ الْكَثُرَةُ وَالْقِلَّةُ، وَعَنُهُ إِنْ بَقِي مَا يُمُكِنُهُ السُنَانِ الْكَثُرَةُ وَالْقِلَّةُ، وَعَنُهُ إِنْ بَقِي مَا يُمُكِنُهُ السُنَانِ الْكَثُرَةُ وَالْقِلَّةُ، وَعَنُهُ إِنْ بَقِي مَا يُمُكِنُهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِنْ بَقِي مَا يُمُكِنُهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى

نہیں ہے،اورا گرجانورد بلا پتلا ہے تو جائز نہیں ہے، کیونکہ تھجای گوشت میں ہے تو نقصان پیدا ہو گیا

وجه؛قال اتيت عتبة بن عبد السلمى فقلت ...،والمشيعة التى لا تتبع العنم عجفاء وضعفاء وضعفاء والكسراء الكسيرة و (ابوداؤدشريف، باب ما يكره من الضحاياص ٢٨٠٨، نمبر ٢٨٠٣) الم حديث مين مه كركس وجه عبد دبلا هو گيا موتو قرباني جائز نهين به -

اصول : اتناعیب ہوکہ جانور خرید وفروخت کرنے والے اس کوعیب شار کرتے ہیں تو بیعیب ہے اور اس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے ، اور وہ عیب شارنہیں کرتے تو بیعیب نہیں ہے ، اس کی قربانی جائز ہے۔

ترجمه : ٣ بهر حال ہتماء، تو وہ ہے جسکودانت نہیں ہے، حضرت امام ابو یوسف ؓ سے روایت بیہ کہ دانت میں کثرت اور قلت کا اعتبار ہے، اور انہیں سے ایک دوسری روایت ہے اگراتنا باقی ہے کہ چارہ کھا سکتا ہوتو کافی ہے کیونکہ مقصد حاصل ہے تشریح : جسکودانت نہیں ہوتو اس کو ہتماء، کہتے ہیں۔ اس بارے میں امام ابو یوسف ؓ کی دوروایتیں ہیں [۱] ایک بیکہ منھ میں جتنے دانت ہوتے ہیں، ان میں سے آدھا سے زیادہ ہیں تو قربانی جائز ہے اور آدھا سے کم ہے تو جائز نہیں ہے۔ [۲] اور دوسری روایت بیہ کہ استے دانت ہیں جس سے چارہ کھا سکتا ہے تو قربانی جائز ہوگی۔ وہ حاصل ہوگیا اس کے قربانی جائز ہوگی۔

لغت : ہتماء: جسکودانت نہ ہو۔اعتلاف:علف سے مشتق ہے، حیارہ کھانا۔

**خرجمه** به سکاء اس کو کہتے ہیں جسکو پیدائش کان نہ ہوتو جائز نہیں ہے۔الئے کہ کان کا زیادہ حصہ کٹا ہوا ہوتو جائز نہیں پس کان ہوہی نہیں تو بدرجہاو لی جائز نہیں ہوگا۔

تشریح: پیدائش کا کان نہیں ہے تو جائز نہیں ہے،اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ آ دھاسے زیادہ کان کٹا ہوا ہوتو جائز نہیں ہے ،اور یہاں تو کان ہے بی نہیں اس لئے بدرجہ اولی جائز نہیں ہوگا۔

وجه:قال اتيت عتبة بن عبد السلمى فقلت ...،فالمصفرة التى تستاصل اذنها حتى يبدو سماخها ، ـ (ابوداؤو شريف،باب ما يكره من الضحاياص ٢٨٠٨، نمبر٢٨٠٣) الم حديث مين، فالمصفرة به يعنى جريا كان نه بواس كى قربانى جائز نهين به -

لِأَنَّ مَقُطُوعَ أَكُثَرِ الْأُذُنِ إِذَا كَانَ لَا يَجُوزُ فَعَدِيمُ الْأُذُنِ أَولَى ﴿ وَهَذَا الَّذِى ذَكُرُنَا إِذَا كَانَتُ هَذِهِ الْعُيُوبُ قَائِمةً وَقُتَ الشِّرَا، وَلَوُ اشْتَرَاهَا سَلِيُمَةً ثُمَّ تَعَيَّبَتُ بِعَيْبٍ مَانِعٍ إِنْ كَانَ غَنِيًّا فَعَلَيْهِ غَيْرُهَا، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا تُجُزِئُهُ هَذِهِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ عَلَى الْغَنِيِّ بِالشَّرُعِ ابُتِدَاءً لَا بِالشِّرَاءِ فَلَمُ غَيْرُهَا، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا تُجْزِئُهُ هَذِهِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ عَلَى الْغَنِيِّ بِالشَّرُعِ ابُتِدَاءً لَا بِالشِّرَاءِ فَلَمُ تَتَعَيَّنُ بِهِ، وَعَلَى الْفَقِيرِ بِشِرَائِهِ بِنِيَّةِ الْأُضُحِيَّةِ فَتَعَيَّنَتُ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ نُقُصَانِهِ كَمَا فِي تَتَعَيَّنُ بِهِ، وَعَلَى الْفَقِيرِ بِشِرَائِهِ بِنِيَّةِ الْأُصُحِيَّةِ فَتَعَيَّنَتُ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ نُقُصَانِهِ كَمَا فِي يَعَيْنُ بِهِ، وَعَلَى الْفَقِيرِ بِشِرَائِهِ بِنِيَّةِ الْأُصُوتِيَةِ فَتَعَيَّنَتُ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ نُقُصَانِهِ كَمَا فِي يَعَيْنُ بِهِ، وَعَلَى الْفَقِيرِ بِشِرَائِهِ بِنِيَّةِ الْأُصُولِ قَالُوا: إِذَا مَاتَتُ الْمُشْتَرَاةُ لِلتَّضُحِيَةِ؛ عَلَى الْمُوسِرِ نِصَابِ الزَّكَاةِ، لَا وَعَنُ هَذَا الْأَصُولِ قَالُوا: إذَا مَاتَتُ الْمُشْتَرَاةُ لِلتَّضُوعِيَةِ؛ عَلَى الْمُوسِر

ترجمه : هی پیفسیل جوذ کرکی اس وقت ہے کہ عیب خریدتے وقت قائم ہو،اورا گرضیح سالم خریدا پھر قربانی سے مانع عیب پیدا ہوا، پس اگر مالدار ہے تواس پر دوسرالا زم ہے،اورا گرفقیر ہے تواس کے لئے یہی کافی ہے،اس لئے کہ مالدار پر شروع میں شریعت کی وجہ سے واجب ہے، خرید نے کی وجہ سے واجب نہیں ہے،اس لئے یہی جانور متعین نہیں ہے۔اور فقیر پر قربانی کی نیت سے خرید نے کی وجہ سے لازم ہے،اس لئے یہی جانور متعین ہے،اوراس پر نقصان کا ضمان لازم نہیں ہے،جیسا کہ ذکو قرید نے کی وجہ سے لازم ہے،اس لئے یہی جانور متعین ہے،اوراس پر نقصان کا ضمان لازم نہیں ہے،جیسا کہ ذکو قرید نے کی وجہ سے لازم ہے،اس لئے یہی جانور متعین ہے،اوراس پر نقصان کا ضمان لازم نہیں ہے،جیسا کہ ذکو ق

ا صول: یہاں بیاصول یا در کھیں۔ مالدار پر شریعت کی بناپر قربانی لازم ہے،اس کی نذر کی بناپر نہیں ہے،اس لئے کوئی بھی اچھا جانور کرنا کافی ہے۔ اور غریب پر شریعت کی بناپر نہیں ہے، بلکہ قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے خریدا ہے تو بینذ رفعلی بن گیا، اور جس جانور کوخریدا وہی جانور قربانی کے لئے متعین ہوگیا، چاہے وہ اچھا ہویا خراب،اس لئے عیب دار ہونے کے بعد بھی وہی جانور قربانی کرے۔

تشریح: خریدتے وقت اچھاخریدا، اور بعد میں عیب دار ہو گیا تو چونکہ مالدارآ دمی پر شریعت کی بنا پر شروع ہی ہے قربانی واجب تھی اس لئے اب اس کوا چھا جانور خرید کر قربانی کرنی ہوگی، کیونکہ یہ خراب جانو زہیں چلے گا، اورغریب آ دمی پر یہی جانور متعین ہے اس لئے اس عیب دار جانور کو ذیح کر دے گا۔ اور اس پر کوئی نقصان بھی نہیں دے گا، جیسے کسی پر مثلا چالیس ہزار درہم کی زکوۃ واجب تھی سال گزرنے کے بعد آ دھا مال ہلاک ہوگیا تو اب بیس ہزار کی ہی ذکوۃ دے گا، اور جو مال ہلاک ہوا اگر اس آ دمی کے فعل سے ہلاک نہیں ہوا ہے تو اس کا ضمان بھی ادا نہیں کرے گا، اسی طرح یہاں بھی قربانی کا کوئی ضمان ادا نہیں کرے گا

ترجمه نظری اس قاعدے پرعلاء نے فرمایا کہ اگر قربانی کے لئے خریدی ہوئی بکری مرکئی تو مالدار پراس کی جگہ پردوسری بمری ہے، اور فقیر پر کچھ بھی نہیں ہے،

تشریح: خریدی ہوئی بکری مرگئ تو مالدار پرکوئی ایک کرنا ضروری تھااس لئے دوبارہ خرید کر قربانی کرے،اورغریب پر چونکہ وہی متعین بکری قربانی کرنی تھی اور وہ مرگئ اس لئے اب دوسری قربانی کرنے کی ضرورے نہیں ہے۔ مَكَانَهَا أُخُرَى وَلا شَيُءَ عَلَى الْفَقِيرِ، ﴿ وَلَوْ ضَلَّتُ أَوْ سُرِقَتُ فَاشَتَرَى أُخُرَى ثُمَّ ظَهَرَتُ الْأُولَى فِي أَيَّامِ النَّحُرِ عَلَى الْمُوسِرِ ذَبُحُ احُدَاهُمَا وَعَلَى الْفَقِيرِ ذَبُحُهُمَا ﴿ وَلَوُ أَضَجَعَهَا اللَّهُ وَلَى إِنَّهُ وَاللَّا الْحَبُونَا خِلَافًا لِزُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا فَاضُطَرَبَتُ فَانُكَسَرَ رِجُلُهَا فَذَبَحَهَا أَجُزَأَهُ استِحْسَانًا عِنُدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا لَى اللَّهُ مُلْحَقَةٌ بِالذَّبُحِ فَكَأَنَّهُ حَصَلَ بِهِ اعْتِبَارًا وَحُكُمًا ﴿ وَكَذَا لَوُ لَللَّهُ مُلْحَقَةٌ بِالذَّبُحِ فَكَأَنَّهُ حَصَلَ بِهِ اعْتِبَارًا وَحُكُمًا ﴿ وَكَذَا لَوُ لَا لَكُ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لِلَّبِي لَلْهُ مُعَمَّدٍ خِلَافًا لِلَّبِي وَمُقَدِّمَاتِهِ مُلْحَقَةٌ بِالذَّبُحِ وَكَذَا بَعُدَ فَوُرِهِ عِنُدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لِلَّبِي

ترجمه : ہے اورا گربکری گم ہوگئ ، یا چوری ہوگئ پھر دوسری خریدی پھرایا منح میں پہلی مل گئ تو مالدار پرکوئی ایک بھی ذیح کرنا کافی ہے، اور فقیر پر دونوں ذیح کرنا ضروری ہے۔

تشریح : پہلی بکری گم ہوگئ اس لئے دوسری بکری خریدی، اب مالدار پرکوئی ایک کرنا کافی ہے اس لئے کوئی ایک بکری کرنا کافی ہے۔ اور فقیرنے دو بکری خریدی تو دونوں میں نذر فعلی ہوگئ اس لئے دونوں ذرج کرے۔

ترجمه : ٨ اگر بكرى كولٹا يا اور وہ تڑ پئے لگی جسكی وجہ سے اس كا پاؤں ٹوٹ گيا، اور اسى حال ميں اس كوذئ كرديا تو استحسانا ہمارے نزديك جائز ہے، خلاف امام زفر اور امام شافعی كے اس لئے كہذئ كى حالت اور اس كے مقدمات ذئ كے ساتھ المحق ہے توعيب ذئ كى وجہ سے ہوا شریعت، كے اعتبار سے اور حكم كے اعتبار سے۔

ا صول: یہ مسکداس اصول پر ہے کہ ذرج کے مقد مات بھی ذرج کے ساتھ ملحق ہیں، اس کئے ذرج کرنے کے لئے لٹایا اور اس کی وجہ سے پاؤں ٹوٹ گیا تو ایسا سمجھا جائے گا کہ ذرج کی وجہ پاوں ٹوٹا اس کئے قربانی جائز ہوجائے گی۔

ا مام شافعی اورا مام زفرگی رائے ہے کہ اس جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ذرئے سے پہلے عیب دار ہو گیا ہے۔ قیاس کا تقاضہ بھی یہی ہے لیکن استحسان کے طور پر ہمارے یہاں جائز ہو گیا کیونکہ ایسابار ہاہوتا ہے، اس لئے مجبوری ہے۔

العت : اصحع: بکرے کو حیت لٹانا، اضطرب: تڑ پنا۔ انگسر: ٹوٹ گیا۔ اعتبارا: شریعت نے اعتبار کرلیا کہ ذیج کے مقدمات بھی ذیح میں شامل ہیں۔ حکما: حکم لگادیا کہ قربانی درست ہے۔

ترجمه : 9 ایسے ہی اگراس حالت میں عیب دار ہوگئ پھر بھا گ گئ پھر اسی وفت پکڑا، یاتھوڑی دیر بعد پکڑا امام محمدؓ ک نزدیک خلاف امام ابو یوسف ؓ کے تو جائز ہے اس لئے کہ پیعیب ذئے کے مقد مات حاصل ہوا ہے۔

ا صول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ ذرج کے لئے لٹانے سے جانور عیب دار ہوا ، اور تھوڑی دیر کے بعد ذرج کیا تب بھی چل جائے گا ، کیونکہ یہ ذرج کے مقدمات میں شامل ہے

تشریح : ذخ کے لئے لٹایا جسکی وجہ سے بکری عبید ارہوگئی، پھر چھوٹ کر بھاگ گئی اور تھوڑی دیر بعد ذخ کیا تب بھی امام محمد ّ کے نزدیک جائز ہے، اور امام ابو یوسف ؓ کی رائے ہے کہ فوراذخ کیا تب توجائز ہے، کیکن تھوڑی دیر کے بعد ذنخ کیا تو یہ جائز يُوسُفَ لِأَنَّهُ حَصَلَ بِمُقَدِّمَاتِ الذَّبُحِ. (٢٥٢) قَالَ وَالْأَضُحِيَّةُ مِنُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لِ لِأَنَّهَا عُرِفَتُ شَرُعًا وَلَمُ تُنُقَلُ التَّضُحِيَةُ بِغَيْرِهَا مِنُ النَّبِيِّ – عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – وَلا مِنُ السَّيِّ – عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – وَلا مِنُ الصَّحَابَةِ – رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمُ –. (٢٥٣) قَالَ وَيُجُزِءُ مِنُ ذَلِكَ كُلِّهِ الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا. إلَّا الصَّحَابَةِ – رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمُ –. (٢٥٣) قَالَ وَيُجُزِءُ مِنُ ذَلِكَ كُلِّهِ الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا. إلَّا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – ضَحُّوا بِالثَّنَايَا إلَّا أَن يُعُسِرَ الطَّنَانَ فَإِنَّ الْجَذَعَ مِنْهُ يُجُزِءُ لَ لِقَولِهِ – عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – ضَحُّوا بِالثَّنَايَا إلَّا أَن يُعُسِرَ

نہیں، کیونکہ تھوڑی دیر بعد کیا تو یہ ذ کے حقد مات میں شامل نہیں ہوگا۔

قرجمه : (۲۵۲) قربانی اون کی ہوتی ہے اور گائے کی اور بکری کی۔

تشریح : احادیث میں انہیں جانوروں کی قربانی کا تذکرہ گزراہے، بھینس کی قربانی بھی ہوتی ہے اوروہ اسی پر قیاس کی جائے گی۔البتہ جو جانور پالتو نہ ہومثلا ہرن پال لیا ہوتو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔

ترجمه : (۲۵۳) ان سب جانوروں میں ثنی کافی ہے یااس سے زیادہ سوائے بھیڑ کے کہ اس سے جذع بھی کافی ہے۔ ترجمه : جوہ الله کے قول کی وجہ سے کہ ثنایا کوذئ کر وگر یہ کہتم پر مشکل ہوجائے تو بھیڑ کا جزع ذئ کر سکتے ہو۔اور نبی علیلیہ نے فرمایا بھیڑ کا جذع بہترین قربانی ہے۔،

تشریح : گائے ، بھینس کودوسال میں دودھ کادانت ٹوٹ کر نیادانت آ جا تا ہے۔اور بکری کوایک سال میں اوراونٹ کو پانچ سال میں نیادانت آ جا تا ہے۔ جب نیادانت آ جائے تواس جانور کو ,مسند ،اور ثنایا ، کہتے ہیں۔جھار کھنڈ میں اس کودانتا ہوا کہتے ہیں اور دانتنے کے قریب ہواور دانتا نہ ہوتواس جانور کو جذع کہتے ہیں۔سب جانوروں میں مسند ہونا ضروری ہے البتہ بھیڑ میں جذع کی قربانی جائز ہے بشر طیکہ اتنا موٹا تازہ ہو کہ مسند کے درمیان چھوڑ دیتو مسند ہی کی طرح معلوم ہو۔

وجه: (۱) صاحب بداید کی حدیث بیت عن جابر قال قال رسول الله عَلَیْ التذبحوا الا مسنة الا ان یعسر علیکم فتذبحوا جذعة من الضان. (ابوداؤدشریف، باب ما یجوز فی الضحایا من السن، ص ۲۰۸، نمبر ۲۷۹۸ مسلم شریف، باب ما یجوز فی الضحایا من السن، ص ۲۰۸، نمبر ۲۷۹۸ مسلم شریف، باب ما الضحیة ص ۲۷۸، نمبر ۲۷۹۸ مسلم شریف میل ہے کہ مسند کے علاوہ قربانی ندکرو، مگر ندہ و سکوتی بھیڑ کا جذعہ کا فی مست ہے۔ (۲) صاحب بداید کی دوسری حدیث بیت ۔ حدث نا و کیع ....سمعت رسول الله یقول نعم او نعمت الاضحیة الحد خ من السفان فی الاضاحی، الاضحیة الحد خ من السفان فی الاضاحی، باب ماجاء فی الحذع من السفان فی الاضاحی، ص ۳۱۸ منبر ۱۲۹۹) اس حدیث میں ہے کہ بھیڑ کا جذع بہتر قربانی ہے۔ (۳) دوسرے جانور میں جذعہ جائز نہیں اس کی دلیل اس حدیث کا گل ہے۔ عن البواء قال خطبنا رسول الله عَلَیْنِ بیت فقال ان عندی عناقا جذعة و هی خیر

عَلَى أَحَدِكُمُ فَلْيَذُبَحُ الْجَذَعَ مِنُ الضَّأْنِ وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - نِعُمَتُ الْأُضُحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنُ الضَّأْنِ قَالُوا: ٢ وَهَذَا إِذَا كَانَتُ عَظِيْمَةً بِحَيْثُ لَوُ خُلِطَتْ بِالثَّنْيَانِ يَشُتَبِهُ عَلَى الْبَخَذَعُ مِنُ الضَّأْنِ مَا تَمَّتُ لَهُ سِتَّةُ أَشُهُرٍ فِي مَذُهَبِ الْفُقَهَاءِ، وَذَكَرَ النَّاظِرِ مِنُ بَعِيدٍ. وَالْجَذَعُ مِنُ الضَّأْنِ مَا تَمَّتُ لَهُ سِتَّةُ أَشُهُرٍ فِي مَذُهَبِ الْفُقَهَاءِ، وَذَكَرَ النَّاعُفَرَانِيُّ أَنَّهُ ابْنُ سَنَةٍ، وَمِنُ الْبَقَرِ ابْنُ سَنَتِينِ، النَّ عَفَرَ ابْنُ سَنَةٍ، وَمِنُ الْبَقَرِ ابْنُ سَنَتينِ، وَمِنُ الْإِبِلِ ابْنُ حَمْسِ سِنِينَ، وَيَدُخُلُ فِي الْبَقَرِ الْجَامُوسُ لِأَنَّهُ مِنُ جِنُسِهِ، ٣ وَالْمَولُودُ بَيْنَ اللَّهُ لِي الْإَلْمُ لِلْ اللَّهُ مِنُ جِنُسِهِ، ٣ وَالْمَولُودُ بَيْنَ اللَّهُ لِي النَّهَ لِ النَّهُ مِنُ جِنُسِهِ، ٣ وَالْمَولُودُ بَيْنَ اللَّهُ لِي الْبَعَرِ الْحَامُوسُ لِلَّانَّهُ مِنُ جِنُسِهِ، ٣ وَالْمَولُودُ بَيْنَ اللَّهُ لِي النَّهُ لِي النَّهُ مِنُ جَنُسِهِ، ٣ وَالْمَولُودُ بَيْنَ اللَّهُ لِي وَالْوَحُشِي يَتُبَعُ اللَّهُ إِلَّهُ إِنَّ اللَّهُ لِي النَّيَعِيَّةِ، حَتَّى إِذَا نَزَا الذِّئُبُ عَلَى الشَّاقِ وَمِنَ الْاللَّهُ لِي وَالْوَحُشِي يَتُبَعُ اللَّهُ عَلَى الشَّاقِ وَمِي النَّبَعِيَّةِ، حَتَّى إِذَا نَزَا الذِّيْبُ عَلَى الشَّاقِ

من شاتبی لحم فهل تجزئ عنی قال نعم ولن تجزئ عن احد بعدک. (ابوداؤد شریف، باب ما یجوز فی الضحایا من شاتبی لحم فهل تجزئ عنی قال نعم ولن تجزئ عن احد بعدک. (ابوداؤد شریف، باب وقتها ص ۸۵، نمبر ۴۵۰ (۵۰۷ (۵۰۷ ) اس حدیث میں صحابی کوفر مایا که صرف تمهارے لئے بکری کا جذعه کا فی ہے اوراس کے بعد کسی کے لئے بکری یا کسی اور جانور کا جذعه کا فی ہے اوراس کے بعد کسی کے لئے بکری یا کسی اور جانور کا جذعه کا تجدے البخت : الثنی : دودانت والا بنی کا ترجمہ ہے دو۔ فصاعدا : یا اس سے اوپر کا۔ الضان : بھیڑے البخدع: وہ جانور جو دانت کے تھے مہینے کا بکرا۔

ترجمه : بریجندع اس وقت ہے کہ اتنا بڑا ہو کہ ثنایا کے ساتھ ملادیا جائے تو دور سے دیکھنے والے کوشبہ ہوجائے ، اور بھیڑکا جذع وہ ہے کہ چھم مہینے پورا ہو چکا ہوفقہاء کے مذہب میں ، اور زعفرائی نے زکر کیا کہ سات مہینے کا ہو۔

تشریح: واضح ہے

ترجمه : جیٹراوربکری کاثنی ایک سال کا ہوتا ہے،اور گائے کا دوسال کا،اوراونٹ کا پانچے سال کا،اور گائے میں بھینس بھی داخل ہے اس لئے کہ شریعت میں وہ گائے کی جنس میں شار ہوتا ہے۔

تشریح: واضح ہے۔اس کی تفصیل پہلے بھی گزر چی ہے۔

ترجمه به اور پالتواوروشی جانور کے مجموع سے پیدا ہوتو وہ ماں کے تابع ہو نے میں وہی اصل ہے ، یہاں تک کہ بھیڑئے نے بکری سے جماع کر ہے تو آتو وہ بچہ بکری ثار کیا جائے گا، آاور بچے کی قربانی کی جائے گی۔

تشریح : بیمسکلہ اصول پر ہے کہ جانور میں بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے، چنا نچہ اگر وحثی اور پالتوں جانور کے مجموع سے بچہ پیدا ہواور ماں پالتو ہے تو بچہ پالتو شار ہوگا، اسی طرح اگر بھیڑیا نے بکری سے جفتی کی تو وہ بچہ بکری شار کیا جائیگی اور قربانی کی جاسکے گی۔

لغت : نزا: جماع کیا، جفتی کی، ذئب: بھیڑیا۔

ترجمه : (۲۵۴) اگرسات آومیوں نقربانی کے لئے گائے خریدی، پس ان میں سے ایک قربانی سے پہلے مرگیا، اور

يُضَحَّى بِالْوَلَدِ. (٢٥٣) قَالَ وَإِذَا الشُتَرَى سَبُعَةٌ بَقَرَةٌ لِيُضَحُّوا بِهَا فَمَاتَ أَحَدُهُمُ قَبُلَ النَّحُرِ وَقَالَتُ الْوَرَثَةُ إِذَبَحُوهَا عَنُهُ وَعَنُكُمُ أَجُزَأَهُمُ، وَإِنْ كَانَ شَرِيكُ السِّيَّةِ نَصُرَانِيًّا أَوُ رَجُّلا يُرِيدُ اللَّحُمَ لَمُ يُجُزِ عَنُ وَاحِدٍ مِنَهُمُ لَ وَوَجُهُهُ أَنَّ الْبَقَرَةَ تَجُوزُ عَنُ سَبُعَةٍ، لَكِن مِنْ شَرُطِهِ أَنْ يَكُونَ اللَّحُمَ لَمُ يُجُزِ عَنُ وَاحِدٍ مِنَهُمُ لَ وَوَجُهُهُ أَنَّ الْبَقَرَةَ تَجُوزُ عَنُ سَبُعَةٍ، لَكِن مِنْ شَرُطِهِ أَنْ يَكُونَ قَصُدُ الكُلِّ الْقُرُبَةَ وَإِنُ اخْتَلَفَتُ جَهَاتُهَا كَالْأُصُحِيَّةِ وَالْقِرَانِ وَالْمُتُعَةِ عِنُدَنَا لِالتِّحَادِ الْمَقُصُودِ قَصُدُ الكُلِّ الْقُرُبَةَ وَإِنُ اخْتَلَفَتُ جَهَاتُهَا كَالْأُصُحِيَّةِ وَالْقِرَانِ وَالْمُتُعَةِ عِنُدَنَا لِاتِّحَادِ الْمَقُصُودِ وَهُو الْقُرُبَةُ وَقَدُ وُجِدَ هَذَا الشَّرُطُ فِي الْوَجُهِ الْأَوْلِ لِأَنَّ التَّصُحِيَّةَ عَنُ الْغَيْرِ عُرِفَتُ قُرُبَةً وَالْقَرُبَةِ وَالْقَرُبَةِ عَلَى مَا رَوَيُنَا مِنُ قَبُلُ، وَلَمُ يُوجَد وَيَا السَّكُمُ حَلَى السَّكُمُ حَلَى الْمُوتُونِ عَلَى مَا رَوَيُنَا مِنُ قَبُلُ، وَلَمُ يُوجَد قَلْ النَّانِي عَلَى النَّهُ الصَّكُو فَا السَّكُمُ حَقَى الْمُولِ اللَّهُ وَالْمَا اللَّحْمِ يُنَافِيهُا. وَإِذَا لَمُ يَعُو اللَّهُ وَلَا لَمُ يَعَى الْوَجُهِ الثَّانِي قَلُهُ الْمُ الْمُولِةُ لَا تَتَجَزَّى فِي حَقِّ الْقُرُبَةِ لَمُ يَقَعُ الْكُلُّ أَيْضًا فَامُتَنَعَ الْجُوازُ،

اس کے در نئہ نے بیکہا کہ میت کی جانب سے ذرج کر دوتو سب کی قربانی ہوجائے گی۔اورا گرچھٹا شریک نصرانی ہو، یاوہ صرف گوشت کھانا جیا ہتا ہوتو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔

اصول : پیمسکداس اصول پر ہے کہ ساتوں حصفر بت ہوں تب فربانی ادا ہوئی ، الرایک حصہ بھی فربت نہ ہوتو بیسارے لو برباد کر ہے گی ، اور کسی کا حصہ بھی قربانی نہیں ہوگی ۔ ، مثلا چھآ دمی قربانی کرناچا ہتا ہے ، اور ایک آ دمی گوشت کھانے کی نیت سے شریک ہوا تو کسی کی قربانی ادا نہیں ہوگی ، کیونکہ نصرانی کی جانب سے قربت نہیں ہوتی ، اور خون کے بہانے میں ٹکڑ اٹکڑ انہیں ہوتا۔ نہیں ہوتی ، اور خون کے بہانے میں ٹکڑ اٹکڑ انہیں ہوتا۔ نہیں ہوتی ، اور ایک کی خرابی کی وجہ سے سب کی خرابی ہوجائے گی ، کیونکہ قربت میں ، اور خون کے بہانے میں ٹکڑ اٹکڑ انہیں ہوتا۔ اسول : دوسرااصول بیہ ہے کہ قربت مختلف قسم کی ہوتو چل جائے گا ، مثلا ایک کی نیت قربانی ہو ، دوسر ہے گی نیت قربانی ہو جائے گی ، کیونکہ بیسارے ہو ، اور تیسر ہے کی نیت تمتع کا دم دینا ہو ، اور چو تھے کی نیت عقیقہ کرنا ہو ، تب بھی سب کی قربانی ہو جائے گی ، کیونکہ بیسارے قربت ہیں ، بیاور بات ہے کہ بیا لگ قربت کی قسمیں ہیں قربت ہیں ، بیاور بات ہے کہ بیا لگ قربت کی قسمیں ہیں

وجه : نصرانی کی جانب سے قربانی نہیں ہوتی اس کی دلیل یقول صحابی ہے۔ عن علی انساہ قال لایذب

٢ وَهَذَا الَّذِى ذَكَرَهُ استِحُسَانٌ. وَالْقِيَاسُ أَنُ لَا يَجُوزَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنُ أَبِي يُوسُف، لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ بِالْإِتَلَافِ فَلَا يَجُوزُ عَنُ الْمَيِّتِ، لَكِنَّا نَقُولُ: الْقُرُبَةُ قَدُ تَقَعُ عَنُ الْمَيِّتِ بِالْإِتَلَافِ فَلَا يَجُوزُ عَنُ عَنُ الْمَيِّتِ

نسيكة المسلم اليهودى و النصرانى \_ (سنن بيهقى، باب النسكة يذبحها غير مالكها، ح تاسع، ٢٥٧٥، نمبر ١٩١٦٦ السيكة يذبحها غير مالكها، ح تاسع، ٢٥٠٥، نمبر ١٩١٦٦ السقول صحابي مين بهي ہے كه غير مسلم كى قربانى جائز نهيں اس قول صحابي مين بهي ہے كه غير مسلم كى قربانى جائز نهيں ـ قال ابن عباس لا يذبح اضحيتك الا مسلم \_ (سنن بيهق، باب النسكة يذبحها غير مالكها، ح تاسع، ٣٥٥٥ منبر ١٩١٦١) اس قول صحابي ميں ہے كه مسلمان كى قربانى مسلمان كے علاوہ كوئى دوسرانه كرے ـ

تیسرااصول میہ کے دوارث میت کی جانب سے قربانی کی اجازت دے تو بیا جازت جائز ہے، حضور نے میت کی جانب سے قربانی کی ہے۔ قربانی کی ہے۔

وجه : اس مدیث کوصاحب نے فرکر کیا ہے۔ عن ابسی هریر۔ قان رسول الله عَلَیْ کان اذا اراد ان یضعی اشتری کبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجوئین فذبح احدهما عن امته لمن شهد لله بالتوحید و شهد بالبلاغ و ذبح آخر عن محمد و عن آل محمد عَلَیْ (ابن ماجة شریف، باب اضاحی رسول الله عَلِی میں امت کی جانب سے قربانی حضور یکی ہے۔

تشریح: قربانی میں سات آدمی شریک ہوئے، ذرج سے پہلے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اب اس کے ورثہ نے میت کی جانب سے قربانی کرنے کی اجازت دی توسب کی قربانی ہوجائے گی،

وجسه : کیونکہ میت کی جانب سے قربانی کی جاسکتی ہے، اور سب کی نیت قربانی اور قربت کی ہے، اس لئے سب کی قربانی ہوجائے گی۔

سات آدمی شریک ہوئے ، کیکن ان میں سے ایک آدمی نصرانی ، یا یہودی ہے ، یا ایک آدمی کی نیت قربانی اور قربت کی نہیں ہے ، بلکہ صرف گوشت کھانے کی ہے ، تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی ،

وجه : کیونکه خون بہانے میں تجزی نہیں ہوتی ،اورایک کی قربانی نہیں ہوئی تواس کی وجہ سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بات گزر چکی کی غیرمسلم کی جانب سے قربت اور قربانی نہیں ہوتی۔

ترجمه : ٢ یہ جوذ کرکیا کہ میت کی جانب سے قربانی ہوجائے گی ، یہ استحسان ہے ، اور قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ میت کی جانب سے قربانی نہ ہو ، اس لئے کہ مال ضائع کرنے کا تمروع ہے ، اس لئے غیر کی جانب سے جائز نہ ہو ، ویسے میت کی جانب سے آزاد کرنا جائز نہیں ہے ، کیکن ہم کہتے ہیں کہ قربت میت کی جانب سے بھی ہوتی ہے ، جیسے صدقہ کرنا میت کی جانب سے جائز ہے۔

ا خت : استحسان: قیاس کا تقاضہ بیہ ہے کہ وہ کا منہیں ہونا جا ہے الیکن اس کا م کی مجبوری ہے امت میں وہ کا م کرنا ضروری تو

كَالتَّصَدُّقِ، ٣ بِخِلافِ الْإِعْتَاقِ لِأَنَّ فِيهِ إِلْزَامَ الُوَلاءِ عَلَى الْمَيِّتِ ٣ فَلَوُ ذَبَحُوهَا عَنُ صَغِيرٍ فِيهُ الْوَرَثَةِ أَوُ أُمِّ وَلَدٍ جَازَ لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ قُرُبَةٌ ٥ وَلَوُ مَاتَ وَاحِدُ مِنْهُمُ فَذَبَحَهَا الْبَاقُونَ بِغَيْرِ إِذُنِ فِي الْوَرَثَةِ أَوُ أُمِّ وَلَدٍ جَازَ لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ قُرُبَةً ٥ وَلِيمَا تَقَدَّمَ وُجِدَ الْإِذُنُ مِنُ الْوَرَثَةِ فَكَانَ الْوَرَثَةِ لَا تُحُزِيهِمُ لِلَّانَّهُ لَمُ يَقَعُ بَعُصُهَا قُرُبَةً، وَفِيمَا تَقَدَّمَ وُجِدَ الْإِذُنُ مِنُ الْوَرَثَةِ فَكَانَ الْوَرَثَةِ فَكَانَ اللهَ عَلَى اللهَ وَاللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

تشریح: وارث نے میت کی جانب سے قربانی اجازت دی تواس میں قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ جائز نہ ہو، چنانچہ حضرت امام ابو یوسف کی ایک روایت یہی ہے، کیونکہ تبروع کے طور پرمیت کی جانب سے مال کوضائع کرنا ہے، جیسے میت کی جانب سے آزاد کرنا جائز نہیں ہے ، لیکن عموما ایسا ہوتا ہے کہ میت کی جانب سے وارث اجازت وے دیتے ہیں اس لئے اس کو استحسانا جائز قرار دے دیا، جیسے میت کی جانب سے مال کوصد قہ کرنا جائز قرار دیا ہے۔

ترجمه : سے بخلاف آزاد کرنے کے اس لئے کہ اس میں ولاء کومیت پرلازم کرنا ہے [اوروہ نہیں کیا جاسکتا، اس لئے اس کی جانب سے آزاد بھی نہیں کیا جاسکتا]

**نشریج**: غلام آزاد کرنے کی دوشکل ہیں[۱] وارث اپنی جانب سے غلام آزاد کرے، اوراس کا ثواب میت کو پہنچائے تو بیہ بالا تفاق جائز ہے[۲] دوسری صورت ہیہے کہ وارث میت کی جانب سے آزاد کرے تو پیجائز نہیں۔

وجسه :اس صورت میں آزاد کردہ غلام کا جوولاء ہوگا وہ میت کے لئے ہوگا،اور میت اب اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لئے ولاء ہواس کے لئے ولاء ہواس کے لئے اس کی جانب سے آزاد کرنا بھی جائز نہیں ہے،اور قربانی کرنے میں میت پرکوئی چیز لازم نہیں کرنا ہے، صرف اس کو قربانی کا ثواب پہنچانا ہے اس لئے وہ جائز ہے۔

ترجمه بي اگريچ كى جانب سے ذرئ كيا، ياام ولدكى جانب سے قربانى كى تو بھى جائز ہے،اس دليل كى بناپر جوہم نے بيان كيا۔

تشریح: قربانی بچیشریک تھا، یاام ولد شریک تھی، اب بچیم گیااوراس کے باپ نے قربانی کی اجازت دی، یاام ولدمر گئ اوراس کے آتانے قربانی کرنے کی اجازت دی توسب کی قربانی ہوگئ۔

**وجه** : قربانی ایسی قربت ہے کہ بچاورام ولد کی جانب سے بھی ادا ہوتی ہے،اب اس کے ولی نے اس کی اجازت دی تو اس کی قربانی بھی ہوئی اوراس کے ساتھ باتی شریکوں کی قربانی بھی ہوئی۔

قرجمه : ﴿ اورا گرشر یکوں میں سے ایک مرگیا اور باقی شریکوں نے اس کے ورثہ کی اجازت کے بغیر ذرج کر دیا تو تو کسی کی قربانی جائز نہیں ہوئی، اس لئے کہ بعض کی قربت نہیں ہوئی [ توباقی کی بھی قعربت نہیں ہوگی ] اور پہلے جو مسئلہ گزرااس میں ورثہ کی جانب سے اجازت تھی توسب کی قربت ہوگئ۔

اصسول: میت کرنے کے بعد قربت اداہونے کے لئے اسکے ورثد کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ اب بیمال اس کے

قُرُبَةً. (٢٥٥) قَالَ وَيَأْكُلُ مِنُ لَحُمِ الْأُضَحِيَّةِ وَيُطْعِمُ الْأَغْنِيَاءَ وَالْفُقَرَاءَ وَيَدَّخِرُ لَ لِقَوُلِهِ - عَلَيُهِ السَّكَادَةُ وَالسَّكَامُ - كُنتُ نَهَيُتُكُمُ عَنُ أَكُلِ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَكُلُوا مِنْهَا وَادَّخِرُوا وَمَتَى جَازَ وارشكى ہے۔

تشریح: شریک میں سے ایک مرگیا اور اس کے ور فہ کی اجازت بغیر ہی باقی نے قربانی کردی تو کسی کی قربانی نہیں ہوئی۔ وجسه: ور فہ کی اجازت نددینے کی وجہ سے میت کی قربانی صحیح نہیں ہوئی کیونکہ یہ مال اب ور فہ کا ہے، اور جب اس کی قربانی نہیں ہوئی تو اس کے ساتھ باقی شریکوں کی بھی نہیں ہوگی۔ اور اس سے پہلے مسئلے میں ور فہ کی اجازت تھی اس لئے اس کی بھی قربانی ہوئی۔ قربانی ہوئی۔

ترجمه : (۲۵۵) کھائے گا قربانی کا گوشت اور کھلائے گا مالداروں اور فقیروں کواورر کھ بھی چھوڑے۔

ترجمه نا حضورً کے قول کی وجہ سے کہ میں تمکوقر بانی کے گوشت کھانے سے منع کیا کرتا تھا، تواس اس کو تین دن سے زیادہ بھی کھا واور جمع کرو، اور جب خود مالدار ہواوراس کو کھانا جائز ہے تو دوسرے مالدار کو بھی کھلانا جائز ہے

تشریح : قربانی کرنے کے بعد جوگوشت ہے وہ خود بھی کھا سکتا ہے جا ہے خود مالدار ہو۔اور مالداروں کو بھی کھلاسکتا ہے اور فقیروں کو بھی کھلاسکتا ہے۔اور تین دن سے زیادہ جمع کر کے بھی رکھ سکتا ہے۔

وجه : (۱) آیت میں ہے کہ قربانی کا گوشت اور نظی بدی کا گوشت خود بھی کھا وَاور فقیر کو بھی کھلا وَ، آیت ہیے۔ وید کو وا اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بھیمة الانعام فکلوا منها واطعموا البائس الفقیو. (آیت ۲۸ ، سورة الحج ۲۲) اس آیت میں فرمایا کہ خود بھی کھا وَاور فقیروں کو بھی کھلا وَاس لئے قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے چاہے خود مالدار ہو راح الدار ہو کر کھا سکتا ہے تو دوسرے مالدار کو بھی کھلا سکتا ہے (۲) صاحب ہدایدی صدیت ہے۔ عسن مالدار ہو و ادخرو ۔ ( الفت عن النبی عَلَيْتُ انه نہی عن اکل لحوم الضحایا بعد ثلاث ثم قال بعد کلو و تزود و و ادخرو ۔ ( مسلم شریف، باب بیان ماکان من النہی عن اکل لحوم الاضاحی بعد ثلاث ثم قال السلام و بیان نسخہ واباحت الی متی شاء بس ۱۹۸۸، نمبر ۱۹۷۱ ماروداود شریف، باب بیان ماکان من النہی عَلَیْتُ . . . کلوا و اطعموا و ادخروا فان ذلک العام کان بالناس جھد فار دت ان تعینوا فیھا . (بخاری شریف، باب بایوکل من لحوم الاضاحی و ماین ودمنیا، ص ۹۹۹، نمبر ۱۹۷۵م مشریف، باب بیان ماکان من انسخی عن اکل لحوم الاضاحی و ماین نسخہ واباحت الی میں ۱۹۵۰م مشریف، باب بیان ماکان من انسخی عن اکل لحوم الاضاحی و ماین نسخہ واباحت الی میں میں ۱۹۵۰م میں اس مدین میں اس مدین میں اس مدین کال کوم الاضاحی و ماین نسخہ واباحت الی می عن اکل لحوم الاضاحی بعد ثلاث نسخہ واباحت الی میں اس میں اس مدین میں اس میں

لغت: پرخرو: جمع کر کے رکھے، ذخیرہ کرے۔

ترجمه :(۲۵۱)اورمستب يه كصدقه تهائى سے كم نه كرو

أَكُلُهُ وَهُوَ غَنِيٌّ جَازَ أَنُ يُؤَكِّلَهُ غَنِيًّا. (٢٥٦)قَالَ وَيُستَحَبُّ أَنُ لَا يَنَقُصَ الصَّدَقَةَ عَنُ الثَّلُثِ إِ لِأَنَّ الْجِهَاتِ ثَلَاثَةٌ: الْأَكُلُ وَالِادِّحَارُ لِمَا رَوَيُنَا، وَالْإِطْعَامُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى " ﴿وَأَطُعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعُتَرَّ ﴾ [الحج: ٣٦] فَانُقَسَمَ عَلَيُهِمُ أَثَلاثًا. (٢٥٧) قَالَ وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَدِهَا ﴿ لِأَنَّهُ جُزُءٌ مِنْهَا) أَوْ يَعُمَلُ مِنْهُ آلَةً تُستَعُمَلُ فِي الْبَيْتِ لِ كَالنِّطُعِ وَالْجِرَابِ وَالْغِرُبَالِ وَنَحُوهَا، لِأَنَّ

ترجمه ن اس لئے کہ تین جہت ہیں[ا]خود کھانا[۲]خود جمع کرنا،اس حدیث کی بناپر جو روایت کی[۳]اور دوسروں کو کھانا،اللہ تعالی کا قول اطعمو االقانع والمعتر ،اس لئے تین قسمیں ہوگئیں۔

تشریح : او پرحدیث میں گوشت کا دوم صرف بتایا۔خود کھائے دوسرا جمع کرے اور آیت سے بیٹا بت ہوا کہ فقیر کو بھی دواس طرح تین فریقوں میں گوشت تقسیم کرنے کے لئے کہا،اس لئے تہائی صدقہ کرنے کا ثبوت ہوا

وجه : (۱) عن سلمة بن الا كوع قال قال النبى عَلَيْكُ ... كلوا واطعموا وادخروا فان ذلك العام كان بالناس جهد فاردت ان تعينوا فيها. (بخارى شريف، باب مايكل من لحوم الاضاحى ومايتز ودمنها، ٩٩٠ نمبر ٩٩٠ ما الناس جهد فاردت ان تعينوا فيها. (بخارى شريف، باب مايكل من لحوم الاضاحى ومايتز ودمنها، ٩٩٠ نمبر ٩٩٠ وارآيت السحديث مين به كه كها وَاور كوشت جمع كرو، بلكه يه بهى به كه دوسرول كوكلا وَاس لئة تين فريق كا ثبوت بوا\_ (٢) اورآيت سيجى تين فريقول كاثبوت بوا\_ فاذا و جبت جنوبها فكلوا منها و اطعموا القانع و المعتر (آيت ٣٦ سورة الحجمي تين فريقول كاثبوت بوا ـ فاذا و جبت جنود كها وَ، دوسرا، صرف بي قانع كويعنى سوال نه كرفي والول كودواور تيسرام صرف بي معتر سوال كرفي والحل كودواور تيسرام علوم بواكر تي معتر سوال كرفي والحل كودو، اس سيجى معلوم بواكة بهائي حصد سيم صدقه نه كرف ـ والول كودواور تيسرام علوم بواكة بهائي حصد سيم صدقه نه كرف ـ والول كودو، اس سيجي معلوم بواكة بهائي حصد سيم صدقه نه كرف ـ والول كودو، والول كودواور تيسرام علوم بواكة بهائي حصد سيم صدقه نه كرف والم كودواور تيسرام علوم بواكة بهائي حصد سيم صدقه نه كولول كولول كودواور تيسرام علوم بواكة بهائي حصد سيم صدقه نه كولول كولول كودواور تيسرام علوم بواكة بهائي حصد سيم صدقه نه كولول كولولول كولول ك

الغت : قانع: اپنے پاس جتنا ہواسی پر قناعت کرنے والا ہو،اور دوسروں سے نہ مانگے معتر :عربے شتق ہے سوال کے لئے پیش ہونے والا سوال کرنے والا۔

**شرجمہ** :(۲۵۷)اور قربانی کی کھال کوصد قہ کرے[اس لئے کہ یہ بھی قربانی کا جزء ہے]یا کھال سے کوئی چیز بنائے جو گھر میں استعمال کی جائے۔

قرجمه نا جیسے دستر خوان ، اور تھیلا ، اور چھانی ، یااس طرح کی کوئی ناور چیز ، اس لئے کہ اس سے فائدہ اٹھا ناحرام نہیں ہے۔ تشریح : چڑے کو یا تو صدقہ کرے ، یااس سے کوئی ایسی چیز بنا لے جوگھر میں استعال ہو سکے ، مثلا دستر خوان بنا لے ، یا تھیلا بنا لے ، یا چھانی بنا لے ، یا کوئی اور چیز بنا لے جو گھر میں استعال ہو سکتی ہو، کیکن اگر کھال کو بچے دیا تو اس قیمت کو اب صدقہ کرنا پڑے گا ، اس طرح کھال کو اجرت کے طور پر قصائی کو نہ دے۔

وجه: کهال صدقه کرے اور اجرت کے طور پر نہ دے اس کی دلیل بی صدیث ہے۔ ان علیا اخبرہ ان النبی عَلَيْتُ امرہ ان يقوم على بُدنه و ان يقسم بُدنه کلها لحومها و جلودها و جلالها و لا يعطى في جزارتها شيئا . ( بخارى

الانتفاع بِهِ غَيْرُ مُحَرَّم ٢ وَلا بَأْسَ بِأَنُ يَشُتَرِى بِهِ مَا يَنْتَفِعُ فِي الْبَيْتِ بِعَيْنِهِ مَعَ بَقَائِهِ السُتِحُسَانًا، وَذَلِكَ مِثُلُ مَا ذَكَرُنَا لِأَنَّ لِلْبَدَلِ حُكُمَ الْمُبُدَلِ، وَلا يَشْتَرِى بِهِ مَا لا يَنْتَفِعُ بِهِ إلَّا اسْتِحُسَانًا، وَذَلِكَ مِثُلُ مَا ذَكَرُنَا لِأَنَّ لِلْبَدَلِ حُكُمَ الْمُبُدَلِ، وَلا يَشْتَرِى بِهِ مَا لا يَنْتَفِعُ بِهِ إلَّا بَعُدَ اسْتِهُ لا كِهِ كَالُحَلِّ وَالْأَبَازِيرِ اعْتِبَارًا بِالْبَيْعِ بِالدَّرَاهِمِ. وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ تَصَرُّفٌ عَلَى قَصُدِ التَّمَوُّلِ، ٣ وَاللَّحُمُ بِمَنْزِلَةِ الْجِلُدِ فِي الصَّحِيح، ٣ فَلَوْ بَاعَ الْجِلُدَ أَوُ اللَّحُمَ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ بِمَا التَّمَوُّلِ، ٣ وَاللَّحُمُ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ بِمَا

شریف، باب یتصدق بجلو دالهدی، ص ۲۷۷ نمبر ۱۵۱۷ مسلم شریف، باب الصدقة بلحوم الهد ایا وجلودها وجلالها وان لا یعظی الجزار منها شیئا، ص۵۵۲، نمبر ۱۳۱۷ س ۱۳۱۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھال صدقه کرے۔ اور بیبھی معلوم ہوا که اس کو اجرت میں نہ دے۔ اور جب گوشت کھاسکتا ہے تو کھال بھی گھر میں استعال کرسکتا ہے۔

ترجمه الله المحاسكاسك باقل المحاسك بالتنهيل المحاسك باقل المحين سائل المحاسك باقى المحاسك باقى المحتال المحتا

تشریح: یہاں دوبا تیں بیان کررہے ہیں[ا] کھال کوائی چیز کے بدلے نی سکتا ہے جسکے مین سے فائدہ سکے، جیسے دستر خوان، چھانی وغیرہ، ان کو ہلاک کئے بغیران کے مین سے فائدہ اٹھاسکتا ہے، اور یوں سمجھا جائے گا کہ خود کھال سے فائدہ اٹھایا ، کیونکہ بدل کا وہی تھم ہوگا جو کھال کا تھم ہے جو تھم اصل کا ہے، اس لئے چھانی کا وہی تھم ہوگا جو کھال کا تھم ہے [۲] دوسری بات بیفر مارہے ہیں کہ کھال کوائیں چیز کے بدلے نہیں بھی سکتا جسکو ہلاک کرنے کے بعداس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو، جیسے کھانا، سرکہ، مسالا کہ اس کو کھالی گا اور اس کو گویا کہ ہلاک کردے گا تب اس سے فائدہ اٹھا سکے گا، یا درہم کے بدلے نہیں بھی سکتا کیونکہ درہم ہلاک ہوتا ہے اور دوسرے کے پاس جا تا ہے تب جا کروہ فائدہ دیتا ہے، اور اس کی بنیا دیہ ہے کہ گویا کہوہ مالدار بننے کے لئے ان چیز ول کے بدلے بھی رہا ہے، اس لئے اس کو جائز قر ارنہیں دیا۔ اور اگر کھال کو درہم کے بدلے، یا مسالے وغیرہ کے بدلے نے دیا تو اتنی قرم صدقہ کرنا ہوگا۔

لغت خل: سركه-ابازير: مسالا يتمول: مالدار بننا\_

ترجمه سي اورگوشت كهال كدرج مين بي يخي تر روايت مين ـ

تشریح: صحیح روایت بیہ جوحکم کھال کا ہے وہی حکم گوشت کا ہے، یعنی گوشت کوچھانی وغیر عینی چیز کے بدلے میں بیچا، تو عینی چیز کواستعال کرنا جائز ہے، اور درہم، یا ہلاک ہونے والی چیز مسالا وغیرہ کے بدلے میں بیچا تواس کا استعال کرنا جائز نہیں ۔ دوسری روایت بیہے کہ کسی چیز کے بدلے میں گوشت کو بیچا تواس کواستعال کرنا جائز نہیں اس کوصد قد کردے۔ لا يَنتَفِعُ بِهِ إِلّا بَعُدَ اسْتِهُلاكِهِ تَصَدَّقَ بِشَمَنِهِ، لِأَنَّ الْقُرْبَةَ انتَقَلَتُ إِلَى بَدَلِهِ، هِ وَقَوُلُهُ – عَلَيْهِ السَّلامُ – مَنُ بَاعَ جِلْدَ أُضُحِيَّتِهِ فَلا أُضُحِيَّةً لَهُ يُفِيدُ كَرَاهَةَ الْبَيْعِ، أَمَّا الْبَيْعُ جَائِزٌ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – مَنُ بَاعَ جِلْدَ أُضُحِيَّةٍ فَلا أُضُحِيَّةً لَهُ يُفِيدُ كَرَاهَةَ الْبَيْعِ، أَمَّا الْبَيْعُ جَائِزٌ لِقِيَامِ الْمِلْكِ وَالْقُدُرَةِ عَلَى التَّسُلِيمِ. لَي وَلَا يُعْطِى أُجُرَةَ الْجَزَّارِ مِنُ الْأُضُحِيَّةِ لِقَولِهِ – عَلَيْهِ لِقِيامِ الْمِلْكِ وَالْقُدُرَةِ عَلَى التَّسُلِيمِ. لَي وَلَا يُعْطِى أُجُرَةَ الْجَزَّارِ مِنُ اللَّهُ صَلَّةُ الْمَعَلِيمِ اللَّهُ عَنْهُ – تَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا وَخِطَامِهَا وَلَا تُعُطِ أَجُرَ الْجَزَّارِ اللهُ وَلَا تُعُطِ أَجُرَ الْجَزَّارِ مِنَ اللهُ عَنْهُ – تَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا وَخِطَامِهَا وَلَا تُعُطِ أَجُرَ الْجَزَّارِ اللهُ لَكَ الْمَعْلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ – تَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا وَخِطَامِهَا وَلَا تُعُطِ أَجُوا الْجَزَّارِ اللهُ اللهُ عَنْهُ بِعِلَالِهَا وَخِطَامِها وَلَا تَعُطِ أَجُوا الْجَزَّارِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ حَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَالِهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

تشریح: کھال یا گوشت کودرہم اوررو پئے کے بدلے پچے دیا، یاالیی چیز کے بدلے پچے دیا جسکوہلاک کئے بغیر فائدہ نہیں اٹھاسکتا، مثلا مسالا اور کھانے کے بدلے پچے دیا توالی صورت میں اس درہم کو، یااس مسالا کوصد قد کرنا پڑے گا۔

**وجسہ** :اس کی وجہ یہ ہے کہالیں چیز کے بدلے بیچا جسکو ہلاک کئے بغیر فائدہ نہیں اٹھاسکتا تواس سے وہ مالدار بننا جا ہتا ہے، فائدہ اٹھانا نہیں جا ہتااس لئے اس کوصدقہ کرنا پڑے گا۔

ترجمه : @ حضورً نے جوفر مایا کہ جس نے قربانی کی کھال کو پیچا تواس کی قربانی ہی نہیں ہوئی اس سے بیع کی کراہیت ہونے کا فائدہ دیتا ہے، تاہم بیع جائز ہے، کیونکہ اس کی ملکیت قائم ہے اور کھال کوسو پینے پر قدرت بھی ہے۔

تشریح: حدیث میں جوآیا کہ جس نے قربانی کی کھال بیچی اس کی قربانی ہی نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے ہے کہ کھال کو بیچنا کر دو ہے، تا ہم کھال کو بیچنا جائز ہے، اس کی وجہ ہے کھال پر اس کی ملکیت بھی ہے اور اس کو مشتری کے حوالے کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، اس کئے کھال تو بک جائے گی البتہ اس قیمت کو صدقہ کرنا پڑے گا

وجه: صاحب ہدایہ کی حدیث بیہ ہے۔ عن ابسی هریس قال وسول الله علیہ من باع جلد اضحیته فلا اصحیته فلا اصحیته فلا اصحیته فلا اصحیته فلا اصحیته لله در متدرک للحاکم، باب تفییر سورة الحج، ج نانی مس ۲۲۸، نمبر ۳۲۲۸ سنن بیهی ، باب لا بیج من اضحیته شیاولا یعطی اجرالجزار منها، ج تاسع مس ۲۹۲۸، نمبر ۱۹۲۳ اس حدیث میں ہے کہ قربانی کے جانور کی کوئی چیز بیچی تو اس کی قربانی نہیں ہوئی ۔ یعنی اس قیت کواب صدقه کرے۔

 مِنُهَا شَيئًا وَالنَّهُ عُنُهُ نَهُ عَنُه الْبَيْعِ أَيْضًا لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ. ﴿ وَيُكُرَهُ أَنُ يَجُرَّ صُوفَ أَضُحِيَّتِهِ وَيَنْتَفِعَ بِهِ قَبُلَ أَنُ يَذُبَحَهَا لِأَنَّهُ الْتَزَمَ اقَامَةَ الْقُرُبَةِ بِجَمِيعٍ أَجُزَائِهَا، بِخِلَافِ مَا بَعُدَ الْشُحِيَّةِ وَيَنْتَفِعَ بِهِ قَبُلَ أَنُ يَذُبَحَهَا لِأَنَّهُ الْتَزَمَ اقَامَةَ الْقُرُبَةِ بِجَمِيعٍ أَجُزَائِهَا، بِخِلَافِ مَا بَعُدَ النَّذُبُحِ لِلَّنَّهُ أَقِيمَتُ الْقُرُبَةُ بِهَا كَمَا فِي الْهَدِي، ﴿ وَيُكُرَهُ أَنُ يَحُلُبَ لَبَنَهَا فَيَنتَفِعَ بِهِ كَمَا فِي اللَّهُ عَنَهُ اللَّهُ عَنَهُ بِيَدِهِ إِنْ كَانَ يُحُلِّنَ النَّابُحَ لَ وَإِنْ كَانَ يَحُلُبُ اللَّهُ عَنُوهِ وَإِذَا اسْتَعَانَ بِعَيْرِهِ يَنْبَغِى أَنُ يَشُهَدَهَا بِنَفُسِهِ لِقَولُهِ — عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ — لِفَاطِمَةَ — رَضِى اللَّهُ عَنُهَا — قُومِى فَاشُهَدِى أَضُحِيَّتَكِ، فَإِنَّهُ يُعْفَرُ لَكِ

لغت: جلال: جهول - خطام: لگام نكيل -

ترجمه : کے مکروہ ہے کہ ذرج کرنے سے پہلے قربانی کے جانور کا اون کاٹے اوراس سے فائدہ اٹھائے اسلئے کہ پورے اجزاء کے ساتھ قربت لازم کی ہے، بخلاف ذرج کے بعداس لئے کہ اس لئے کہ قربت ہو چکی ہے، جیسے کہ ہدی میں ہوتا ہے۔ احدول : جانور کے سارے اجزا قربانی میں شامل ہونے جا ہئے۔

تشریح: قربانی کرنے سے پہلے جانور کا اون اور بال کراس سے فائدہ اٹھا نامکروہ ہے۔

**9 جبہ** : خرید نے والے نے جانور کے پورے اجزا کے ساتھ قربانی کر کے قربت کا ارادہ کیااس لئے اس کے بعض جھے کو پہلے نکال لینا مکروہ ہے ، ذرج کے بعد قربانی ہوگئ ، اس لئے اب اس کے بال کاٹنے میں حرج نہیں ۔ جیسے ہدی کے جانور کا ذرج کرنے سے پہلے اس کا اون کاٹنا مکروہ ہے ، اور ذرج کرنے کے بعد جائز ہے۔ ایسے ہی یہاں ہوگا۔

ترجمه : ٨ اور مروه ب كردود هدو باوراس سے فائده اٹھائے، جبيا كراون كى بارے ميں گزرا۔

تشریح: قربانی کے جانور کا دودھ دوہ کراس سے فائدہ اٹھانا مکروہ ہے، جیسے اون کاٹ اس سے فائدہ اٹھانا مکروہ ہے اور کے جانور کے جانور کے سارے اجزاء قربانی میں شامل ہونے چاہئے۔

لغت : حلب: دوده دوهنا

نوٹ : اگردود هدوم، تواس کوصدقه کردے۔اورخود کھالیا تو دوده کی جو قیمت ہواس کوصدقه کرے۔اورسواری کی تواس کی اجرت صدقه کرے۔ جانور کواجرت پر کھا تواس اجرت کوصدقه کرے تا که اس جانور کے تمام اجزاقر بانی میں شامل ہوجائے۔ ترجمه : (۲۵۸) افضل میہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے ذیح کرے اگراچھی طرح ذیح کرسکتا ہو۔

ترجمه الدور الرخوداجي طرح ذكن مكرسكتا ہوتو دوسرے سے مدد لے، اور جب دوسرے سے مدد لے رہا ہوتو خود قربانی کے پاس حاضر رہے، حضور کے قول حضرت فاطمہ کے لئے کھڑے ہو کر قربانی کو دیکھواس کے خون کے پہلے ہی قطرے میں تمام گناہ کی معافی ہوجائے گی۔

بِأُوَّلِ قَطُرَةٍ مِنُ دَمِهَا كُلُّ ذَنبٍ. (٢٥٩)قَالَ وَيُكُرَهُ أَنْ يَذُبَحَهَا الْكِتَابِيُّ لِ لِأَنَّهُ عَمَلٌ هُوَ قُرُبَةٌ وَهُوَ لَيُسَ مِنُ أَهُلِهَا، فَلَوُ أَمَرَهُ فَذَبَحَ جَازَ لِأَنَّهُ مِنُ أَهُلِ الذَّكَاةِ، وَالْقُرُبَةُ أُقِيمَتُ بِإِنَابَتِهِ وَنِيَّتِهِ،

تشریح: اگرخوداچھی طرح ذیج کرسکتا ہوتواپی قربانی خودذی کرے۔

وجه: حدیث میں ہے کہ آپ نے اپنی قربانی خود ذرج کی ۔عن انس قال ضحی النبی علی النبی علی النبی علی النبی علی الملحین املحین فرایته و اضعا قدمه علی صفاحهما یسمی ویکبر فذبحهما بیده ۔ (بخاری شریف، باب من ذرج الاضاحی بیده، ص ۸۸۸، نمبر ۵۵۵۸، نمبر ۵۵۵۸، نمبر ۵۵۵۸، نمبر ۵۸۸، نمبر ۵۸۸، نمبر ۵۸۸، نمبر ۵۸۸، نمبر ۵۸۸، نمبر ۵۵۸، نمبر ۵۸۸، نمبر ۵۸۸، نمبر ۵۸۸، نمبر ۵۵۸، نمبر ۵۵۸، نمبر ۵۸۸، نمبر ۵۸، ن

اورخود قربانی نه کرسکتا ہوتو قربانی کے سامنے کھڑار ہے اس کے لئے حدیث بیجسکوصا حب ہدایہ نے ذکر کیا ہے۔ عن عمران بن حسین قال قال رسول الله یا فاطمة قومی فاشهدی اضحیتک فانه یغفر لک باول قطرة تقطر من دمها کل ذنب عملتیه (ب) (سنن لبہقی، باب ما یستحب للم عن ان یتولی ذرج مسکداویشهد، ج تاسع ص۲ ۲۵، نمبر ۱۹۱۲ مصنف عبدالرزاق، باب فضل الضحایا والهدی وهل یذرج المحرم، جرائع ، ص ۲۹۸، نمبر ۱۹۹۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خود ذرج کرتے وقت حاضرر ہے تا کہ گناہ معاف ہو۔

ترجمه : (۲۵۹) مروه ہے کتابی اس کوذی کرے۔

ترجمه المراس کئے کہ بیقربانی کاعمل قربت ہے، اور یہودی قربت کا اہل نہیں ہے، پھر بھی اگراس کو حکم دیا اور اس نے ذئ کر دیا تو جائز ہوجائے گی ، اس لئے کہ وہ ذئ کرنے کا اہل ہے، اور قربت قائم ہوگی اس کونائب بنانے کی وجہ سے اور اصل مالک کی نیت کی وجہ سے

تشريح: يهوداورنسارى كے لئے قربانی كاجانورذ نح كرنا مكروه ہے تا ہم ذ نح كرديا تو حلال موجائے گا۔

 ٢ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَمَرَ الْمَجُوسِيَّ لِأَنَّهُ لَيُسَ مِنُ أَهُلِ الذَّكَاةِ فَكَانَ إِفُسَادًا. (٢٢٠) قَالَ وَإِذَا غَلَيْ مِن أَهُلِ الذَّكَاةِ فَكَانَ إِفُسَادًا. (٢٢٠) قَالَ وَإِذَا غَلِهُمَا رَجُلَانِ فَذَبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُضُحِيَّةَ الْآخَرِ أَجُزَأَ عَنْهُمَا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا لَ وَهَذَا

وہریابل کتاب کیے ہوگے اوران کا ذبیحہ کیے حلال ہوگیا۔ قول صحابی ہے۔ ان عصر بن المخطابُ قال ما نصاری العرب باهل کتاب و ما تحل لنا ذبائحهم و ما انا بتار کھم حتی یسلموا او اضرب اعناقهم . (سنن بہتی، بابذبائح نصاری العرب، ج تاسع ، ۱۹۱۳م میم نمبر ۱۹۱۹ه) (۲) اور دوسری روایت میں ہے۔ عن علی انه قال لا تاکلوا ذبائح نصاری بنی تغلب فانهم لم یستمسکوا من دینهم الا بشرب المخمر ۔ (سنن للبقی ، باب ذبائح نصاری العرب ج تاسع ص ۸۷ نمبر ۱۹۱۹) اس قول صحابی میں بھی ہے کہ عرب کے عیسائیوں کا دین صرف شراب بینا ہے۔ اس لئے ان کا ذبیح مکروہ ہے بلکہ نا جائز ہے۔ اس لئے ان کا ذبیح مکروہ ہے بلکہ نا جائز ہے۔

**ت رجمه** ۲: بخلاف اگرمجوسی کوعکم دیا<sub>[</sub> تو قربانی نہیں ہوگی ] اس لئے کہوہ ذیح کرنے کا بھی اہل نہیں ہو تو یہ ذیح نہیں ہوگا بلکہ مارنا ہوگا۔

تشریح: مجوی کوذئ کرنے کا حکم دیا تواس سے جانور کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ جانور مردہ شار کیا جائے گا، کیونکہ وہ ذئ کرنے کا اہل نہیں ہے۔

**تىرجىمە** :(٢٦٠)اگرىغلىلى كى دوآ دىميوں نے اور ذىخ كر ديا ہرايك نے دوسرے كى قربانى تو دونوں كوكافى ہوجائے گا اور دونوں پرضان نہيں ہے۔

تشریح: دوآ دمیوں کے جانور تھے دونوں نے غلطی سے اپنے جانور کے بجائے دوسرے کا جانور ذیح کر دیا تو دونوں کی قربانی ادا ہوجائے گی اور کسی پرکسی کا ضان لازم نہیں ہوگا۔

وجه : (۱) دونوں نے جانور قربانی ہی کے لئے خریدا ہے اس لئے دونوں کی نیت قربانی کی ہے اور بار ہویں تاریخ گزر نے بعد قربانی نہیں ہو سکے گی اس لئے دونوں کی دلی تمنایہ ہے کہ کوئی وقت کے اندر میری قربانی کر دے اس لئے اشار قدونوں کی جانب سے قربانی کرنے کی اجازت ہے اس لئے دونوں کی قربانی ہوجائے گی۔ اور چونکہ جانور کومصرف میں خرج کیا ہے اس لئے کسی پر صغان لازم نہیں ہوگا (۲) حدیث میں ہے کہ آپ نے از دواج مطہرات کی اجازت کے بغیران کی جانب سے قربانی کی اورادا بھی ہوگئ ۔ حدیث کا گلا ایہ ہے۔ عن عائشة قالت ... وضحی دسول الله عَلَیْ عن نسائه بالبقر . (بخاری شریف، باب جواز الاشتراک فی الحدی و جزاء البدئة والبقرة کل واحد مضماعن سبعة ، ص ۵۵۳ منبر ۵۵۹ مسلم شریف ، باب جواز الاشتراک فی الحدی و جزاء البدئة والبقرة کل واحد مضماعن سبعة ، ص ۵۵۳ منبر ۱۳۹۹ الروس کا فی ہوجائے گی۔

**اصول**: بیمسکداس اصول پر ہے کہ اشارہ اور کنا ہیکے طور پر اجازت ہوتو بعض موقع پر بیا جازت بھی کافی ہے۔

استِ حُسَانٌ، وَأَصُلُ هَذَا أَنَّ مَنُ ذَبَحَ أُضُحِيَّةَ غَيُرِهِ بِغَيُرِ إِذُنِهِ لَا يَجِلُّ لَهُ ذَلِکَ وَهُو ضَامِنٌ لِيَجُوزُ وَلَا لِيَجُوزُ فَهُ مِنُ الْأُضُحِيَّةِ فِي الْقِيَاسِ وَهُوَ قَولُ زُفَرِ آ وَفِي الِاستِحُسَانِ يَجُوزُ وَلَا لِيَجُوزُ وَلَا لِيَجْزِئُهُ مِنُ الْأُضُحِيَّةِ فِي الْقِيَاسِ وَهُو قَولُ زُفَر آ وَفِي الِاستِحُسَانِ أَنَّهُ ذَبَحَ شَاةً غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمُرِهِ فَيَضُمَنُ، كَمَا إِذَا ذَبَحَ شَاةً اشْتَرَاهَا الْقَصَّابُ. ٣ وَجُهُ اللستِحُسَانِ أَنَّهَا تَعَيَّنَتُ لِللَّبُحِ لِتَعَيَّنَهَا لِللْأَضُحِيَّةِ وَيُكُرَهُ أَنُ يُبُدِلَ بِهَا غَيْرَهَا فَصَارَ الْمَالُ حَتَّى وَجَبَ عَلَيْهِ أَنُ يُعَرِّفَ أَوْلُ لِللَّهُ فِي أَيَّامِ النَّحُورِ. وَيُكُرَهُ أَنُ يُبُدِلَ بِهَا غَيْرَهَا فَصَارَ الْمَالُ حَتَّى وَجَبَ عَلَيْهِ أَنُ يُعْرَهَا فَصَارَ الْمَالُ مُضَيِّ هَذِهِ الْأَيَّامِ، وَعَسَاهُ مُصَادً عَلَيْهَا بِعُوارِضَ فَصَارَ كَمَا إِذَا ذَبَحَ شَاةً شَدَّ الْقَصَّابُ رِجُلَهَا، هُ فَإِنْ قِيلَ: يَفُوتُهُ مَنُ اللَّا يَعُوارِضَ فَصَارَ كَمَا إِذَا ذَبَحَ شَاةً شَدَّ الْقَصَّابُ رِجُلَهَا، هُ فَإِنْ قِيلَ: يَفُوتُهُ يَعُولُ اللَّا يَعُولُ الْمَالُ يَعُولُ الْمَالُ لِللَّا يَعُولُ الْمَالُ وَيَعَالَ الْمَالُ وَيَا اللَّهُ وَلَالَةً لِلَّا لَهُ وَلَالَةً لِلَّا مَا الْوَالُولُ وَلَا اللَّالَةُ مَا الْمَالُ وَيُعَمِّى هَذِهِ الْقَيَامِ، هُ وَعَسَاهُ يَعُولُ عَنُ اقَامَتِهَا بِعَوَارِضَ فَصَارَ كَمَا إِذَا ذَبَحَ شَاةً شَدَّ الْقَصَّابُ رِجُلَهَا، هُ فَانُ قِيلَ: يَفُوتُهُ اللَّهُ مَا الْمَالُ وَلَا اللَّالِ الْهَا الْعَلَى اللَّالَةُ لَوْلُ اللَّهُ الْفَالِلْلَهُ الْمُعَلِى الْمُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُؤْمِالُ الْمُ الْمُولِلُ الْمَالُ و الْمُعْمِلُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَيْهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا لَهُ اللَّهُ الْمُلْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُولُولُ الْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْمِلِ اللْمُعْلَى الْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِى الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُقَامِلُ اللْمُعْمِلِ الْمُؤْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمُولُ الْمُعْلَقُولُ اللْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْ

لغت: اجزاء: كافي مولاً

ترجمه الم بیاست الم بیاست کے طور پر ہے، اس کا اصل بیہے کہ کسی نے دوسرے کی قربانی بغیراس کی اجازت کے ذرئے کر دیا تو بیہ اس کے لئے حلال نہ ہو، اور وہ اس کی قیمت کا ضامن ہے، اور بیقربانی کے لئے بھی کافی نہ ہوقیاس میں یہی ہے، اور یہی امام زفر کا قول ہے۔

تشریح: قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ دوسرے کا جانوراس کی اجازت کے بغیر ذرج کیا تو یہ قربانی کے لئے کافی نہ ہو، اور جانور کی قیمت بھی دینار پڑے، چنانچہ امام زفر کا یہی قول ہے۔

> ترجمه ن استحسان کے طور پر بیجائز ہے اور ذرج کرنے والے پر ضمان بھی نہیں ہوگا، اور یہی ہمارا قول ہے۔ تشریح : واضح ہے۔

**نسر جمعہ** : سے قیاس کی وجہ ہیہ ہے کہ دوسرے کا جانو ربغیراس کی اجازت کے ذیج کیااس لئے قیمت کا ضامن ہوگا۔ جیسے کہ قصائی نے بکری خریدی ہو [اوراس کوذنح کردے <sub>]</sub> تو ضامن ہوگا۔

تشریح: قصائی نے قربانی کے لئے بکری نہیں خریدی تھی بلکہ کسی دوسر ہے موقع پر ذرج کرنے کے لئے بکری خریدی تھی، اور کسی آ دمی نے اس کو ذرج کر دیا تو وہ اس بکری کا ضامن ہوگا ، اس طرح یہاں بھی قیاس کا تقاضہ ہے کہ بکری کا ضامن ہوجائے تحرجمہ بہم استحسان کی وجہ یہ ہے کہ یہ بکری ذرج کے لئے متعین ہے ، کیونکہ یہ قربانی کے لئے متعین ہے ، چونا نچہ ما لک پر واجب ہے کہ ایا منح میں اس بکری کو ذرج کر سے اور اس کے بدلے میں دوسر ابد لنا مکروہ ہے ، پس ہروہ آ دمی جو ذرج کرنے کا اہل ہے وہ اس مالک کی مدد کر رہا ہے ، اور دلالت کے طور پر اس کی اجازت بھی ہے ، اس لئے کہ ان دنوں کے گزرنے سے قربانی فوت ہوجائے گی ، اور ہوسکتا ہے کسی عارض سے قربانی نہ کرپائے ، تو ایسا ہو گیا کہ قصائی نے بکری کا پاؤں با ندھا ہو [ اور کسی نے اس کو ذرج کردیا ہوتو یہ قصائی کی مدد ہے ایسے ہی یہاں مالک کی مدد ہے اس لئے جائز ہوگا ]

أَمُرٌ مُستَحَبُّ وَهُو أَنُ يَدُبَحَهَا بِنَفُسِهِ أَوْ يَشُهَدَ الذَّبُحَ فَلا يَرْضَى بِهِ. قُلْنَا: يَحُصُلُ لَهُ بِهِ مُستَحَبَّانِ آخَرَانِ، صَيُرُورَتُهُ مُضَحِّيًا لِمَا عَيَّنهُ، وَكُونُهُ مُعَجِّلًا بِهِ فَيَرُتَضِيهِ، لِإِ وَلِعُلَمَائِنَا – مِنُ هَذَا الْجِنُسِ مَسَائِلُ اسْتِحُسَانِيَّةٌ، [1] وَهِى أَنَّ مَنُ طَبَخَ لَحُمَ غَيُرِه [7] أَوْ رَفَعَ جَرَّتُهُ فَانُكَسَرَت [٣] أَوْ حَمَّلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَعَطِبَتُ كُلُّ ذَلِكَ بِغَيْرِ طَحَنَ جِنُطَتَهُ [٣] أَوْ رَفَعَ جَرَّتُهُ فَانُكَسَرَت [٣] أَوْ حَمَّلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَعَطِبَتُ كُلُّ ذَلِكَ بِغَيْرِ أَلُهُ اللَّهُ وَلَي يَكُونُ ضَامِنًا، [1] وَلَوْ وَضَعَ الْمَالِكُ اللَّحْمَ فِي الْقِدْرِ وَالْقِدْرِ وَالْقِدْرَ عَلَى الْكَانُونِ أَمْدِ الْمَالِكِ يَكُونُ ضَامِنًا، [1] وَلَوْ وَضَعَ الْمَالِكُ اللَّحْمَ فِي الْقِدْرِ وَالْقِدْرِ وَالْقِدْرَ عَلَى الْكَانُونِ أَمْدِ الْمَالِكِ يَكُونُ ضَامِنًا، [1] وَلَوْ وَضَعَ الْمَالِكُ اللَّحْمَ فِي الْقِدْرِ وَالْقِدْرِ وَالْقِدْرَ عَلَى الْكَانُونِ وَالْحَدُرِ الْمُعَلِيقِ، قَلْ اللَّذَةِ عَلَيْهِ، [٣] أَوْ رَفَعَ الْجَرَّةَ وَاللَّهُ عَلَى دَابَّتِهِ فَسَقَطَ فِي الطَّرِيقِ، فَأُولُوتَهُ هُوَ النَّارَ فِيهِ وَطَبَخَهُ، أَوُ وَأَمَالُهَا إلَى نَفُسِه [٣] أَوْ حَمَّلَ عَلَى دَابَتِهِ فَسَقَطَ فِي الطَّرِيقِ، فَأُولُوتَهُ هُوَ النَّارَ فِيهِ وَطَبَخَهُ، أَوُ وَأَمَالُهَا إلَى نَفُسِه [٣] أَوْ حَمَّلَ عَلَى دَابَتِهِ فَسَقَطَ فِي الطَّرِيقِ، فَأُولُوتِهُ هُو النَّارَ فِيهِ وَطَبَخَهُ، أَوْ وَأَمَالُهَا إلَى نَفُسِه [٣] أَو حَمَّلَ عَلَى دَابَتِهِ فَسَقَطَ فِي الطَّرِيقِ، فَأَلُولُ وَتَهُ وَالنَّارَ فِيهِ وَطَبَخَهُ، أَوْ وَالْمَالِي فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّعُ اللَّهُ اللَّ

ترجمه : هم پس اگریکہیں کہ ایک مستحب امر چھوٹ گیا، وہ یہ کہ خود ذرج کرے، یاذرج کے وقت حاضر ہو، تو مالک اس مستحب امر کے چھوڑ نے پر راضی نہیں ہوگا، ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ دوسرا دومستحب حاصل ہوگئے [۱] ایک بیا کہ جس کو قربانی کے لئے متعین کیا وہی قربان ہوئی، [۲] اور دوسرا یہ کہ جلدی قربانی ہوئی اس لئے مالک اس سے راضی ہوگا۔

تشریح: یا عتراض کرے کہ ایک مستحب امر چھوٹ گیا، کہ خود قربانی نہیں کی، یا قربانی کے وقت خود حاضر نہیں رہا، تو مالک اس سے داختی ہوجائے گا، ایک تو اس سے کیسے داختی ہوجائے گا، ایک تو اس سے کیسے داختی ہوجائے گا، ایک تو ہوجائے گا، ایک تو ہوجائے گا، ایک تو ہوجہ سے کہ جس جانور کو قربانی ہوگئ، ان دونوں مستحب کی وجہ سے مالک اس قربانی کرنے برراضی ہوجائے گا۔

ترجمه : ل جارے علم اعلاس سم كے جارمسكات سانيدىيں۔

[ا] دوسرے کے گوشت کو پکا دیا

[۲] دوسرے کے گیہوں کو پیس دیا

[ ۳ ] دوسرے کے مٹکے کواٹھا یا اور وہ ٹوٹ گیا

[ م] دوسرے کے گھوڑے پرسامان لا دااوروہ ہلاک ہوگیا

سَاقَ الدَّابَّةَ فَطَحَنَهَا، أَوُ أَعَانَهُ عَلَى رَفِعِ الْجَرَّةِ فَانُكَسَرَتُ فِيمَا بَيُنَهُمَا، أَوُ حَمَّلَ عَلَى دَابَّتِهِ مَا سَقَطَ فَعَطِبَتُ لَا يَكُونُ ضَامِنًا فِي هَذِهِ الصُّورِ استِحُسَانًا لِوُجُودِ الْإِذُنِ دَلَالَةً. ﴾ إذَا ثَبَتَ سَقَطَ فَعَطِبَتُ لَا يَكُونُ ضَامِنًا فِي هَذِهِ الصُّورِ استِحُسَانًا لِوُجُودِ الْإِذُنِ دَلَالَةً. ﴾ إذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ: ذَبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُضُحِيَّةَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذُنِهِ صَرِيحًا فَهِي خَلَافِيَةُ زُفَرَ بِعَيْنِهَا وَيَتَأَتَّى فِيهَا الْقِيَاسُ وَالِاستِحُسَانُ كَمَا ذَكَرُنَا،

اوربیتمام مالک کی اجازت کے بغیر ہے توضامن ہوگا

#### تفصیل یہ ھے

[ا] اورا گرما لک نے گوشت ہانڈی میں رکھا اور ہانڈی چو لھے پرتھی ، اور لکڑی چو لھے کے پنچ تھی پس کسی نے آگ جلا کر گوشت ایکا دیا

[۲] اورا گرگیہوں کو ڈلیئے [ دورق ] میں رکھااور چوپائے کو دورق سے باندھ دیا، پس کسی نے چوپائے کو ہا تک دیا اور گیہوں پیس دیا

[۳] مٹے کواٹھانے کے لئے مالک نے اپنی طرف جھکایا، پس کسی نے مٹکااٹھانے میں مدد کی اور دونوں کے درمیان مٹکا ٹوٹ گیا۔

[<sup>ہم</sup>]اور چوپائے پر بو جھ لا دااور وہ بو جھ راستے میں گر گیا ، پس کسی نے گرے ہوئے بو جھ کو گھوڑے پر لا د دیا جس سے گھوڑا ہلاک ہو گیا تو

ان چاروں صورتوں میں استحسانا ضامن نہیں ہوگا کیونکہ مالک اس انداز میں ہے کہ کوئی اس کام کو کر دے اس لئے مالک کی جانب سے دلالت کے طور پر اجازت موجود ہے، اس لئے مدد کرنے والا ضامن نہیں ہوگا، اسی طرح قربانی کا جانور تیار ہونے کے بعد جب قربانی کا وقت آگیا تو مالک چاہتا ہے کہ کوئی میرے جانور کو قربان کر دے اس لئے قربانی کر دیا تو وہ ضامن نہیں ہوگا، بلکہ مالک خوش ہوگا کہ میری قربانی وقت برکر دیا۔

تشریح : اوپر کی چاروں صورتوں میں اجازت کی شکل نہیں تھی اس لئے کام کرنے والا ہلا کت کا ضامن ہوگا۔ اورینچ کی حیاروں صورتوں میں مالک جا ہتا ہے کہ کوئی میری مدد کرے، اس لئے دلالت کے طور پر اجازت ہے اس لئے کسی نے وہ کام کردیا، اور اس کی وجہ سے نقصان بھی ہوالیکن دلالت کے طور پر اجازت ہے اس لئے کام کرنے والا ضامن نہیں ہوگا۔

﴿ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَسُلُو خَةً مِنُ صَاحِبِهِ، وَلَا يُضَمِّنُهُ لِأَنَّهُ وَكِيلُهُ فِيمَا فَعَلَ دَلَالَةً، ﴿ فَإِذَا كَانَا قَدُ أَكَلاثُم عَلِمَا فَلْيُحَالِلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَيُجُزِيهِمَا، لِأَنَّهُ لَوُ أَطُعَمَهُ فِي الْانْتِهَاءِ وَلَيْجُوزِيهِمَا، لِأَنَّهُ لَوُ أَطُعَمَهُ فِي الانْتِهَاءِ وَلِوَنَ، تَشَاحَا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ الْابْتِدَاءِ يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فَكَذَا لَهُ أَنْ يُحَلِّلُهُ فِي الانْتِهَاءِ وَلِوَنَ، تَشَاحَا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا أَنُ يُحَلِّمُ فَي اللَّهُمَ اللَّهُ مَا اللَّهُمِ فَصَارَ مِنْهُ مَا أَنُ يُصَمِّنَ صَاحِبَهُ وَهَذَا لِأَنَّ التَّصُحِيةَ لَمَّا وَقَعَتُ عَنْ صَاحِبِهِ كَانَ اللَّحُمُ لَهُ وَمَنُ أَتُلَفَ كَمَا لَوْ بَاعَ أُضُحِيَّةُ وَهَذَا لِأَنَّ التَّصُحِيةَ لَمَّا وَقَعَتُ عَنْ صَاحِبِهِ كَانَ اللَّحُمُ لَهُ وَمَنُ أَتَلَفَ كَمَا لَحُمْ أَضُحِيَّةٍ غَيْرِهِ كَانَ النَّحُكُمُ مَا ذَكَوُنَاهُ (٢٢١) وَمَنْ غَصَبَ شَاةً فَضَحَّى بِهَا ضَمِنَ قِيمَتُهَا لَحُمْ أَضُحِيَّةٍ غَيْرِهِ كَانَ النَّحُكُمُ مَا ذَكَوُنَاهُ (٢٢١) وَمَنْ غَصَبَ شَاةً فَضَحَّى بِهَا ضَمِنَ قِيمَتُهَا

ترجمه : ع جب یہ بات ثابت ہوگئ تو ہم کتاب کے مسئلے میں کہیں گے ہرایک نے دوسرے کی قربانی اس کی صراحة اجازت کے بغیر کی ، تو بیز فرگا اختلافی مسئلہ ہے اس میں قیاس اور استحسان دونوں آئیں گے، جبیبا کہ ہم نے ذکر کیا۔

تشریح: جباوپر کے جاروں مسکتے مجھ گئے تو متن کا مسلہ بھی اسی طرح ہے کہ صراحت کے ساتھ اجازت نہیں ہے، لیکن دلالت کے ساتھ اجازت ہے، اس کئے قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ ضامن سنے جیسا کہ امام زفرؓ نے فر مایا، لیکن استحسان کے طور پر ضامن نہیں بنے گا۔ بلکہ ہرایک کی قربانی ادا ہوجائے گی۔

**تسر جسمسہ** : <u>۸</u> دونوں ایک دوسرے کی بکری چیڑاا تارا ہوا لے گا،جس سے لئے کہ جو پچھ کیااس میں دلالت کے طور دوسرے کاوکیل ہیں

تشریح : ذبح کرنے کے بعد دونوں نے چمڑاا تار دیا تھا تو چمڑاا تارا ہوا ہی اپنی اپنی بکری لیگا ،اس لئے کہ بیسب کرنے میں ہرایک دوسرے کا دلالۃ وکیل ہے۔

**لغت**:مىلوخة : سلخ سے شتق ہے، چیڑاا تارنا۔

ترجمه : و اوردونوں نے کھالیا پھر جانا توایک دوسرے کو حلال کردے، اور پیکافی ہوجائے گا، اس لئے کہا گرشروع میں کھلا دیتا تو جائز تھا جائے تھا لیاں کہ دے تب بھی جائز ہوجائے گا۔

تشریح: واضح ہے۔

ترجمه ن اوراگر دونوں جھگڑ پڑے تو دونوں ایک دوسرے کے گوشت کی قیمت کا ضامن بے گا، پھراس قیمت کوصد قد کردے، اس لئے کہ یہ گوشت کا بدلہ ہے، تو الیہ اموا کہ قربانی کا گوشت نے دیا ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ساتھی کی جانب سے قربانی ہوئی تو گوشت ساتھی کا ہوا، اور دوسر نے قربانی ضائع کردیواس کا تھم یہی ہے جوہم نے ذکر کیا۔

تشریح: دونوں آپس میں جھٹر بڑے، تو یوں کہا جائے گاہرایک دوسرے کی بکری کی قیمت ادا کرے، کیونکہ ہرایک نے دوسرے کی بکری ذرج کی ہے، اور جب بیہ قیمت آگئ تو بیقربانی کی قیمت ہے اس لئے اس کوصد قد کرے گا، جیسے قربانی کا

وَجَازَ عَنُ أُضُحِيَّتِهِ لَ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِسَابِقِ الْغَصُبِ، بِخِلَافِ مَا لَوُ أُودِعَ شَاةً فَضَحَّى بِهَا لِأَنَّهُ يُضَمِّنُهُ بِالذَّبُحِ فَلَمُ يَثُبُتُ الْمِلُكُ لَهُ إِلَّا بَعُدَ الذَّبُح، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

گوشت،اورکھال بیچاتواس قیت کوصدقه کرتا توییجی صدقه کرےگا۔

لغت: تشاحا: شخصے مشتق ہے، بخالت کرنا، یہاں مراد ہے کہ ایک دوسرے کو حلال کرنے میں بخالت کی اور الجھ پڑے۔ ترجمه : (۲۲۱) کسی نے دوسرے کی بکری غصب کی اور اس کی قربانی کردی اور اس کی قیمت کا ضامن بنادیا تو اس کی قربانی جائز ہے۔

**تسر جسمہ** نے اس کئے کہ پہلے غصب سے ہی مالک مالک بن گیا، بخلاف اگر بکری امانت رکھی اوراس کو قربانی کردی [ تو قربانی نہیں ہوگی <sub>آ</sub>اس لئے کہ ذخ کے وقت بکری کا مالک ہواس لئے ذخ کے بعد ہی ملکیت ثابت ہوئی۔

اصول : بیمسکداس اصول پرہے کہ قربانی کرنے سے پہلے بکری کا مالک بناتو قربانی جائز ہے، اور قربانی کرنے کی وجہ سے مالک بناتو پر ملکیت قربانی کرنے کے بعد ہوگی اس لئے قربانی جائز نہیں۔

تشریح: مثلا بدھ کے روز بکری کوغصب کیاا ورجعرات کو قربانی کی پھراس کا ضان دے دیا تو یقربانی ہوگئ، کیونکہ جب ضان دیا تو جس دن غصب کیا ہے اسی دن ملکیت ثابت ہوئی لینی بدھ کے دن ہی بکری کا مالک بن گیا ، اور اس کے بعد جعرات کے دن قربانی کی اس لئے قربانی درست ہوگی ۔ کیونکہ غصب ضان دینے کے بعد ملکیت کا سبب ہے۔

اورا گریہ بکری امانت کی ہواور ذبح کردیے پھر ضان دی تواب ذبح کرنے کی وجہ سے ملکیت ثابت ہوئی ،اور ذبح کرنے کے بعد بکری کی ملکیت ہوئی اس لئے بیقر بانی نہیں ہوگی ۔واللہ اعلم بالصواب۔

### ﴿ كِتَابُ الْكُرَاهِيَةِ ﴾

اِقَالَ - رَضِى اللّهُ عَنهُ -: تَكَلَّمُوا فِي مَعْنَى الْمَكُرُوهِ. وَالْمَرُوِيُّ عَنُ مُحَمَّدٍ نَصَّا أَنَّ كُلَّ مَعْنَى الْمَكُرُوهِ. وَالْمَرُوِيُّ عَنُ مُحَمَّدٍ نَصَّا أَنَّ كُلَّ مَعْنَى الْمَكُرُوهِ حَرَامٌ، إلَّا أَنَّهُ لَمَّا لَمُ يَجِدُ فِيهِ نَصَّا قَاطِعًا لَمُ يُطُلِقُ عَلَيْهِ لَفُظَ الْحَرَامِ. وَعَنُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إِلَى الْحَرَامِ أَقُرَبُ، وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى فُصُولِ مِنْهَا.

### ﴿ كتاب الكراهية ﴾

ترجمه نا مصنف فرماتے ہیں کہ مروہ کے معنی میں علاء نے بات کی ہے، اور امام محمد نصابیہ منقول ہے کہ ہر مکروہ حرام ہے مگراس میں کوئی نص قطعی نہیں ہے اس لئے اس پر حرام کا لفظ نہیں بولا۔

قشریج : مکروہ کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں علاء میں اختلاف رہاہے ، فرماتے ہیں کہ امام محمد سے روایت ہے کہ انہوں کتاب میں جہاں جہاں مکروہ کا لفظ استعال کیا ہے اس سے حرام مراد ہے ، کیکن چونکہ اس میں نص قطعی نہیں ملا اس لئے اس کو مکروہ کہددیا ، اس پرحرام کا لفظ استعال نہیں کیا۔

ترجمه : ٢ اورامام ابوحنیفه اورامام ابو بوسف سے روایت بیہ که مکروه کا لفظ حرام کے قریب قریب ہے، اوراس میں چند فضلیں ہیں۔

نسوت : مکروہ کالفظ ہر جگہ حرام نہیں ہے بلکہ اس سے مکروہ تنزیبی بھی مراد ہوتی ہے، ہاں حدیث اور قر آن سے حرمت کے دلائل موجود ہوں تب وہ حرام یا مکروہ تحریمی ہوگا۔

## ﴿ فَصُلٌ فِي الْأَكُلِ وَالشُّرُبِ ﴾

(٢٦٢) قَالَ أَبُو حَنِيفَة - رَحِمَهُ اللّهُ -: يُكُرَهُ لُحُومُ الْأَتُنِ وَأَلْبَانُهَا وَأَبُوَالُ الْإِبِلِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَا لِلتَّدَاوِى، يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ: لَا بَأْسَ بِهَا لِلتَّدَاوِى، وَقَدُ بَيَّنَا هَذِهِ الْجُمُلَةَ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَالذَّبَائِحِ فَلا نُعِيدُهَا، وَاللَّبَنُ مُتَولِّدٌ مِنُ اللَّحُمِ

#### ﴿فصل في الاكل و الشرب،

**نسر جمعہ**: (۲۲۲)امام ابوصنیفہ ؒنے فر مایا کہ گدھی کا گوشت اوراس کا دودھ مکروہ ہے،اوراونٹ کا پیشاب بھی،اورامام ابو یوسف ؓ اورامام محہ ؓ نے فر مایا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے اونٹ کے پیشاب میں۔

تشریح : پہلے گزر چاہے کہ گدھے کا گوشت مکروہ ہے اور دودھ گوشت سے پیدا ہوتا ہے اس لئے اس کا دودھ بھی مکروہ ہوگا۔ اور اونٹ کے پیشاب کے بارے میں پہلے گزر چاہے کہوہ ناپاک ہے، اس لئے اس کا پینا بھی امام ابوحنیفہ کے نزدیک مکروہ تح بی ہوگا۔

وجه : (۱) عن ابن عمر نهی النبی عَلَیْ عن لحوم الحمر الاهلیة یوم خیبو. (بخاری شریف، باب لحوم الحمر الاهلیة یوم خیبو. (بخاری شریف، باب لحوم الحمر الانسیة ص ۸۲۹ نمبر ۵۵۲۱ مسلم شریف، باب تحریم اکل محم الحر الانسیة ،ص ۱۹۳۹ نمبر ۱۹۳۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گھریلو گدھے کا گوشت حلال نہیں تو دودھ گوشت سے پیدا ہوتا ہے اس کے اس کا دودھ بھی حلال نہیں ہوگا۔ (۲) دوسری حدیث میں بھی ہے۔ عن علی قال نہیں دسول الله عن المتعة عام خیبر و لحوم حمر الانسیة (بخاری شریف، باب لحوم الحمر الانسیة ص ۸۲۹ نمبر ۵۵۲۳)

ترجمه : امام ابو یوسف ی تول کی تاویل بیه که دوامین استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس مسکے کو پہلے کتاب الصلوق، اور کتاب الذبائح میں ذکر کیااس لئے اس کو دوبارہ ذکر نہیں کروں گا۔

تشریح : دوسم کی احادیث ہیں، ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب ہرحال میں ناپاک ہے، اور دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوائی کے لئے اس کا استعال جائز ہے۔ اس لئے یہی کہا جائے گا کہ صاحبین کے یہاں دوائی کے لئے استعال کی گنجائش ہے

وجه: (۱) عن انس ان ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم رسول الله عَلَيْكُ في ابل الصدقة وقال اشربوا من البانها وابوالها - (ترندى شريف، باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمص ٢١ نمبر٧٢) آپ نے اہل عرينه كو وقال اشربوا من البانها وابوالها - (ترندى شريف، باب ما جاء في بول ما يؤكل كمم ديا - وه پاك موكاتب بين كاحكم ديا موكا؟ (٢) عن البواء قال قال رسول الله عَلَيْكُ لا بأس ببول ما اكل لحمه - (دارقطني ، باب نجاسة البول والامر بالتزهمندوا كلم في بول ما يؤكل لحمه ص ١٣٥ نمبر

فَأَخَذَ حُكُمَهُ. (٢٦٣)قَالَ وَلا يَجُوزُ الْأَكُلُ وَالشُّرُبُ وَالِادِّهَانُ وَالتَّطَيُّبُ فِي آنِيةِ الذَّهَبِ وَالْمَخَذَ حُكُمَهُ. (٢٦٣)قَالَ وَلا يَجُوزُ الْأَكُلُ وَالشُّرُبُ وَالسَّلامُ – فِي الَّذِى يَشُرَبُ فِي انَاءِ اللَّهِ ضَّةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِلقَولِهِ حَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – فِي الَّذِى يَشُرَبُ فِي انَاءِ اللَّهُ عَنْهُ وَالسَّلامُ عَنْهُ وَالسَّلَامُ عَنْهُ وَالسَّرَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ: نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ، وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ فَلَمُ يَقُبَلُهُ وَقَالَ: نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ، وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا

۲۵۴ )اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ما کول اللحم کا پیشاب پاک ہے۔

وجه: پیشاب کان احدهما لا یستتر من بوله و کان الآخر یمشی بالنمیمة \_ (بخاری شریف، باب من الکباران فی کبیر شم قال بلی کان احدهما لا یستتر من بوله و کان الآخر یمشی بالنمیمة \_ (بخاری شریف، باب من الکباران لا یستر من بوله و کان الآخر یمشی بالنمیمة \_ (بخاری شریف، باب من الکباران لا یستر من بوله س ۳۵ نمبر ۲۲ مرز مذی شریف، باب التشد ید فی البول س اسم نمبر ۲۰ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی پیشاب لگنا گناه کبیره ہے ۔ اس لئے وہ نا پاک ہے (۲) عن انس قال قال رسول الله علی تنزهوا من البول فان عامة عنداب القبر منه \_ (دارقطنی ، باب نجاسة البول والامر بالتزه منه ح اول س ۱۳۵ نمبر ۳۵ ) یدونوں قسم کی احادیث ما کول اللحم کے بارے میں بیں ۔ اس لئے اس کے بیشاب کے بارے میں انکم کا اختلاف ہوگیا۔

نوٹ : امام ابو صنیفہ کے یہاں ہے ہے کہ ایسی مجبوری ہو کہ اس پیشاب کے علاوہ کوئی دوائی نہ ہو، اور ڈاکٹر ہے کہ اس سے بیاری ٹھیک ہوجائے گی، توالی مجبوری میں اونٹ کا پیشاب پینا بقدر ضرورت جائز ہے۔

ترجمه : ٢ : اوردوده گوشت سے پیدا ہوتا ہے اس لئے جو تھم گوشت کا ہے وہی تھم اس کے دودھ کا ہے۔

**تسر جسمہ**: (۲۲۳) نہیں جائز ہے کھانا، پینا، تیل لگانااور خوشبولگانا سو نے اور چاندی کے برتن میں مردوں کے لئے اور عور تول کے لئے۔

ترجمه : اے حضور کے قول کی وجہ سے جوسونے اور چاندی کے برتن میں پئیے گاوہ جہنم کی آگ کو پیٹ میں ڈال رہا ہے، اور حضرت ابو ہریر گا کو چاندی کے برتن میں پانی دیا گیا تواس نے اس کو قبول نہیں کیا ، اور فر مایا کہ حضور گنے ہم کواس سے منع فر مایا ہے۔ ، اور جب یہ پینے کے بارے میں ثابت ہوا تو تیل لگانے کے بارے میں بھی یہی بات ہوگی ، اس لئے کہ تیل لگانا پینے کے معنی میں ہے۔

تشریح : عورتوں کے لئے سونے چاندی کا زیوراستعال کرنا توجائز ہے کیکن سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا، پینا، تیل لگانا اورخوشبولگانا نہم دکے لئے جائز ہے اور نہ عورت کے لئے جائز ہے۔

وجه : (۱) اس کی اجازت دے دی جائے تو غریبوں سے مال وصول کرنے کے لئے ظلم کریں گے اورغریبوں کی زندگی اجیرن کر دیں گے اس لئے سونے چاندی کے برتنوں کو استعال کرنا حرام قرار دیا (۲) اس حدیث میں ہے جسکوصا حب ہدا ہینے فِي الشُّرُبِ فَكَذَا فِي الاِدِّهَانِ وَنَحُوهِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ ٢ وَلَأَنَّهُ تَشَبُّهُ بِزِي الْمُشُرِكِينَ وَتَنَعُمُ بَتِعُم المُتُرفِينَ وَالْمُسُرِفِينَ، ٣ وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِير: يُكُرَهُ وَمُرَادُهُ التَّحُرِيمُ وَيَسُتَوِى بَيَّعُم الْمُتُرفِينَ وَالْمُسُرِفِينَ، ٣ وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِير: يُكُرَهُ وَمُرَادُهُ التَّحُرِيمُ وَيَسُتَوِى فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ لِعُمُومِ النَّهُي، ٣ وَكَذَلِكَ اللَّكُلُ بِمِلْعَقَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالاكتِحَالُ بِمِلْعَقَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَذَا مَا أَشُبَهَ ذَلِكَ كَالُمُ كُحُلَةِ وَالْمِرُ آةِ وَغَيْرِهِمَا لِمَا لِمَا الذَّهَبِ وَالْمِرُ آةِ وَغَيْرِهِمَا لِمَا

ذكركيا - عن ام سلمةً زوج النبي أن رسول الله عَلَيْ قال الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجو في بطنه نار جهنم - (بخارى شريف، باب آمية الفضة ، ١٨٨ ، نمبر ١٣٣٨ ١٣٣٨ ١٨٨ مسلم شريف، باب تحريم استعال اناء النصب والفضة الخيم ١٨٨ ، نمبر ٢٠١٧) اس حديث مين مرداور عورت دونول كوسون اور چاندى كرين مين كمان پين سين عالفضة الخيم منع فرمايا مه - دونول كوسون اور چاندى كرين مين كمان عند سيمنع فرمايا مه حوسى فلما وضع القدح في يده رماه به ، و قال لولا انى نهيته غير مرة و لا حديد فه استسقى فسقاه مجوسى فلما وضع القدح في يده رماه به ، و قال لولا انى نهيته غير مرة و لا مرتين كانه يقول لم افعل هذا و لكنى سمعت النبى عَلَيْكُ يقول لا تلبسوا الحرير و لا الديباج ولا تشربوا في آنية النه من الفضة و لا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا و لنا في آخرة - (بخارى شريف، باب الاكل في اناءً مفض ، ٩٦٨ ، نبر ٩٦٨ )

ا خت: الادهان: دبن سے مشتق ہے تیل لگانا، الطیب: طیب سے مشتق ہے خوشبولگانا، آنیة: برتن۔ ترجمه: ۲ اوراس کئے کہ مشرکین کے ہیئت کے مشابہ ہے، اور عیش مارنے اور فضول خرچی کرنے والوں کے مشابہ ہے الغت: زی: ہیئت: مترف: ترف سے مشتق ہے نعمت میں اترائے والے عیش کرنے والے مسرف: سرف سے مشتق ہے فضول خرچی کرنے والے۔

قرجمه : سے جامع صغیر میں کہا کہ ، مکروہ ہے ، اس کا مطلب ہے کہ مکروہ تحریکی ہے ، اور اس میں مرداور عورت دونوں شامل بیں اس لئے کہ صدیث کی نہی عام ہے۔

تشریح: جامع صغیریں ہے کہ مکروہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مکروہ تح کی ہے۔ جامع صغیری عبارت یہ ہے۔ یکوہ الاکل و الشوب و الادھان فی آنیة الذھب و الفضة - (جامع صغیر، باب الکراہیة ، ص ۲۵۵) اس میں کراہیت سے مراد مکروہ تح کی ہے، کیونکہ حدیث میں تحق سے اس کی ممانعت ہے۔

ترجمه : ۲ اورایسے ہی سونے اور جاندی کی بیجی سے کھانا، اور سونے اور جاندی کے سرمہ لگانا۔ اورایسے ہی جواس کے مشابہ ہے، یسے سرمہ دانی، اور آئینہ، اور اس کے علاوہ، اس دلیل کی بنا پر جوہم نے بیان کیا۔

لغت المعقة: تیجی اکتحال: سرمدلگانا میل: سلائی جس سے سرمدلگاتے ہیں مکحلة انحل، سے شتق ہے، سرمدر کھنے کا

ذَكُرُنَا. (٢٦٣)قَالَ وَلَا بَأْسَ بِاسْتِعُ مَالِ آنِيَةِ الرَّصَاصِ وَالزُّجَاجِ وَالْبِلُّورِ وَالْعَقِيقِ ل وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُكُرَهُ لِأَنَّهُ فِي مَعُنَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي التَّفَاخُرِ بِهِ. قُلْنَا: لَيُسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَا بِرَن بِرِمِداني مِراُة: آئينه - بِرَن برمداني مرائة: آئينه - برن مداني مرائة المُناهِ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا

تشریح: بیسب چیزیں سونے اور چاندی کے ہوں تو اس کوم داور عورت دونوں کے لئے استعال کرناحرام ہے۔ ترجمه : (۲۲۴) کوئی حرج نہیں کانچ ، رانگ ، بلور اور سرخ مہروں کے برتن استعال کرنے میں۔

وجه: (۱) عدیث میں ہے کہ حضور نے پیتل کے برتن میں وضوا ورخسل فرمایا ہے۔ اور کا بی ، بلور اور مہر ہے پیتل ہی کی طرح ہیں۔ اس لئے ان کے برتنوں کو استعال کرنا جائز ہوگا۔ (۲) عدیث ہے۔ ان عائشہ قالت کنت اغتسل انا ورسول الله علیہ فی تور من شبہ (۳) دوسری روایت میں ہے۔ عن عبد الله بن زید قال جاء نا رسول الله علیہ فی تور من صفر فتو ضاء) (ابوداؤدشریف، باب الوضوء فی آئیۃ الصفر ، من ۲۵۸، نمبر ۱۹۸۸ مردار بخاری شریف، باب الغسل والوضوء فی المخضب والقدح والحشب والحجارة ، من ۳۸، نمبر ۱۹۷۵) اس عدیث سے معلوم ہوا کہ پیتل کے برتن کو استعال کرنا جائز ہے۔ (۳) اور پھر کے برتن کو استعال کرنا جائز ہے۔ (۳) اور پھر کے برتن کو استعال کرنے کی دلیل میصدیث ہے۔ عن انسس قبال حضرت شریف، باب الغسل والوضوء فی الحف والقدح والخشب والحجارة ، من ۱۹۸۸ منبر ۱۹۵۵) اس عدیث میں ہے کہ پھرکا کس وضوء کے لئے استعال کیا۔ اور مہرہ واور بلور پھر کی جنس میں سے بیں اس لئے ان کے برتنوں کا استعال کرنا جائز ہوگا۔

لغت : زجاج : کانچ، رصاص : رانگ، بلور : ایک شیم کاشیشه، سفید شفاف جو ہر، عقیق : سرخ مہرے، بیایک شم کا پھر ہوتا ہے۔

ترجمه : امام شافعی فی نفر مایا که کا پنج وغیرہ کے برتن کواستعال کرنا مکروہ ہے،اس لئے کہ تفاخر کرنے میں بیسونے چاندی کی طرح ہیں۔ ہمارا جواب بیہ بے کہ ایسانہیں ہے اس لئے کہ شرکین میں سونے اور چاندی کے علاوہ سے تفاخر کی عادت نہیں ہے۔

قشروج : امام ثافعیؓ کی رائے ہے کہ بلوروغیر کے برتن کواستعال کرنا بھی مکروہ، انکی دلیل ہیہے کہ شرکین ان چیزوں ہے بھی تفاخر کرتے ہیں۔

ہمارا جواب بیہ ہے کہ شرکین کی بیعادت نہیں ہے کہ سونے اور جاپندی کے علاوہ سے تفاخر کریں ،اس لئے ان چیزوں کواستعال کرنا جائز ہے۔

قرجمه : (۲۲۵) جائز ہے جاندی چڑھے برتن میں بینا امام ابو حنیفہ کے نزد یک، اور جائز ہے جاندی چڑھے زین پر سوار ہونا، اور جاندی چڑھے کرسی پر بیٹھنا، اور جاندی چڑھے تخت پر بیٹھنا، جبکہ جاندی کی جگہ سے بچتا ہو۔ كَانَ مِنُ عَادَتِهِمُ التَّفَاخُرُ بِغَيُرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. (٢٦٥)قَالَ وَيَجُوزُ الشُّرُبُ فِي الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالرُّكُوبُ عَلَى السَّرِجِ الْمُفَضَّضِ وَالْجُلُوسُ عَلَى الْكُرُسِيِ الْمُفَضَّضِ وَالْجُلُوسُ عَلَى الْكُرُسِيِ الْمُفَضَّضِ وَالسَّرِيرِ الْمُفَضَّضِ إِذَا كَانَ يَتَّقِى مَوُضِعَ الْفِضَّةِ لَ وَمَعُنَاهُ: يَتَّقِى مَوُضِعَ الْفَمِ، اللَّمُ فَضَّضَ وَالسَّرِيرِ الْمُفَضَّضِ إِذَا كَانَ يَتَّقِى مَوُضِعَ الْفِضَةِ لَ وَمَعُنَاهُ: يَتَقِى مَوُضِعَ الْفَمِ، وَقِيلَ هَذَا وَمَوْضِعُ النَّهِ لِي وَالسَّرِيرِ وَالسَّرِيرِ وَالسَّرِجِ مَوْضِعُ النَّجُلُوسِ. ٢ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُكُرَهُ ذَلِكَ، وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ يُرُوى مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيُرُوى مَعَ أَبِي يُوسُفَ،

ترجمه السامعنی یہ کہ چاندی کی جگہ پر منھر کھنے سے بچے ، کہا گیا کہ یہ بھی ہے اور پکڑنے میں چاندی کی جگہ سے بچے اور چار پائی اور زین میں چاندی پر بیٹھنے سے بچے۔

تشریح : متن کا مطلب بیان کررہے ہیں کہ پینے کے پیالے میں چاندی کی جگہ پر منھ نہر کھے،کسی چیز کو پکڑنے میں چاندی کی جگہ کو نہ کا میں چاندی کی جگہ ہونہ بیٹھے، بلکہ اس سے پچتار ہے۔ حاندی کی جگہ کو نہ پکڑے، چاریائی اور زین میں چاندی کی جگہ پر نہ بیٹھے، بلکہ اس سے پچتار ہے۔

لغت المفضض : فضة سے مشتق ہے جاندی جڑی ہوئی، سرج : زین، سرر : تخت۔

ترجمه : ۲ امام ابو یوسف یے فرمایا کہ یہ سب مکروہ ہے، اور امام محمد گاایک قول ہے کہ وہ امام ابو صنیفہ کے ساتھ ہیں، اور دوسری روایت ہے کہ وہ امام ابو یوسف کے ساتھ ہیں

تشریح : امام ابوحنیفهٔ گامسلک بیگز را کہ چاندی کی جگہ سے بچاتواو پر کی چیزوں کا استعال کرنا جائز ہے،اورامام ابو پوسف گی رائے ہے کہالیں چیزجس میں چاندی گلی ہوئی ہوتو چاندی کی جگہ سے بچنے کے باوجوداس کواستعال کرنا مکروہ ہے۔ ٣ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْإِنَاءُ الْمُضَبَّبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْكُرُسِىُّ الْمُضَبَّبُ بِهِمَا، وَكَذَا إِذَا جَعَلَ ذَلِكَ فِي السَّيُفِ وَالْمِشُحَذِ وَحَلْقَةِ الْمِرُأَ قِ، أَوُ جَعَلَ الْمُصُحَفَ مُذَهَّبًا أَوُ مُفَضَّضًا، وَكَذَا الثَّوُبُ فِيهِ كِتَابَةٌ وَكَذَا الاَّحُتِلاكُ فِيهِ كِتَابَةٌ لِإِذَا كَانَ مُفَضَّضًا، وَكَذَا الثَّوُبُ فِيهِ كِتَابَةٌ بِذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ عَلَى هَذَا، ٣ وَهَذَا الِاخْتِلافُ فِيمَا يَخُلُصُ، فَأَمَّا التَّمُويةُ الَّذِي لَا يَخُلُصُ فَلا بِذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ عَلَى هَذَا، ٣ وَهَذَا الِاخْتِلافُ فِيمَا يَخُلُصُ، فَأَمَّا التَّمُويةُ الَّذِي لَا يَخُلُصُ فَلا

اورامام محد گی ایک روایت امام ابو یوسف یک ساتھ ہے اور دوسری روایت امام ابوصنیفا کے ساتھ ہے۔

ترجمه : سے اوراس اختلاف پرہے چاندی اورسونے کا پتر لگا ہوا برتن ہو، اور دونوں کا پتر کگی ہوئی کرسی ہو۔، اورایسے ہی بیچاندی یا سونا تلوار میں ہو، یا تلوار تیز کرنے کے سان میں ہو، یا آئینہ کے حلقے میں ہو، یا قرآن پرسونا اور چاندی لگایا ہو، ایسے ہی افتلاف ہے لگام اور رکاب میں اور دمجی میں جبکہ اس پر چاندی چڑھی ہوئی ہو، ایسے ہی وہ کپڑا جس میں سونے یا جاندی کی کتابت کی گئی ہو، بیسب اسی اختلاف برہے۔

یہاں دس چیزوں کے احکام بیان کر رہے ہیں [ا] برتن پر پیز لگا ہو [۲] کری پر پیز لگا ہو [۳] تلوار پر کہیں چاندی گی ہو [۴] تران پر چاندی گئی ہو [۶] تا تار نے کے لئے سان پر چاندی گئی ہو [۵] آئینہ کے علقے پر چاندی گئی ہو [۶] قرآن پر چاندی گئی ہو [۶] لگام میں کہیں چاندی گئی ہو [۱۰] کپڑے پر چاندی گئی ہو [۱۰] کپڑے پر چاندی گئی ہو [۱۰] کپڑے پر چاندی گئی ہو آان چیزوں میں چر لگا ہویا تارسے باندھا ہوتو اسی اختلاف پر ہے، لینی امام ابو یوسف آئے یہاں اس کو استعال کرنا مکروہ ہے اور امام ابو حذیفہ آئے یہاں اگر سونے اور چاندی کی جگہ پر ہاتھ یا منھ رکھنے سے بیتنا ہوتو جائز ہے۔

افعت :مضب:ضب سے شتق ہے سونے یا جاندی کا پتر لگانا۔ مشحذ: شحذ سے مشتق ہے تیز کرنا، یہاں مراد ہے تیز کرنے کا آلہ
، اردو میں اس کو بسان ، کہتے ہیں۔ حلقة المرأة: آئینہ کے چاروں طرف کا حلقہ مصحف: قرآن کریم ، جعل المصحف مذھبا:
ترجمہ ہے کہ قرآن پر سونے یا جاندی کا پانی چڑھایا۔ لجام: گھوڑے کا لگام۔ رکاب: گھوڑے پر جب بیٹھتے ہیں تو لوہے کی ایک
چیز ہوتی ہے جس میں پاؤں ڈالتے ہیں اس کو رکاب، کہتے ہیں۔ ثفر: گھوڑے کی دم کے نیچرسی باندھتے ہیں وہاں سونے یا
جاندی کا پتر ڈالے، اس کواردو میں , دیجی ، کہتے ہیں۔

ترجمه : سم بیاختلاف اس صورت میں جبکہ چونا اور چاندی الگ ہوسکتا ہو، اور اگر پانی چڑھایا ہوجوا لگنہیں نہوتا تو بالا جماع اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

تشریح: سونے اور چاندی کی تارہویا پتر ہویہ برتن سے الگ ہوسکتا ہے اس میں اوپر کا اختلاف ہے، کہ امام ابوحنیفہ کے یہاں جائز ہے اور امام ابویوسٹ کے یہاں مکروہ ہے، کیکن اگر چاندی، یاسونے کا پانی چڑھایا ہوجو برتن سے الگنہیں ہوسکتا تو اس کا استعمال بالاتفاق سب کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ یہ مستقل سونا اور چاندی نہیں ہے بلکہ ایک شم کا رنگ ہے اس لئے یہ

بَأْسَ بِهِ بِالْإِجُمَاعِ. ﴿ لَهُمَا أَنَّ مُسْتَعُمِلَ جُزُءٍ مِنُ الْإِنَاءِ مُسْتَعُمِلُ جَمِيعِ الْأَجُزَاءِ فَيُكُرَهُ، كَمَا إِذَا استَعُملَ مَوْضِعَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. لَ وَلِّابِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللهُ – أَنَّ ذَلِكَ تَابِعٌ وَلَا مُعُتَبَرَ بِالتَّوَابِعِ فَلا يُكُرَهُ. كَالُجُبَّةِ الْمَكُفُوفَةِ بِالْحَرِيرِ وَالْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ وَمِسْمَارِ الذَّهَبِ فِي الثَّوْبِ وَمِسْمَارِ الذَّهَبِ فِي النَّوْبِ وَمِسْمَارِ الذَّهَبِ فِي النَّوْبِ وَمِسْمَارِ الذَّهَبِ فِي الْفُصِّ. (٢٢٢) قَالَ وَمَنُ أَرُسَلَ أَجِيرًا لَهُ مَجُوسِيًّا أَوْ خَادِمًا فَاشُتَرَى لَحُمًا فَقَالَ اشتَرَيتُهُ مِنَ الْفُصِّ. وَمَنْ أَرُسَلَ أَجِيرًا لَهُ مَجُوسِيًّا أَوْ خَادِمًا فَاشْتَرَى لَحُمًا فَقَالَ اشتَرَيتُهُ مِنَ الْفُصِّ. يَهُودِي أَوْ نَصُرَانِيٍّ أَوْ مُسُلِمٍ وَسِعَهُ أَكُلُهُ ﴾ لِ إِنَّ قَوْلَ الْكَافِرِ مَقُبُولٌ فِي الْمُعَامَلاتِ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ يَعُولِ الْكَافِرِ مَقُبُولٌ فِي الْمُعَامَلاتِ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ صَحِيحٌ لِصُدُورِهِ عَنُ عَقُلٍ وَدِينٍ يُعْتَقَدُ فِيهِ حُرُمَةُ الْكَذِبِ وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إِلَى قَبُولِهِ لِكَثُرَةِ صَحِيحٌ لِصُدُورِهِ عَنُ عَقُلٍ وَدِينٍ يُعْتَقَدُ فِيهِ حُرُمَةُ الْكَذِبِ وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إِلَى قَبُولِهِ لِكَثُورَةٍ صَحِيحٌ لِصُدُورِهِ عَنُ عَقُلٍ وَدِينٍ يُعْتَقَدُ فِيهِ حُرُمَةُ الْكَذِبِ وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إِلَى قَبُولِهِ لِكَثُورَةٍ مَنَ عَقُلٍ وَدِينٍ يُعْتَقَدُ فِيهِ حُرُمَةُ الْكَذِبِ وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إِلَى قَبُولِهِ لِكَثُورَةً وَلَا الْعَالِ وَلَا الْعَالِ الْعَلَاقِ مِنْ عَقُلُ الْعَلَاقِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْسَلَامِ وَلِي لَهُ الْمُعَامِلُولِهِ لِكَافُولِهِ الْعَلَاقِ مَنْ عَلَالَ الْعَلَاقِ لَا لَعُلَاقِ الْعَلَى الْمُعَامِلُوا لِلْهُ اللّهُ اللّهُ الْعِلَا لَالْعُولُ الْعُلَاقِ الْعَلَاقُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَاقُ اللّهُ الْعُلَولِهِ الللهُ اللهُ اللّهُ الْعَلَاقُ اللهُ اللّهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَقُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْعَلَاقِ الْعُلَاقُ اللهُ الْعُلَاقُ اللهُ اللّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ اللهُ الْعُولِيْ لِي الْعُلَاقُهُ الْعُولِ اللهُ الْعُلَاقُولُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلِهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ

برتن کے تابع ہوکر جائز ہے۔

لغت: تموية: ماء سيمشتق ب، ياني چرهانا-لايخلص : ضلص : سيمشتق ب، الك مونا-

ترجمه : ۵ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ برتن کے ایک جز کو استعال کرنا پورے جز کو استعال کرنا ہے، اس لئے مکروہ ہوگا جیسے کہ سونے اور جاندی کی جگہ کو استعال کرے۔

تشریح: صاحبین کی دلیل میے کہ برتن کے ایک جز کو استعال کیا تو گویا کہ پورے برتن کو استعال کیا، اس لئے جس طرح چاندی کی جگہ کو استعال کرنا مکروہ ہے اسی طرح ایک جز کو بھی استعال کرنا مکروہ ہوگا۔

**ترجمه** : ٢ امام ابوصنیفه کی دلیل بیہ کہ بیچاندی اور سونا تابع ہے اور تابع کا اعتبار نہیں ہے اس لئے بیکروہ نہیں ہوگا، جیسے کہ جبے کا جھالرریشم کا ہویا کپڑے میں نقش و نگارریشم کا ہویا تگینے میں سونے کی کیل ہو تو مکروہ نہیں اسی طرح بیجی مکروہ نہیں ہے۔

تشریح : امام ابوحنیفه کی دلیل میہ کہ یہ جوسونا اور چاندی ہے وہ تابع ہے اور تھوڑ اسا ہے، اور تابع کا اعتبار نہیں ہے ، اس لئے اس سے کرا ہیت نہیں ہوگی ،اس کی مثال دیتے ہیں کہ سوتی کپڑے میں ریشم کا جھالر ہو، یا کپڑے میں ریشم کا نقش وثگار ہو، یا انگوشی کے نگینے میں سونے کی کیل ہوتو ریتا بع ہونے کی وجہ سے جائز ہے اس طرح اوپر کے مسئلے میں تابع ہے اس لئے جائز ہوگا۔

لغت: مکفوف: کف سے شتق ہے جھالر، چیز کا کنارہ علم :فقش ونگار، جھنڈا۔مسمار: کیل، میخ فیص : نگینہ۔ ترجمه : (۲۲۲) کسی نے مجوسی ملازم کو، یا خادم کو گوشت خرید نے کے لئے بھیجا پس اس نے کہا کہ اس کو یہودی سے خریدا، بانصرانی سے خریدا، بامسلمان سے خریدا، تو مالک کے لئے اس کو کھانے کی گنجائش ہے۔

ترجمه الله الله كافركا قول معاملات مين مقبول ہے، اس كئے كہ يہ يح خبر ہے، كيونكہ بيآ دمى كى خبر ہے جس مين عقل ہے، ايسادين ہے جس مين جھوٹ كے حرام ہونے كا عقاد ہے، اور اس خبركو قبول كرنے كى ضرورت بھى ہے معاملات كے كثير

وُقُوعِ الْمُعَامَلاتِ (٢٦٧) وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمُ يَسَعُهُ أَنُ يَأْكُلَ مِنْهُ لِ مَعْنَاهُ: إذَا كَانَ ذَبِيحَةَ غَيْرِ الْكِتَابِيِّ وَالْمُسُلِمِ؛ لِلَّانَّهُ لَمَّا قُبِلَ قَوُلَهُ فِي الْحِلِّ أَوُلَى أَنُ يُقُبَلَ فِي الْحُرُمَةِ. (٢٦٨) قَالَ وَيَعُرُ أَنُ يُقُبَلَ فِي الْحُرُمَةِ. (٢٦٨) قَالَ وَيَعُرُ أَنُ يُقُبَلَ فِي الْحُرُمَةِ وَالْإِذُنِ قَولُ الْعَبُدِ وَالْجَارِيَةِ وَالصَّبِيِّ لِلَّنَّ اللَّهَدَايَا تُبُعَثُ عَادَةً

واقع ہونے کی وجہ ہے۔

تشریح: کافرخادم کوگوشت خرید نے بھیجا، اب آگری خبردیتا ہے کہ اس گوشت کو مسلمان سے خریدا، یا نصرانی سے خریدا، یا بہودی سے خریدا تو مالک کے لئے اس کی گنجائش ہے کہ اس گوشت کو کھالے۔

**9 جمه** :اس کی وجہ یہ ہے کہاس کی خبر شیخ ہے، یہ آ دمی عاقل ہے، بالغ ہے اورایسے دین پراعتقا در کھتا ہے جس میں جھوٹ بولنا حرام ہے، اور معاملات کی کثرت کی وجہ سے اس کے قبول کرنے کی ضرورت مجھی ہے، اس کے اس خبر کو قبول کرنے کی اور گوشت چونکہ مسلمان کا ذبیحہ ہے ثابت ہوااس لئے اس کا کھانا حلال ہوگا۔

**اصول**: معاملات میں کا فرکی گواہی مقبول ہے، بشرطیکہ جھوٹ میں وہشہور نہ ہو۔

ترجمه : (٢٦٧) اگراس كے علاوه كى خبردى تواس كے لئے كھانے كى گنجائش نہيں ہے۔

ترجمه : اس کامعنی ہے ہے کہ کتابی اور مسلمان کے علاوہ کا ذبیحہ ہو، اس لئے کہ جب حلال ہونے میں مجوی کا قول قبول کیا تو حرام ہونے میں بدرجہاولی قبول کیا جائے۔

تشریح اگر مجوسی خادم نے پینجردی کہ بیگوشت کسی کا فر کا ذبیحہ ہے تواس گوشت کا کھانا حلال نہیں، کیونکہ اسکی خبر درست ہے وجہ: جب حلال ہونے میں مجوسی کی خبر مانی تو حرام ہونے میں بدرجہ اولی اس کی خبر مانی جائے گی ، اور گوشت کھانا حرام ہوگا۔ ترجمه : (۲۲۸) جائز ہے ہدیہ اور اجازت میں غلام اور نیجے کے قول کو قبول کرنا۔

ترجمه : اس لئے كه مديهادة انہيں لوگوں كے ہاتھوں سے بھيجة ہيں۔

**وجه**: (۱) قول صحابی میں ہے۔ سألت انساً عن شهادة العبد فقال جائز (مصنف ابن الی شیبة ،۳۲ من کان یجیز شهادة العبد فقال جائز ہے۔ جب معاملات میں جائز ہے تو شھادة العبد، ح رابع ،ص ۲۹۸، نمبر ۲۰۲۵) اس قول صحابی میں ہے کہ غلام کی گواہی جائز ہے تو

عَلَى أَيُدِى هَؤُلاءِ، ٢ وَكَذَا لَا يُمُكِنُهُمُ استِصْحَابُ الشُّهُودِ عَلَى الْإِذُنِ عِنْدَ الضَّرُبِ فِي الْأَرْضِ وَالْمُبَايَعَةِ فِي السُّوقِ، فَلَوُ لَمُ يُقْبَلُ قَولُهُمُ يُؤَدِّى إِلَى الْحَرَجِ. ٣ وَفِي الْجَامِعِ الْقَرْضِ وَالْمُبَايَعَةِ فِي السُّوقِ، فَلَوُ لَمُ يُقْبَلُ قَولُهُمُ يُؤَدِّى إِلَى الْحَرَجِ. ٣ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِير: إذا قَالَتُ جَارِيَةٌ لِرَجُلِ بَعَثَنِى مَولَاىَ اليُك هَدِيَّةً وَسِعَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا فَرُقَ بَيُنَ

ہدیو فیرہ میں بدرجہ اولی جائز ہوگا (۲) وقال انس شہادۃ العبد جائزۃ اذا کان عدلا و اجازہ شریح و زرارہ ابن اوفی (۳) اس سے آگے مدیث میں فجاء ت امۃ سوداء، فقالت قدار ضعتکما فذکرت ذلک للنبی عَلَیْتُ فاعرض عنی قال فتنحیت فذکرت ذلک له قال و کیف وقد زعمت انها قد ارضعتکما ؟ فنهاه عنها۔ (بخاری شریف، باب شھادۃ الاماء والعبید، ص ۳۳۱، نمبر ۲۲۵۹) اس مدیث اور قول صحابی سے معلوم ہوا کہ باندی اور غلام کی گواہی مقبول ہے۔

بچے کے لئے اثر اور حدیث تو یہی ہے کہ اس کی گواہی مقبول نہیں لیکن چھوٹی چیزوں میں اس کی خبر مقبول ہے۔

وجه: اس قول تابعی میں ہے۔عن شریح انه کان یجیز شهادة الصبیان علی السن و الموضحة ویتأباهم فیسما سوی ذلک. (مصنف ابن البی شیج ، ۱۲۳ فی شھادة الصبیان، جرابع ، ۱۲۳ منبر ۲۱۰۲۹) اس قول تابعی سے معلوم ہوا کہ چھوٹی موٹی چیزوں میں اس کی خرقبول کی جائیگی۔ بیاصل میں شہادت نہیں بلک خردین ہے۔

العفت: والاذن: کی صورت یہ ہے کہ بچہ غلام کوخبر دے کہ میرے باپ نے تم کو تجارت کرنے کی اجازت دی ہے۔ یا بچہ کے کہ مجھے میرے باپ نے تم کو تجارت کرنے کی اجازت دی ہے، یا غلام خبر دے کہ میرے آقانے مجھکو تجارت کرنے کی اجازت دی ہے تو ان کی خبر اس بارے میں مقبول ہے۔ اور اس پر عمل کرتے ہوئے غلام کو تجارت کرنے کی اجازت ہو جائے گی۔

**ترجمه** : ۲ اورایسے بی سفر کرتے وقت اجازت پر گواہ کوساتھ رکھناممکن نہیں ،اورخرید وفروخت بازار میں ہوتا ہے پس اگر اس غلام کی بات کوقبول نہ کریں تو حرج لا زم آئے گا۔

تشریح: غلام بازار میں خرید وفروخت کرے گا اب ہروفت تجارت کی اجازت پر گواہ کہاں کہاں گئے پھرے گا،اس میں حرج لازم آئے گا،اس کے تجارت کرسکتا ہے۔

ترجمه : س اورجامع صغیر میں ہے کہ باندی کسی آدمی ہے کہ مجھے میرے آقانے آپ کو ہدیہ میں بھیجا ہے تواس باندی کولے لینے کی گنجائش ہے [اوراس سے صحبت کرسکتا ہے ]،اس لئے کہ کوئی فرق نہیں کہ آقا کے کسی اور چیز کے ہدید دینے کی خبر دے، یا خوداینی ذات کو ہدید دینے کی خبر دے۔

تشریح : باندی کسی ہے کہ جھے آپوہدیہ میں میرے آقانے بھجاہے، تواس آدمی کے لئے یہ گنجائش ہے کہاں

مَا إِذَا أَخُبَرَتُ بِإِهُدَاءِ الْمَوُلَى غَيْرَهَا أَوْ نَفُسَها لِمَا قُلْنَا (٢٦٩) قَالَ وَيُقْبَلُ فِي الْمُعَامَلاتِ قَوُلُ الْفَاسِقِ، وَلا يُقْبَلُ فِي الدِّيَانَاتِ إِلَّا قَوُلُ الْعَدُلِ لِي وَوَجُهُ الْفَرُقِ أَنَّ الْمُعَامَلاتِ يَكُثُرُ وُجُودُهَا الْفَاسِقِ، وَلا يُقْبَلُ فِي الدِّيَانَاتِ إِلَّا قَوْلُ الْعَدُلِ لِي وَوَجُهُ الْفَرُقِ أَنَّ الْمُعَامَلاتِ يَكُثُرُ وُجُودُهَا فِي النَّاسِ، فَلَوُ شَرَطُنَا شَرُطًا زَائِدًا يُؤَدِّى إِلَى الْحَرَجِ فَيُقْبَلُ قَوْلُ الْوَاحِدِ فِيهَا فِي الدِّيَانَاتُ عَدُلًا كَانَ أَوْ فَاسِقًا كَافِرًا أَوْ مُسلِمًا عَبُدًا أَوْ حُرًّا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى دَفْعًا لِلْحَرَجِ. ٢ أَمَّا الدِّيَانَاتُ

باندی کولے لے اوراس سے صحبت بھی کر لے، کیونکہ یہ باندی اس کی ہوگئ ۔

اثمار الهداية جلد١١

**وجہ** : باندی کی خبر کسی اور چیز کے بارے میں قبول کی جاسکتی ہے تو خوداس کے بارے میں بھی قبول کی جاسکتی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

ترجمه : (۲۲۹) قبول کیاجائے گامعاملات میں فاسق کا قول اور نہیں قبول کیاجائے گادیانات کی خبروں میں گرعادل کا قول ترجمه نشخت ہوئے گاریانات کی خبروں میں گرعادل کا قول تشخص نے جموٹ ہو لئے گاریانات کی جب میں اس کی ممانعت ہے۔فاجت نبوا المرجس من الاوثان واجتنبوا قول المزود . (آیت ۳۰، سورة الحج۲۲) اس آیت میں جموٹ ہولئے سے منع فرمایا ہے۔لیکن اگرفس کسی اور گناہ کی وجہ سے مثلات کی مقبول نہیں ہوگا۔ مدوداورقصاص میں تو پھر بھی گواہی مقبول نہیں ہوگا۔

وجه : (۱) معاملات کثرت سے ہوتے رہتے ہیں۔ اور ہر وقت دیانت داراورعادل آدی نہیں ماتا اس لئے معاملات میں فاس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ تاہم عادل کی گواہی زیادہ بہتر ہے فاس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ تاہم عادل کی گواہی زیادہ بہتر ہے (۲) اس قول تابعی میں ہے۔ و جلد عمر ابا بکر قوشبل بن معبد و نافعا بقذف المغیر ق ثم استتا بھم و قال من تاب قبلت شھادته ...... و قال الشعبی و قتادة اذا اکذب نفسه جلد و قبلت شھادته ..... و قال الشعبی و قتادة اذا اکذب نفسه جلد و قبلت شھادته در بخاری شریف، باب شھادة القاذف والسارق والزانی ، ص ۲۲۸، نمبر ۲۲۸۸) اس قول صحابی میں ہے کہ حدقذف والا تو بہر ہے تو اس کی گواہی مقبول ہے۔ آ (۳) یت میں ہے کہ حدقذف والا فاس ہوتا ہے۔ و لا تقبلوا لھم شھادة ابدا و اولئک ھم الفاسقون ۱ الا الذين تابوا من بعد ذلک و اصلحوا . (آیت ۲۸۵، سورة النور) اس آیت میں ہے کہ حدقذف والا فاس ہے۔ اس کے باوجود اس کی گواہی اثر کی بنا پر مقبول ہے تو اور فاستوں کی گواہی بھی مقبول ہوگی۔

البته دیانات مثلا چاند کی گواہی بھی بھار پیش آتی ہے۔اس لئے اوپر کی آیت او لئک ھے المف اسقون کی وجہ سے ان میں عادل کی گواہی مقبول ہوگی فاسق کی نہیں۔

ترجمه : افرق کی وجہ بیہ ہے کہ معاملات کا وجود مختلف جنسوں میں کثرت سے ہوتا ہے پس اگرزا کد شرط لگادیں توحرج ہوگااس کئے کہ گواہی بھی قبول کی جائے گی عادل ہویا فاسق ہو، کا فرہو یا مسلمان ہو، غلام ہویا آزاد ہو، نذکر ہویا مونث ہوحرج

فَلا يَكُثُرُ وُقُوعُهَا حَسَبِ وُقُوعِ الْمُعَامَلاتِ فَجَازَ أَنُ يَشْتَرِطَ فِيهَا زِيَادَةَ شَرُطٍ، فَلا يُقُبَلُ فِيهَا إِلَّا قَولُ الْمُسُلِمِ الْعَدُلِ؛ لِلَّنَّ الْفَاسِقَ مُتَّهَمِّ وَالْكَافِرَ لَا يَلْتَزِمُ الْحُكُمَ فَلَيْسَ لَهُ أَنُ يُلُزِمَ الْمُسُلِمِ، ٣ بخِلافِ الْمُعَامَلاتِ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يُمُكِنُهُ الْمَقَامُ فِي دِيَارِنَا إِلَّا بِالْمُعَامَلَةِ. وَلَا

#### کود فع کرنے کے لئے۔

تشریح : معاملات میں فاسق کی گواہی قبول کی جاتی ہے اور دیا نات میں قبول نہیں کی جاتی ،اس میں فرق یہ ہے کہ معاملات کثرت سے واقع ہوتے ہیں اس کئے اس میں زائد شرط لگانے سے حرج پیدا ہوگا اس کئے معاملات میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔اور دیا نات کم واقع ہوتے ہیں اس کئے اس میں گواہی قبول کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے۔

ترجمه: ٢ بهرحال ديانات تومعاملات كى بنسبت اس كاوجود كثرت سے نہيں ہوتا ہے تواس ميں زيادہ شرط لگانا جائز ہے اس كئے مسلمان عادل كے علاوہ قبول نہيں كيا جائے گا،اس لئے كہ فاسق متهم ہے،اور كافر نے ديانت كا حكم اپنے اوپر لازم نہيں كيا،اس كئے مسلمان يربھى لازم نہيں كرسكتا۔

تشریح : دیانات وجود کثرت سے نہیں ہوتااس لئے اس میں عادل کی قیدلگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور فاسق کی گواہی اس کے نہیں قبول نہیں گی واہی قبول نہیں کی جائے گی ، اور کا فر کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر دیانات کولازم نہیں کرتا تو اس کی گواہی سے مسلم پر کیسے لازم کریں گے۔

ترجمه: س، بخلاف معاملات کاس کئے کہ کا فرکودارالاسلام میں ٹھیر ناممکن نہیں ہے مگر معاملات سے، اوراس کے کئے معاملہ مہیانہیں ہوگا مگر معاملات میں اس کی بات قبول کرنے کے بعد، اس کئے اس کی گواہی قبول کرنے کی ضرورت ہے، اس کئے اس کی بات قبول کی جائے گی۔

تشریح : معاملات میں کافر کی گواہی بھی قبول کی جاتی ہے۔

وجه: (۱) اس کی وجدیہ ہے کہ کافر کودار الاسلام میں رہنے کی اجازت ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کو معاملہ تو کرنا ہی پڑے گا، اب اگراس کی گواہی بھی مقبول ہے۔ (۲) اس حدیث اگراس کی گواہی بھی مقبول ہے۔ (۲) اس حدیث میں کافر کے قول پراعتا دکیا۔ قال ابن شہاب، قال عروة قالت عائشة ....و استاجو رسول الله و ابو بکر رجلا من بنی المدیل و هو من بنی عبد بن عدی ها دیا خریتا ....و هو علی دین کفار قریش فامناه فدعا الیه راحلتیهما و واعداه غار ثور بعد ثلاث لیال۔ (بخاری شریف، باب ججر قالنی واصحابالی المدینة ، ص ۱۵۸ نمبر ۱۳۹۰ ) اس حدیث میں حضور گذایک کافر برمعاملات میں اعتماد کیا۔

لغت: يتهيا: مهيا كرنا، تياركرنا \_مقام: تظهرنا، اقامت اختيار كرنا\_

يَتَهَيَّأُ لَـهُ الْـمُعَامَلَةُ إِلَّا بَعُدَ قَبُولِ قَوْلِهِ فِيهَا فَكَانَ فِيهِ ضَرُورَةٌ، ٣ وَلَا يُقُبَلُ فِيهَا قَوُلُ الْمَسْتُورِ فِي ظَاهِ والرَّوَايَةِ. وَعَنُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُقُبَلُ قَوُلُهُ فِيهَا جَرُيًا عَلَى مَذُهَبِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ الْقَضَاءُ بهِ، وَفِي ظَاهِر الرّوايَةِ هُوَ وَالْفَاسِقُ فِيهِ سَوَاءٌ حَتَّى يُعُتَبَرَ فِيهِمَا أَكْبَرُ الرَّأَى. (١٤٠)قَالَ وَيُقْبَلُ فِيهَا قَوْلُ الْعَبُدِ وَالْحُرِّ وَالْأَمَةِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا ؟ إِيلَانَّ عِنُدَ الْعَدَالَةِ الصِّدُقُ رَاجِحٌ وَالْقَبُولُ لِرُجُحَانِهِ. ٢ فَمِنُ المُعَامَلاتِ مَا ذَكَرُنَاهُ، وَمِنْهَا التَّوْكِيلُ. ٣ وَمِنُ الدِّيَانَاتِ الْإِخُبَارُ بِنَجَاسَةِ

ترجمه : س ظاہرروایت میں مستورالحال کی گواہی قبول نہیں کیجائے گی ،اورامام ابوصنیفہ کی ایک روایت بیہ کہاس کی گواہی قبول کی جائے گی ،انکے مذہب پر جاری رکھتے ہوئے ، کیونکہ انکے یہاں مستورالحال کی گواہی پر فیصلہ کرنا جائز ہے۔اور ظاہرروایت میں بیہ ہے کہ مستورالحال کی گواہی اور فاسق کی گواہی برابر ہیں ،ان میں غالب گمان کا اعتبار کیا جائے گا۔

تشہر 🚅 : دیانات میںمستورالحال کی گواہی قبول کرنے کے سلسلے میں امام ابوحنیفے گی تین روایتیں ہیں ۲ اع ظاہر روایت میں پیہ ہے کہاس کی گواہی قبول نہیں کی جائیگی [۲] دوسری روایت پیہ ہے کہاس کی گواہی پر فیصلہ جائز ہے [۳] اور تیسری روایت پیہے کہ غالب گمان ہو کہ وہ سچ بول رہاہے تواس پر فیصلہ جائز ہے اور غالب گمان ہو کہ وہ جھوٹ بول رہاہے تواس پر فیصلہ جائز نہیں ہے۔

قرجمه : (۲۷۰) دیانات میں مسلمان غلام، آزادااور باندی جبکه عادل ہوں تو ائی گواہی قبول کی جائے گ۔ ترجمه : ا اس لئے که عدالت سچائی کی جانب راج کرتی ہے، اور گواہی قبول کرنارانج ہونے کی وجہ سے ہے۔ تشريح :مسلمان اور عادل ہوتو جا ہے غلام ہویا آزاد ہویابا ندی ہواس کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔

وجه : (۱) جب عادل ہے توصد ت کی جانب را ج ہے، اور گواہی صدت کی جانب را جج ہونے کی وجہ سے ہی قبول کی جاتی ہے اس لئے انکی گواہی قبول کی جائے گی۔ (۲) قول صحابی میں ہے۔ سألت انساء عن شهادة العبد فقال جائز (مصنف ابن ابی شبیة ،۳۴ من کان بجیز شھادۃ العبد، ج رابع ،ص ۲۹۸ ،نمبر ۲۰۲۵) اس قول صحابی میں ہے کہ غلام کی گواہی جائز ہے ليني ديانت مين بهي جائز هوگي (٣)وقال انسُّ شهادة العبد جائزة اذا كان عدلا واجازه شريح وزراره ابن او في (٣)اس ہے آگے مدیث میں فی جاء ت امة سو داء، فقالت قدار ضعتكما فذكرت ذلك للنبي عَلَيْكُهُ فاعرض عنى قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال وكيف وقد زعمت انها قد ارضعتكما ؟ فنهاه عنها ـ ( بخاری شریف، باب شھا دۃ الا ماء والعبید ،ص۳۱۱م،نمبر۲۶۵۹)اس حدیث اور قول صحابی سے معلوم ہوا کہ باندی اورغلام کی گواہی مقبول ہے۔

ترجمه : ٢ معاملات ميں وہ بے جنکو ہم نے ذکر کيا، اور انہيں ميں وکيل بنانا ہے

الْمَاءِ حَتَّى إِذَا أَخُبَرَهُ مُسُلِمٌ مَرُضِىٌ لَمُ يَتَوَضَّأَ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ، ٣ وَلُو كَانَ الْمُخْبِرُ فَاسِقًا أَوُ مَستُورًا تَحَرَّى، فَإِنُ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ صَادِقٌ يَتَيَمَّمُ وَلَا يَتَوَضَّأُ بِهِ، وَإِنُ أَرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ تَيَمَّمَ كَانَ أَحُوطَ، هِ وَمَعَ الْعَدَالَةِ يَسُقُطُ احْتِمَالُ الْكِذُبِ فَلا مَعْنَى لِلاحْتِيَاطِ بِالْإِرَاقَةِ، ٢ أَمَّا التَّحَرِّى فَمُ جَرَّدُ ظَنِّ. وَلَوْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَاذِبٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا يَتَيَمَّمُ لِتَرَجُّح جَانِبِ النَّحَرِّى، وَهَذَا جَوَابُ الْحُكُمِ. فَأَمَّا فِي الِاحْتِيَاطِ فَيَتَيَمَّمُ بَعُدَ الْوُضُو لِمَا قُلْنَا.

تشویح: معاملات میں ہدیہ وغیرہ تھاجسکو پہلے ذکر کیا،اور کسی کو تجارت کے وکیل بنانے کی گواہی وینا بھی معاملات میں ہے تسوجمہ : سے اور دیانات میں سے پانی کے ناپاک ہونے کی خبر دینا ہے، یہاں تک کہ کسی عادل مسلمان نے خبر دی تو وضو نہیں کرے بلکہ تیم کرے گا۔

تشریح : پانی کے ناپاک ہونے کی گواہی دیانات میں ہے، چنانچکسی عادل مسلمان نے خبر دی کہ یہ پانی ناپاک ہے تواس سے وضونہیں کرےگا۔

ترجمه به اگرخردین والافاس مو، یامستورالحال موتو تحری کرے اورغورکرے، اگر غالب گمان موکہ یہ بی کہد ہا ہوتو تحری کرے اور فورکرے، اگر غالب گمان موکہ یہ بی کہد ہا ہوتو تیم کرے قاراور وضونہیں کرے گا اور اور اگریانی بہادے پھر تیم کرے توزیادہ احتیاط ہے۔

تشریح: گواہی دینے والا آدمی فاس ہویا مستورالحال ہوتو غور کرے، اگر غالب گمان ہو کہ یہ بھی کہہ رہا ہے تواس ناپاک پانی سے وضونہ کرے، بلکہ تیم کرے، بلکہ زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ پانی بہادے پھر تیم کرے، کیونکہ اب پانی نہیں ہے تو اب تیم ہی کرنا ہے۔

ترجمه : ﴿ اگر گوائی دینے والے میں عدالت ہوتو جھوٹ کا احتمال ختم ہوگیا پانی بہا کر احتیاط کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تشعریح : پیلفظ عدالت پر تبھرہ ہے، کہا گر گوائی دینے والاعادل ہے تو بات طے ہوگئ کہ پانی بالکل ناپاک ہے،اس کئے اب تیم کرنا ہی ہے اس کئے یانی بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه نی اور جہاں گواہی دینے والامستورالحال ہے وہاں تحری کرنا ہے، جو محض غالب کمان ہے، پس اگر غالب کمان ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس پانی سے وضو کر ہے گا، اور تیم نہیں کر ہے گا، کونکہ تحری سے جھوٹ کی جانب رائے ہے، تو تھم کا جواب یہی ہوگا کہ [وضو کرے]، تا ہم احتیاط یہ ہے کہ وضو کے بعد تیم بھی کر لے۔ اس دلیل کی بنا جو ہم نے ذکر کیا۔ تشریح : مستورالحال نے گواہی دی، پس اس کی گواہی پر غور کیا گیا تو غالب کمان یہ نکلا کہ یہ جو کہ درہا کہ پانی نا پاک ہے یہ جھوٹ ہے، تو اس پانی سے وضو کر لے، اوراحتیاط کا نقاضہ یہ ہے کہ وضو کے بعد تیم بھی کر لے، کیونکہ اگر واقعی نا پاک ہوتو تیم کرنا چاہئے۔

ع وَمِنُهَا الْحِلُّ وَالْحُرُمَةُ إِذَا لَمُ يَكُنُ فِيهِ زَوَالُ الْمِلْكِ، وَفِيهَا تَفَاصِيلُ وَتَفُرِيعَاتُ ذَكَرُنَاهَا فِي كِفَايَةِ الْمُنتَهِى. (٢٤١)قَالَ وَمَنُ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ أَوْ طَعَامٍ فَوَجَدَ ثَمَّه لَعِبًا أَوْ غِنَاءً فَلا بَأْسَ فِي كِفَايَةِ الْمُنتَهِى. (٢٤١)قَالَ وَمَنُ دُعِي إِلَى وَلِيمَةٍ أَوْ طَعَامٍ فَوَجَدَ ثَمَّه لَعِبًا أَوْ غِنَاءً فَلا بَأْسَ بِفَايَةِ الْمُنتَعِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُو

الغت: لما قلنا: بیدلیل بیان کی کتر کی میں دونوں جانب تھم ہوتا ہے، کوئی ایک جانب حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے ،البتہ ایک جانب تھوڑ اسارا جج ہوتا ہے،اس لئے تیم کے بعد وضو بھی کر لے تو بہتر ہے۔

ترجمه : ہے اس دیانات میں حلال ہونے اور حرام ہونے کی گواہی دینا ہے، بشر طیکہ اس گواہی دینے سے سی کی ملکیت زائل نہ ہو۔ اس کی تفصیل کفایۃ امنتہی میں ذکر کیا ہے۔

تشریح : دیانات کی گواہی میں سے بی گواہی دینا ہے، کہ مثلا بی گوشت حرام ہے، یا حلال ہے، گوشت کے حلال اور حرام ہونے کی گواہی دینا بھی دیانات میں ہے، اور اس میں ایک مسلمان عادل کی گواہی قبول کی جائے گی، کین اس میں شرط ہے کہ اس گواہی سے کسی کی ملکیت زائل ہوتی ہوتو پھر ایک آ دمی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ بی آ دھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ بی آدھی گواہی ہے بلکہ دوعادل آدمی کی گواہی کی ضرورت ہوگی، کیونکہ کسی کی ملک زائل کرنا بیہ معاملہ ہے اور معاصلے میں دوعادل آدمی کی گواہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی تفصیل کفایۃ المنتہی میں ہے

ترجمه : (۲۷۱)ولیمه، یا کھانے کی طرف بلایا گیا ہواور وہاں ہولعب یا گانا بجانا پایا تو کوئی حرج نہیں کہ بیٹھے اور کھانا کھائے

تشریح : ولیمے کی یا کھانے کی دعوت ہوو ہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں اہولعب کی چیز ہے، یا گانا بجانا ہے، تو وہاں بیٹے کھانا کھا سکتا ہے، لیکن اگر پہلے سے معلوم ہوتو وہاں حاضر ہی نہ ہو۔ یہ کم جب ہے کہ اس مجلس میں بیگناہ کا کام ہورہا ہو، لیکن دستر خوان بر ہوتو وہاں نہ بیٹے، اس کا حکم آگے آرہا ہے۔

ترجمه المام الوصنيفة فرمايا كه ايك مرتبه مين اس مين آزمايا گيا توصير كيا، اوراس كي وجه بيه كه دعوت كوقبول كرنا

حَضَرَتُهَا نِيَاحَةٌ، فَإِنُ قَدَرَ عَلَى الْمَنْعِ مَنَعَهُمُ، وَإِنُ لَمُ يَقُدِرُ يَصُبِرُ، ٢ وَهَذَا إِذَا لَمُ يَكُنُ مُقُتَدًى بِهِ، فَإِنُ كَانَ مُقُتَدًى وَلَمُ يَقُدِرُ عَلَى مَنْعِهِمُ يَخُرُجُ وَلَا يَقُعُدُ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ شِينُ الدِّينِ وَفَتُحُ بِهِ، فَإِنُ كَانَ مُقُتَدًى وَلَمُ يَقُدِرُ عَلَى مَنْعِهِمُ يَخُرُجُ وَلَا يَقُعُدُ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ شِينُ الدِّينِ وَفَتُحُ بَالِهِ اللهُ عَلَى الْمُسُلِمِينَ، وَالْمَحْكِيُّ عَنُ أَبِي حَنِيفَةً - رَحِمَهُ الله و فِي الْكِتَابِ كَانَ قَبُل أَنْ يَصِيرَ مُقُتَدًى بِهِ، ٣ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْمَائِدَةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُعُدَ، وَإِنْ لَمُ يَكُنُ

سنت ہے، حضور والیہ نے فرمایا کہ جو کھانے کی دعوت قبول نہ کرے اس نے ابوالقاسم علیہ کی نافر مانی کی توان بدعات کے ساتھ ہونے کے باوجوداس کو نہ چھوڑے، جیسے نماز جنازہ کو قائم کرناوا جب ہے، چاہے اس میں نوحہ کرنے والی عورتیں موجود ہوں، پس اگراس کے روکنے پر قدرت نہ ہوتو صبر کرے۔

تشریح : حدیث میں ہے کہ دعوت قبول نہیں کی تو حضور گی نافر مانی کی ،اس لئے دعوت میں ضرور شرکت کرے،اب اگر ان خرافات کورو کئے کی قدرت ہوتوروک دے،ورنہ تو صبر کرے، جیسے نماز جناز ہمیں نوحہ کرنے والی عورتیں ہوں تب بھی نماز جناز ہمیں چھوڑ سکتا۔

وجه: صاحب بدایه کی حدیث بیرے عن ابسی هریرة ان النبی عَلَیْتُ قال شر الطعام طعام الولیمة یمنعها من یأتی الله عن و جل و رسوله (مسلم شریف، یأتیها و یدعی الیها من یاباها ، و من لم یجب الدعوة فقد عصی الله عز و جل و رسوله (مسلم شریف، باب الامر باجابة الداعی الی دعوة ، ص ۲۰۱ ، نمبر ۱۳۵۲ مربخاری شریف ، باب من ترک الدعوة فقد عصی الله ورسوله، ص ۹۲۵ ، نمبر ۵۲۵ مربخاری شریف ، باب من ترک الدعوة فقد عصی الله ورسوله، ص ۹۲۵ ، نمبر ۵۲۵ مربخاری شریف ، باب من ترک الدعوة فقد عصی الله ورسوله، ص ۹۲۵ مربخ کا فرمانی کی دعوت قبول نهیس کی تو حضرت ابوالقاسم کی نافر مانی کی د

ترجمه ۲: بیجب ہے کہ آدمی مقتداء نہ ہو، اوراگر مقتداء ہواور گناہ روکنے پر قدرت نہ ہوتو وہاں سے نکل جائے اور نہ بیٹے، کیونکہ اس میں دین کی اہانت ہے، اور مسلمانوں پر گناہ کا دروازہ کھولنا ہے، اور کتاب میں امام ابوحنیفہ گاتذ کرہ ہے کہ [میں وہاں بیٹھارہا] بیانکے پیشوا بننے سے پہلے کا واقعہ ہے۔

تشریح :اگر پیشوا ہوتو مجلس میں بھی لہولعب ہور ہا ہوتب بھی وہاں سے نکل جائے ، کیونکہ اس سے دین کی تو ہین ہوگی ،اور لوگ سیمجھیں گے کہ بیکا م بھی جائز ہے ،اورلوگ جائز سمجھ کر کرنے لگیں گے ،اورامام ابوحنیفیہ جومجلس میں بیٹھے رہے وہ انکے پیشوا بننے سے پہلے کا واقعہ ہے۔

**ترجمه** : سے اوراگریہ گناہ دستر خوان پر ہوتو وہاں بیٹھنا مناسب نہیں ، چاہے مقتداء نہ ہو، کیونکہ کہ آیت میں ہے ،یاد کے بعد ظالم آدمی کے ساتھ نہ بیٹھو۔

تشریح : دسترخوان برکوئی گناه کا کام ہور ہا ہوتواس دسترخوان سے اٹھ کر دور چلاجائے، چاہے بیآ دمی مقتداء اور پیشوانہ ہو ، کیونکہ آیت میں ہے کہ ظالم آدمی کے ساتھ نہیٹھو، اور بیآ دمی لہولعب کر کے اپنے او برظلم کرر ہاہے اور دوسرے کوبھی اس میں مُ قُتَدًى لِقَولِهِ تَعَالَى ﴿ فَلا تَقُعُدُ بَعُدَ الذِّكُرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٨] ﴿ وَهَذَا كُلُهُ بَعُدَ الْحُصُورِ ، وَلَوْ عَلِمَ قَبُلَ الْحُصُورِ لَا يَحْضُرُ ؛ لِأَنَّهُ لَمُ يَلُزَمُهُ حَقُّ الدَّعُوةِ ، بِخِلافِ مَا كُلُه بَعُدَ الْحُصُورِ ، وَلَوْ عَلِمَ قَبُلَ الْحُصُورِ لَا يَحْضُرُ ؛ لِأَنَّهُ لَمُ يَلُزَمُهُ حَقُّ الدَّعُوةِ ، بِخِلافِ مَا إِذَا هَجَمَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدُ لَزِمَهُ ، ٥ وَدَلَّتُ الْمَسَالَةُ عَلَى أَنَّ الْمَلاهِ يَ كُلَّهَا حَرَامٌ حَتَى التَّغَنِي إِنْ الْمُعَرِمِ اللهِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ اللهُ بَلِا بُتِلاءَ بِالْمُحَرَّمِ بِضَرُبِ الْقَضِيبِ . وَكَذَا قَولُ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللهُ – ابْتُلِيتُ ، لِأَنَّ الِابُتِلاءَ بِالْمُحَرَّمِ

مبتلاء کرنا چاہتا ہے اس لئے اس کے ساتھ نہ بیٹھے۔

وجه: اوپرکی آیت یہے۔و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین ۔ (آیت ۲۸، سورة الانعام ۲) اس آیت میں ہے کہ یاد ہونے کے بعد ظالم قوم کے پاس مت بیشو۔

ترجمه به به بیسب گناه حاضر ہونے کے بعد شروع ہوا تو بیگز رہے ہوئے احکام ہیں اورا گرحاضر ہونے سے پہلے معلوم ہوگیا تو مجلس میں حاضر ہی نہ ہواس لئے کہ دعوت کا حق لازم نہیں کیا ہے ، بخلاف جبکہ اچا نک بیسب لہولعب آگیا ہو، اس لئے کہ دعوت لازم کرلیا ہے۔ کہ دعوت لازم کرلیا ہے۔

تشریح : حاضر ہونے سے پہلے معلوم نہیں تھا تب تو صبر کرے وغیرہ ہے، کیکن حاضر ہونے سے پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ وہاں اوہ لعب ہے تو مجلس میں حاضر ہی نہ ہو، کیونکہ دعوت لازم نہیں کیا ہے، اور حدیث میں جو ہے کہ ضرور قبول کرے وہ اس صورت میں ہے کہ سنت کے مطابق دعوت ہوتو حاضر ہونا ضروری ہے۔

ترجمه : هے اوپر کے مسلے سے بیہ پیتہ چلا کہ اپوولعب سب حرام ہیں، یہاں تک کہ ککڑی مارکر گانا گانا بھی حرام ہے، ایسے ہی ابو صنیفہ گاقول کہ میں مبتلاء کیا گیا، تو مبتلاء ہونا حرام میں ہی مبتلاء ہونے کو کہا جاتا ہے۔

تشریح :اوپر کے مسلے میں یہ تھا،ابنلیت ، کہ میں مبتلاء ہو گیا ،اس جملے سے پیۃ چلا کہ لہوولعب حرام ہیں۔ یہاں تک دو کٹریوں کو بجا بجا کر جو گاتے ہیں جسکو, نے ، کہتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔

يَكُونُ.

# ﴿ فَصُلُّ فِي اللَّبُسِ ﴾

(۲۷۲)قَالَ لَا يَجِلُّ لِلرِّجَالِ لَبُسُ الْحَرِيرِ وَيَجِلُّ لِلنِّسَاءِ الْ لِلَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - نَهَى عَنُ لُبُسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَقَالَ: انَّمَا يَلُبَسُهُ مَنُ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِنَّمَا حَلَّ لِللَّهُ عَنُهُ مُ عَلِيٌّ - فَهَى عَنُ لُبُسِ الْحَرِيثِ آخَرَ، وَهُوَ مَا رَوَاهُ عِدَّةٌ مِنُ الصَّحَابَةِ - رَضِى اللَّهُ عَنُهُ مَ مِنْهُمُ عَلِيٌّ - لِلنِّسَاءِ بِحَدِيثٍ آخَرَ، وَهُو مَا رَوَاهُ عِدَّةٌ مِنُ الصَّحَابَةِ - رَضِى اللَّهُ عَنُهُ مَ مِنْهُمُ عَلِيٌّ - مِنْهُمُ عَلِيٌّ - رَضِى اللَّهُ عَنُهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ وَبِاحُدَى يَدَيُهِ حَرِيرٌ وَبِالْأُخُرَى رَضِى اللَّهُ عَنُهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ وَبِاحُدَى يَدَيُهِ حَرِيرٌ وَبِالْأُخُرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ وَبِاحُدَى يَدَيُهِ حَرِيرٌ وَبِالْأُخُورَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ وَبِاحُدَى يَدَيُهِ حَرِيرٌ وَبِالْأُخُورَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ وَبِاحُدَى يَدَيُهِ حَرِيرٌ وَبِالْأُخُورَى السَّالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلِيلُ وَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الللّهُ عَلَيْكُ وَلَلْهُ وَلَلْكُولُ الللهُ عَلَيْكُ وَلَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ الللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ا صول: اگرعام لوگ ہے، اور وہ کام مجلس میں ہورہی ہے تو صبر کرے اور بیٹھار ہے۔ اصول: اگر سامنے دسترخوان پرلہولعب کی چیز ہے تو دسترخوان سے اٹھ جائے، چاہے عام لوگ ہوچاہے مقتداء ہو۔ اصول: اورا گرمجلس میں جانے سے پہلے خرافات کاعلم ہوجائے تو مجلس میں نہ جائے۔

### ﴿فصل في اللبس

قرجمه : (۲۷۲)مرد کے لئے ریشم کا پہنا حرام ہے اور عورت کے لئے حلال ہے۔

ترجمه الاسلام کے کہ حضور رکیٹم اور دیاج کے پہننے سے روکا ، اور فر مایا کہ بیدہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصنہیں ہے ، اور عور توں کے لئے دوسری حدیث سے حلال ہے ، بیحدیث بہت سے صحابہ سے منقول ہے ، ان میں سے حضرت علی ہیں ، کہ نبی کریم نظے اور انکے ایک ہاتھ میں رکیٹم تھا اور دوسرے ہاتھ میں سونا ، اور فر مایا بید دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اور عور توں پر حلال ہیں۔

ذَهَبٌ وَقَالَ: هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِى حَلالٌ لِإنَاثِهِمُ وَيُرُوَى حِلٌّ لِإنَاثِهِمُ اللهِ الْآلِهِ الْآلِهِمُ وَيُرُوَى حِلٌّ لِإنَاثِهِمُ اللهِ الْآلِهِمُ وَيُرُوَى حِلٌّ لِإنَاثِهِمُ اللهَ الْآلِهِمُ وَالْمَكُفُوفِ بِالْحَرِيرِ لَ لِمَا رُوِى أَنَّ اللّهَ لَهُ وَالْمَكُفُوفِ بِالْحَرِيرِ لَ لِمَا رُوِى أَنَّ اللّهَ اللّهُ وَالسَّلَامُ - نَهَى عَنُ لُبُسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ اصْبَعَيُنِ أَوُ ثَلاثَةٍ أَوُ أَرْبَعَةٍ أَرَادَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ جُبَّةً مَكُفُوفَةً بِالْحَرِيرِ.

ترجمه : (۲۷۳) مگریه کے تھوڑ اساریشم مرد کے لئے معاف ہے،اوروہ تین یا چارانگلیوں کی مقدار ہے،جس سے پھول بوٹے بنانا ہو، یاریشم کا جھالر بنانا ہو

# (٢٧٣) قَالَ وَلَا بَأْسَ بِتَوَسُّدِهِ وَالنَّوُمِ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالًا: يُكُرَهُ ل وَفِي الْجَامِع

شریف، باب تحریلیس الحریروغیر ذالک لرجال، م ۹۲۸، نمبر ۹۲۹، ۱۳۵۵) اس حدیث میں ہے کہ ایک دوانگلی ریشم میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (۲) یا جھالرریشم کا ہو، پھول ہوئے ریشم کا ہوتو بھی جائز ہے اس کے لئے حدیث سے ہے جسکوصا حب ہرا ہینے ذکر کیا۔ ف اتیت اسماء ف ذکرت ذالک لھا فقالت یا جاریة! ناولینی جبة رسول الله عَلَیْلِهٔ فَاخْرِ جت جبة طیالسة مکفوفة الجیب و الکمین و الفر جین بالدیباج ۔ (ابوداو دشریف، باب الرحصة فی العلم و فاخریم کا ہوتو مرد کے لئے اتناریشم حلال ہے۔ دیم اللہ علی میں ہے کہ جھالر وغیرریشم کا ہوتو مرد کے لئے اتناریشم حلال ہے۔

الغت : اعلام: علم سے مشتق ہے، پھول بوٹالگانا۔ مکفوف: کف سے مشتق ہے، جھالرلگانا، کف لگانا۔

ترجمه : (۲۷ مر) اورکوئی مضا نقینهیں ہے امام ابو حنیفہ کے نزد یک اس پر تکیدلگانے میں اور اس پر سونے میں ، اور صاحبین ؓ کے نزد یک مکروہ ہے ٹیک لگانا۔

تشریح: ریشم کے تک پرئیک لگانے میں امام ابوطنیفہ کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے۔ اور صاحبین ؓ نے فرمایا کہ کروہ ہے اصول: امام ابوطنیفہ گا اصول میہ ہے کہ کرتا، پا عجامہ بنا کرریشم پہنے ہیں لیکن اس طرح استعال کرے کہ جسم سے صرف گے، جیسے تک یہ پڑیک لگا نا تو بیجا کڑے، کیونکہ اس کو پہنا نہیں گیا

(٣) صاحبين كى دليل بيحديث بيجس مين ريشم يربيط سيمنع كيا كياب عن حذيفة قال نهانا النبى عَلَيْكُ ان نشرب في النبي عَلَيْكُ ان نخارى نشرب في آنية الذهب والفضة وان ناكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه. (بخارى شريف، باب تحريم استعال اناء الذهب والفضة على الرجال والنساء شريف، باب تحريم استعال اناء الذهب والفضة على الرجال والنساء

الصَّغِيرِ ذَكَرَ قَوُلَ مُحَمَّدٍ وَحُدَهُ، وَلَمُ يَذُكُرُ قَوُلَ أَبِي يُوسُفَ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ وَغَيْرُهُ مِنُ الْمَشَايِخِ، ٢ وَكَذَا الِاخْتِلافُ فِي سِتُرِ الْحَرِيرِ وَتَعْلِيقِهِ عَلَى الْأَبُوابِ. ٣ لَهُمَا الْعُمُومَاتُ، وَلَأَنَّهُ مِنُ زِيِّ الْأَكَاسِرَةِ وَالْجَبَابِرَةِ وَالتَّشَبُّهُ بِهِمُ حَرَامٌ. وَقَالَ عُمَرُ - رَضِىَ اللَّهُ

وخاتم الذهب والحريم على الرجال واباحة للنساء، ص ٩٢٥ ، نمبر ٢٠ ٢٠ ، ٢٠ ٥ ) اس معلوم ہوا كه ريشم پر بيٹھنا حرام ہ ترجمه نا جامع صغير ميں ريشم كے تكيے پر ٹيك لگانا مكر وہ ہونے كے سلسلے ميں تنہاا مام محمد گاقول ہے۔ اور اس كے ساتھ امام ابو يوسف گاقول مذكور نہيں ہے، بيصرف قد ورى اور النكے علاوہ مشائخ نے لكھا ہے۔

تشریح؛ قدوری نے کھا کہ ریٹم کے تکیہ پر ٹیک لگانا کروہ ہے، بیصاحبین گا قول ہے، کین جامع صغیر میں بیہ ہے کہ یہ قول تنہاامام محمد گا ہے، امام ابو یوسف گااس کے ساتھ ذکر نہیں ہے، جامع صغیر کی عبارت بیہ۔ قال محمد آیکرہ ذالک کلہ (جامع صغیر باب الکراہیة فی اللبس ، ص ۲۷۷) اس عبارت میں بیہ ہے کہ صرف امام محمد آگے یہاں ریٹم کے تکیے پر ٹیک لگانا مکروہ ہے۔

ترجمه : ٢ اس طرح اختلاف ہے ریشم کے پردے کے بارے میں اور اس کو دروازے پراٹکانے کے بارے میں۔ تشریح : ریشم کا پردہ دروازے پراٹکا ناجائزہے یا نہیں ،اس بارے میں بھی امام ابو حنیفہ اور امام محرا کے یہاں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ کے یہاں جائزہے اور صاحبین کے یہاں مکروہ ہے۔

قرجمه : س صاحبین کی دلیل وه عام حدیث ہے جس میں رکیم سے روکا گیا ہے، اور اس کئے کہ بیشا ہان مجم اور متکبرین کا لباس ہے، اور اس کے ساتھ مشابہت حرام ہے، چنانچ چھزات عمر نے فرمایا کہ عجمیوں کے لباس سے بچا کرو۔

تشریح : عام احادیث جن میں ریشم کے کپڑے کوحرام کیا گیا ہے، صاحبین کی دلیل وہ احادیث ہیں، اور دوسری دلیل ہیہ ہے کہ ریشم کا تکیدلگانا مجمی بادشا ہوں کا طریقہ ہے، اور حضرت عمرؓ نے مجمی باشا ہوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لئے ریشم کے تکیے برٹیک لگانا ممنوع ہے

 عَنْهُ -: النَّاكُمُ وَزِى الْأَعَاجِمِ. ٣ وَلَهُ مَا رُوِى أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - جَلَسَ عَلَى مِرُ فَقَةٍ حَرِيرٍ ، وَقَدُ كَانَ عَلَى بِسَاطِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ - رَضِى اللهُ عَنْهُمَا - مِرُ فَقَةُ حَرِيرٍ ، وَقَدُ كَانَ عَلَى بِسَاطِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ - رَضِى اللهُ عَنْهُمَا - مِرُ فَقَةُ حَرِيرٍ ، وَقَدُ كَانَ عَلَى بِسَاطِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ - رَضِى اللهُ عَنْهُمَا - مِرُ فَقَةُ حَرِيرٍ وَالجَامِعُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

الغت: توسد: وسادة سے مشتق ہے ٹیک لگانا، تکیہ بنانا۔ زی الاعاجم: زی کا ترجمہ ہے لباس۔ زی الاعاجم؛ عجمیوں کا لباس

ترجمه ہے ہی امام ابوحنیفہ کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں روایت کی گئی ہے کہ حضور علیہ السلام ریثم کے تکیہ پر بیٹھے، اور
عبداللہ ابن عباس کے بستر پر ریشم کا تکیہ تھا، اور اس لئے بھی کہ تھوڑ اسالباس مباح ہے جیسے کی پھول ہوٹے لگانا، پس ایسے بی
تھوڑ اسالباس بھی مباح ہے۔ اور استعال کرنا بھی مباح ہے، اور دونوں کے اندر علت نمونہ ہے، جیسیا کہ پہلے پہچانا گیا۔
تشریح : امام ابو حنیفہ کی [۱] ایک دلیل تو وہ روایت ہے جس میں بیہے کہ حضور ریثم کے تکیہ پر بیٹھے، [۲] اور دوسری
روایت بیہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بستر پر ریشم کا تکیہ تھا، [۳] اور تیسری بات یہ ہے کہ نمونے کے طور پر تھوڑ اساریشم
مباح ہے، جیسے پہننے کے کیڑے میں نقش و نگار کے طور پر تھوڑ اساریشم جائز ہوتا ہے۔

وجه: (۱) حضورریشم کے تکیے پنہیں بیٹے بلکہ حضرت ابن عامرریشم کے تکیے پر بیٹے عمل صحابی ہیہے۔ استاذن سعد علی ابن عامر و تحته مر افق من حریر فامر بھافر فعت را مصنف ابن الی شیبة ، باب من رخص فی لبس الخز، ج فامس، ص ۱۵۰ نمبر ۱۲۳ ۲۲ مشدرک للحاکم ، کتاب النفیر ، تفیر سورة الاحقاف ، ج نانی ، ص ۲۹۹ ، نمبر ۱۲۷ ۲۲ رمستدرک للحاکم ، کتاب النفیر ، تفیر سورة الاحقاف ، ج نانی ، ص ۲۹۹ ، نمبر ۱۲۷ و رأیت عباس کا و پردیشم کا کیڑ اتھا اس کا ممل ہیہ ہے۔ اخبر نسی عسمار قبال رأیت علی ابی قتادة مطر ف خز و رأیت علی ابی هریرة مطرف خز و رأیت علی ابن عباس ما لا احصی را مصنف ابن ابی شیبة ، باب من رخص فی لبس علی ابی هریرة مطرف خز و رأیت علی ابن عباس ما لا احصی را مصنف ابن ابی شیبة ، باب من رخص فی لبس الخز ، ج خامس ، ص ۱۲۹ من ۱۲۵ می ۱۲۲ می ۱۲۲ می در مصنف ابن ابی شیبة ، باب من رخص فی لبس

ترجمه : (۲۷۵) کوئی حرج نہیں ہے ریشم اور دیا پہننے میں جنگ میں صاحبین کے نزد یک، اور امام ابو حنیفہ کے نز دیک مکروہ ہے۔

ترجمه : إ روايت كياشعى نے كه صورالية نے جنگ ميں ريشم بهننے كى رخصت دى۔

تشریح: میدان جنگ میں ریثم اور دیباریثی کیڑا ہوتا ہے اس کو پہننے میں صاحبین کے زور یک کوئی حرج نہیں ہے۔ وجه :(۱) اس حدیث میں ہے جسکو صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے۔ عن انس ان عبد الرحمن ابن عوف والزبیو شکوا الی النبی عَلَیْ معنی القمل فارخص لهما فی الحریر ، فرأیته علیهما فی غزاة (بخاری شریف، باب فِيُ الْحَرُبِ ٢ وَلَأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةً فَإِنَّ الْخَالِصَ مِنْهُ أَدُفَعُ لِمَعَرَّةِ السِّلَاحِ وَأَهْيَبُ فِي عَيْنِ الْعَدُوِّ لِبَرِيقِه ٣ وَيُكُرَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ لَا فَصُلَ فِيمَا رَوَيُنَاهُ، وَالضَّرُورَةُ انْدَفَعَتُ بِالْمَخُلُوطِ لِبَرِيقِه ٣ وَيُكُرَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ لَا فَصُلَ فِيمَا رَوَيُنَاهُ، وَالضَّرُورَةُ انْدَفَعَتُ بِالْمَخُلُوطِ وَهُو اللَّهِ عَنْدُ وَلَكَ، وَالْمَحْظُورُ لَا يُسْتَبَاحُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ. وَمَا رَوَاهُ وَهُو اللَّهِ عَنْدُ ذَلِكَ، وَالْمَحْظُورُ لَا يُسْتَبَاحُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ. وَمَا رَوَاهُ

الحرير في الحرب، ٣٨٣ ، نمبر ٢٩٢٠ (٢) عن انس بن مالک ان عبد الرحمن ابن عوف و الزبير بن العوام شكيا القمل الى النبي عليهما مرتر في غزاة لهما فرخص لهما في قمص الحرير قال و رأيت عليهما مرتر في شكيا القمل الى النبي عليهما لحرير في الحرب، ٣٠٠ ، نمبر ٢٢١) الل حديث معلوم بواكه حالي بناكر يشم شريف، باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب، ٣٠٠ من محلوم بواكه على المنابي شية ، ٣٠ من رخص في لبس بهناكرتي تقدر ٣١) عن عطاء قال لا بأس بلبس الحرير في الحرب. (مصنف ابن الي شية ، ٣٠ من رخص في لبس الحرير في الحرب اذاكان له عذر، ج فامس، ص ١٥٣ ، نمبر ٢٢٣ / مصنف عبد الرزاق، باب الحرير والديباج وآفية الذهب والفضة ، ج عشر، ص ١١٨ ، نمبر ١١٨ ) اس عمل صحابي معلوم بواكه جنگ مين ريش بهننا جائز ہے۔

ترجمه : ٢ اوراس لئے کہاس ریشم کی جنگ میں ضرورت ہے اس لئے کہ خالص ریشم زیادہ مدد کرنے والی ہے اور اپنی چک کی وجہ سے دشن کی آگھ میں ہیت ڈالنے والی ہے۔

تشریح: ریشم کا کیڑا تین تہ کردیئے جائیں تواس سے تلوار پھل جاتی ہے اس لئے اس کے پہننے میں جان کا بچاؤ ہے۔ دوسری بات میہ ہے کہ اس کی چیک سے دشمن مرعوب ہوجا تا ہے اس لئے بھی ریشم کے پہننے کی گنجائش ہے۔

العنت : معرة: شدت - السلام، اصل میں السلاح، ہے، تھیار مراد ہے کہ تھیاری شدت کو دفع کرنے والا ہے - اہیب: ہیت سے شتق ہے، رعب - بریق: چیک -

قرجمه : ٣ امام ابوحنیفه یکنزدیک جنگ میں بھی ریشم پہننا مکروہ ہے اس کئے کہ جن احادیث کی روایت کی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جنگ ہو یا اس کے علاوہ ہو، ااور مخلوط ریشم سے ضرورت بوری ہوگئی، اومخلوط ریشم ہے کہ تاناریشم ہواور بانا اس کے علاوہ کا ہو، اور جوممنوع ہے وہ ضرورت کی بنا پر بھی مباح نہیں ہوتا، اور جس روایت میں ہے کہ ریشم کی اجازت ہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ مخلوط ریشم ہو۔

تشریح: امام ابوصنیف ترمت کی حدیث کی بنیا دیر جنگ میں ریشم پہننا مکر وہ قرار دیتے ہیں۔

**وجه** : (۱) ایک وجہ بیہ ہے کہ جن احادیث میں منع ہے وہ عام ہے اس میں بیفر قن نہیں ہے کہ جنگ میں اس کی گنجائش ہے، اس کئے جنگ میں اس کی ممانعت ہوگی۔ (۲) دوسری وجہ بیہ ہے کہ اگر جنگ میں ریشم کی ضرورت پڑی تو ایسی رشم سے کام چل جائے گا جس کا تاناریشم ہواور باناسوت، یا اون ہواس لئے خالص ریشم کی ضرورت نہیں ہے (۳) اور جس حدیث میں اس کی کرا ہیت اس کی اباحت معلوم ہوتی ہے وہ ملاوٹ والی ریشم پرمجمول ہے۔ (۴) اس قول تا بعی میں ہے کہ جنگ میں بھی اس کی کرا ہیت

مَحُمُولٌ عَلَى الْمَخُلُوطِ. (٢٧٦) قَالَ وَلَا بَأْسَ بِلْبُسِ مَا سَدَاهُ حَرِيرٌ وَلُحُمَتُهُ غَيُرُ حَرِيرٍ كَالُوا عَلَى الْمَحُونِ وَلَحُمَتُهُ غَيُرُ حَرِيرٍ كَالُوا عَلَيْسُونَ كَالُوا عَلَيْسُونَ الْخُورِ وَغَيُرِهِ لَا ثَالَا الصَّحَابَةَ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ - كَانُوا عَلَبَسُونَ الْخَورُ، وَالنَّهُ عَنْهُمُ - كَانُوا عَلَبَسُونَ النَّحُورَ، وَالنَّسُجُ بِاللَّحُمَةِ اللَّهُ عَنَهُ مَ اللَّهُ عَتَبَرَةُ دُونَ السَّدَى. ٢ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: أَكُرَهُ ثَوْبَ الْقَزِّ يَكُونُ بَيْنَ الْفَرُو فَكَانَتُ هِى اللَّهُ عَيْرَةُ دُونَ السَّدَى. ٢ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: أَكُرَهُ ثَوْبَ الْقَزِّ يَكُونُ بَيْنَ الْفَرُو

ہے۔عن عكر مة انه كرهه في الحرب وقال ارجى ما يكون للشهادة . (مصنف ابن الب شيبة ٣٠ من رخص في البس الحرير في الحرب اذا كان له عذر ،ج خامس، ١٥٣ من ١٨٠ ) اس قول صحابي سے معلوم ہوا كه جنگ ميں ريشم پېننا كروہ ہے۔

لغت: لحمة: بانا ـ سدا: تانا ـ

ترجمه : (۲۷٦) اورکوئی حرج کی بات نہیں ہے ملحم کے پہننے میں جبکہ اس کا تا ناریشم ہواور باناسوت یا اون ہو۔ جنگ اور اس کے علاوہ میں

ترجمه : اس لئے کہ صحابہ خزیم نے تھے، اور خزاس کو کہتے ہیں کہ اس کا تاناریشم ہو [اور بانااون یاسوت] اس لئے کہ کپڑا بانے سے کمل ہوتا ہے، اس لئے بانے کا اعتبار ہے تانے کا نہیں۔

تشریح : کیڑے تانے سے نہیں بنتا بلکہ بانے سے بنتا ہے اس لئے اصل اعتبار بانے کا ہے۔ پس اگر بانا سوت یا اون کا ہو تو وہ سوت یا اون ہی شار ہوگا ریشم شار نہیں ہوگا ، بلکہ ریشم تا بع ہوجائے گا۔ اس لئے تانا چاہے ریشم ہولیکن بانا اگر اون یا سوت ہے تو اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

لغت: سدا : تانالحمة : بإنار ابريسم : ريشم قطن : روئي سنج: كبر البنار

ترجمه : ٢ حضرت امام ابو يوسف مكروه سجهة تصريثم ك كبر ح كو چرا اورابر ب ك درميان مين بو، اورايشم كا

وَالطِّهَارَةِ، وَلَا أَرَى بِحَشُوِ الْقَزِّ بَأْسًا؛ لِأَنَّ الثَّوُبَ مَلُبُوسٌ وَالْحَشُو غَيْرُ مَلُبُوسٍ. (٧٢)قَالَ وَمَا كَانَ لُحُمَتُهُ حَرِيرًا وَسَدَاهُ غَيْرَ حَرِيرٍ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْحَرُبِ (لِلضَّرُورَةِ) وَيُكُرَهُ فِي غَيْرِهِ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْحَرُبِ (لِلضَّرُورَةِ) وَيُكُرَهُ فِي غَيْرِهِ لَا نَعْدَامِهَا، وَالِاعْتِبَارُ لِلْحُمَةِ عَلَى مَا بَيَّنًا. (٨٧١) قَالَ وَلَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ التَّحَلِّى بِالذَّهَبِ (لَا عُلِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ الللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

بھرت ہوتواس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے،اس لئے کہ کیڑا پہنا جاتا ہےاور بھرت نہیں پہنا جاتا۔

تشریح : کپڑے کی تین نہیں ہوں،او پر کی تہ میں اون،اس کے ینچے ریٹم اوراس کے ینچے چمڑا توالیے کپڑے کوامام ابو یوسف مگروہ سجھتے تھے، کیونکہ ریٹم کا کپڑ ادر میان میں ہے جسکواستعال کررہاہے اس لئے بید مکروہ ہے۔

دوسری صورت میہ ہے کہ اوپراون ہے،اس کے بنچے ریشم کا کپڑانہیں ہے بلکہ روئی کے گدے کی طرح ریشم بھراہے،اوراس کے بنچے چڑا ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ یہال درمیان میں ریشم کا کپڑانہیں ہے بلکہ کپڑا بنائے بغیرریشم کا گدا بھراہے اس لئے یہ حائز ہے۔

**لغت**:قز:ریشم فرو: چیزا، پوشین فهارة: ظاہر کااستر،اوپر کااستر،اس کے مقابلے آتا ہے بطانہ: ینچے کااستر ، ینچے کا کپڑا۔ حشو: دو کپڑوں کے درمیان جوروئی کا گدا بھرتے ہیں اس کو جشو، کہتے ہیں۔

ترجمه : (۲۷۷)اورجس کاباناریشم ہو،اورتاناریشم کےعلاوہ ہوتو ضرورت کی وجہ سے جنگ میں پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے،اوراس کےعلاوہ میں مکروہ ہے۔

ترجمه : ل كونكداس كعلاوه مين ضرورت نهيس ب،اوراعتبار بان كاب جيس كهم في بيان كيا-

تشریح : چونکه اعتبار بانے کا ہے اور باناریثم ہے اس لئے بیجا ئر نہیں ہونا چاہئے ، کین جنگ میں اس کی ضرورت ہے اس لئے اس ضرورت کی بنایر بیجا ئز ہے۔ دلیل پہلے گزر چکی۔

قرجمه : (۲۷۸)اورنہیں جائز ہے مردول کے لئے سونے کا زیور [اس دلیل کی بناپر جوہم نے پہلے بیان کی ]اور جاندی کا زیور پہننا۔

قرجمه : إ اس لئے كه چاندى بھى سونے كے معنى ميں ہے۔

تشریح: جس طرح عورتوں کے لئے ریشم پہننا جائز ہے اس طرح ان کے لئے سونے اور چاندی کا زیور پہننا جائز ہے۔ اور جس طرح مرد کے لئے ریشم پہننا حرام ہے اس طرح ان کے لئے سونے اور چاندی کے زیور پہننا حرام ہے۔ البتہ صرف چاندی کی ایک تولدانگوٹھی پہننا حلال ہے۔

وجه: (١) حديث مي ٢- عن ابي موسى اشعري أن رسول الله عَلَيْكِ قال حرم لباس الحرير والذهب

### (٢٧٩) إِلَّا بِالْخَاتَمِ وَالْمِنُطَقَةِ وَحِلْيَةِ السَّيُفِ مِنُ الْفِضَّةِ لَ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى النَّمُوذَج، ٢ وَالْفِضَّةُ

على ذكور امتى واحل لاناثهم (ترندى شريف، باب ماجاء فى الحرير والذهب للرجال، ١٠٠٥م نبر ٢٠١٤ (٢) دوسرى حديث مين ب- سمعت البرء بن عازبٌ يقول نهانا النبى عَلَيْكُ عن سبع، نهى عن خاتم الذهب او قال حلية الذهب وعن الحرير والاستبرق، والديباج والميثرة الحمراء والقسى و آنية الفضة. (بخارى شريف، باب خواتم الذهب، ١٠٣٠م نبر ١٠٨٥م مسلم شريف، باب تحريم استعال اناء الذهب والفضة على الرجال والنساء الخ من ١٩٢٠م نبر ١٩٢٥م ان دونول حديثول معلوم بواكم دك لئروني ادرجاندى كازيور بهنناجا برنهيس به

لغت بخلى : حلى مشتق بزيور بهننا، الذهب : سونا، الفضة : حاندى

ترجمه : (۲۷۹) مگرانگوشی، پیکاورتلوار کے زیور میں جو چاندی کا ہو۔

ترجمه : إ تا كهنمون معنى تحقق هو ـ

تشریح : انگوشی چاندی کی ہویا پڑکا چاندی کا ہویا تلوار میں چاندی کا زیور لگا ہوتواس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

ان رسول الله عَلَيْكُ اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلى كفه فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من دوق او فسضة . (بخارى شريف، بابخواتيم الذهب، مسلم الله عَلَيْكُ من الله عَلَيْكُ من الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ اللهُ اللهُ الله عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ ال

(۲) تلوار میں چاندی کے زیور کے لئے بیصدیث ہے۔ عن انس قال کانت قبیعة سیف رسول الله فضة (ابوداؤد شریف، باب فی السیف کلی، ص ۲۵۸۳، نمبر ۲۵۸۳ رزندی شریف، باب ماجاء فی السیوف و صلیتها، ص ۲۰۵۵، نمبر ۱۲۹۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تلوار میں چاندی ہو یا اس کے دستے میں چاندی ہو تو جائز ہے۔ اور پیکے کو اس پر قیاس کر سکتے ہیں (۳)۔ عن عاصم الاحول قال رأیت قدح النبی علیہ انس بن مالک و کان قد انصد ع فسلسله بن مالک و کان قد انصد ع فسلسله بفضة قال هو قدح جید عریض من نضار قال قال انس لقد سقیت رسول الله علیہ فی هذا القدح اکث مدن کذاو کذا (بخاری شریف، باب الشرب من قدح النبی الله علیہ و آئیتہ، ص ۹۹۸، نمبر ۱۳۸۸) اس حدیث میں توٹے ہوئے پیالے پر چاندی چڑھایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ پیکے پر چاندی لگانا جائز ہے (۴) اصل میں نمونے کے طور پر چاندی استعال کرنا جائز ہے۔ اور اتنی کی چاندی نمونے کے طور پر ہی ہوتی ہاس لئے اتنی چاندی کا استعال جائز ہے۔ چاندی استعال جائز ہے۔ اور اتنی کی خلور پر ان موقی ہاس لئے اتنی چاندی کا استعال جائز ہے۔ اور اتنی کی خلور پر ان موقی ہاس لئے اتنی چاندی کا استعال جائز ہے۔ اور اتنی کی خلور پر ان موقی ہاں گئے تی چاندی کا استعال جائز ہے۔ اور اتنی کی در الله علیہ البیادی کی مطبقة : پڑگا، حلیۃ السیف : تلوار کا زیور۔

أَغُنَتُ عَنُ الذَّهَبِ اذْ هُمَا مِنُ جِنُسٍ وَاحِدٍ، كَيُفَ وَقَدُ جَاءَ فِي إِبَاحَةِ ذَلِكَ آثَارٌ. ٣ وَفِي الْحَامِعِ الصَّغِير: وَلَا يَتَخَتَّمُ إِلَّا بِالْفِضَّةِ، وَهَذَا نَصُّ عَلَى أَنَّ التَّخَتُّمَ بِالْحَجَرِ وَالْحَدِيدِ الْجَامِعِ الصَّغِير: وَلَا يَتَخَتَّمُ إِلَّا بِالْفِضَّةِ، وَهَذَا نَصُّ عَلَى أَنَّ التَّخَتُّمَ بِالْحَجَرِ وَالْحَدِيدِ وَالْحَدِيدِ وَالصَّفُو فَقَالَ: وَالصَّفُو فَقَالَ: مَالِى أَجُلُ مِنكَ رَائِحَةَ الْأَصُنَامِ. وَرَأَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَدِيدٍ فَقَالَ: مَالِى أَرَى عَلَيْك حِلْيَةَ مَالِى أَجِدُ مِنكَ رَائِحَةَ الْأَصُنَامِ. وَرَأَى عَلَى آخَرَ خَاتَمَ حَدِيدٍ فَقَالَ: مَالِى أَرَى عَلَيْك حِلْيَةَ

ترجمه : ٢ اور چاندی کے حلال ہونے کی وجہ سے سونے سے بے پرواہ کردیا، اس لئے کہ دونوں ایک ہی جنس سے ہیں، اور کیوں نہیں جبکہ چاندی کے مباح ہونے میں بہت ہی احادیث ہیں۔

تشریح : چاندی کی انگوشی حلال ہے اس لئے اس سے نمونہ ہو گیا اس لئے سونے کی انگوشی حرام ہی رہے گی ، اور چاندی کی انگوشی حلال ہونے میں بہت ہی احادیث ہیں۔

وجه: (۱) عن انس بن مالک قال کان خاتم النبی علی من فضة کله فصه منه \_ (ابوداو دشریف، باب ماجاء فی استخاذ الخاتم ، ص ۱۹۹ ، نمبر ۱۹۳۸ ، تر ۲۵ مرتف میں ہے که فی استخاذ الخاتم ، ص ۱۹۹ ، نمبر ۱۹۳۵ ، تر ۲۵ مرتف میں ہے که حضور کی انگوشی جاندی کی تھی \_ (۲) اس حدیث میں سونے کی انگوشی سے منع فر مایا ہے ۔ عن علی بن طالب قال نهانی دسول الله علی من التختم بالذهب \_ (تر ندی شریف، باب ماجاء فی کرامیة خاتم الذہب، ص ۲۵ ، نمبر ۱۷۳۷) اس سونے کی انگوشی بہننے سے منع فر مایا ہے ۔

ترجمه : اورجامع صغیر میں ہے کہ صرف چاندی ہی کی انگوشی بنائے ،اور یہ جملہ اس بات کی صراحت ہے کہ پھر اورلوہا اور پیتل کی انگوشی بنانا حرام ہے ، چنا نچے حضور گنے ایک آدی پر پیتل کی انگوشی دیکھی تو فرمایا کہ کیابات ہے کہ تم سے بت کی بو آرہی ہے ،اورایک دوسر نے آدی پر لوہے کی انگوشی دیکھی تو فرمایا کہ کہ کیابات ہے کہ تم پر جہنیوں کا زیورد کیور ہاہوں۔

تشریح : جامع صغیر میں یہ جملہ ہے۔ و لا یہ ختم الا بالفضفة ....قال محملاً لا بالس بالذهب ایضا ۔ (جامع صغیر ، باب الکراہیة فی اللبس ، ص کے کہ اس عبارت میں ہے کہ چاندی کے علاہ کسی چیز کی انگوشی درست نہیں ہے۔ اس سے سفیر ، باب الکراہیة فی اللبس ، ص کے کہ اس عبارت میں ہے کہ چاندی کے علاہ کسی چیز کی انگوشی درست نہیں ہے۔ اس سے یہ مسلم بنابت ہوتا ہے کہ پھر ، لوہا اور پیتل کی انگوشی بھی حرام ہے ، چنا نچ ، یہ صدیث ہے کہ حضور گنے ایک آدمی کے پاس پیتل کی انگوشی دیکھی تو فرمایا کہ کیابات ہے کہ تم سے بت کی ہوآ رہی ہے ،اوردوسر نے آدمی کے پاس لوہے کی انگوشی دیکھی تو فرمایا کہ کیا بات ہے کہتم سے بت کی ہوآ رہی ہے ،اوردوسر نے آدمی کے پاس لوہے کی انگوشی ہی جائز نہیں ہے۔ اس بات ہے کہتم پر جہنمیوں کا زیورد کیور ہا ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لوہ اور پیتل کی انگوشی بھی جائز نہیں ہے۔ خاتم می حدیث ہے۔ عند اللہ بن بریدہ عن ابیہ ان رجلا جاء الی النبی علیہ و علیہ خاتم میں حدید فقال مالی دی حدیث ہے میں شبہ فقال لہ ما لی اجد منک ریح الاصنام ؟ فطرحہ ، ثم جاء علیہ خاتم میں حدید فقال مالی اردی علیک حلیہ اہل النار فطرحہ فقال یا رسول اللہ امن ای شیء اتخذہ ؟ قال اتخذہ من ورق و لا ادری علیک حلیہ اہل النار فطرحہ فقال یا رسول اللہ امن ای شیء اتخذہ ؟ قال اتخذہ من ورق و لا

أَهُلِ النَّارِ ٣ وَمِنُ النَّاسِ مَنُ أَطُلَقَ فِي الْحَجَرِ الَّذِى يُقَالُ لَهُ يَشُبُ؛ لِأَنَّهُ لَيُسَ بِحَجَرٍ، اذْ لَيُسَ لَهُ يَشُبُ؛ لِأَنَّهُ لَيُسَ بِحَجَرٍ، اذْ لَيُسَ لَهُ ثِفُلُ النَّحَجَرِ، وَإَطُلَاقُ الْجَوَابِ فِي الْكِتَابِ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ (١٨٠) وَالتَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ لَكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيُهِ الصَّلاةُ عَلَى الرِّجَالِ حَرَامُ لَ لِهَا رَوَيُنَا. وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ

ته مده مدها لا ر (ابوداو دشریف، باب ماجاء فی خاتم الحدید، ۳۲۳ مرتز ندی شریف، باب ماجاء فی خاتم الحدید، ۳۲۳ مرتز ندی شریف، باب ماجاء فی خاتم الحدید، ۳۲۳ مرتز ندی کی انگوشی مواوروه بھی ایک مثقال، ۳۲۳ منبر ۱۷۸۵) اس حدیث میں لو ہے کی انگوشی اور پیتل کی انگوشی سے منع فر مایا۔ چاندی کی انگوشی مواوروه بھی ایک مثقال، لینی 4.374 گرام مو، یااس سے کم مو۔

نوف : اس حدیث سے او ہے کی انگوشی کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ حدثنی ایاس بن حارث بن المعیقیب ...قال کان خاتم النبی علیہ سے کو ہے کہ ملوی علیہ فضہ (ابوداود شریف، باب ماجاء فی خاتم الحدید، ۲۲۲۳ مصنف ابن ابی شیبة ، باب فی خاتم حدید، ج خامس، ص۱۹۳، نمبر ۲۵۱۲۷) اس حدیث میں ہے کہ حضور گنے او ہے کی انگوشی بہتی۔ (۲) عن ابواهیم قبال اخبونی من رای علی عبد الله خاتما من حدید۔ (مصنف ابن ابی شیبة ، باب فی خاتم حدید، ج خامس، ص۱۹۳، نمبر ۲۵۱۲۷) اس مل صحابی میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود پرلو ہے کی انگوشی تھی۔ (۳) اس عمل صحابی سے سونے کی انگوشی تھی المواء خاتما من ذھب۔ ( عصنف ابن ابی شیبة ، باب من رخص فی کی نیا تھی کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ عن ابی استحاق قال رأیت علی البواء خاتما من ذھب۔ ( مصنف ابن ابی شیبة ، باب من رخص فی کی نیا تھی میں ہے کہ سونے کی انگوشی میں گنائش ہے۔

ترجمه به کولوں نے یثب کو پھر میں شار کیا ہے، کیکن وہ پھر نہیں ہے، اس لئے کہ اس میں پھر کا وزن نہیں ہے [وہ پھر سے ہاکا ہوتا ہے]، کیکن متن میں مطلقا حرام کیا ہے جس سے اس کی انگوشی بھی حرام معلوم ہوتی ہے۔

تشریح: بشبایک پھرسا ہوتا ہے، کین حقیقت میں وہ پھرنہیں ہے، کیونکہ اس میں پھر جیسا وزن نہیں ہوتا، اس لئے اس کو جائز نہیں، کو جائز نہونا چا ہے ، کیکن جامع صغیر کی عبارت, لا یت ختم الا بالفضه ،،تر جمہ: چاندی کے علاوہ کسی چیز کی انگوشی جائز نہیں، سے معلوم ہوتا ہے کہ، بشب پھر کی بھی انگوشی جائز نہیں ہے۔

ترجمه : اس صدیث کی وجہ سے جوہم نے روایت کی ،اور حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ حضور گنے سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا۔ وَالسَّلامُ - نَهَى عَنُ التَّحَتُّمِ بِالذَّهَبِ مِ وَلَأَنَّ الْأَصُلَ فِيهِ التَّحُرِيمُ، وَالْإِبَاحَةُ ضَرُورَةُ الْحَتُمِ أَوُ السَّلامُ - نَهَى عَنُ التَّحَتُّمِ بِاللَّدُنَى وَهُوَ الْفِصَّةُ، مَ وَالْحَلْقَةُ هِى الْمُعْتَبَرَةُ ؛ لِأَنَّ قِوَامَ الْحَاتَمِ أَوُ النَّمُوذَ جِ، وَقَدُ انْدَفَعَتُ بِاللَّدُنَى وَهُوَ الْفِصَّةُ، مَ وَالْحَلْقَةُ هِى الْمُعْتَبَرَ ةُ؛ لِأَنَّ قِوَامَ الْحَاتَمِ بِهَا، وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْفَصِّ حَتَّى يَجُوزَ أَنُ يَكُونَ مِنُ حَجَر مَ وَيُجُعَلَ الْفَصُّ إِلَى بَاطِنِ كَفِّهِ بِهَا، وَلَا مُعْتَبَرَ بِاللهُ فَصِّ حَتَّى يَجُوزَ أَنُ يَكُونَ مِنُ حَجَر مَ وَيُحُعَلَ الْفَصُّ إِلَى بَاطِنِ كَفِّهِ بِعَلافِ النِّسُوانِ ؛ لِلَّانَّهُ تَزَيُّنُ فِي حَقِّهِنَّ، (٢٨١) وَإِنَّمَا يَتَخَتَّمُ الْقَاضِى وَالسُّلُطَانُ لَ لِحَاجَتِهِالَى

وجه :صاحب ہدایی حضرت والی حدیث بیہ ہے۔ عن علی بن طالب قال نهانی رسول الله عَلَيْهُ عن التختم بالذهب رقر نفر نفر نفر نفر باب ماجاء فی کراہیۃ خاتم الذہب،ص ۱۵، نمبر ۱۷۳۷) اس و نے کی انگوشی پہننے سے منع فر مایا ہے۔ اربہ جوروایت کی وہ حدیث آگے آرہی ہے۔

ترجمه بن اوراصل اس میں حرمت ہے بس مہرلگا نا اور نمونے کے لئے اس کوحلال قرار دیا اور وہ ضرورت جاندی سے پوری ہوگئی۔

تشریح :سونے اور چاندی میں اصل تو حرمت ہے، صرف مہرلگانے کے لئے اور نمونے کے لئے حلال کیا گیا ہے، اور بیہ ضرورت چاندی سے پوری ہوگئی اس لئے سونے کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

**ترجمه** : ۳ اورانگوشی میں حلقے کا عتبار ہے،اس لئے کہاسی سےانگوشی بنتی ہے،اور تکینے کا عتبار نہیں ہے، یہی وجہ ہے پقر کانگینہ جائز ہے۔

تشریح : انگوشی بنتی ہی ہے طلقے سے اسلئے اس کا اعتبار ہے اور نگینداس کے تابع ہے، یہی وجہ ہے کہ نگیند پھر کا ہوتا جائز ہے ترجمہ : ہم اور نگیندا پن تھیلی کے اندرون جے میں کرے، بخلاف عورت کے اس لئے کہ اس کے تن میں زینت ہے۔ تشریح : مردا نگوشی پہنتا ہے مہرلگانے کے لئے اس لئے نگینہ تھیلی کے اندرون کی طرف رکھے، اور عورت انگوشی زینت کے لئے بہتی ہے۔ لئے بہتی ہے اس لئے وہ انگلی کی پشت کی طرف رکھے۔

ترجمه : (۲۸۱) قاضی اورسلطان مبر بنائے۔

ترجمه الاسلے کہان دونوں کومہر بنانے کی ضرورت ہے، بہر حال ان دونوں کے علاوہ تو افضل بیہ ہے کہانگوٹھی چھوڑ

الْخَتُمِ، وَأَمَّا غَيُرُهُمَا فَالْأَفُضَلُ أَنْ يَتُرُكَهُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ. (٢٨٢) قَالَ وَلَا بَأْسَ بِمِسُمَارِ الْخَتُمِ، وَأَمَّا غَيُرُهُمَا فَالْأَفُضِ لَ أَنْ يَتُرُكَهُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ. (٢٨٢) قَالَ وَلَا يَعَدُّ لَابِسًا لَهُ. النَّمُ بِيُعَلَّ فِي الثَّوْبِ فَلا يُعَدُّ لَابِسًا لَهُ.

دے، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔

تشریح : قاضی اور سلطان کے علاوہ جنکو مہر بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے بہتریہ ہے کہ انگوشی نہ پہنے، تا ہم اس کے لئے پہننا جائز ہے۔

وجه : (۱) قاضی اورسلطان کے لئے انگوشی بنانے گنجائش اس صدیث ہے ہے۔ عن انس بن مالک قال اراد رسول الله علیہ ان یکتب الی بعض الاعاجم فقیل له انهم لا یقرؤن کتابا الا بخاتم فاتخذ خاتما من فضة و نقش فیه محمد رسول الله \_ (ابوداودشریف، باب ماجاء فی باتخاذ الخاتم ،ص ۵۹۰ ، نمبر ۲۱۳ ) اس صدیث میں ہے کہ مہر مارنے کے لئے انگوشی بنوائی \_ (۲) اس صدیث میں لوگوں نے انگوشی پھینک دی عن انس بن مالک انه رأی فی ید النب عالیہ خاتما من ورق یوما واحدا فصنع الناس فلبسوا و طرح النبی و فطرح الناس \_ (ابوداود شریف، باب ماجاء فی ترک الخاتم ، ص ۵۹۲ ، نمبر ۲۲۱)

ترجمه : (۲۸۲) اورکوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تگینے کے سوراخ میں سونے کے تارسے باندھے۔

ترجمه المعنی اس کے سوراخ میں کردے، اس لئے کہ تار تابع ہے، جیسے کہ کیڑے میں چھول ہوٹے لگادے، توبیسونا پہننے والانہیں ہوا۔

تشریح : چاندی کی انگوشی ہواوراس کے نگینے کوسونے کے تارسے باندھ دیتواس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ بیتار تابع ہے تو گویا کہ سونانہیں پہنا،اس لئے بیجائز ہوگا، جیسے سوتی کپڑے میں ریشم کا پھول بوٹا ہوتو تابع ہونے کی وجہ سے جائز ہے۔

وجه : (۱) ان جده عرفجة بن اسعد قطع انفه يوم الكلاب فاتحذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبى عليه فأمره النبى النبي فاتخز أنفا من ذهب (ابوداودشريف، باب ما جاء في ربطالاسنان بالذهب، ١٩٥٥ ، نمبر٢٣٢ ، بر ١٤٥٠ ) السحديث مين سونے كتارسينا كباندها به (٢)عـــن باب ما جاء في شدالاسنان بالذهب، ١٤٥٠ ، نمبر ٢٥٠٠ ) السحديث مين سونے كتارسينا كباندها به (٢)عـــن السمسور بن السمخرمة .... فقلت لك رسول الله إفقال يا بنى انه ليس بجبار فدعوته فخرج و عليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، فقال يا مخرمة هذا خباته لك فاعطاه اياه و بر بخارى شريف، باب الزرر بالذهب، ١٥٠٠ ) السحديث مين به كسونے كتارسي باندها به واتفال كئتاركا استعال جائز به بالذہب، ١٥٠٠ ، نمبر ١٥٠١ ) السحديث مين به كسونے كتارسي باندها به واتفال سكتاركا استعال جائز به باندها به واتفال سازتار في : مسار: تارفي : مسار

قرجمه : (۲۸۳) دانت کوسونے سے نہ باندھے، بلکہ چاندی سے باندھے۔

(٢٨٣)قَالَ وَلَا تُشَدُّ الْأَسْنَانُ بِالذَّهَبِ وَتُشَدُّ بِالْفِضَّةِ لِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَ مُحَمَّدُ: لَا بَأْسَ بِالذَّهَبِ أَيْضًا. وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ مِثُلَ قَوْلِ كُلِّ مِنْهُمَا. ٢ لَهُ مَا أَنَّ عَرُفَجَةَ بُنَ أَسُعَدَ الْكَنَانِيَّ أَصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكَلَابِ فَإِتَّخَذَ أَنْفًا مِنُ فِضَّةٍ فَأَنْتَنَ. فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - عَلَيُهِ الصَّلاةُ الْكِنَانِيَّ أَصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكِلَابِ فَإِتَّخَذَ أَنْفًا مِنُ فِضَّةٍ فَأَنْتَنَ. فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - عَلَيُهِ الصَّلاةُ

ترجمه نا بیام ابوحنیفیگی رائے ہے، اور امام محر فرمایا کہ سونے سے باند سے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، امام ابو یوسف کا قول دونوں کے ہیں۔

تشریح : امام ابوحنیفدگی رائے بیہ کہ دانت کوسونے کی تارہے نہ باندھے، بلکہ چاندی کے تارہے باندھے، اورامام محمد کی رائے ہے کہ دونوں طرح کے کی رائے ہے کہ سونے کے تاریح باندھنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اورامام ابو یوسف کا قول دونوں طرح کے ہیں۔امام ابوحنیفہ اُن احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں مطلقا سونے سے منع فرمایا ہے۔اورامام محمد کی دلیل آگے والی حدیث آرہی ہے۔

وجه: عن ابى موسى اشعرى أن رسول الله عَلَيْنَهُ قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتى واحل لاناثهم (ترندى شريف، باب ماجاء فى الحريروالذهب للرجال، ص ١١٦، نمبر ١٤٢٠) ال حديث مين به كهمردول كلي سوناحرام به -

تشریح : واضح ہے۔

وجه: (۱) صاحب ہدایہ کی حدیث ہے۔ ان جدہ عرفجة بن اسعد قطع انفه یوم الکلاب فاتحذ أنفا من ورق فأنتن علیه فأمره النبی علیہ فأمره النبی علیہ فأمره النبی علیہ فأمره النبی علیہ فامرہ النبیہ ماجاء فی شدالاسنان بالذهب، ص۲۲۳، نمبر ۱۷۲۰، نمبر ۱۷۲۰ اس حدیث میں سونے کے تاریخا کے باندھا ہے۔ (۲) عن طعمة المجعفری قال رأیت موسی بن طلحة قد شد اسنانه بالذهب، در مصنف ابن الی شیخ ، باب شدالاسنان بالذهب، ج کامس، ص۲۰۵، نمبر ۲۵۲۵) اس عمل صحافی سے معلوم ہوتا ہے کہ سونے سے دانت بندھوانا جائز ہے۔

الغت : يوم الكلاب: كوفداور بصره كے درميان ايك وادى كا نام ہے جہاں حضور كى بعثت سے پانچ سال پہلے مشہور جنگ ہوئى تھى جس ميں عرفجہ بن اسعد كنانى كى ناك كٹ گئى تھى۔

ترجمه : ٣ امام ابوطنیفه گی دلیل بیه که که که که که که که که اور خرورت کی بناء پرمباح قرار دیاجا تا ہے، اور بیخ بیضرورت چاندی سے پوری ہوگئی اور وہ ادنی ہے، اس کئے سونا اپنی حرمت پر باقی رہے گا۔ اور آپ نے جوعر فجہ کا واقعہ بیان کیا وَالسَّلامُ - بِأَنُ يَتَّخِذَ أَنُفًا مِنُ ذَهَب سِ وَلَّبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْأَصُلَ فِيهِ التَّحُرِيمُ وَالْإِبَاحَةُ لِللَّا اللَّهُ وَوَهَ الْأَدُنَى فَبَقِى الذَّهَبُ عَلَى التَّحُرِيمِ. وَالضَّرُورَةُ فِيمَا لِللَّهُ وَقَدُ انُدَفَعَتُ بِالْفِضَّةِ وَهِى الْأَدُنَى فَبَقِى الذَّهَبُ عَلَى التَّحُرِيمِ. وَالضَّرُورَةُ فِيمَا رُوى لَمُ تَنُدَفِعُ فِي اللَّانُ فِ دُونَهُ حَيثُ أَنْتَنَ. (٢٨٣) قَالَ وَيُكُرَهُ أَنُ يَلَبَسَ الذُّكُورُ مِنُ الصِّبيَانِ الذَّهَبَ وَالْحَرِيرَ ؛ لِأَنَّ التَّحُرِيمَ لَمَّا ثَبَتَ فِي حَقِّ الذُّكُورِ وَحَرُمَ اللَّبُسُ حَرُمَ الْإِلْبَاسُ كَالُحَمُرِ الشَّيلَانَ الشَّعُرِيرَ ؛ لِأَنَّ التَّحُرِيمَ لَمَّا ثَبَتَ فِي حَقِّ الذُّكُورِ وَحَرُمَ اللَّبُسُ حَرُمَ الْإِلْبَاسُ كَالُحَمُرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْفَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَرَقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْوَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَعُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمَالَعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى الْمَالِي عَلَى الْمُولِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَعُ عَلَى الْمُعَلِي اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

اس میں چاندی سے ضرورت پوری نہیں ہوئی کیونکہ اس سے ناک بد بودار ہوگئ [اس لئے مجبوراسونے کی اجازت دی گئی۔

تشریح :امام ابو صنیفہ گی دلیل بیہ کہ کسونے میں اصل حرمت ہے، ضرورت کی بناپراس کی اجازت دی جاتی ہے، اور
چاندی سے وہ ضرورت پوری ہوگئی اس لئے سونا اپنی حرمت پر برقر ارر ہے گا، اور عرفجہ گا جو واقعہ آپ نے بیان کیا ہے وہاں
چاندی سے ضرورت پوری نہیں ہوئی اس لئے کہ اس سے اور بد بوہو گئی اس لئے وہاں مجبورا سونے کی اجازت دی گئی ہے،
اس لئے عام حالت میں سونا حرام ہی رہے گا۔

ترجمه : (۲۸۴) مروه بے که بچکوسونایاریشم پہنائے۔

ترجمه الله الله كئے كه جب بڑے مرد كے لئے حرمت ثابت ہوئى، اور بہننا حرام ہوا تو دوسر بے كو بہنا نا بھى حرام ہى ہوگا، جيسے شراب جب اس كا بينا حرام ہے تو پلانا بھى حرام ہوگا۔

تشریح: بچاگرچه مكلف نہیں ہے پھر بھی مرد ہے اس لئے اس كوسونا ياريشم پہنا نا مكروہ ہے۔

وجه : (۱) جب مرد کے لئے سونا اورریشم پہننا حرام ثابت ہوا تو دوسر نے دکر بیچکو بھی پہنا ناحرام ہوگا۔ (۲) اس عمل صحابی میں اس کا ثبوت ہے۔ عن جابر قال کنا ننزعہ (یعنی الحریر) عن الغلمان و نتر کہ علی الجواری۔ (ابوداؤو شریف، باب فی الحریرللنساء، ۵۷۳ منبر ۵۵۹ میں اورسری عمل صحابی میں ہے۔ سال بجیر سعید بن جبیر و انا جبال سعید عن الحریر فقال سعید غاب حذیفة بن الیمان غیبة فکسی بنیه و بناته قمص الحریر فلم ما مد به فنزع عن الذکور و ترک علی الاناث قال محمد و به ناخذ۔ (کتاب الآثار لامام محمد فلم میں بہنانا جائے۔

ترجمه : (۲۸۵)رومال کاوه تکراجس سےلوگ پسینه یو نچھتے ہیں وه مکروه ہے[اس کئے کہایک شیم کا تکبراور بڑا پنی ہے ]اورایسے ہی اس وضوکا پانی یو نچھاجا تا ہو، یانال یونچھی جاتی ہو مکروہ ہے۔

ترجمه المرتكرورت كى بناپر موتو مكروه نهيں ہے مجھے بات يہى ہے، اگرتكبر كى وجہ سے موتو مكروہ ہے، توبيد

حَاجَةٍ لَا يُكُرَهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَإِنَّمَا يُكُرَهُ إِذَا كَانَ عَنُ تَكَبُّرِ وَتَجَبُّرِ وَصَارَ كَالتَّرَبُّع فِي الْجُلُوسِ (٢٨٦) وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَرُبِطَ الرَّجُلُ فِي أُصُبُعِهِ أَوْ خَاتَمِهِ الْخَيُطَ لِلْحَاجَةِ [ وَيُسَمَّى ذَلِكَ الرَّتَمُ وَالرَّتِيمَةُ. وَكَانَ ذَلِكَ مِنُ عَادَةِ الْعَرَبِ. قَالَ قَائِلُهُمُ: لَا يَنْفَعَنَّكَ الْيَوُمَ إِنْ

مسكه جارزانو بيٹھنے كى طرح ہوگيا۔

**نشسر ہیں** : رومال جس سے پسینہ یو نچھا جا تا ہو، یا وضوکا یا نی یو نچھا جا تا ہو، یانا ک صاف کی جاتی ہو،اگر تکبر کے لئے ہوتو اس رومال کورکھنا مکروہ ہے،اورا گرضرورت کی بنا پر ہوتو جائز ہے۔ جیسے چارزانوں بیٹھنا تکبر کے طور پر ہوتو مکروہ ہےاور مجبوری اور ضرورت کی وجہ سے ہوتو جائز ہے، اسی طرح رو مال کا مسلہ ہے۔

وجه : (۱) ال مديث مي بي عن ابن عمر قال في حديث شريك يرفعه قال من لبس ثوب شهرة البسه البله ثوبا مثله \_(ابوداود شریف، باب فی لبس الشهر ة ،ص ۵۶۹، نمبر ۴۰۲۹)اس حدیث میں ہے کہ شہرت کا کیڑا ا ين الله الكوالله الكوزات كاكير ايهنائ كار (٢)عن ابن عباس ... ثم تنحى فغسل قدميه ثم اتى بمنديل فلم يـنـفـض بهـا ـ (بخاري شريف، باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة ،ص ۴۵ بنمبر ۲۵ )اس حديث ميں حضور ًنے رومال استعال نہیں کیا،اسی سےمصنف نے بیاستدلال کیا ہے کہ بلاضرورت کےرومال رکھنا اچھانہیں ہے(۳)لیکن ضرورت کے وقت اس كاستعال جائز ب،اس كے لئے بير مديث ب\_عن عائشه قالت كان لرسول الله عَلَيْكُ حرقة ينشف بها بعد الوضوء ـ (ترندى شريف، باب ماجاء في المنديل بعد الوضوء من ١٥، نمبر ٥٣) اس حديث مين حضورً نے رومال استعال فرمایا ہے۔

لعت: خرقة: كير عائلاً اتجر: جرسه شتق ہے، تكبر كرنا۔ يتخط: مخاط سے شتق ہے، ناك كاميل، يہاں مراد ہے ناك صاف کرنا۔ تربع: ربع ہے مشتق ہے، جارزانو بیٹھنا۔

ترجمه : (۲۸۲) كوئى حرج كى بات نهيس ہے كه آدمى اپنى انگى ميں يا اپنى انگوشى ميں ضرورت كى بنايردها كه باندھ\_[ کام کو یاد کرنے کے لئے دھا گہ باندھے

**نے جمعہ** : لے عربی میں اس کا نام ,رتم، یار تیمہ، ہے، اور بیعرب کی عادت تھی، چنانچے شاعر نے بیشع کہا۔ اگرعورت نے برائی کاارادہ کرلیا توتم کوآج کوئی نفع نہیں دے گااس کو بہت سے وصیت کرو، یااس پر دھاگے باندھو۔

تشریح : کوئی کام آیاد آجائے اس کے لئے عرب کے لوگ اپنی انگلی میں یا پی انگوشی میں دھا گہ باندھتے تھے اس کورتم، یار تیمہ، کہتے ہیں،ضرورت کی بنابرایسا کرنا جائز ہے،اورضرورت نہ ہوتو بیا یک عبث فعل ہے اس لئے اس کونہ کر ہے

**لىغت**: شعر:لا ينفعك اليوم \_ الخ\_شعر كا مطلب يه ہے كه اگرعورت برائى ، اور زنا كااراد ه كر ہى لے تواس كوكتنا دھا گه با ندھو، یا کتنا ہی نصیحت کرواس ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہاں اچھی خصلت کی ہوتو بیا چھی خصلت ہی اس کو برائی سے بازر کھے گی هَمَّتُ بِهِمُ كَثُرَةُ مَا تُوصِى وَتَعُقَادُ الرَّتَمِ لِ وَقَدُ رُوِى أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - أَمَرَ بَعُضَ أَصُحَابِهِ بِذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَبَثٍ لِمَا فِيهِ مِنُ الْغَرَضِ الصَّحِيحِ وَهُوَ التَّذَكُّرُ عِنُدَ النِّسُيَان.

# ﴿ فَصُلُ فِي الْوَطِي وَالنَّظَرِ وَالمَسِّ

( ١٨٧) قَالَ وَلَا يَـجُـوزُ أَنُ يَنُظُرَ الرَّجُلُ إِلَى الْأَجُنَبِيَّةِ إِلَّا وَجُهَهَا وَكَفَّيُهَا لِ لِقَوُلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلا يَبُدِينَ زِينَتَهُنَّ اللهُ عَالَهُ عَنُهُمَا -؛ مَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ اللهُ عَالَهُ عَنُهُمَا -؛ مَا ظَهَرَ مِنُهَا ﴾ [النور: ١٣] قَالَ عَلِيٌّ وَابُنُ عَبَّاسٍ - رَضِى اللهُ عَنُهُمَا -؛ مَا ظَهَرَ مِنُهَا أَلُهُ مَا ظَهَرَ مِنُهَا أَنَّ الْمُرَادُ مَوْضِعُهُمَا وَهُوَ الْوَجُهُ وَالْكُفُّ، كَمَا أَنَّ الْمُرَادُ بِالزِّينَةِ

ـرتم: وه دها گهجس سے کوئی کام یادآ جائے۔

ترجمه : ٢ ايك روايت يهجى ہے كہ حضوراً پخ صحابہ كواس كا حكم ديتے تھے، اور اس لئے كہ اس ميں كوئى عبث چيز نہيں ہے، اس كئے كہ اس ميں كوئى عبث چيز نہيں ہے، اس لئے كہ اس ميں صحيح غرض ہے، اور وہ ہے بھول كے وقت يا دكر نا

**تشریح** :صاحب مدایه کی بیروایت نهیس ملی به

#### ﴿فصل في الوطي و النظر و المس

قرجمه : (۲۸۷) اورنہیں جائز ہے کہ مرداجنبی عورت کا دیکھے سوائے اس کے چہرے اور تصلیوں کے۔

ترجمه : الله تعالى كاقول ہے، نه ظاہر كرے اپنى زينت كو كرجوخو د ظاہر ہوجائے، اور حضرت ابن عباس كا قول كه ما ظهر سے مراد سرے كى چيزا ورائكوڭى كى جگهة بت، مراداس كى جگه ہے، اوروہ ہے چېرہ اور تقيلى ، جيسے آيت ميں زينت سے مرادزينت كى جگه ہے۔

تشریح :[۱]عام حالات میںعورت اجنبی مرد کے سامنے اپنی زینت کی جگہ کوظا ہرنہ کرے، بلکہ مردنگا ہیں نیچی ر کھے اور عورت بھی نگا ہیں نیچی رکھیں، تا کہ برائی کاراستہ ہموار نہ ہو،

[۲] شہوت کا خطرہ نہ ہواورضرورت ہوتو عورت اجنبی آ دمی کے سامنے چہرہ اور تقیلی ،اور قدم کھول سکتی ہے ، کیونکہ اس کے کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے ۔لیکن اگر شہوت ابھرنے کا خطرہ ہوتو اس کو بھی چھپائے رکھے۔

[۳] کیکن اگرشہوت کا خطرہ ہے کیکن ضرورت پڑ گئی مثلاعورت کو گواہی دینی ہے، یا ڈاکٹر کودکھلا نا ہے، یاامیگریشن والوں کو چہرہ دکھلا نا ہے، یا امیگریشن والوں کو چہرہ دکھلا نا ہے، یا نکاح کے لئے دلھا کودکھلا نا ہے تو چاہے شہوت کا خطرہ ہوتب بھی چہرہ اور تشیلی اور پاؤں کو کھول سکتی ہے۔

وجه: (١) سر چمپانے كي وجہ بيآ يت ہے۔ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى

# الْمَذُكُورَةِ مَوَاضِعُهَا، ٢ وَلِأَنَّ فِي ابْدَاءِ الْوَجْهِ وَالْكَفِّ ضَرُورَةً لِحَاجَتِهَا إلَى المُعَامَلَةِ مَعَ

لهم ان الله خبير بما يصنعون . (آيت ۴۰، سورة النور۲۲) اس آيت مين مردول كوني نگاه ركفى تاكيدى گئى هم ان الله خبير بما يصنعون . (آيت ۴۰، سورة النور۲۲) اس آيت مين مردول كوني نگاه ركفى تاكيدى هم ديا كه اپني زينت كوظا بر خرين البته جو مجورى كه درج مين ظاهر موجائے يعن شخيلى اور چره ظاهر موجائے تو اس كى گنجائش ہے۔ آيت يہ جسكوصا حب ہدايہ نے بھى ذكركيا ہے۔ وقبل للمومنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضو بن بخموهن على جيوبهن و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ـ (آيت ۳۱، سورة النور۲۲) اس آيت مين هم كمورتين ابن نگابين ني ركيس ـ به بھى فرما الكر سينول بركير اؤ الاكرس ـ

لغت: کمل: سرمہ، یہاں سرمہ لگانے کی جگہ مراد ہے، یعنی چہرہ۔الخاتم:انگوشی، یہاںانگوشی پہننے کی جگہ مراد ہے، یعنی شیلی۔ ترجمه: یہ اس لئے کہ چہرہ اور تھیلی کے ظاہر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ مرد کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے،کسی چیز کو لینے کے لئے یادینے کے لئے، یااس کے علاوہ۔

تشریح: مردکو کچھ لینے اور دینے کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے اس مجبوری کی وجہ سے چپرہ اور تھیلی کو کھول سکتی ہے۔ تسر جسمه: سے ہتھیلی اور چپرے کی طرف اشارہ کرنا اس بات کی صراحت ہے کہ عورت کے قدم کی طرف دیکھنا جائز نہیں الرِّجَالِ أَخُذًا وَإِعُطَاءً وَغَيُرَ ذَلِكَ، ٣ وَهَذَا تَنُصِيصٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاحُ النَّظُرُ إِلَى قَدِمَهَا. وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُبَاحُ النَّظُرُ إِلَى قَدِمَهَا. وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُبَاحُ النَّظُرُ إِلَى وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُبَاحُ النَّظُرُ إِلَى ذِرَاعِهَا أَيُصًا؛ لِلَّنَّهُ قَدُ يَبُدُو مِنُهَا عَادَةً. (٢٨٨)قَالَ فَإِنْ كَانَ لَا يَأْمَنُ الشَّهُوَةَ لَا يَنُظُرُ إِلَى وَجُهِهَا إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَنُ نَظَرَ إِلَى مَحَاسِنِ امُرَأَةٍ أَجُنَبِيَّةٍ عَنُ

ہوگا۔ ایکن امام ابو صنیفہ سے ایک روایت ہے کہ عورت کے قدم کی طرف دیکھنا جائز ہے ، اور امام ابو یوسف سے ایک روایت ہے کہ عورت کے باز وَل کی طرف دیکھنا جائز ہے ، اس لئے کہ عادت میں بیجی ظاہر ہوجا تا ہے۔

تشریح : حضرت ابن عباس نے آیت کی تفسیر میں صرف چہرہ اور تنظیلی کی طرف اشارہ کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قدم اجنی عورت کے قدم کود کھنا جائز ہے اجنی عورت کے قدم کود کھنا جائز ہے اس کئے کہ اس کے کہ ولئے کہ بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اور امام ابو یوسف سے ایک روایت یہ ہے کہ کپڑا دھوتے وقت عادۃ عورت کاباز و بھی کھل جاتا ہے اس کئے باز و کو بھی دیکھنا جائز ہوگا۔

ترجمه : (۲۸۸) پس اگرشهوت سے مامون نه بوتواس کاچره بھی ندد کیھے مرضرورت کی وجہ سے۔

وجه: (۱) اورشهوت کا خطره به تو چهره بھی چھپائے اس کی دلیل ایک تو اوپر کی آیت گرری۔ وقبل للمو منات یغضضن من ابصار هن و یحفظن فروجهن ۔ (آیت اسم، سورة النور۲۲) (۲) اور صدیث میں اس کا اشارہ ہے۔قال ابو هویوة عن النبی علیہ اسکا اشارہ ہے۔قال ابو هویو و عن النبی علیہ اسکا اشارہ کتب علی ابن آدم حظه من الزنا ادر ک ذلک لا محالة فزنا العین النظر و زنا اللسان السمن اللہ کتب علی و تشتهی و الفرج یصدق ذلک کله و یکذبه ۔ (بخاری شریف، باب زنا المسلمان السمن الفرح، ص ۱۹۸۷ مسلم شریف، باب قدرعلی ابن آدم حظمن الزنی وغیره، ص ۱۹۸۷ مسلم شریف، باب قدرعلی ابن آدم حظمن الزنی وغیره، ص ۱۹۷۵ میلا مسلم شریف، باب قدرعلی ابن آدم حظم من الزنی وغیره، ص ۱۹۷۵ میلا میار باد کھنے سے معلوم ہوا کہ چیرے کوشہوت سے دیکھنا آگھکا ذنا ہے۔ اس لئے شہوت کا خطرہ ہوت چھپالے۔ (۳) دوسری صدیث میں بار باد کھنے سے منع فرمایا ہے۔ عن ابن بویدة عن ابیه قال قال دسول الله علیہ لیعلیہ کے الاولی ولیس لک الآخرة ۔ (ابوداوَدشریف، باب ایومر بہ من خص البحر ، ص ۱۳۸۰ میل کے ندد کھے خص البحر ، ص ۱۳۸۰ میل کے ندد کھے خص البحر ، ص ۱۳۸۰ میل کے ندد کھے خص البحر ، من ۱۳۸۰ میل کے ندد کھے کئی : مقبلی یا کئی : جھیلی۔

ترجمه المحضور كول كى وجه سے كوئى آدمى اجنبى عورت كے سن كوشہوت سے ديكھے تواس كى آنكھ ميں سيسه و الاجائے گا تشريح : صاحب ہدايہ كى بيحديث دوحديثوں كا مجموعہ ہے [۱] بہلے گلاے كامفہوم اس حديث ميں ہے۔ عن جرير قال سألت رسول الله عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك را بوداؤد شريف، باب مايوم به من غض البصر،

شَهُوَةٍ صُبَّ فِي عَيْنَيُهِ الْآنِکُ يَوُمَ الُقِيَامَةِ ٢ فَإِن خَافَ الشَّهُوَةَ لَمُ يَنْظُرُ مِنُ غَيْرِ حَاجَةٍ تَحَرُّزًا عَنُ الْمُحَرَّمِ. ٣ وَقَولُلهُ لَا يَأْمَنُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاحُ إِذَا شَكَّ فِي الِاشْتِهَاءِ كَمَا إِذَا عَلِمَ أَوُ عَنُ الْمُحَرَّمِ. ٣ وَقَولُلهُ لَا يَأْمَنُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاحُ إِذَا شَكَّ فِي الِاشْتِهَاءِ كَمَا إِذَا عَلِمَ أَوُ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ ذَلِكَ (٢٨٩) وَلَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَمَسَّ وَجُهَهَا وَلَا كَفَيْهَا وَإِنْ كَانَ يَأْمَنُ الشَّهُوقَ لَكُ الشَّهُوقَ لَا لَيْظُرِ لِلَّنَّ فِيهِ بَلُوَى. وَالْمُحَرَّمُ قَولُهُ - لِقِيَامِ النَّطْرِ لِلَّنَّ فِيهِ بَلُوَى. وَالْمُحَرَّمُ قَولُهُ -

ص ۲۱۳۰، نمبر ۲۱۳۸) [۲] دوسر عظر کامفهوم اس حدیث میں ہے .عن ابن عباس عن النبی علیہ النبی علیہ النبی علیہ النبی علیہ استمع الی حدیث قوم و هم له کارهون او یفرون منه صب فی اذنه الآنک یوم القیامة را بخاری شریف، باب فی الرویاء، ص ۲۱-۷، نمبر ۵۰۲۳، نمبر ۲۲۰ میں ہے کہ باب من کذب فی حلمہ ، ص ۱۲۱۳، نمبر ۲۲ میں اوراو دشریف، باب فی الرویاء، ص ۲۱-۷، نمبر ۵۰۲۳، اس حدیث میں ہے کہ کوئی کسی کی الی بات سے جووہ سنانانہیں چا ہتا تو اس کے کان میں قیامت میں را نگ بگھلا کر ڈالا جائے گا۔

قرجمه : ٢ پس اگرشهوت كاخوف بتو بھى بغير ضرورت كے چېرے كوندد كھے، حرام سے بيخ كے لئے۔

نشریج : شہوت ہوئی تونہیں لیکن خوف ہے کہ چہرہ دیکھے گاشہوت ہوجائے گی تب بھی نہ دنیکھے، تا کہ حرام میں پڑنے کا امکان نہ ہو۔

ترجمه : سے متن میں یرقول,لایامن،اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر شہوت ہونے کا شک ہوت بھی دیکھنا مباح نہیں ہے،جبیا کہ جب اس کا یقین ہو، باغالب گمان ہو کہ شہوت ہوجائے گی۔

تشریح: متن میں الیا من کالفظ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر دیکھنے سے شہوت ابھر آنے کا شک ہوت بھی اجنبہ عورت کے چہرے کوئییں دیکھے، جیسے شہوت ابھر آنے کا غالب گمان ہویا ابھر آنے کا یقین ہوتو نہیں دیکھے، جیسے شہوت ابھر آنے کا غالب گمان ہویا ابھر آنے کا یقین ہوتو نہیں دیکھے، جیسے شہوت ابھر آنے کا غالب گمان ہویا ابھر آنے کا یقین ہوتو نہیں دیکھے۔

وجه: (۱)قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذالک اذکی لهم ان الله خبير بما يصنعون \_ ( آيت ٣٠٠ ، سورة النور٢٢) اس آيت من عهر دنگاه نيگي رکے \_ (٢) سمعت نعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله عَلَيْ بهذ الحديث قال و بينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقی الشبهات استبرأ دينه و عرضه و من وقع فی الشبهات وقع فی الحرام \_ (ابوداودشريف، باب فی اجتناب الشبهات ، ص ٨٥٥ ، نمبر ٣٣٠٠) اس حديث من عهر شهرات سے نيگاتو حرام سے بحی خی عاد ورشهات من داخل موگاتواس بات كا خطره ہے كہرام ميں واقع موجائے \_

**تسر جمعہ** : (۲۸۹) اور حلال نہیں ہے کہ اجنبیہ عورت کے چ<sub>ار</sub>ے کو چھوئے ،اور نہاس کی تھیلی کو چھوئے چاہے ثہوت نہ ہو نے کاامن امن ہو۔

ترجمه : إ ال لئے كرمت قائم ہے اور چھونے كى ضرورت نہيں ہے، اور عموم بلوى بھى نہيں ہے، بخلاف ديھنے كاس

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – مَنُ مَسَّ كَفَّ امْرَأَةٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ وُضِعَ عَلَى كَفِّهِ جَمُرَةٌ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مَ وَهَذَا إِذَا كَانَتُ عَجُوزًا لَا تُشْتَهَى فَلَا بَأْسَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَا إِذَا كَانَتُ عَجُوزًا لَا تُشْتَهَى فَلَا بَأْسَ بِمُصَافَحَتِهَا وَمَسِّ يَدِهَا لِلانُعِدَامِ خَوُفِ الْفِتُنَةِ. وَقَدُ رُوىَ أَنَّ أَبَا بَكُرِ – رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ – كَانَ

لئے کہاس میں عموم بلوی ہے، اور حضور کے اس قول کی وجہ سے حرمت بھی ہے، جس نے اجنبیہ عورت کی تھیلی کوچھویا، اوراس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس کی تھیلی پر قیامت کے دن چنگاری رکھی جائے گی۔

تشریح: شہوت اجھرنے سے مانون ہے پھر بھی اجنبیہ عورت کے چہرے کواور تھیلی کوچھونا حلال نہیں ہے۔ ہاں کسی کام میں چھوئے بغیر کوئی چارہ ہی نہ ہوتو اب مجبوری میں گنجائش ہوگی۔

**9 جسک** : (1) دیکھنے کی ضرورت تو پڑتی ہے اور اس میں عموم بلوی بھی ہے اس لئے اس کی گنجائش ہے ، کین چھونے کی خاتو ضرورت پڑتی ہے ، اور خداس میں عموم بلوی ہے اس لئے شہوت سے مامون ہو پھر بھی چھونا حلال نہیں ہے ۔ (۲) اس حدیث میں ہے کہ ہاتھ کا زنا چھونا ہے ، اس لئے وہ حرام رہے گا۔ قال ابو ھریر ق عن النبی عَلَیْتِ الله زناهما البطش و السو جب کہ ہاتھ کا زنا چھونا ہے ، اس لئے وہ حرام رہے گا۔ قال ابو ھریر ق عن النبی عَلیْتِ الله زناهما البطش و السو جب کہ ہاتھ کا زنا چھونا ہے ، باب قدر علی ابن آ دم حظم من الزنی وغیرہ ، ص ۱۵۵ ا، نمبر ۱۵۵ مسلم شریف ، باب قدر علی ابن آ دم حظم من الزنی وغیرہ ، ص ۱۵۵ ا، نمبر ۱۵۵ مسلم شریف ، باب قدر علی ابن آ دم حظم من الزنی وغیرہ ، ص ۱۵۵ ا، نمبر ۱۵۵ مسلم شریف ، باب قدر علی ابن آ دم حظم من الزنی وغیرہ ، ص ۱۵۵ ان ناچھونا ہے ، اس لئے ضرورت نہیں ہے تو عورت کو ہاتھ خدلگائے۔

**نوٹ**:صاحب ہدایہ کی حدیث اسی اوپر کی حدیث سے متنبط ہے۔

**لغت**: عموم بلوی: جس میں لوگ عام طور پر مبتلاء ہوں اس کوعموم بلوی، کہتے ہیں۔ جمر: چنگاری۔

ترجمه : ۲ ہاتھ لگانا حرام اس وقت ہے کہ عورت جوان ہوخوا ہش رکھتی ہو، کیکن اگرالی بوڑھی ہو کہ اس کوخوا ہش ہی نہیں ہوتو اس سے مصافحہ کرنے اور اس کی تھیلی چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لئے کہ فتنہ کا خوف نہیں ہے، چنانچہ حضرت ابو بکڑ سے روایت ہے کہ وہ جس قبیلے میں دودھ پیا تھا وہاں جاتے تھے اور بوڑھی عور توں سے مصافحہ کرتے تھے۔

تشرمگاہ میں در دہوتا ہے اس لئے وہ جماع سے گھبراتی ہے، اس لئے الیم عورت میں فتنے اور خواہش نہیں رہتی ، بلکہ جماع کرنے سے اس کی شرمگاہ میں در دہوتا ہے اس لئے وہ جماع سے گھبراتی ہے، اس لئے الیم عورت میں فتنے اور خواہش کا خوف نہیں اس لئے اس سے مصافحہ کرلیا تو تھوڑی بہت اس کی گنجایش ہے۔ لیکن اس کوعام رواج نہ بنایا جائے۔

وجه: (۱) او التابعین غیر اولی الاربة من الرجال (آیت ۳۱ سورة النور۲۲) اس آیت میں ہے کہ جسکوعورتوں کی خبر نہیں ہے اس کے سامنے مقام زینت کھول سکتی ہے اس سے استدلال کرسکتا ہے کہ بہت بوڑھی ہوگئ ہوتو اس سے مصافحہ کرسکتا ہے (۲) اس حدیث کے اشار سے سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ جب قلب کا میلان نہیں ہے تو مصافحہ کی گنجائش ہوگی۔قسال ابو هریرة عن النبی عَلَیْ الله الله و الله و المرجل زناهنا الخطاء و القلب یہوی و یتمنی و

يَدُخُلُ بَعُضَ الْقَبَائِلِ الَّتِي كَانَ مُسْتَرُضِعًا فِيهِمُ وَكَانَ يُصَافِحُ الْعَجَائِزَ، ٣ وَعَبُدُ اللهِ بُنُ النُّبَيْرِ - رَضِى اللهُ عَنُهُ - اسْتَأْجَرَ عَجُوزًا لِتُمرِّضَهُ، وَكَانَتُ تَغُمِزُ رِجُلَيُهِ وَتَفُلِى رَأْسَهُ، ٣ النُّا إِنَا اللهُ عَنُهُ السَّامُ عَلَيُهَا لِمَا قُلْنَا، فَإِنْ كَانَ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا لَا تَحِلُّ وَكَذَا إِذَا كَانَ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا لَا تَحِلُ وَكَذَا إِذَا كَانَ شَيْحًا يَأْمَنُ عَلَيها لِمَا قُلْنَا، فَإِنْ كَانَ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا لَا تَحِلُ مُ مَصَافَحَتُهَا لِمَا فِيهِ مِنُ التَّعُرِيضِ لِلْفِتُنَةِ. (٢٩٠) وَالصَّغِيرَةُ إِذَا كَانَتُ لَا تُشْتَهَى يُبَاحُ مَسُّهَا وَالنَّظُرُ إِلَيْهَا لِللهَ الْمَافِيةِ إِلَى وَجُهِهَا وَإِنْ خَافَ أَنْ يَشْتَهِى إِلَى اللهَ النَّالُ اللهُ النَّالُ اللهُ ال

نوك حضرت الوبكر صديق والأعمل صحابة بيس ملا ـ

قرجمه بس اور عبدالله ابن زبیراً یک بور سے کواجرت برلی تھی تا کہ وہ تیار داری کرے، اور انکا پاؤں دبائے اور سر کاجو کیں انکالے۔ نکالے۔

تشريح: يمل صحابه هي نهيس ملار

لغت:تمرضه: مرض سے شتق ہے، تمار داری کرناتغمز :غمز سے شتق ہے، پاؤں دبانا بھیچناتفلی: جو ئیں نکالنا۔

ترجمه بی اورایسے ہی اتنابوڑھا ہوجسکوا پی ذات پرامن ہواور عورت پر بھی امن ہو [تواس کے لئے مصافحہ کرنا جائز ہے ]اس دلیل کی بناپر جو ہم نے بیان کیا، یعنی فتنہ کا خوف نہیں ہے ]،اورا گرعورت پرامن نہ ہوتو عورت سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ فتنہ بھارنا ہے۔

تشریح: بوڑھاستر سال سے او پر ہوجاتا ہے تو وہ جماع کے قابل نہیں رہتا، اور خواہش بھی نہیں ابھرتی ہے، ایسے بوڑھ جس کوخواہش ابھرنے کا خطرہ نہ ہو، اور اس بات کا بھی اطمینان ہو کہ جس عورت کوچھور ہا ہے وہ بھی اتنی بوڑھی ہے کہ اس کو خواہش ابھرنے کا خطرہ نہیں ہے تو وہ بوڑھا اس اجنبیہ عورت کوچھوسکتا ہے اور اس سے مصافحہ کرسکتا ہے،، کیونکہ فتنہ کا خطرہ نہیں ہے۔ کیونکہ فتنے کو ابھار نا ہے، لیکن اسکاعام رواج نہ بنائے ۔ اور اگر خواہش پرامن نہیں ہے تو مصافحہ کرنا اور چھونا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ فتنے کو ابھار نا ہے۔ لیکن اسکاعام رواج نہ بنائے ۔ اور اگر خواہش نہ ہوتو اس کوچھونا اور اس کی طرف دیکھنا مباح ہے۔

ترجمه : إ اس لئ كاس مين فتخ كا خوف نهين بـ

تسرجمه : (۲۹۱) قاضی کے لئے جائز ہے جب وہ عورت پر حکم لگانا چاہے، اور گواہ کے لئے جائز ہے جب وہ عورت پر

احُيَاءِ حُقُوقِ النَّاسِ بِوَاسِطَةِ الْقَضَاءِ وَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ، ٢ وَلَكِنُ يَنْبَغِى أَنُ يَقُصِدَ بِهِ أَدَاءَ الشَّهَادَةِ، ٢ وَلَكِنُ يَنْبَغِى أَنُ يَقُصِدَ بِهِ أَدَاءَ الشَّهَا وَقَصُدُ الشَّهَادَةِ أَوُ الْحُكُمَ عَلَيْهَا لَا قَضَاءَ الشَّهُوَ قِ تَحَرُّزًا عَمَّا يُسُكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ وَهُو قَصُدُ الْقَبِيح. ٣ وَأَمَّا النَّظُرُ لِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ إِذَا اشْتَهَى قِيلَ يُبَاحُ. وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ؛ لِلَّانَّهُ يُوجَدُ

گواهی دیناچاہےاس کی چېرے کی طرف دیکھنا، چاہے شہوت ہونے کا ندیشہ ہو۔

ترجمه ن فضلے، اور گوائی ک ذریعہ لوگوں کے ق کوزندہ کرناہے۔

تشریح: قاضی عورت پرکوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے ایسے موقع پر اس کے لئے چہرے کود یکھنا جائز ہے چاہے تہوت ہونے کا اندیشہ ہو۔ اس طرح گواہ عورت کے لئے یاعورت کے خلاف گواہی دینا چاہتا ہے ۔ اور گواہی کے وقت بیثا ہت کرنا چاہتا ہے کہ یہی عورت ہے۔ اور اس کے لئے عورت کا چہرہ دیکھے تو چاہے تہوت ہونے کا اندیشہ ہو پھر بھی دیکھنا جائز ہے۔ البتد دیکھتے وقت قضاء کی نیت کرے اور گواہ کی ادائیگی کی نیت کرے تہوت کے لئے چہرہ دیکھنے کی نیت نہرے۔

وجه: (۱) عام حالات میں چرہ کھولنا جائزتھا۔البت شہوت کے باو جود کھولنے کی اجازت مجبوری کے درجے میں تھی اور یہاں فیصلہ کرنے اور گواہی دینے کی مجبوری ہے۔اس لئے کھولنے کی اجازت ہوگی (۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے کہ جس عورت کو پیغام نکاح دیا اس عورت کا چبرہ دیکھنا جائز ہے چاہی وہ اجتہیہ ہے۔حدیث ہیہ ۔عن ابسی هر یسر قال کنت عندالنبی عُلَیْتُ فاتاہ رجل فاخبرہ انہ تزوج امرأة من الانصار فقال له رسول الله عُلیْتُ انظرت الیها؟قال لا! قال فاذهب فانظر الیها فان فی اعین الانصار شیئا۔ (مسلم شریف، باب ندب من اراد نکاح امرأة الی ان پیظر الی المرأة وهور پیرتزو جھا ہی الی وجھھا و کفیما قبل خطبتھا ہی ۵۹۸، نمبر ۱۸۲۸ میں میں میں میں میں ہے کہ خطوبہ کو دیکھ سکتا ہے۔ اس میں ضرورت ہے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے قاضی اور گواہ دیکھ سکتا ہے۔ کیونکہ ان دونوں کو ضرورت ہے چاہے گیونکہ اس میں ضرورت ہے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے قاضی اور گواہ دیکھ سکتا ہے۔ کیونکہ ان دونوں کو ضرورت ہے جاہے شہوت کا اند شہو۔

ترجمه نی لیکن مناسب ہے کہ اس سے گواہی دینے اور عورت پر فیصلہ کرنے کی نیت کرے، شہوت پوری کرنے کی نیت نہ کرے، جننانچ سکتا ہوا تنایجے، اور وہ ہے بری چیز کا ارادہ۔

تشریح :گواہی دیتے وقت عورت کی طرف اس نیت سے دیکھے کہ میں گواہی دیر ہاہوں ،خواہش کی نیت سے نہ دیکھے ،اسی طرح فیصلہ کرتے وقت عورت کی طرف اس نیت سے دیکھے کہ میں اس پر فیصلہ کرر ہاہوں شہوت کی نیت نہ کرے،اور جتناممکن ہواس خواہش سے بچے۔

ترجمه بس گواه بننے کے لئے دیکھناا گرشہوت ہوتو بعض حضرات نے فرمایا کہ مباح ہے، لیکن سیح بات بہے کہ مباح

مَنُ لَا يَشُتَهِى فَلَا ضَرُورَةَ، بِجِلَافِ حَالَةِ الْأَدَاءِ. (٢٩٢) وَمَنُ أَرَادَ أَنُ يَتَزَوَّ جَ امُرَأَةً فَلَا بَأْسَ بِأَنُ يَنُظُرَ إِلَيْهَا وَإِنُ عَلِمَ أَنَّهُ يَشُتَهِيهَا لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِيهِ أَبُصِرُهَا فَإِنَّهُ أَحُرَى بِأَنُ يَنُظُرَ إِلَيْهَا وَإِنُ عَلِمَ أَنَّهُ يَشُتَهِيهَا لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِيهِ أَبُصِرُهَا فَإِنَّهُ أَحُرَى أَنُ يُعَلِّمُ اللَّهُ هُوَةٍ. (٢٩٣) وَيَجُوزُ لِلطَّبِيبِ أَنُ أَنْ يُعَلِّمُ امْرَأَةً مُدَاوَاتَهَا لَ لِلَّنَّ نَظَرَ الْجِنْسِ يَنُظُرَ إِلَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ مِنْهَا ( لِلضَّرُورَةِ ) وَيَنْبَغِي أَنْ يُعَلِّمُ امْرَأَةً مُدَاوَاتَهَا لَ لِأَنَّ نَظَرَ الْجِنْسِ يَنُظُرَ إِلَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ مِنْهَا ( لِلضَّرُورَةِ ) وَيَنْبَغِي أَنْ يُعَلِّمُ امْرَأَةً مُدَاوَاتَهَا لَ لِأَنَّ نَظَرَ الْجِنْسِ

نہیں ہے،اس لئے کہ ایسا آ دمی مل سکتا ہےجسکود کی کرشہوت نہ ہو، بخاف اداکی حالت کے، کہ دوسرانہیں مل سکتا۔

تشریح: گواہی بننے کے لئے عورت کے چبر ہے ودیکھنے کی ضرورت پڑرہی ہے اوراس سے شہوت کا بھی غالب گمان ہے، تو بعض حضرات نے فرمایا کہ دیکھنامباح ہے، کیکن سیح بات سے ہے کہ مباح نہیں ہے، کیونکہ ایسا آ دمی مل سکتا ہے جواس کے چبر ہے کو دیکھے اور اس کی شہوت نہ ابھرے۔

**لىغت** بخل الشهادة:،شهادت كوبرداشت كرنا، يعنى گواه بننا\_ بخلاف حالة الادا: گواه كوادا كرنے كى حالت ميں كوئى دوسرا گواه نہيں ملے گا،اس لئے مجبورااس كو گواه دينے كے لئے ديكھنا پڑے گا۔

ترجمه : (۲۹۲) کوئی کسی عورت سے زکاح کرنا چاہے تو اس کی طرف دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے گمان غالب ہو کہ اس کو شہوت ہوگی۔

ترجمه الله حضور کے قول کی وجہ سے کہ اس عورت کود کیولو، کیونکہ بیزیادہ لائق ہے کہتم دونوں کے درمیان موافقت پیدا کردے، اوراس لئے کہ یہال مقصود سنت نکاح کی ادائیگی ہے شہوت پوری کرنانہیں ہے۔

تشریح: جسعورت سے نکاح کرنا ہے اس کودیکھنے سے جہوت کا خطرہ ہوتب بھی اس کودیھ لے، کیونکہ حضور اُنے دیکھنے کا حکم دیا ہے، تاکہ دونوں میں موافقت پیدا ہوجائے، اور اس دیکھنے کا مقصد بیہونا چاہئے کہ میں نکاح کی سنت اداکر رہا ہوں، اس سے خواہش پوری کرنامقصود نہ ہو۔

وجه: صاحب بداید کی حدیث بیرے عن المغیرة بن شعبة انه خطب امراة فقال النبی عَلَیْتُ انظر الیها فانه احری ان یؤدم بینکما رز زر نری شریف، باب ماجاء فی النظر الی المخطوبة ، ص۲۲۲، نمبر ۱۰۸۷) اس حدیث میں عورت کی طرف دیکنے کا حکم دیا۔

ا ن احری: زیاده لاکل ہے۔ پودم: ادام سے مشتق ہے، موافقت ہو۔

قرجمه : (۲۹۳) طبیب کے لئے جائز ہے کہاس کے مرض کی جگدد کھے۔[ضرورت کی بناپی]عورت کواس کی دوا کی جگہہ کودکھلائے۔

ترجمه : ١ اس لئ كهورت كوعورت د كيه تويزياده آسان ب ،

كفصل في الوطى و النظرك

إِلَى الْجِنُسِ أَسُهَلُ (٢٩٣) فَإِنُ لَمُ يَقُدِرُ وِيَسُتُرُ كُلَّ عُضُو مِنُهَا سِوَى مَوُضِعِ الْمَرَضِ لَ ثُمَّ يَنُظُرُ وَيَسُتُرُ كُلَّ عُضُو مِنُهَا سِوَى مَوُضِعِ الْمَرَضِ لَ ثُمَّ يَنُظُرُ وَيَعُضُ بَصَرَهُ مَا استَطَاعَ؛ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ بِالضَّرُورَةِ يُتَقَدَّرُ بِقَدُرِهَا وَصَارَ كَنَظَرِ الْحَافِضَةِ وَالْحَتَّانِ. (٢٩٥) وَكَذَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ النَّظُرُ إِلَى مَوْضِعِ الِاحْتِقَانِ مِنُ الرَّجُلِ لِ لِلَّائَهُ مُدَاوَاةً وَالْحَتَّانِ. (٢٩٥) وَكَذَا لِلهُ زَالِ الْفَاحِشِ عَلَى مَا رُوِى عَنُ أَبِي يُوسُفَ؛ لِلَّنَّهُ أَمَارَةُ وَيَحُوزُ لِللَّمُ اللَّهُ وَاللَّالَةُ أَمَارَةُ

تشریح: مثلاسرین میں زخم ہے اب ڈاکٹر کے لئے اس کا آپریشن کرنا ضروری ہے تواس کے لئے جائز ہے کہ اس جگہ کو دیکھے گ دیکھے۔ بہتر یہ ہے کہ عورت مرض کی جگہ کو دیکھ کر بتا دی تو زیادہ بہتر ہے ، کیونکہ عورت عورت کو دیکھے گی تو اس میں شہوت انجرنے کا خطرہ نہیں ہے۔

وجه: (۱) مجوری کی وجہ سے سر دیکھنا جائز ہوجاتا ہے۔ مجبوری کی وجہ سے صلت کی وجہ بیآ یت ہے۔ قبل لااجد فی ما او حی الی محر ما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفو حا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فان ربک غفور رحیم (آیت ۱۲۵۵، سورة الانعام ۲) اس آیت میں مجبوری کیوجہ سے مردہ کھانے کی اجازت دی گئی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتلایا کہ جتنی ضرورت ہواتی ہی حلال ہے اس سے زیادہ استعال کرنا حرام ہے۔ یہاں بھی جتنی جگدد کیھنے کی ضرورت ہواتی جگہ ہی دیکھنا حلال ہوگا باقی سرکی جگہ ابھی بھی حرام ہے۔ تیہاں بھی جتنی جگہ دیکھنے کی ضرورت ہواتی جگہ ہی دیکھنا حلال ہوگا باقی سرکی جگہ ابھی بھی حرام ہے۔ تو مرض کی جگہ کے علاوہ کوڈھا نک دے، بھردیکھے۔

ترجمه الله اورجتنا ہو سکفض بصر کرے، اس لئے کہ جو چیز ضرورت کی بنیاد پر ثابت ہوتی ہے وہ ضرورت کے مطابق ہی ہوتی ہے، جیسے عورت کے ختنہ کرنے والی کادیکھنا اور ختنہ کرنے والے کادیکھنا۔

تشریح: مرض الیبا ہے کہ عورت کے دیکھنے سے کا منہیں چلے گا، تو پھر سارے ستر کو چھپادے اور مرض کی جگہ کو کھلار کھ،
اور اس میں بھی جہاں تک ہو سکے غض بھر کرے، یعنی نگاہ نیچی رکھے، کیونکہ یہ گنجائش ضرورت کی بنا پر دی گئی ہے اس لئے ضرورت کے مطابق ہی جائز ہوگا۔ اس کی دومثال دیتے ہیں[ا] جیسے عورت کا ختنہ کرنے والی ضرورت کی جگہ کودیکھتی ہے، اور ختنہ کرنے والا ختنہ کی جگہ کودیکھتی ہے، اور مجبوری کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے۔

لغت: خا فضه:عورت كختنه كرنے كوخا فضه، كہتے ہيں،اورمرد كے ختنه كرنے كوختنه كہتے ہيں۔

ترجمه : (۲۹۵) جازنے مردے لئے که مردے حقنہ کی جگه دیکھے۔

**تسر جمعه** ! اس کئے کہ بیعلاج ہےاور مرض کی وجہ سے بیعلاج جائز ہے،اورالیے ہی بہت دبلا ہو،جبیبا کہ حضرت اما م ابو یوسف ؓ سے روایت ہے،اس کئے کہ بہت دبلا ہونا مرض کی علامت ہے۔

تشریح : حقنه ایک علاج ہے، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ پیخانے کے راستے سے پانی اور دوائی پیٹ میں پہنچاتے ہیں،

الْمَرَضِ. (٢٩٢) قَالَ وَيَنُظُرُ الرَّجُلُ مِنُ الرَّجُلِ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ إِلَّا مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَى رُكُبَتِهِ إ لِقَـوُلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَى رُكُبَتِهِ وَيُرُوَى مَا دُونَ سُرَّتِهِ حَتَّى يُجَاوِزَ رُكُبَتَيُهِ ٢ وَبِهَ ذَا ثَبِتَ أَنَّ السُّرَّةَ لَيُسَتُ بِعَوْرَةٍ خِلافًا لِمَا يَقُولُهُ أَبُو عِصْمَةَ وَالشَّافِعِيُّ، ٣ وَالرُّكُبَةُ عَوْرَةٌ خِلافًا لِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ، ٣ وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ خِلافًا لِأَصْحَاب

اس لئے علاج کے لئے پیخانے کے راستے کو دیکھنا ضروری ہے،اس لئے اس علاج کے وقت دبر دیکھنے کی گنجائش ہے۔ آ دمی بہت دبلا ہو گیا ہوتو پیمرض کی علامت ہے اوراس میں حقنہ کرنے کاعلاج بتاتے ہیں۔جبیبا کہ ام ابو پوسفٹ سے منقول ہے۔ ترجمه : (۲۹۲)مردمرد کاد کیوسکتا ہے پورابدن سوائے ناف سے اس کے گھٹنے تک۔

ترجمه العصور كول كا وجد سے كه مردكى سترعورت ناف سے ليكر كھٹنے تك ب، ايك روايت ميں ہے كہ ناف سے ينج سے کیر گھٹنے سے یار کر کے،اوراس سے بیثابت ہوا کہنا ف سترنہیں ہے۔

تشسرایے: یہاںآ گے تین مسلہ بیان کررہے ہیں[ا] ناف سر نہیں ہے، کین اس کے نیچے سے لیکر بال اگنے تک سر ہے۔[۲] گھٹناستر ہے[۳] ران بھی ستر میں داخل ہے۔امام شافعیؓ کے یہاں ناف ستر ہے اور گھٹنا ستر نہیں ہے۔

وجه: ١) حديث مي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله عُلَيْكُ ... واذا زوج احدكم خادمه عبده او اجيره فلا ينظر الى مادون السرة وفوق الركبة . (ابوداوَوشريف، بابمتى يومرالغلام بالصلوة ،ص۸۲، نمبر ۲۹۹رسنن ملبیحقی ، باب عورة الرجل، ج ثانی، ص۳۲۳، نمبر ۳۲۳۵(۲) دوسری حدیث میں ہے۔ ـ سمعت عليا يقول قال رسول الله عَلَيْهِ الركبة من العورة . (داره فطني ،باب الام بتعليم الصلوة والضرب عليها وحدالعورة التي يجب سترها، ج اول، ص ٢٣٧، نمبر ٨٧٨ )اس حديث سے معلوم ہوا كه گھٹنا تك ستر ہے يعني گھٹنا ستر ميں شامل ہے اس کئے اس کا و کھنا جا ترنہیں۔(۳)صاحب ہداری کی حدیث ہیہے۔عن ابسی ایوب قبال سیمعت النبی عَلَیْتُ ہ يقول ما فوق الركبتين من العورة و ما اسفل من السرةمن العورة (دارقطني، بإبالام بتعليم الصلوة والضرب علیھا وحدالعورۃ التی یجب ستر ھا،ج اول ،ص ۲۲۷،نمبر ۸۷۹ )اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ ناف سترنہیں ہے،کیکن گھٹنا ستر ہے۔۔۔: سرة : ناف، ركبة : گھٹنا۔فخد:ران۔

ترجمه بل اس حدیث سے بیثابت ہوا کہ ناف سزنہیں ہے،اس کے خلاف ابوعصمہ اُورامام شافعی کہتے ہیں۔ **تشریح** : امام شافعیؓ اورا ابوعصمه ؓ کہتے ہیں کہ ناف ستر ہے، جبکہ او پر کی حدیث سے ثابت ہوا کہ ناف سترنہیں ہے۔ ترجمه سي گھڻناسر ہاس كے خلاف امام شافعي في فرمايا۔

تشریح: اوپری حدیث ہے معلوم ہوا کہ گھٹنا ستر ہے، کین امام شافعی نے فرمایا کہ گھٹنا ستر نہیں ہے۔

الظَّوَاهِرِ، ﴿ وَمَا دُونَ السُّرَّةِ إِلَى مَنْبَتِ الشَّعُرِ عَوُرَةٌ خِلافًا لِمَا يَقُولُهُ الْإِمَامُ أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ الْكَمَارِيُّ مُعْتَمِدًا فِيهِ الْعَادَةَ؛ لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِهَا مَعَ النَّصِّ بِخِلافِهِ، لَ وَقَدُ رَوَى أَبُو بُنُ الْفَضُلِ الْكَمَارِيُّ مُعْتَمِدًا فِيهِ الْعَادَةَ؛ لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِهَا مَعَ النَّصِّ بِخِلافِهِ، لَ وَقَدُ رَوَى أَبُو هُرَيُرَةَ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - أَنَّهُ قَالَ الرُّكُبَةُ مِنُ الْعُورَة لِ وَالْبَدَى الْحَسَنُ بُنُ عَلِيًّ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُ - سُرَّتَهُ فَقَبَّلَهَا أَبُو هُرَيُرَةَ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُ - مُو وَقَالَ عليه السلامَ لِجَرُهَدِ: وَارِ فَخِذَكَ، أَمَا عَلِمُت أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ؟ ﴿ وَلِأَنَّ الرُّكُبَةَ مُلْتَقَى

ترجمه السرع العاب طوابراس ك خلاف بـ

تشريح: حفيد كيهال ران سرب، اوراصحاب طواهر كيهال يستزهين بـ

ترجمه : في ناف كے ينچے سے كيكر بال كا گئة تك بال كا گئة تك ستر ہے، امام ابو بكر محمد بن الفضل الكمارى نے اس كے خلاف كہا كہ وہ سے عادت كا اعتبار نہيں ہے۔ كے خلاف كہا كہ وہ سے عادت كا اعتبار نہيں ہے۔

تشریح: ناف کے نیچے سے لیکر بال اگنے تک ستر ہے۔ لیکن امام ابو بکر کماری نے فر مایا کہ ناف کے نیچے سے لیکر بال اگنے تک ستر نہیں ہے، کیونکہ عادت میں اس کونہیں ڈھانیتے، لیکن اس کے خلاف نص موجود ہے اسلئے اس عادت کا اعتبار نہیں ہے ترجمه نلے حضرت ابو ہریرۃ سے روایت ہے کہ کہ حضور یے فر مایا کہ گھٹاعورت ہے۔

تشريح: حضرت الوهريره كے بجائے بيروايت حضرت على سے كه گھٹناستر ہے، حديث بيہ بسمعت عليا يقول قال رسول الله عُلين الركبة من العورة . (دار قطنی ،باب الام بتعليم الصلوة والضرب عليها وحدالعورة التي يجب سترها، جاول، ص٢٣٧، نمبر ٨٤٨)

ترجمه : بے حضرت حسن نے اپنے ناف کو کھولاتو حضرت ابو ہریرۃ نے اس کو بوسہ دیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ ناف ستر نہیں ہے۔

ترجمه : ٨ حضور في حضرت جرهد سے فرمایا كما پنی ران كو دها تك لوكیاتم و معلوم نہیں ہے كه ران سرعورت ہے۔ تشریح : جرهد كی حدیث بیہ ہے۔ كان جرهد هذا من اصحاب الصفة انه قال جلس رسول الله عَلَيْكُ عندنا و فخذى منكشفة فقال اما علمت ان الفخذ عورة (ابوداود شریف، باب النهی عن التحرى، ص ٥٦٧، نمبر ٢٠١٥ رتز ندى شریف، باب ماجاء فی حفظ العورة، ص ٢٣٠، نمبر ٢٤٩٥) اس حدیث میں ہے كه ران سرعورت ہے۔ عَظُمِ الْفَخِذِ وَالسَّاقِ فَاجُتَمَعَ الْمُحَرِّمُ وَالْمُبِيحُ وَفِي مِثْلِهِ يَغُلِبُ الْمُحَرِّمُ، ﴿ وَحُكُمُ الْعَوُرَةِ فِي السَّوُأَةِ، حَتَّى أَنَّ كَاشِفَ الرُّكُبَةِ فِي السَّوُأَةِ، حَتَّى أَنَّ كَاشِفَ الرُّكُبَةِ فِي السَّوُلَةِ يُوَدَّ السَّوُلَةِ يُوَدَّ السَّوُلَةِ يُوَدَّ الْكَورَةِ مَنَ اللَّهُ اللَّعُورَةِ مَنَ اللَّهُ الللللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللِلْمُ الللِلْمُ اللَّهُ الل

**ترجمہ** : <u>9</u> اوراس لئے کہ گھٹناران کی ہڈی اور پیڈلی کی ہڈی کے ملنے کی جگہ ہےاس لئے حرام اور مباح کا اجتماع ہوا ،اور اس جیسی صورت میں حرام کوتر جیح دی جاتی ہے۔اس لئے گھٹنا ستر ہوگا۔

تشريح: واضح ہے۔

ترجمه : گٹنامیں ستر ران کے بنسبت ہاکا ہے، اور ران میں شرمگاہ کی بنسبت ہاکا ہے، یہاں تک کہ گٹنا کھولنے والے کو نرمی سے روکا جائے گا، اور شرمگاہ کو کھولنے والے کواگراس نے اصرار کیا تو سزادی جائے گا۔

تشریح: سب سے خت سر شرمگاہ میں ہے، چنانچہ اگراس کے کھولنے پرکوئی اصرار کر بے واس کو مزادی جائے گی، اسے کم ران میں ہے، چنانچہ اس کے کھولنے پرنری سے کم ران میں ہے، چنانچہ اس کے کھولنے پرنری سے روکا جائے گا۔ اور اس سے کم گھنے میں ہے، چنانچہ اس کو کھولنے پرنری سے روکا جائے گا۔ بیتینوں ستروں میں فرق ہے۔

**لغت**: سؤة: برى چيز، يهال مراد ہے شرمگاہ۔ رفق: نرمی سے۔ یعنف بخق سے۔ لج: اصرار کرے بھی چيز میں گھسے۔

ترجمه : (۲۹۷) مردکومرد کے لئے جس وض کود یکھنا جائز ہے اس کو چھونا بھی جائز ہے۔

ترجمه : السلة كدونول مردين اس لتح چهون ميں برابر ہـ

تشریح: ایک مرددوسرے مرد کے جن اعضاء کود مکھ سکتا ہے اس کوچھونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

**وجه** : کیونکہ دونوں مرد ہیں اس لئے اس میں شہوت کا خطر ہنہیں ہے اس لئے چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیکن اگرخواہش انجرآنے کا خطرہ ہوتو نہ چھوئے۔

ترجمه : (۲۹۸) عورت کے لئے جائز ہے کہ مرد کا اتنا حصہ دیکھے جتنا مردد کیرسکتا ہو جبکہ شہوت سے امن ہو۔

ترجمه: کیونکہ جوعضوسترنہیں ہےاس کود کیھنے میں مرداورعورت برابر ہے، جیسے کیڑ ااور جانور دیکھنے میں دونوں برابر ہیں تشریع : مرد کے ناف سے کیر گھٹنے تک کے علاوہ کے عضو کو جس طرح مرد دیکھ سکتا ہے اسی طرح عورت بھی دیکھ سکتی ہے، کیونکہ بید دونوں دیکھنے کے بارے میں برابر ہیں۔

وَالْمَرُأَةِ فِي النَّظُرِ إِلَى مَا لَيُسَ بِعَوُرَةٍ كَالَّقِيَابِ وَالدَّوَابِّ. ٢ وَفِي كِتَابِ الْخُنثَى مِنُ الْأَصُل: أَنَّ نَظَرَ الْمَرُأَةِ إِلَى الرَّجُلِ إِلَى مَحَارِمِهِ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ إِلَى خِلافِ أَنَّ نَظَرَ الْمَرُأَةِ إِلَى الرَّجُلِ اللَّهُ خَلِي بِمَنُزِلَةِ نَظْرِ الرَّجُلِ إِلَى مَحَارِمِهِ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ إِلَى خِلافِ الْجَنُسِ أَغُلَظُ، ٣ فَإِنُ كَانَ فِي قَلْبِهَا شَهُوةٌ أَوْ أَكُبَرُ رَأْيِهَا أَنَّهَا تَشُتَهِى أَوْ شَكَّتُ فِي ذَلِكَ النَّاظِرُ هُوَ الرَّجُلُ إِلَيْهَا وَهُو بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَمُ يَنُظُرُ، يُستَحَبُّ لَهَا أَنُ تَغُضَّ بَصَرَهَا، وَلَوْ كَانَ النَّاظِرُ هُوَ الرَّجُلُ إِلَيْهَا وَهُو بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَمُ يَنُظُرُ، وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى التَّحْرِيمِ. ٣ وَوَجُهُ الْفَرُقِ أَنَّ الشَّهُوةَ عَلَيْهِنَّ غَلِبَةٌ وَهُو كَالْمُتَحَقَّقِ اعْتِبَارًا، فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ كَانَتُ الشَّهُوةَ مُوجُودَةً فِي الْجَانِبَيْنِ، وَلَا كَذَلِكَ إِذَا اشْتَهَتَ الْمَرُأَةُ؛ فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ كَانَتُ الشَّهُوةَ مُوجُودَةً فِي الْجَانِبَيْنِ، وَلَا كَذَلِكَ إِذَا اشْتَهَتَ الْمَرُأَةُ؛

وجه : کیونکه مرداورعورت دونول کے لئے مردکاستر ناف ہے کیکر گھٹنے تک ہے باقی بدن سترنہیں ہے۔دلیل اوپر کی حدیث ہے۔الرکبة من العورة (دارقطنی ،نمبر ۸۷۸)

ترجمه : ٢ مبسوط ك كتاب الخنثى ميں يہ ك كورت كاجنبى مردكود كيضے ميں ايبا ہے كه مردا بنى ذى رحم محرم عورت كو ديھے الين اللہ على اللہ على اللہ اللہ على اللہ اللہ على ا

تشریح : مبسوط کے کتاب انحنثی میں بیہ ہے کہ مردا پنی ذی رحم حرم کے پیٹ اور پیٹے کؤمیں دیکھ سکتا اسی طرح عورت بھی اجنبی مرد کے ناف سے کیکر گھٹنے تک اور پیٹے بھی نہیں دیکھ سکتی ہے، اور اس کی وجہ بیہ بتاتے ہیں کہ عورت مرد کو دیکھے اس میں شہوت ابھرنے کا زیادہ خطرہ ہے۔

نوك: ميرے پاس جومبسوط [كتاب الاصل ] ہے اس ميں كتاب الخثى موجوز نہيں ہے۔

ترجمه ۳: پس اگرعورت کے دل میں شہوت ہو، یا غالب گمان ہے کہ شہوت ہوجائے گی ، یا شک ہے کہ شہوت ہوجائے گی وجائے گی تو خورت کے دل میں شہوت ہوجائے گی تو عورت کے لئے مستحب ہے کہ خض بھر کرے، اور اگر دیکھنے والا مرد ہے اور اس کی بید کیفیت ہے تو نہ دیکھے ، بیہ جملہ اشارہ ہے کہ دیکھنا حرام ہے۔

تشریع : عورت کے دل میں شہوت ہو۔ یا شہوت ہوجانے کا غالب گمان ہو، یا شہوت ہونے کا شک ہوتو ان متیوں صورتوں میں مرد کو نہد کھنے سے شہوت تی ہو یا شہوت ہونے کا غالب صورتوں میں مرد کو نہد کھنے سے شہوت تی ہو یا شہوت ہونے کا غالب گمان ہو یا شہوت ابھرنے کا شک ہوتو ان متیوں صورتوں میں اس کے لئے اجنبیہ عورت کو دیکھنا حرام ہے، اس میں فرق کی وجہ آگے آرہی ہے۔

ترجمه بی فرق کی وجہ یہ ہے کہ قورت میں شہوت غالب ہے، یعنی ہروقت رہتی ہے، پس مرد بھی شہوت کر بے و دونوں جانب سے شہوت ہوگی اس لئے کہ شہوت مرد جانب سے شہوت ہوگی اس لئے کہ شہوت مرد کی جانب موجود نہیں ہے، اس لئے کہ شہوت میں ابھی موجود ہے اور نہ اس کا اعتبار کیا جاسکتا ہے، اس لئے ایک ہی جانب سے شہوت کی جانب موجود نہیں ہے، نہ حقیقت میں ابھی موجود ہے اور نہ اس کا اعتبار کیا جاسکتا ہے، اس لئے ایک ہی جانب سے شہوت

لِأَنَّ الشَّهُوةَ غَيْرُ مَو جُودَةٍ فِي جَانِبِهِ حَقِيقَةً وَاغْتِبَارًا فَكَانَتُ مِنُ جَانِبٍ وَاحِدٍ، وَالْمُتَحَقَّقُ مِنُ الْمُتَحَقَّقِ فِي جَانِبٍ وَاحِدٍ. (٢٩٩) قَالَ وَتَنَظُرُ الْمَتَحَقَّقِ فِي جَانِبٍ وَاحِدٍ. (٢٩٩) قَالَ وَتَنَظُرُ الْمَتَحَقَّقِ فِي جَانِبٍ وَاحِدٍ. (٢٩٩) قَالَ وَتَنَظُرُ الْمَدَاةُ مِنُ الْمَرَأَةِ إِلَى مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنُ يَنَظُرَ إِلَيُهِ مِنُ الرَّجُلِ لَ لِوُجُودِ الْمُجَانَسَةِ، وَانُعِدَامِ الشَّهُ وَ قَ فَا تَحَقَّقَتُ إِلَى الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ اللَّ مُلَا الضَّرُ ورَةً قَدُ تَحَقَّقَتُ إِلَى الانكِشَافِ الشَّهُ وَ قَ فَدُ تَحَقَّقَتُ إِلَى الانكِشَافِ

ہوئی، پس دونوں جانب سے شہوت متحقق ہوتو حرام کی جانب پہنچا نازیادہ قوی ہے،اورایک جانب سے شہوت متحقق ہوتو حرام کی طرف پہنچا نازیادہ قوی نہیں ہے۔

تشریح: دلیل عقلی ذرا پیچیدہ ہے۔ مردکو شہوت ہوتو اجنبیہ عورت کود کھنا حرام ہے، اورعورت کو شہوت ہوتو نہ دیکھنامستحب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت میں گویا کہ ہر وفت شہوت ہوتی ہی ہے، پس مرد میں بھی شہوت ہوگئی تواب دونوں جانب شہوت ہوگئی اس کئے مرد کے لئے دیکھنا حرام ہوگیا تا کہ زنا کی طرف نہ پہنچائے۔ اورا گرم دکی طرف سے شہوت نہیں ہے، تو حکما بھی انکی جانب سے شہوت نہیں ہوئی ، اس لئے اب صرف عورت کی جانب سے شہوت ہوئی ، اس لئے اب صرف عورت کی جانب سے شہوت ہوئی ، اس لئے ورت کے لئے مستحب ہے کہ نہ دیکھے۔

وجه : (۱)قل لــــمـؤمنيـن يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذالک اذکي لهم ان الله خبير بما يصنعون ــ (آيت ٣٠٠، سورة النور٢٨)اس آيت مين ٢٠ كم ونگاه يُجي ركھـــ

لغت :هیقة :هیقة :هیقت میں شہوت ہو۔اعتبارا:هیقت میں توشہوت نہ ہولیکن اس کا اعتبار کرلیا جائے ، کہ اس میں شہوت ہے، جیسے عورت میں اعتبار کر لیتے ہیں کہ ہروقت اس میں شہوت ہے۔افضاء فض سے شتق ہے پہو نچانا۔

ترجمه : (۲۹۹) عورت دوسرى عورت كالتنابدن جتناد مكيسكتا ہے مرددوسرے مردكا۔

تشریح: ایک مرددوسرے مردکاناف سے لیکر گھٹے تک نہیں دیچ سکتا ہے باقی بدن دیچ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت دوسری عورت کاناف سے لیکر گھٹے تک نہیں دیچ سکتا ہے۔ کیونکہ بیستر غلیظہ ہے باقی بدن یعنی پیٹ اور پیٹے وغیرہ دیکھ سکتی ہے۔ وسری عورت دوسری عورت کی پیتان دیکھ لیوشہوت نہیں انجرتی اس لئے کہ اس کے پاس بھی ہے۔ اس لئے ان اعضاء کودیکھنے میں حرج نہیں۔ البتہ ناف سے لیکر گھٹے تک ستر غلیظہ ہے اس لئے اس کا دیکھنا عورت کے لئے بھی جائز نہیں ہے اعضاء کودیکھنے میں حرج نہیں ہوتی۔ اور کھو لئے کی ضرورت بھی ہے جیسے کہ مردمر دکودیکھنے تشہوت نہیں ہوتی۔ اور کھو لئے ہیں۔ ضرورت بھی ہے جیسے جمام میں آپس میں کھولتے ہیں۔

تشروی ایک تو دونوں عورتوں کی جنس ایک ہے [۲] ایک تو دونوں عورتوں کی جنس ایک ہے [۲] ایک تو دونوں عورتوں کی جنس ایک ہے [۲] دوسری ہے کہ آپس میں شہوت نہیں ہوتی [۳] اور تیسری بات ہے کے غسانحانہ وغیرہ میں ان اعضاء کو کھو لنے کی ضرورت ہوتی ہے

فِيمَا بَيُنَهُنَّ. ٢. وَعَنُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ نَظَرَ الْمَرُأَةِ إِلَى الْمَرُأَةِ كَنَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى مَحَارِمِهِ، ٣. بِخِلَافِ نَظرِهَا إِلَى الرَّجُلِ ؛ لِأَنَّ الرِّجَالَ يَحْتَاجُونَ إِلَى زِيَادَةِ الانْكِشَافِ مَحَارِمِهِ، ٣. بِخِلَافِ نَظرِهَا إِلَى الرَّجُلِ ؛ لِأَنَّ الرِّجَالَ يَحْتَاجُونَ إِلَى زِيَادَةِ الانْكِشَافِ لِلاشتِغَالِ بِالْأَعْمَالِ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. (٣٠٠)قَالَ وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ أَمْتِهِ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ وَزَوُجَتِهِ

،اس لئے عورتوں کے سامنے پیٹ اور پیٹیر کھو لنے کی گنجائش دی گئی۔

ترجمه ٢ امام ابوحنیفه گی ایک روایت بیہ کے مورت دوسری عورت کا اتنادیکھے جتنا ایک مردا پنی ذی محرم عورت کا دیکھا ہے تشکستر میسے: ایک مردا پنی ذی محرم عورت کا ناف سے کیکر گھنے تک اور پیٹے آئیں دیکھ سکتا، اسی طرح عورت دوسری عورت کا ناف سے کیکر گھنے تک اور پیٹے آئیں دولیت کے اور پیٹے ا

ترجمه بی بخلاف عورت مرد کے [ توناف سے کیکر گھٹنے کے علاوہ سب دیکھ کئی ہے ]،اس لئے کہ مردزیادہ کھو لنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ کام کرنے میں مشغول ہوتے ہیں لیکن پہلی روایت صحیح ہے۔

تشریح :عورت کے سامنے مر دکو پیٹ اور پیٹھ کھو لنے کی اجازت کیوں دی ہے اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ مر دکوعورت کے سامنے کا م کرنا پڑتا ہے اور ان اعضاء کو کھو لنے کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے پیٹ اور پیٹھ کو کھو لنے کی گنجائش دی گئی

العنت :الاول اصح:امام ابوحنیفه گی پہلی روایت بیتھی که عورت عورت کے سامنے پیٹ اور پیٹی بھی کھول سکتی ہے،صاحب ہدا بیفر ماتے ہیں کہ بیر وایت زیادہ صحیح ہے۔

ترجمه : (۳۰۰) وہ باندی جواس کے لئے حلال ہے اس کی اوراپی بیوی کی شرمگاہ مردد کیوسکتا ہے۔

تشریح: اپنی باندی کی شادی کسی دوسرے سے کروادیا ہوتواس باندی سے صحبت کرنا جائز نہیں۔اس طرح رضاعی بہن باندی ہوتواس سے صحبت کرنا حلال ہواس کی شرم گاہ دیکھنا چاہتو باندی ہوتواس سے صحبت کرنا حلال ہواس کی شرم گاہ دیکھنا چاہتو دیکھ سکتا ہے گناہ نہیں ہے۔البتہ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ خواہ مخواہ نے دیکھ سکتا ہے گناہ نہیں ہے۔البتہ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ خواہ مخواہ نہ دیکھے۔ کیونکہ وہ جگہ شرم کی چیز ہے۔

وجه : (۱) عدیث میں دونوں باتوں کا ثبوت ہے اس کوصا حب ہدایہ نے ذکر کیا ہے۔ اخبون ابھز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ قال قلت یا نبی اللہ! عور اتنا ما ناتی منها و ما نذر؟ قال احفظ عور تک الا من زوجتک او ما ملک سے بعد میں اللہ! عور اتنا ما ناتی منها و ما نذر؟ قال احفظ عور تک الا من زوجتک او ما ملک سے بعد نبی شرک رہے ہوگا العور قبص ۱۳۳۰ ، نمبر ۱۹۲۷ میں باب التستر عند الجماع ، ص ۲۷۵ منبر ۱۹۲۰) اس حدیث میں ہے کہ اپنی ستر کو چھپائے رکھو گراپی بیوی اور باندی سے جس کا مطلب بینکلا کہ بیوی اور باندی کے سامنے ایک دوسر کا ستر ظاہر ہوجائے تو کوئی بات نہیں ہے (۲) ایک حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ ان سعد بن مسعود الکندی قال اتی عشمان بن مظعون رسول اللہ علیہ شال یا رسول اللہ! انی لاستحی

إِلَى فَرُجِهَا لَ وَهَـذَا اطُلاقٌ فِي النَّظِرِ إِلَى سَائِرِ بَدَنِهَا عَنُ شَهُوَةٍ وَغَيْرِ شَهُوَةٍ. وَالْأَصُلُ فِيهِ قَوُلُهُ – عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – غُضَّ بَصَرَك إِلَّا عَنُ أَمَتِك وَامُرَأَتِك عِ وَلاَنَّ مَا فَوُقَ قَوُلُهُ – عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – غُضَّ بَصَرَك إِلَّا أَنَّ الْأُولَى أَنُ لَا يَنظُرَ كُلُ وَاحِدٍ مِنهُمَا ذَلِكَ مِنُ الْمَسِيسِ وَالْعَشَيَانِ مُبَاحٌ فَالنَّظُرُ أَولَى، إِلَّا أَنَّ الْأُولَى أَنُ لَا يَنظُرَ كُلُ وَاحِدٍ مِنهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ لِقَولِهِ – عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ أَهُلَهُ فَلْيَسْتَتِرُ مَا اسْتَطَاعَ إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ لِقَولِهِ – عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ أَهُلَهُ فَلْيَسْتَتِرُ مَا اسْتَطَاعَ وَلا يَتَجَرَّذَانِ تَجَرُّدَانِ تَجَرُّدَانُ ابُنُ عُمَرَ – رَضِى اللهُ عَنُهُمَا – يَقُولُ: الْأُولَى أَنُ يَنظُرَ لِيَكُونَ أَبُلَغَ فِي تَحْصِيلِ مَعْنَى اللَّذَةِ.

ان تری اهلی عورتی قال وقد جعلک الله لهم لباسا و جعلهم لک لباسا قال اکره ذلک قال فانهم یرونه منی واراه منهم قال انت یا رسول الله! قال انا قال انت! فمن بعد ک اذاً ؟قال فلما ادبر عثمان قال رسول الله عَلَيْتُ ان ابن مظعون لحیی ستیر (مصنف عبرالرزاق،القول عندالجماع و کیف یصنع وضل الجماع، تسمادس، مسلام ۱۵۳، نمبرااه ۱۵، نمبراه و کیفا جائز ہے۔

البته نه دیکھے تو بہتر ہے۔

وجه: (۱) مدیث میں ہے۔ عن عتبة ابن عبد السلمی قال قال رسول الله عَلَیْ اذا اتی احد کم اهله فلیستتر ولا یتجرد یجرد العیرین (۲) دوسری روایت میں ہے۔ عائشة قالت ما نظرت او مار أیت فرج رسول الله قط (ابن ماجه شریف، باب التستر عندالجماع، ص ۲۷۵، نمبر ۱۹۲۲/۱۹۲۲ رزندی شریف، باب ماجاء فی الاستتار عندالجماع، ص ۱۳۵۸، نمبر ۲۸۰۰ اس معلوم ہوا کہ جماع کے وقت بالک نگانہ ہوجس سے معلوم ہوا کہ اس کی شرمگاه نہ دیکھے تو بہتر ہے۔

**نسر جسمه** ؛ یہ بیعبارت دیکھنے کے بارے میں مطلق ہے،عورت کے پارے بدن کوشہوت کے ساتھ اور بغیرشہوت کے،اور اس میں حضورگا قول ہے اپنی نگاہ کو نیچی رکھو،مگراپنی باندی اور بیوی ہے۔

تشریح : بیوی اور باندی کاتمام عضود کیمنا حلال ہے، جاہے شہوت کے ساتھ ہویا بغیر شہوت کے ہو، کیونکہ او پرحدیث گزری جس میں ہے کہا بنی باندی اوراینی بیوی کے تمام عضود کیوسکتا ہے۔

ترجمه ن اوراس کئے کدد کیھنے سے بڑھ کرچھونااور جماع کرناجائز ہے تودیکھنابدرجہاولی جائز ہوگا۔ مگرزیادہ بہتریہ ہے کہ مرداورعورت ہرایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہ دیکھے نہ دیکھے، حضور کے قول کی وجہ سے جبتم میں سے کوئی اپنی ہیوی کے پاس آئے تو جتنا ہو سکے ستر رکھے اوراونٹ کی طرح نگانہ ہوجائے۔اوراس کئے بھی کہ یہنسیان پیدا کرتا ہے،،اثر وارد ہونے (٣٠١) قَالَ وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنُ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ إِلَى الْوَجُهِ وَالرَّأْسِ وَالصَّدُرِ وَالسَّاقَيُنِ وَالْعَضَدَيُنِ. وَلَا يَنْظُرُ إِلَى ظَهُرِهَا وَبَطُنِهَا وَفَحِذِهَ إِلَى اللَّهُ أَعُلُمُ مَوَاضِعُ الزِّينَةِ وَهِيَ مَا ذُكِرَ فِي زِينَتَهُنَّ الِا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴾ [النور: ٣] الآيَة، وَالْمُرَادُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَوَاضِعُ الزِّينَةِ وَهِيَ مَا ذُكِرَ فِي

کی وجہ سے۔

تشریح : دیکھنے سے بڑھ کر شرمگاہ کو چھونااور جماع کرنا جائز ہے تو دیکھنا بھی جائز ہوگا۔البتہ نہ دیکھے تو بہتر ہے، کیونکہ حضور ً نے فرمایا کہ جتنا ہو سکے ستر رکھے اور اونٹ کی طرح نزگا نہ ہوجائے،اور دوسری بات بیہ کے کہ شرمگاہ دیکھنے سے نسیان اور بھول کی بیاری ہوتی ہے اس کئے اس کونہ دیکھے۔

لغت بمسیس بمس سے مشتق ہے، چھونا۔غشیان :غش سے مشتق ہے جماع کرنا، ڈھانپنا۔ بتجر د: جرد سے مشتق ہے، نگا ہونا ،اور کھولنا۔عیر :اونٹ۔ پورث: پیدا کرتا ہے

ترجمه: حضرت عبدالله ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ زیادہ بہتر ہیہے کہ دیکھے تا کہ لذت حاصل کرنے میں بلیغ ہو۔ تشریح: حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جماع کے وقت شرمگاہ کودیکھے تا کہ جماع کرنے میں زیادہ لذت حاصل ہو۔ نوٹ: حضرت ابن عمر کی یے قول صحابی نہیں ملا۔

ترجمه : (۳۰۱) آدمی دیکھ سکتا ہے اپنی ذی رخم محرم عورتوں کے چہرہ ،سر ،سیند، پنڈلیوں اور باز ووَں کو ،اور نہ دیکھے اس کی پیٹھ، پیٹے اور ران کو۔

ترجمه الماس میں اللہ تعالی کا قول ہے، کہ عور تیں اپنی زینت کوظا ہر نہ کریں مگر شو ہر کے لئے۔ الخ اوریہاں مراد زینت کی جگہ ہے، جسکومیں نے متن میں پہلے ذکر کیا ہے۔

**نشه ریج** :ذی رحم محرم عورتیں مثلا ماں ، بہن ، چیو پی ، نانی ، خالہ وغیرہ کا چیرہ ، سر ، بنسلی کا حصہ ، پنڈ لی اور باز ووغیر ہ کود کی<sub>و</sub>سکتا ہے۔لیکن اس کی پیٹے، پیٹ ، ران ،گھٹناوغیرہ نہیں دیکھ سکتا۔

وجه : (۱) مرد کے لئے ذی رحم محرم عورت کا گردن ہے لیکر گھٹے تک ستر ہے اور بیمقام شہوت بھی ہیں اس لئے ان مقامات کو نہیں دی سکتا ، باقی سر، چہرہ، پنڈلی اور سینے کے اوپر جوہنسلی کا حصہ ہوتا ہے وہ دی سکتا ہے (۲) آیت میں اس کا ذکر ہے ، جسکو صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے ہے ۔ و لایب دین زینتھن الا لبعو لتھن او آبائھن او آبائھن او آبائھن او ابناء بعو لتھن او ابنائھن او ابناء بعو لتھن او ابناء الله بعو لتھن او ابناء بعو لتھن او ابناء الله بعو لتھن او نسائھن او ما ملکت ایمانھن (آیت اسم سورة النور ۲۲) اس آیت میں ہے کہ عورتیں زینت لیمن نے مقام ان ذی رحم محرم کے سامنے ظاہر کرسکتی ہیں۔ زیور پہنے اور زینت کے مقام ان ذی رحم محرم کے سامنے ظاہر کرسکتی ہیں۔ زیور پہنے اور زینت کرنے کے اعضاء یہ ہیں۔ ناک ، کان ، جن میں سراور چہرہ موجود ہے۔ گلے میں ہار پہنی ہیں جن میں سینہ کے اوپر کی

الْكِتَابِ، ٢ وَيَدُخُلُ فِي ذَلِكَ السَّاعِدُ وَالْأَذُنُ وَالْعُنُقُ وَالْقَدَمُ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مَوُضِعُ النِّينَةِ، ٣ وَلَأَنَّ الْبُعُضَ النِّينَةِ، بِخِلَافِ الطَّهُ وِ الْبَكُنِ وَالْفَخِذِ؛ لِأَنَّهَا لَيُسَتُ مِنُ مَوَاضِعِ الزِّينَةِ، ٣ وَلَأَنَّ الْبُعُضَ يَدُخُلُ عَلَى الْبَعْضِ مِنُ غَيْرِ اسْتِئُذَانٍ وَاحْتِشَامٍ وَالْمَرُأَ قُ فِي بَيْتِهَا فِي ثِيَابِ مِهُنَتِهَا عَادَةً، فَلَوُ يَدُخُلُ عَلَى الْبَعْضِ مِنُ غَيْرِ اسْتِئُذَانٍ وَاحْتِشَامٍ وَالْمَرُأَ قُ فِي بَيْتِهَا فِي ثِيَابِ مِهُنَتِهَا عَادَةً، فَلَوُ يَدُدُ لَكُ عَلَى الْبَعْضِ مِنُ غَيْرِ اسْتِئُذَانٍ وَاحْتِشَامٍ وَالْمَرُأَ قَ فِي بَيْتِهَا فِي ثِيَابِ مِهُنَتِهَا عَادَةً، فَلَوُ حَرِّمَ النَّاعُبُ اللَّهُ عَلَى الْبَعْضِ مِنُ غَيْرِ اسْتِئُذَانٍ وَاحْتِشَامٍ وَالْمَرُأَ قُلْمَا الرَّغُبَةُ تَقِلُّ لِلْحُرُمَةِ الْمُؤَبَّدَةِ فَقَلَّمَا

ہڑی یعنی ہنسلی آئی۔ پنڈلی میں پازیب اور بازو میں بازو بنداور ہھیلی میں چوڑی پہنتی ہیں۔ اس لئے یہ اعضاء مقام زینت ہیں۔ آیت کی بنیاد پر بیاعضاء ذی رحم محرم کے سامنے کھول سکتی ہیں اوران کود کھلا سکتی ہیں۔ پیٹے، پیٹے، ران، سینہ کاوہ حصہ جس پر پیتان ہے یااس کے اردگر دکا حصہ اس پر کوئی زیور نہیں پہنتی اس لئے آیت کی بنیاد پر ان اعضاء کو کھولنا یا دکھا ناحرام ہے (۲) یہ اعضاء دیکھنے سے شہوت ابھرتی ہے اس لئے بھی ان کادیکھنا جائز نہیں ہوگا (۳) ذی رحم محرم عورتیں مردوں کے ساتھ ہر وقت کام کرتی ہیں اس لئے سر، بازو، پنڈلی پر کپڑا لینے کی تاکید کریں تو کام کرنے میں حرج ہوگا۔ شریعت نے ان اعضاء کو دھنے کا تاکیدی تھم نہیں لگایا (۳) عمل صحابی میں ہے۔ ان الحسن و الحسین کانا ید خلان علی احتہما ام کلٹوم وھی تحسط (مصنف ابن ابی شیبة ، جرابع ، ص1ان بمبر ۲۵ کا سراور وھی تحسط (مصنف ابن ابی شیبة ، جرابع ، ص1ان بمبر ۲۵ کا کا ساتھ کے بنڈلی اور بازود کھنا جائز ہے۔

لغت: ساق : پندلی عضدین : عضد کا تثنیہ ہے بازو۔ فخذ : ران۔

ترجمه: ٢ اوراس آیت میں کلائی اور کان اور گلا، اور قدم داخل ہیں، اس کئے کہ یہ سب زینت کی جگہ ہیں، بخلاف پیٹھ اور پیٹ اور ران کے اس کئے کہ یہ مقام زینت کی جگہ نہیں ہیں۔

تشریح : آیت میں کلائی، کان، گردن، اور قدم داخل ہیں، یعنی ان جگہوں پرزیور پہنتی ہے، اس لئے یہ مقام زینت ہیں اور ان جگہوں کوذی رحم محرم کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں۔ اس کے برخلاف پیٹ، پیٹھ اور ران پرکوئی زیور نہیں پہنتی، اس لئے اس کوذی رحم محرم کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی۔

ترجمه: سرا اوراس کئے کہ بغیرا جازت کے اور بغیر شرم کے بعض بعض پرداخل ہوتے ہیں، اور عورت اپنے گھر میں محنت کے کپڑے میں ہوتی ہے، کپس اگران اعضاء کود کھنا حرام قرار دیا جائے تو حرج لازم آئے گا، اورا لیے ہی ہمیشہ کی حرمت کی وجہ سے شہوت کی رغبت کم ہوتی ہے، بخلاف ان اعضاء کے علاوہ کو عمو مانہیں کھولتی [اس لئے ان اعضاء کود کھنا حرام ہوگا]

تشریع : ذی رحم میں بعض پر بغیرا جازت کے داخل ہوتے ہیں اور عور تیں پنڈلی، ٹانگ وغیرہ کو گھر میں کھول کر کا م کرتی ہیں، کپس اگران کو ڈھا پنے کا تھم دیا جائے تو حرج لازم آئے گا، دوسری بات بہ ہے کہ ہمیشہ کی حرمت کی وجہ سے خواہش کی رغبت کم ہوتی ہے، اس لئے ان اعضاء کود کھنا جائز قرار دیا۔

تُشْتَهَى، بِخِلَافِ مَا وَرَائَهَا، لِأَنَّهَا لَا تَنُكَشِفُ عَادَةً. ٣ وَالْمَحُرَمُ مَنُ لَا تَجُوزُ الْمُنَاكَحَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ كَانَ أَو بِسَبَبٍ كَالرَّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ لِوُجُودِ الْمَعْنَييُنِ فِيهِ، وَسَوَا كَانَتُ الْمُصَاهَرَةِ لِوجُودِ الْمَعْنَييُنِ فِيهِ، وَسَوا كَانَتُ الْمُصَاهَرَةُ بِنِكَاحٍ أَو سَفَاحٍ فِي الْأَصَحِّ لِمَا بَيَّنًا. (٣٠٢) قَالَ وَلَا بَأْسَ بِأَن يَمَسَّ مَا جَازَ الْمُصَاهَرَةُ بِنِكَاحٍ أَو سَفَاحٍ فِي الْمُصَاعَقِ لِمَا بَيَّنًا الْمُصَافَرَةِ وَقِلَّةِ الشَّهُوةِ لِلْمَحُرَمِيَّةِ، أَنْ يَنُظُرَ إِلَيْهِ مِنُهَا لَ لِتَحَقُّقِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ فِي الْمُسَافَرَةِ وَقِلَّةِ الشَّهُوةِ لِلْمَحُرَمِيَّةِ،

ترجمه: سم یہاں محرم سے مراد ہے جن عورتوں سے ہمیشہ کے لئے نکاح کرنا حرام ہو چاہے نسب کی وجہ سے ہو، چاہے کسی سبب سے ہو، یعنی رضاعت کی وجہ سے ہاحرمت مصاهرت کی وجہ سے ہو، کیونکہ ان میں بیدونوں معنی پائے جاتے ہیں [یعنی ضرورت ہے اور رغبت کم ہے]

تشریح: یہاں ذی رحم سے مراد ہے کہ ہمیشہ کے لئے ان لوگوں سے زکاح کرنا حرام ہو، اوروہ چارطریقے سے حرمت آتی ہے۔ آانسب کی وجہ سے حرام ہو، جیسے ماں دادی، چھو پی، وغیرہ [۲] یا دودھ پینے کی وجہ سے حرام یہو، جیسے رضاعی ماں، رضاعی ہیں وغیرہ [۳] نکاح کرنے کی وجہ سے حرمت آئی ہو، جیسے مزنیہ کی ماں مسر، [۳] یازناکی وجہ سے حرمت آئی ہو، جیسے مزنیہ کی ماں ۔، اورسب میں علت بیہ ہے کہ ان لوگوں میں رغبت کم ہوتی ہے، اور کھولنے کی ضرورت بھی ہے۔

العنت : بسبب: نسب کی وجہ سے نہیں بلکہ دوسر سبب سے نکاح کرنا حرام ہوا، جیسے رضاعت کے سبب سے نکاح حرام ہوا، جیسے رضاعت کے سبب سے نکاح حرام ہوا۔ یا زنا کے سبب سے نکاح کرنا حرام ہوا۔ مصاہرة: دمادی کی وجہ سے نکاح حرام ہوا۔ سفاح: زنا۔ لما بینا: ہم نے بیان کیا، یعنی اس میں رغبت کم ہے، اور کھو لنے کی ضرورت ہے۔

ترجمه: (٣٠٢) كوئى حرج نهيں ہے كہ چھوئے اس عضوكوجس كود كھنا جائز ہے۔

ترجمه: الكونكه سفركرن مين چهون كاضرورت ب، اورمحرم هون كى وجهس شهوت كم بـ

تشریح : ذی رحم محرم عورتوں کے جن اعضاء کودیکھنا جائز ہے ضرورت پڑنے پران کوچھونا بھی جائز ہے بشرطیکہ شہوت انجرنے کا خطرہ نہ ہو۔

 الی شعرامہ و بیفلیھا، ج رابع ،ص۱۲،نمبر ۱۷۲۵) اس اثر سے معلوم ہوا ماں کا گیسو بنا سکتا ہے۔جس سے معلوم ہوا کہ ان اعضاء کوچھوبھی سکتا ہے۔

۲ بخلاف اجنبیہ کے چہرے اور اس کی تھیلی کے اس لئے کہ اس کا چھونا مباح نہیں ہے، چاہے دیکھنا مباح ہے، اس لئے کہ یہاں شہوت پوری ہے۔ یہاں شہوت پوری ہے۔

تشریح: اجنبیه غورت کاچېره اور تقیلی دیکینا جائز ہے، کیکن اس کا چھونا جائز نہیں، کیونکہ وہاں شہوت کمل ہے۔ تسر جسمہ: سی مگرعورت پریاخود مرد پر شہوت کا خوف ہوتو محرم کونہ دیکھے اور نہ اس کوچھوئے، حضور کے قول کی وجہ سے دونوں آئکھیں زنا کرتیں ہیں اور ان کا زنادیکھنا ہے، اور دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا پکڑنا ہے، اور ذی رحم محرم عورت کے ساتھ زنازیا دہ غلیظ ہے اس لئے اور بھی پر ہیز کرے۔

تشریح: ذی رحم کو پکڑنے سے یاد کھنے سے بیخطرہ ہو کہ عورت پر شہوت کا غلبہ ہوجائے گا، یامر دپر شہوت کا غلبہ ہوجاء گا تو نہاس کود کیھے اور نہاس کو پکڑے، کیونکہ ذی رحم محرم کے ساتھ زناسخت ہے۔

وجه: حدیث میں ہے جسکوصاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے۔ عن ابی هریرة عن النبی علیہ اللہ علی ابن آدم نصیبه من الزنی مدرک ذلک لا محالة فالعینان زنا هما النظر والاذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الکلام والید زناها البطش والرجل زناها الخطأ والقلب یهوی ویتمنی ویصدق ذلک الفرج ویکذبه. (مسلم شریف، باب قدرعلی ابن آدم حظمن الزنا وغیره، ص ۱۵۵۱، نمبر ۱۲۵۵ / ۱۲۵۵ / بخاری شریف، باب زنا الجوارح دون الفرج، ص ۱۸۵۵ ، نمبر ۱۲۲۳ ) اس حدیث میں ہے کہ شہوت کے ساتھ پکڑنا بھی زنا کے درج میں ہے اس لئے شہوت ہوتوذی رحم محرم کے ان اعضاء کونہ چھوئے۔

ترجمه: (۳۰۳) کوئی حرج نہیں ہے کہ ذی رحم محرم کے ساتھ خلوت کرے، یا اس کے ساتھ سفر کرے۔ تسرجمه: لے حضور کے قول کی وجہ سے کہ عورت تین دن اور تین رات سے زیادہ سفر نہ کرے مگر ریہ کہ اس کے ساتھ شوہر ثَالِثَهُمَا الشَّيُطَانُ وَالْمُرَادُ إِذَا لَمُ يَكُنُ مَحُرَمًا، ٢ فَإِنُ احْتَاجَ إِلَى الْإِرُكَابِ وَالْإِنُوَالِ فَلا بَأْسَ بِأَنُ يَسَمَسَّهَا مِنُ وَرَاءِ ثِيَابِهَا وَيَأْخُذَ ظَهْرَهَا وَبَطْنَهَا دُونَ مَا تَحْتَهُمَا إِذَا أَمِنَا الشَّهُوَةَ، ٣ فَإِنُ جَافَهَا عَلَى نَفُسِهِ أَوْ عَلَيُهَا تَيَقُّنًا أَوْ ظَنَّا أَوْ شَكَّا فَلْيَجْتَنِبُ ذَلِكَ بِجَهُدِهِ،

ہویاذی رحم محرم ہو،اور حضور گا قول کوئی مردعورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے، جب تک کہ کوئی مجبوری نہ ہو گرتیسرااس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے،اور مرادیہ ہے کہ محرم نہ ہو۔[تو شیطان ہوتا ہے]

تشریح: محرم عورت کے ساتھ خلوت کرسکتا ہے، اور سفر بھی کرسکتا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور حضور اُنے بھی فرمایا کہ تین دن سے زیادہ عورت سفر نہ کرے مگراس کے ساتھ محرم ہو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ محرم خلوت میں رہ سکتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ دوآ دمی ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، جس کا مطلب بیہ ہے کہ دونوں آ دمی آپس میں محرم نہ ہوتو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔

وجه: (۱) صاحب بدایه کی حدیث یہ ہے۔ عن ابن عمر ان رسول الله علیہ قال لا تسافر المرأة ثلاثا الا و معها ذو محرم (مسلم شریف، باب سفرالمرأة مع محرم الی جج وغیرہ، ص۲۵۸، نمبر ۱۳۲۵۸/ ۱۳۲۸/ ۱۳ حدیث میں ہے کہ ذی رقم محرم کے ساتھ سفر کرے۔ (۲) سمعت ابا سعید ....قال لا تسافر المراة یو مین الا و معها زوجها او ذی رقم محرم ( بخاری شریف باب مسجد بیت المقدی، ص ۱۹۹۰، نمبر ۱۱۹۷ (۳) عن ابن ابن عمر قال خطبنا عمر بالحجابية و قال ....الا لا يخلون رجل بامراة الا کان ثالثها الشيطان عليکم بالجماعة (تر ذی شریف، باب ماجاء فی لزوم الجماعة ، ص ۱۹۵۸، نمبر ۲۱۱۵) اس حدیث میں ہے کہ مردعورت کے ساتھ خالی ہوتا ہے تو و ہاں شیطان ہوتا ہے۔ یعنی اس میں محرم نہ ہوتو و ہاں شیطان ہوتا ہے۔

ترجمہ: ٢ اگر محرم کوسوار کرنے اورا تارنے کی ضرورت پڑے تو کپڑے کے بیچھے سے اس کوچھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے بیٹھ اور پیٹ کو پکڑے، پیٹ سے نیچ کا حصہ نہ پکڑے اگر شہوت سے امن ہو۔

تشریح: اگرگاڑی پرسوار کرنے کی ضرورت پڑے تو کپڑے کے پیچھے سے پیٹ اور پیٹی کا حصہ چھوسکتا ہے، پیٹ سے ینچناف سے گھٹنے تک کاعضونہ کپڑے، اور پیٹے کو بھی کپڑے سے پکڑے۔ اور بیاس وقت ہے کہ شہوت کا خطرہ نہ ہو۔ ینچناف سے گھٹنے تک کا گفت : ارکاب: رکب سے شتق ہے، سوار کرنا. تحتھ ما: پیٹے اور پیٹ کے ینچ، اس سے مراد ہے، ناف سے گھٹنے تک کا عضو۔

ترجمه: سے پس اگراپنی ذات پرشہوت کا خطرہ ہو، یاعورت پرخطرہ ہو،اس کا یقین ہو، یاغالب کمان ہو، یاشک ہوتواپنی کوشش کے مطابق چھونے سے بیچ۔

مُ ثُمَّ إِنُ أَمُكَنَهَا الرُّكُوبُ بِنَفُسِهَا يَمُتَنِعُ عَنُ ذَلِكَ أَصُلًا، وَإِنْ لَمُ يُمُكِنُهَا يَتَكَلَّفُ بِالثِّيَابِ كَى لَا تُصِيبَهُ حَرَارَةُ عُضُوِهَا، وَإِنْ لَمُ يَجِدُ الثِّيَابَ يَدُفَعُ الشَّهُوةَ عَنُ قَلْبِهِ بِقَدْرِ الْإِمُكَانِ. كَى لَا تُصِيبَهُ حَرَارَةُ عُضُوهَا، وَإِنْ لَمُ يَجِدُ الثِّيَابَ يَدُفَعُ الشَّهُوةَ عَنُ قَلْبِهِ بِقَدْرِ الْإِمُكَانِ. (٣٠٣)قَالَ وَيَنُطُرُ الرَّجُلُ مِنْ مَمُلُوكَةِ غَيْرِهِ إِلَى مَا يَجُوزُ أَنْ يَنُظُرَ إِلَيْهِ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ لِ لَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

تشریح : ذی رحم کوچھونے سے یقین ہے کہ عورت کو یا مردکو شہوت ہوجائے گی، یا غالب گمان ہے کہ شہوت ہوجائے گی، یا شک ہے کہ شہوت ہوجائے گی، یا شک ہے کہ شہوت ہوجائے گی، او جہال تک ہو سکے چھونے سے بچے۔

قرجمہ: ۲ پھرا گرعورت خودسوار ہوسکتی ہوتو چھونے سے بالکل بچے،اورا گرمکن نہ ہوتو کپڑے کے ساتھ بتکلف چھوئے تا کہ عورت کی گرمی محسوس نہ ہو،اورا گروہاں کپڑا بھی نہ ہوتو حتی الا مکان دل سے شہوت کو دور کرے۔

تشریح: واضح ہے۔

ترجمه: (۳۰۴) آدمی د کی سکتا ہے دوسرے کی باندی کا تنابدن جتناد کی خاجائز ہے اپنی ذی رحم محرم عورتوں کا۔

تشریح: ذی رحم محرم عورتوں کا ہنسلی کی ہڈی ہے کیکر گھٹنے تک دیکھنا جائز نہیں باقی سر، باز واور پنڈلی دیکھ سکتا ہے اسی طرح دوسرے کی باندی کا ہنسلی کی ہڈی ہے کیکر گھٹنے تک دیکھنا جائز نہیں ہے، باقی سر، باز واور پنڈلی دیکھ سکتا ہے۔

وجه (۱) مملوکه باہرکام کرنے نکلے گی تو ہروفت سر پر چا در رکھنامشکل ہوگا۔ اس لئے اس کے لئے گئج اکثی ہے کہ سر، باز واور پیڈلی کھی رکھ (۲) وہ ذی رخم محرم عورت کی طرح ہوگئی۔ البتہ جن اعضاء کود کھنا جائز ہے ان کوچھونا جائز نہیں۔ کیونکہ وہاں شہوت کا ملہ ہے (۳) حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن عطاء قال قال دسول الله عَلَیْتِ ان الامة قد القت فروة رأسها (۲) دوسرے اثر میں ہے۔ عن ابر اهیم قال تصلی ام الولد بغیر خمار وان کانت قد بلغت ستین سنة رامنف ابن الی شیبة ، ۹۹۲ فی الامۃ تصلی بغیر خمار، ج نانی میں اس نمبر ۱۲۲۲ میں اس حدیث اور قول تا بعی سے معلوم ہوا کہ باندی کا سراور اس پر قیاس کرتے ہوئے باز واور پنڈلی سرنہیں ہے۔

ترجمه : اِ اس كئے كہ يہ قاكم كے كئے نكلى ہے، اور مہمانوں كى خدمت كرتى ہے، اور وہ خدمت كے كيڑے ميں ہوتى ہے اس كئے باندى كے حق ميں اليما ہوگيا جيسے گھر كے اندر عورت كے لئے ذى محرم كے حق ميں ہو۔ ميں ہو۔

تشویح: باندی خدمت کے لئے باہر نکلتی ہے، اور خدمت کے کپڑے میں ہوتی ہے، توجس طرح گر اندر عورت کا ذی رخم محرم کے ساتھ حال ہے، یہی حال باندی کا گھر کے باہر ہوگئ، لیعنی محرم کے سامنے گلے کی ہنسلی سے لیکر گھٹنے تک نہیں کھول سکتی، باقی اعضاء کھول سکتی ہے۔۔۔۔:مھنة: خدمت۔ فِي حَقِّ الْأَجَانِبِ كَحَالِ الْمَرُأَةِ دَاخِلَهُ فِي حَقِّ مَحَارِمِهِ الْأَقَارِبِ. ٢ وَكَانَ عُمَرُ - رَضِى اللهُ عَنُهُ - إِذَا رَأَى جَارِيَةً مُتَقَنِّعَةً عَلاهَا بِالدُّرَّةِ وَقَالَ: أَلْقِى عَنُك الْخِمَارَ يَا دَفَارُ أَتَتَشَبَّهِينَ عَنُهُ - إِذَا رَأَى جَارِيَةً مُتَقَنِّعةً عَلاهَا بِالدُّرَّةِ وَقَالَ: أَلْقِى عَنُك الْخِمَارَ يَا دَفَارُ أَتَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ ٣ وَلَا يَتُولُهُ مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ أَنَّهُ يُبَاحُ إلَّا بِاللهُ وَظَهُرِهَا خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ أَنَّهُ يُبَاحُ إلَّا إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ إلَى الرُّكَبَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ كَمَا فِي الْمَحَارِمِ، بَلُ أَوْلَى لِقِلَّةِ الشَّهُوةِ فِيهِنَّ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكَبَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ كَمَا فِي الْمَحَارِمِ، بَلُ أَوْلَى لِقِلَّةِ الشَّهُوةِ فِيهِنَّ

قرجمه : ٢ حضرت عمر جب باندى كواور هنى اور هے ہوئے ديكھتے تو درے سے اس كوا تھاتے اور كہتے اپنى اور هنى كوا تھا ائے گندى، تو آزاد عور توں كے ساتھ مشابہت كرنا جا ہتى ہے۔

تشریح: صاحب هدایه کا قول صحافی تقریبایه ہے۔ عن انس بن مالک قال دخلت علی عمر بن الخطاب امة قد کان یعرفها لبعض المهاجرین او الانصار، و علیها جلباب متقنعة به فسالها عتقت؟ قالت لا قال فسما بالال جلباب ضعیه عن راسک انما الجلباب علی الحرائر من نساء المومنین فتلکات فقام الیها بالدر قضر بها رأسها حتی القته عن راسها ۔ (مصنف ابن الی شیخ، باب فی الامة تصلی بغیر خمار، ح ثانی، ص ۱۲۳۹ بر سنن یہی ، باب فورة الامة ، ح ثانی، ص ۲۲۳ بنبر ۱۳۲۱ سنن یہی ، باب فورة الامة ، ح ثانی، ص ۳۲۰ بنبر ۱۳۲۱ سنن یہی حضرت عمر نے باندی کوآزاد فورت کے ساتھ مشابہت کرنے سے روکا ہے۔

ا بندہوئے، یاس اوڑھنی کواٹھادیا، خمار: اوڑھنی۔ دفار: دفرسے ماخوذہے، فتنہ وفساد ہریا کرنا، یہاں مرادہے گندی کہیں کی۔ درۃ: کوڑا۔

ترجمه: سے اور باندی کی پیٹھاور پیٹ کود کھناجائز نہیں ہے،اس کےخلاف محمد بن مقاتل نے کہاناف سے کیکر گھنے تک کے علاوہ کود کھنا جائز ہے۔اس لئے کہ باندی کود کھنے کی ضرورت نہیں ہے جتنی کہ محرم کود کھنے کی ضرورت ہے، بلکہاولی ہے کہ باندی کی پیٹ اور پیٹھ نہ دکھے اس لئے کہ کہ محرم میں شہوت کم ہے اور باندی میں شہوت زیادہ ہے۔

تشریح: محربن مقاتل کہتے ہیں کہ دوسرے کی باندی کی پیٹ اور پیٹے بھی دیکھ سکتے ہو۔ اس کی دلیل بیحدیث ہے ۔عن ابسن عباس قال قال رسول الله علیہ الله علیہ الرجل الجاریة اذا اراد ان یشتریها و ینظر الیها ماحلا عورتها و عورتها ما بین رکبتها الی مقعد ازارها (سنن للبہقی ،بابعورة الامة ض ثانی ،ص ۳۲۲۳، نمبر ۳۲۲۳) اس حدیث میں ہے کہ گئے سے لیکر پائجامہ باندھنے کی جگہ تک لینی ناف سے گئے تک ستر ہے باقی پیٹے ستر نہیں ہے۔ اور ہماری دلیل عقلی ہے کہ باندی کا پیٹے اور پیٹے دکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ محرم میں شہوت کم ہے اس کے باوجود اسکی پیٹے اور پیٹے دکھنے کی شخوات نیادہ ہے اس لئے بررجہ اولی اس کی پیٹے اور پیٹے دکھنے کی گئے اکثر نہیں اور باندی میں شہوت زیادہ ہے اس لئے بررجہ اولی اس کی پیٹے اور پیٹ د کھنے کی گئے اکثر نہیں ہونی جا ہے۔

وَكَمَالِهَا فِي الْإِمَاءِ. ٣ وَلَفُظَةُ الْمَمُلُوكَةِ تَنْتَظِمُ الْمُدَبَّرَةَ وَالْمُكَاتَبَةَ وَأُمَّ الُوَلَدِ لِتَحَقُّقِ الْمُدَبَّرَةَ وَالْمُكَاتَبَةَ وَأُمَّا الْخَلُوةُ بِهَا الْحَاجَةِ، وَالْمُسْتَسُعَاةُ كَالْمُكَاتَبَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا عُرِف، ﴿ وَالْمُسَافَرَةُ مَعَهَا فَقَدُ قِيلَ لِلْ يُبَاحُ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ فِيهِنَّ، وَالْمُسَافَرَةُ مَعَهَا فَقَدُ قِيلَ لِلْ يُبَاحُ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ فِيهِنَّ،

**وجه**: عن مجاهد قال لیس علی الامة حماد ۔ (مصنف ابن ابی شبیة ، باب فی الامة تصلی بغیر خمار ، ج ثانی ، ص ۲۱ ، نمبر ۲۲۹ کی اس قول تابعی میں ہے کہ باندی بغیر اوڑھنی کے نماز پڑھے گی ، جس سے معلوم ہوا کہ صرف سرنہیں ڈھانکے گی ، اور پیٹے ڈھانکے گی ۔ پیٹ اور پیٹے ڈھانکے گی ۔

ترجمه بی اورمتن میں مملوکة کالفظ مدبرہ، مکاتبہ، اورام ولدسب شامل ہیں اس کئے کہ اس کو بھی ضرورت ہے، اور جوسعی کرنے والی ہے وہ بھی امام ابوحنیفہ کے نزدیک مکاتبہ کی طرح ہے، جیسا کہ کتاب العتاق میں معلوم ہوا۔

تشریح: متن میں مملوک کالفظ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ جو باندی مد برہ ہے، یامکا تبہ ہے، یاام ولد ہے، یاسعی کرنے والی ہے سب کا حکم ایک ہی ہے، یعنی وہ گلے کی بہنلی سے لیکر گھٹے تک نہیں کھو لے گی، باقی اعضاء کودوسروں کے سامنے کھو لے گی ہوں ہے۔ اس قول تا بعی میں ام ولد کو باندی کے حکم میں رکھا ہے۔ عن ابر اھیم قبال تبصلی ام الولد بغیر خمار و ان کے انت قد بلغت ستین سنة ۔ (مصنف ابن ابی شبیة ، باب فی الامة تصلی بغیر نمار، ج نانی، ص ۲۲۱ میں اس قول تا بعی میں ہے ام ولد کا حکم ہے۔

اس کور مدبرہ، کہتے ہیں۔ مکا تبہ: آقانے کہا کہتم اتنی رقم دوتو آزاد ہوجاو گے۔ اس کو، مکا تبہ، کہتے ہیں۔ ام ولدآقانے جس اس کور مدبرہ، کہتے ہیں۔ مکا تبہ: آقانے کہا کہتم اتنی رقم دوتو آزاد ہوجاو گے۔ اس کو، مکا تبہ، کہتے ہیں۔ ام ولدآقانے جس باندی سے بچہ پیدا کیا اس کورام ولد، کہتے ہیں۔ مستعات: سعی سے شتق ہے، آقانے بچھ حصے کوآزاد کیا تو اتنا حصہ آزاد ہوگیا، اور باقی حصہ باندی رہا اور جوحصہ باقی رہا اس کی قیمت کما کر آقا کودیگی، چونکہ اس کا آدھا حصہ امام ابوطنیفہ کے نزدیک باندی ہی ہے اس لئے اس باندی کو مستعات، کہتے ہیں۔ صاحبین کے نزدیک بیہ پوری آزاد ہوجاتی ہے، اور آزاد ہونے کے بعدوہ اپنی قیمت کما کردیتی ہے، چونکہ بیہ باندی کے ساتھ میں نہیں رہی۔ اپنی قیمت کما کردیتی ہے، چونکہ بیہ باندی کے ساتھ مباح ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ مباح نہیں ہے، کیونکہ ضرورت نہیں ہے۔

تشریح : دوسرے کی باندی کے ساتھ خلوت کرنا، اور سفر کرنا بعض حضرات نے فر مایا کہ مباح ہے جیسے ذی محرم کے ساتھ مباح ہے، کین دوسرے حضرات نے فر مایا کہ مباح نہیں ہے۔

وجه : (۱) دوسرے کی باندی کے ساتھ سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے (۲) اجنبیہ عورت کے ساتھ سفر کرناشہوت کو ابھارنا ہے،

**لىغت** :ضرورة:اتنى ضرورت كهاس كے بغير كام ہى نەچلے،اس كو,ضرورت، كەتتے ہيں۔حاجت: تھوڑى سى ضرورت جسكے بغير بھى كام چل سكتا ہو،اس كو,حاجت، كهتے ہيں۔

تشریح : امام محمد نے کتاب الاصل میں بیفر مایا کہ شخت ضرورت ہو جسکے بغیر کام ہی نہ چلتا ہوتو دوسرے کی باندی کوگاڑی پر چڑھا، یاا تارسکتا ہے، اور ذی رحم میں تھوڑی ہی بھی حاجت ہوتو اس کوگاڑی پر چڑھا یا اس سے اتارسکتا ہے۔

قرجمه: (۳۰۵) کوئی حرج نہیں ہے کہان اعضاء کوچھونے میں اگر خریدنے کا ارادہ رکھتا ہوا گرچیشہوت کا اندیشہ ہو۔ قرجمه: یا مخضرالقدوری میں اس کا ذکر ہے۔

تشریح :کسی باندی کوخریدنے کا ارادہ ہے تو چاہے چھونے سے شہوت اجرنے کا اندیشہ ہو پھر بھی ان اعضاء کو چھوسکتا ہے جس کے دیکھنے کی اجازت ہے۔مثلا سر، بازویا پنڈلی دیکھ سکتا ہے اور خریدنے کا ارادہ ہوتو ان کو چھو بھی سکتا ہے۔تا کہ پتا چل جائے کہ باندی کتنی گدازوزم ہے۔

وجه : (۱) باندی مال کے درج میں ہے۔ اس لئے اس ضرورت کے تحت باندی کو چھوکر دیکھ سکتا ہے (۲) ایک حدیث میں اس تصریح ہے۔ عن ابن عباسٌ قال قال رسول الله علیہ اللہ عور تھا و عور تھا ما بین رکبتھا الی مقعد ازار ھا (سنن بیہ قی ، باب عورة الامة ض نانی ، ص ۱۲۱۳، نمبر ۳۲۱۳) اس حدیث میں ہے کہ باندی کو ترید نے کا ارادہ ہوتو اس کو اللہ بیٹ کرد کھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اللتے بلتے وقت چھونا بھی ہوگا۔ جس سے معلوم ہوا کہ چھوسکتا ہے۔

ترجمه نی اورجامع صغیر میں بھی مطلق ذکر کیا ہے اور کوئی تفصیل نہیں گی ، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ اس حالت میں دیکھنا جائز ہے چاہے شہوت ہوجائے ، کیونکہ ضرورت ہے اور چھونا جائز نہیں ہے اگر شہوت ہو ، یا غالب گمان ہو کہ شہوت مَشَايِخُنَا - رَحِمَهُمُ اللّٰهُ -: يُبَاحُ النَّظُرُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَإِنُ اشْتَهَى لِلضَّرُورَةِ، وَلَا يُبَاحُ النَّظُرُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَإِنُ اشْتَهَى لِلضَّرُورَةِ، وَلَا يُبَاحُ النَّهَ الْفَيَهُ وَ الْسَبَمْتَاعِ، ٣ وَفِي غَيْرِ حَالَةِ الشِّرَاءِ يُبَاحُ النَّظُرُ وَالْمَسُّ بِشَرُطِ عَدَمِ الشَّهُوةِ. (٣٠١) قَالَ وَإِذَا حَاضَتُ الْأَمَةُ لَمُ تُعُرِضُ فِي ازَارٍ يُبَاحُ النَّظُرُ وَالْمَسُ بِشَرُطِ عَدَمِ الشَّهُوةِ. (٣٠١) قَالَ وَإِذَا حَاضَتُ الْأَمَةُ لَمُ تُعُرِضُ فِي ازَارٍ وَالْجَلَلُ وَالْمَطُنُ مِنْهَا عَوْرَةٌ. ٢ وَعَنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهَا وَاجِدِلَ وَمَعُنَاهُ بَلَغَتُ، وَهَذَا مُوافِقٌ لِمَا بَيَّنَا أَنَّ الظَّهُرَ وَالْبَطُنَ مِنْهَا عَوْرَةٌ. ٢ وَعَنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهَا

ہوجائے گی، کیونکہ ایک قسم کا استمتاع ہے۔

تشریح : ہمارے مثانُخ نے بیفر مایا کہ خرید نے کا ارادہ ہے تو شہوت پھر بھی باندی کود کیوسکتا ہے، کیونکہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر شہوت ہویا غالب مگمان ہو کہ شہوت ہوجائے گی تو چھونہیں سکتا ، کیونکہ شہوت کے بعد چھونے سے فائدہ اٹھانا ہو جائے گا ، وجائز نہیں ہے۔

ترجمه: ٣ اورا گرخريدنى كالت نه بوتوشهوت نه بونى كشرط پرد كيفنا اور چيونا مباح بـ

تشریح : اورخرید نے کی حالت نہ ہوتو شہوت کے نہ ہونے کی حالت میں دیکھنا اور چھونا جائز ہے، اور شہوت ہوتو نہ دیکھنا جائز ہے، اور چھونا تو اور بھی جائز نہیں ہے، کونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔

وجه: پہلے گزر چکا کشہوت کے ساتھ چھوناہاتھ کا زناہے والید زناھا البطش (مسلم شریف، نمبر ۲۲۵۷)اس لئے دوسرے کے مال سے زناکے انداز کا استفادہ جائز نہیں ہوگا۔

ترجمه: (۳۰۱) باندی حائضہ ہوجائے ہوجائے توایک ازار میں لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرناچاہے ،اس کامعنی ہے کہ بالغ ہوجائے۔

ترجمه: اوراس دلیل کی وجه سے جوہم نے پہلے بیان کیا، کہ پیٹھ اور پیٹ سرعورت ہے۔

**نشریج** : باندی بالغ ہوجائے تواس کوایک کپڑے میں لوگوں کےسامنے فروخت کے لئے پیش نہیں کرنا چاہئے ، کیونکہ اس سےاس کا پیٹ اور پیٹے ستر نہیں چھپے گا۔ بلکہاس پر قیص ڈال لینا چاہئے تا کہاس کی پیٹ اور پیٹیر حجیب جائے۔

وجه: عن عائشة ان اسماء بنت ابى بكر دخلت على رسول الله عَلَيْ وعليها ثياب رقاق فاعرض عنها رسول الله عَلَيْكُ وعليها ثياب رقاق فاعرض عنها رسول الله عَلَيْكُ وقال يا اسمائان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح لها ان يرى منها الاهذا و هذا و اشار الى وجهه و كفيه \_(ابوداودشريف، باب فيما تبدى المرأة من زينتها من ۵۷۸، نمبر ۱۹۰۸) اس مديث مي حكم بالغ مون يروورت يرده كريد

قرجمه نظ امام محراً سے ایک روایت یہ ہے کہ باندی خواہش کے قابل ہوجائے اور اس جیسی عورت سے جماع کی جاسکتی ہو تواس کا حکم بالغہ کی طرح ہے ایک از ارمیں پیش نہیں کرنا جا ہے ، کیونکہ اس میں اشتہاء موجود ہے۔ إِذَا كَانَتُ تُشْتَهَى وَيُجَامَعُ مِثُلُهَا فَهِى كَالْبَالِغَةِ لَا تُعُرِضُ فِي ازَارٍ وَاحِدٍ لِوُجُودِ الْأَدُونِ اللهُ الْأَجْنَبِيَّةِ كَالْفَحُلِ لَ لِقَوُلِ عَائِشَةَ - رَضِى اللهُ الْاشْتِهَاءِ. (٣٠٧) قَالَ وَالْخَصِيُّ فِي النَّظُرِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ كَالْفَحُلِ لِ لِقَوُلِ عَائِشَةَ - رَضِى اللهُ عَنُهَا -: البُحِصَاءُ مُثُلَةٌ فَلَا يُبِيحُ مَا كَانَ حَرَامًا قَبُلَهُ لَ وَلَأَنَّهُ فَحُلٌ يُجَامِعُ. وَكَذَا الْمَجُبُوبُ؟

تشریح :باندی ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، یا آزادعورت ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، لیکن اس عمر میں آچکی ہے کہ اس جیسی عورت سے جماع کی جاسکتی ہے، اور اس میں خواہش کی کچھرمت آچکی ہے تو ابھی سے اس پر بالغہ کا کپڑا پہنانا شروع کردے، تاکہ حرام سے بچے۔اور باندی کوفروخت کے لئے ایک ازار میں پیش نہ کرے۔

قرجمه: (۳۰۷)خصی آدمی اجنبی کی طرف دیکھنے میں مرد کی طرح ہے۔

ترجمه المحالي عائش كقول كى وجه سے كه خصى كرنا فدكركومثله كرنا ہے،اس كئے مثله كرنے سے پہلے جوحرام تھااب حلال نہيں ہوگا۔

تشریح :جوآ دمی مکمل مرد ہے خصی نہیں ہے جس طرح اجنبیہ کے ستر کودیکھنااس کے لئے حرام ہےاسی طرح جومر دخصی کیا ہوا ہواس کے لئے بھی اجنبیہ کے ستر کودیکھنا حرام ہے۔

وجه : (۱) وراثت، نمازاورد گراحکام میں ضی آ دی مکمل مرد کی طرح ہے اس لئے اجنبیہ کود کیضے میں بھی مرد کی طرح ہوگا (۲) پیدائش طور پر وہ مرد ہی تھا بعد میں اس کا مثلہ کردیا اس لئے ابھی بھی مرد کا ہی حکم ہوگا۔ (۳) قول صحابی میں ہے جسکو صاحب ہدائیہ فلیغیر ن خلق الله صاحب ہدائیہ نے ذکر کیا ہے۔ عن ابن عباسؓ قال خصاء البھائے مثلة ثم تلا و لامر نهم فلیغیر ن خلق الله (آیت ۱۹۱۹، سورة النساء ۴) (مصنف ابن ابی شیبة ، ۸ ما قالوا فی خصاء النیل والدواب، ج سادس ، ۲۲۸ ، نمبر ۲۵۷ سرمصنف عبدالرزاق ، باب الخصاء ، ج رابع ، ص ۴۵۰ ، نمبر ۲۵۷۸ ) اس قول صحابی میں ہے کہ خصی ایک قسم کا مثلہ ہے۔ اور مثلہ کا حکم اصل مرد کا حکم ہوتا ہے۔

اخت: الفحل: المحل مردخصی: جس مردکوضی کردیا گیا ہو۔ مثلہ: جانور کے عضوکو کاٹ دے اس کو مثلہ، کہتے ہیں۔ ترجمہ : ۲ اوراس کئے کہ یکمل مرد ہے جو جماع کرسکتا ہے۔ یہی تکم ہے جس کا ذکر کاٹ دیا گیا ہواس کئے کہ وہ رگڑ کرمنی نکال سکتا ہے، اور یہی تکم ہے بدکار مخنث کا اس کئے کہ وہ فاسق نرہے، اور حاصل بیہ ہے کہ اس بارے میں محکم کتاب کولیا جائے گا جواس بارے میں نازل ہوئی، اور بچینص کی وجہ ہے ستثنی ہوا۔

تشریح: یہاں چارتشم کے مردوں کا تھم بیان کیا جارہا ہے[ا] کمل مرد کا تھم پہلے بیان ہوا [۲] خصی مرد [۳] جس کا ذکر کاٹ دیا گیا ہو[۴] مخنث جومرد ہوتا ہے لیکن لواطت کروا تا ہے، یہ سب مرد ہیں اس لئے اجنبیہ کے دیکھنے ہیں مرد کا تھم نافذ ہوگا۔

أَنَّهُ يَسُحَقُ وَيُنُزِلُ، وَكَذَا الْمُخَنَّثُ فِي الرَّدِي مِنُ الْأَفْعَالِ؛ لِأَنَّهُ فَحُلٌ فَاسِقٌ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُؤُخَذُ فِيهِ بِمُحُكم كِتَابِ اللَّهِ الْمُنزَّلِ فِيهِ، وَالطِّفُلُ الصَّغِيرُ مُسْتَثْنَى بِالنَّصِّ. (٣٠٨) قَالَ وَلا آ يَجُوزُ لِلْهُ مَمْلُوكِ أَنُ يَنظُرَ مِنُ سَيّدَتِهِ إِلَّا إلى مَا يَجُوزُ لِلْأَجُنَبِيّ النَّظُرُ إِلَيْهِ مِنْهَا لِ وَقَالَ مَالِكُ: هُوَ كَالُمَحُرَمِ، وَهُوَ أَحَدُ قَولَى الشَّافِعِيّ لِقَولِهِ تَعَالَى ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُنَّ ﴾ [النور: ٣١] وَلِأَنَّ الُحَاجَةَ مُتَحَقَّقَةٌ لِدُخُولِهِ عَلَيْهَا مِنُ غَيْرِ اسْتِئُذَان. ٢ وَلَنَا أَنَّهُ فَحُلٌ غَيْرُ

**9جه** :(۱)ان سب مردوں کے بارے میں بیچکم آیت نازل ہوئی ہے۔قبل لیلہ ؤ منین یغضوا من ابصار ہم و یحفظوا فروجهم ذالک اذکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون ـ (آیت ۳۰ سورة النور۲۲)اس آیت میں ہے تمام مردوں کوکہا گیا کہ اجتبیہ عورت سے نگاہ نیجی کریں۔

اربة جوآيت نازل هوئي كهـاو التابعين غير اولى اربة من الرجال ﴿ آيت ٣١، سورة النور٢٢) بيرآيت متشابهات مين سے ہے،اس کا ایک مطلب پیہے۔وہ مردجسکوعورت سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کے سامنے بھی عورتیں اپنی مقام زینت کھول سکتیں ہیں،اور دوسرامطلب بیرہے کنہیں کھول سکتیں،اس لئے اس آیت سے مخنث وغیرہ کے بارے میں پیاستدلال نہیں کر سکتے کہاں کے سامنے مقام زینت کھو لنے کی پوری گنجائش ہوگی ،اوپر کی محکم آیت ہے اسی پڑمل کیا جائے گا۔

اوربچوں کے بارے میں بیآیت صاف ہے کہ وہ عورتوں کا مقام زینت دیکھ سکتا ہے، کیونکہاس میں ابھی شہوت نہیں ہے۔ او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء (آيت ٣١ ،سورة النور٢٢)

**ترجمہ**: (۳۰۸)مملوک کے لئے جائز نہیں ہےا پنی سیرہ کا دیکھے مگرا تناہی کہ اجنبی آ دمی اس عورت کا دیکھ سکتا ہے۔ تشريح : اجنبي آدمي اسعورت كاصرف چېره اور تيلي اور قدم د كيوسكتا به اسي طرح غلام ايخ آقا كاصرف چېره اور تيلي ، اوریاوں دیکھ سکتاہے۔

**9 جبه** : (۱) پیغلام اجنبی ہے، بیآ زاد ہوجائے یا دوسرے کی ملکیت میں چلا جائے تو اس عورت سے نکاح کرسکتا ہے، اسلئے اس كے ساتھ حرمت موبد فہيں ہے (٢) عن ابر اهيم قال تستر المرأة عن غلامها (مصنف ابن الى شية ، باب ما قالوا في الرجل المملوك لهان برى شعرمولاته، ج رابع ،ص ۱۱، نمبر ۱۷۲۸) اس قول تابعی میں ہے کہ عورت اپنے غلام سے بھی پر دہ

تعالی کا قول ﴿ او ما ملکت ایمانهن (آیت ۳۱، سورة النور۲۴) اوراس لئے بھی کہ ضرورت محقق ہے کیونکہ بغیرا جازت اس برداخل ہوگا۔ مَحُرَمٍ وَلَا زَوِجٌ، وَالشَّهُوةُ مُتَحَقَّقَةٌ لِجَوَازِ النِّكَاحِ فِي الْجُمُلَةِ وَالْحَاجَةُ قَاصِرَةٌ؛ لِأَنَّهُ يَعُمَلُ خَارِجَ الْبَيْتِ ٢٠ وَالْمُرَادُ بِالنَّصِّ الْإِمَاءُ، قَالَ سَعِيدٌ وَالْحَسَنُ وَغَيْرُهُمَا: لَا تَغُرَّنَّكُمُ سُورَةُ النُّورِ

تشریح : امام مالک فرماتے اور یہی ایک روایت امام شافعی گاہے کہ غلام اپنی سیدہ کی ہنسلی سے کیکر کھٹنے تک کے علاوہ کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ اپنے ذی رحم محرم کی طرح ہو گیا۔

وجه: (۱) ان کی دلیل بیہ ہے کہ قرآن کریم میں ﴿ او ما ملکت ایمانهن ﴾ آیت ہے، جس کا مطلب بیہ ہے کہ اپنے مملوک کے سامنے مقام زینت کھول سکتی ہے۔ (۲) دوسری دلیل بیہ ہے کہ غلام کام کے لئے ہروقت گھر میں داخل ہوگا ، اور بغیر اجازت کے داخل ہوگا اس لئے اس ضرورت کی بنا پر سر پنڈلی ، اور بازو و کیھنے کی اجازت ہونی چا ہے (۳) عن ابن عباس قال لا بأس ان ینظر المملوک الی شعر مو لاته ۔ (مصنف ائن البی شیبة ، باب ما قالوا فی الرجل المملوک لہان میں ہے کہ غلام اسے سیدہ کا بال دیکھ سکتا ہے۔

ترجمه : ٢ ہماری دلیل بیہ کہ غلام مرد ہے اور غیر محرم ہے، اور شوہر بھی نہیں ہے، اور شہوت مخقق ہے کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے نکاح جائز ہے، اور گھریں داخل ہونے کی جو ضرورت ہے، وہ بہت کم ہے، کیونکہ وہ گھرسے باہر کام کرے گا۔

تشریح : ہماری دلیل بیہ کہ بیمرد ہے اور غیرمحرم ہے، اور آزاد ہونے کے بعد نکاح کرسکتا ہے اس لئے حرمت موبدہ نہیں ہے، اس لئے اس میں شہوت ہے، اس لئے پردہ ہونا چاہئے، باقی رہا ضرورت تووہ بہت کم ہے کیونکہ بیگھر سے باہر کام کرے گا، اس لئے گھر میں داخل ہونے کی ضرورت بہت کم ہے۔

اخت : فی الجملہ: کسی نہ کسی طریقے ہے، غلام دوسرے کی ملکیت میں چلاجائے تب بھی اس عورت سے نکاح کرسکتا ہے، یا یہ غلام آزاد ہوجائے تب بھی اس عورت سے نکاح کرسکتا ہے۔

ترجمه: ٣ آيت ميں ايمانكم سے مرادامام سعيداور حسن وغيره نے فرمايا سوره نور سے تم لوگول كودهو كه نه هوو مال عورت مراد بين مير دنہيں ہے۔

تشریح : بیامام شافعیؒ کے استدلال کا جواب ہے، کہ او ماملکت ایمانہن میں ماملکت سے غلام مملوک مرادنہیں ہے، بلکہ باندی مراد ہے کہ اس کے سامنے اپنی زینت کے مقام کو کھول سکتی ہے

وجه : اس قول تا بعی میں مملوک سے مراد باندی ہے غلام نہیں ہے اس لئے باندی کے سامنے اپنی زینت کھول سکتی ہے، قول تا بعی میہ ہدہ الآیة ﴿ او ما ملکت ایمانهن (آیت اسم سورة النور ٢٣) انماعنی بدالا ماء ولم یعنی بدالعبید، (مصنف ابن البی شبیة، باب ما قالوا فی الرجل المملوک لدان بری شعر مولاته، جرابع میں اانم بر ١٤٢٨)

ترجمه: (۳۰۹)باندی سے وال کرے بغیراس کی اجازت کے۔اور بیوی سے وال نہ کرے مگراس کی اجازت سے۔

فَاِنَّهَا فِي الْإِنَاثِ دُونَ الذُّكُورِ. (٣٠٩) قَالَ وَيَعُزِلُ عَنُ أَمَتِهِ بِغَيْرِ اذَّنِهَا وَلَا يَعُزِلُ عَنُ زَوُ جَتِهِ إِلَّا فِاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُولَى بِاذُنِهَا لِ اللَّهُ الْعَزُلِ عَنُ الْعُزُلِ عَنُ الْعُزُلِ عَنُ الْعُزُلِ عَنُ الْعُزُلِ عَنُ الْعُزُلِ عَنُ الْعُزُلِ عَنُ الْعُرَاقِ اللَّهِ بِإِذُنِهَا، وَقَالَ لِمَولَى بِإِذُنِهَا لِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْ اللَّهُ الللللللللَّةُ الللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللِمُ اللللللْمُل

تشریح: جماع کرتے وقت منی باہر نکال دے اس کوعزل کہتے ہے۔ باندی سے اس کی اجازت کے بغیرعزل کرسکتا ہے۔ اور بیوی سے اس کی اجازت سے کرسکتا ہے۔ اور بیوی سے اس کی اجازت سے کرسکتا ہے

وجه : (۱) عزل کرسکتا ہے اس کی دلیل بیصدیث ہے۔ سمع جابر اُ یقول کنا نعزل والقر آن ینزل. (بخاری شریف، باب العزل، ۱۳۵۰ میر الله عالی اس مدیث سے معلوم ہوا کہ عزل اس میر ناجا کزئے ہوا و انا اکو ہ ای تحمل فقال اعزل عنها ان شئت فانه سأتيها ما قدر لها در اسلم شریف، باب میم العزل، ۱۳۵۰ میر ۱۳۵۱ میر ۱۳۵۹ اس مدیث میں ہے کہ اگر باندی سے عزل کرنا چاہوتو اس کی اجازت کے بغیر عزل کر ساس کی دلیل بی تول صحابی ہے۔ عن جاب تو العزل والا العزل والا تستأ مو الحرة فی العزل و الا تستأ مو الامة . (مصنف عبدالرزاق، باب تتا مرالحرة فی العزل والا تستأ مو الامة ، ج سابع، صااله نم الاما المرا ۱۳۵۰ مین قال یعزل عن الامة ویستا مرالحرة ، ج ثالث ، صحاب المرا الامة ، ج سابع ، صابع ، اور آزاد عورت سے اس کی اجازت کے بغیر عزل کرسکتا ہے ، اور آزاد عورت سے اصارت لینی ہوگی۔

اور بیوی سے عزل نه کرے مگر اس کی اجازت سے۔

وج کے اورلذت حاصل کرنااس کاذاتی حق ہے۔ حدیث میں ہے جسکوصا حب ہدایہ نے ذکر کیا ہے۔ عن عمر بن الخطاب ہوگی۔ اورلذت حاصل کرنااس کاذاتی حق ہے۔ حدیث میں ہے جسکوصا حب ہدایہ نے ذکر کیا ہے۔ عن عمر بن الخطاب قال نہے وسول الله ﷺ ان یعزل عن الحرة الا باذنها (ابن الجبشريف، باب العزل، ص٢٥٦، نمبر ١٩٢٨ دمند عمر ابن الخطاب، جاول، ص٣٥، نمبر ٢١٢) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بیوی ہے اس کی اجازت کے بغیرعزل نہ کرے۔ (٢) اور بیوی کے لئے وطی کاحق ہے اس کی دلیل لمبی حدیث کا نگرا ہے۔ حدث نبی عمر و بن العاص قال لی رسول الله ﷺ یا عبد الله اللم اخبر انک تصوم النهاد ... وان لزوجک علیک حقا (بخاری شریف، باب حق الحسم فی الصوم ، ص ٢٦٥، نمبر ١٩٥٥) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بیوی کو وطی کاحق ہے۔ (٣) اس لئے اس کی اجازت کے بغیرعزل نہ کرے بلکہ اگر شوہر کی خواہش بہلے پوری ہوگئی اور بیوی کی خواہش ابھی پوری نہیں ہوئی ہے تو شوہر بیوی اجازت کے بغیرعزل نہ کرے بلکہ اگر شوہر کی خواہش بہلے پوری ہوگئی اور بیوی کی خواہش ابھی پوری نہیں ہوئی ہے تو شوہر بیوی

أَمَةٍ: اعُزِلُ عَنُهَا إِنُ شِئْت ، ٢ وَلَأَنَّ الْوَطَىءَ حَقُّ الْحُرَّةِ قَضَاً لِلشَّهُوةِ وَتَحْصِيلًا لِلُولَدِ وَلِهَذَا تُخَيَّرُ فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ، ٣ وَلَا حَقَّ لِلْأَمَةِ فِي الْوَطَىءِ فَلِهَذَا لَا يُنْقَصُ حَقُّ الْحُرَّةِ بِغَيْرِ اذُنِهَا وَيَسْتَبِدُ بِهِ الْمَولَى ٣ وَلَو كَانَ تَحْتَهُ أَمَةُ غَيْرِهِ فَقَدُ ذَكَرُنَاهَا فِي النِّكَاحِ.

پربرقراررہے۔اس کا ثبوت حدیث میں ہے۔عن انس بن مالک ان النبی علیہ قال اذا غشی الرجل اہله فلیصدقها فان قضی حاجته ولم تقض حاجتها فلا یعجلها ۔ (مصنف عبدالرزاق،القول عندالجماع و کیف یضع وضل الجماع ،ج سادس،ص۱۵۹، نمبر ۱۵۹۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شوہر کی خواہش پوری ہوگئ اور بیوی کی خواہش وفضل الجماع ،ج سادس،ص۱۵۹، نمبر ۱۵۹۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شوہر کی خواہش پوری کی خواہش پوری کرنااس ایکی پوری نہیں ہوئی ہے تو جلدی نہ کر ہے، ابھی شوہراس پر گھرار ہے۔اس حدیث سے بیکھی معلوم ہوا کہ خواہش پوری کرنااس کاحق ہے اس کے اس کی اجازت کے بغیرعن لنہیں کرسکتا۔

ترجمه : ٢ اوراس لئے کہ شہوت پوری کرنے کے لئے ،اور بچہ حاصل کرنے کے لئے وطی آزادعورت کاحق ہے ،اسی لئے ذکر کٹا ہوا ہویا عنین ہوتو عورت کو نکاح توڑنے کا اختیار ہوتا ہے۔

تشریح: عزل کرنے کے لئے بیوی سے اجازت لینی ہوگی اس کی دلیل عقلی ہے، کہ شہوت پوری کرنے کے لئے اور بچہ پیدا کرنے کے لئے آزادعورت کا ذاتی حق ہے اس لئے عزل کرنے میں اس کی اجازت لینی ہوگی۔

لغت :جب: جس كاعضوتنسال كثابهوا بو عنة عنين جس مردكاعضوتناسل بوليكن جماع كرنے برقا در نه بو۔

ترجمه : س اورباندی کووطی کروانے پرزبردی کرنے کاحت نہیں ہے،اوریہی وجہہے کہ آزادعورت کاحق بغیراس کی ا اجازت کے کمنہیں ہوگا،اور آقاوطی کرنے میں منفردہے۔

تشریح: یہاں تین باتیں الگ الگ کہ رہے ہیں۔[ا] ایک بات یہ ہے کہ باندی کووطی کے مطالبے کاحق نہیں ہے،اس لئے عزل کرنے میں اس کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے[۲] دوسری بات یہ کہ رہے ہیں بیوی کووطی کے مطالبے کاحق ہے اس لئے اس کی اجازت کے بغیر عزل کر کے اس کاحق کم نہیں کرسکے گا۔[۳] تیسری بات یہ ہے کہ مولی وطی کرنے میں خود مختار ہے اس لئے اس کو یا ندی عزل کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه : سم اوراگراس کے تحت میں دوسر ہے کی باندی ہوئی بن کر ہے تواس کا حکم میں نے نکاح میں ذکر کیا کہ [کہاس کے مولی سے عزل کی اجازت لینی ہوگی۔

وجه : كيونكه بچه پيدا موگاتو آقا كاغلام موگا ، تواتنا برافائده آقا كا ہے اس لئے عزل كرنے ميں بھى باندى كة قاسے اجازت لينى موگى۔

لغت: يستبد: خودمختار ہے۔

## ﴿فَصُلُّ فِي الاستبراءِ وَغَيْرِهِ ﴾

(٣١٠)قَالَ وَمَنُ اشُتَرَى جَارِيَةً فَاِنَّهُ لَا يَقُرُبُهَا وَلَا يَلْمِسُهَا وَلَا يُقَبِّلُهَا وَلَا يَنُظُرُ إِلَى فَرُجِهَا بِشَهُوَةٍ حَتَّى يَسْتَبُرِئَهَا وَ الْأَصُلُ فِيهِ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ أَلَا لَا تُوطَأُ الْحَبَالَى حَتَّى يُسْتَبُرَأَنَ بِحَيْضَةً } إَفَادَ وُجُوبَ تُوطَأُ الْحَبَالَى حَتَّى يُسْتَبُرَأَنَ بِحَيْضَةً } إِفَادَ وُجُوبَ

## ﴿فصل في الاستبراء و غيره ﴾

ترجمه : (۳۱۰)کسی نے باندی خریدی تواس سے صحبت نہ کرے اور نہاس کو چھوئے ، نہ بوسہ دے ، اور نہاس کی شرمگاہ کو شہوت سے دیکھے یہاں تک کہ استبراء کرلے۔

ترجمه : اوراصل اس میں جنگ اوطاس کے قیدیوں کے بارے میں فر مان ہے کہ حاملہ سے وطی نہ کرے جب تک کہ جب تک کہ بچینہ جن دے اور بغیر حاملہ عورت سے صحبت نہ کرے جب تک کہ ایک چیض سے استبراء نہ کرلے۔

اخت: استبراء: براً ق ہے شتق ہے، رحم کوصاف کرنا، بیاس لئے کیاجا تا ہے تا کہ دوآ دمیوں کا پانی ایک رحم میں جمع نہ ہوجائے، اور اس کا شبہ پیدا نہ ہوجائے کہ بچہ کس کا ہے۔ بیوی میں تو عدت گزروا کربیصفائی ہوتی ہے اور باندی میں استبراء کے ذریعیر حم کی صفائی ہوتی ہے۔

تشریح: کسی نے باندی خریدی تواگروہ حاملہ ہے تو بچہ جننے تک اس سے صحبت نہ کرے اور حاملہ نہیں ہے توا یک حیض سے استبراء کرے اس کے بعد صحبت کرے۔

وجه: (۱) صاحب بدایه کی حدیث یہ ہے۔ عن ابسی سعید الخدری و رفعہ انه قال فی سبایا اوطاس ، لا توطأ حامل حتی تحیض حیضة ۔ (ابوداودشریف، باب فی وطاالبایا، اس اس، نمبر ۱۵۸ متر نمی تحیض حیضة ۔ (ابوداودشریف، باب فی وطاالبایا، اس، نمبر ۱۵۸ متر نمی الجاریة وهی حامل ، ص۲۵ منمبر ۱۱۳۱۱) اس حدیث میں ہے کہ غیر حاملہ ایک حیض سے استبراء کرے۔ (۲) عن رویفع بن ثابت الانصاری .... سمعت رسول الله علی یقول یوم حنین قال لا یحل لامریء یؤمن بالله و الیوم الآخر ان یسقی مائه زرع غیره . یعنی اتیان الحبالی و لا یحل لامرء یومن بالله و الیوم الآخر ان یقع علی امرأة من السبی حتی یستبرئها ۔ (ابوداودشریف، باب فی وطا البایا، میں اس حدیث میں بھی ہے کہ استبراء کرے

النفت: حبالی: حامله عورت دحیالی: جوعورت حامله نه ہو۔ سبایا: سبیة کی جمع ہے قیدی عورت داوطاس: مکه مکرمہ سے تین مرحلے کی دوری پرایک مقام ہے، جہال جنگ ہوئی تھی اورعورتیں قید ہوئیں تھیں

ترجمه : ٢ اس حديث سے آقا پر استبراء واجب ہوااور قيدى عورتوں ميں سبب پر دلالت كى ، اور وہ قبضا ورملكيت كانيا

الاستبراء على المولى، و دَلَّ على السَّب في الْمَسْبيَة و هُو استِحدَاث الْمِلُكِ وَالْيَدِ؛ لِأَنَّهُ هُو الْمَوْجُودُ فِي مَوْرِدِ النَّصِ، و هَذَا لِأَنَّ الْحِكْمَة فِيهِ التَّعَرُّفُ عَنُ بَرَاءَة الرَّحِمِ صِيانَةً لِلْمِياهِ الْمُحترَمَةِ عَنُ الاحترَامة عَنُ الاحترامة في السَّعُلِ أَوْ تَوَهُم الله عَنُ الاستَباهِ، وَ ذَلِكَ عِندَ حَقِيقَةِ الشُّعُلِ أَوْ تَوَهُم الشُّعُلِ بِمَا مُحترَم، و هُو أَنُ يَكُونَ الْوَلَدُ ثَابِتَ النَّسَب، ٣ وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْترِي لا عَلَى النَّسُب؛ ٣ وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْترِي لا عَلَى الْبَائِعِ فَيَجِبُ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْحِلَة الْحَقِيقِيَة إِرَادَةُ الْوَطِي، وَالْمُشْترِي هُو الَّذِي يُرِيدُهُ دُونَ الْبَائِعِ فَيَجِبُ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْعِلَة الْحَقِيقِيَة إِرَادَةُ الْوَطِي، وَالْمُشْترِي هُو الَّذِي يُرِيدُهُ دُونَ الْبَائِعِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ، ٣ غَيْرَ أَنَّ الْعِلَة الْحَقِيقِيَة إِرَادَةُ الْوَطِي، وَالْمُشْترِي هُو الَّذِي يُرِيدُهُ دُونَ الْبَائِعِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ، ٣ غَيْرَ أَنَّ الْإِرَادَة أَمُرٌ مُبُطِنٌ فَيُدَارُ الْحُكُمُ عَلَى ذَلِيلِهَا، وَهُوَ التَّمَكُنُ مِنُ الْوَطِي وَالتَّمَكُنُ انَّمَا يَثُبُتُ بِالْمِلُكِ وَالْيَدِ فَانْتَصَبَ سَبَبًا وَأَدِيرَ الْحُكُمُ عَلَيْهِ تَيُسِيرًا، فَكَانَ السَّبَبُ وَالتَّمَكُنُ انَّمَا يَثُبُتُ بِالْمِلُكِ وَالْيَدِ فَانْتَصَبَ سَبَبًا وَأَدِيرَ الْحُكُمُ عَلَيْهِ تَيُسِيرًا، فَكَانَ السَّبَبُ

ہوناس لئے کنس میں یہی موجود ہے،اوراس کی حکمت میہ ہے کہ اگر برائت رحم ہوتو محترم پانی اختلاط سے بچے گا،اورنسب مشتبہ ہونے سے بچے گا،اور بیر حقیقت میں رحم مشغول ہو [جیسے حاملہ ہونے کی شکل میں ہے]، محترم پانی سے مشغولیت کا وہم ہو آ جیساغیر حاملہ میں ہوتا ہے،اوروہ بیکہ بچہ ثابت النسب ہوجائے۔

تشریح: اسلمبی عبارت میں پانچ باتیں بتارہ ہیں اوا حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ استبراء آقا پر واجب ہے، کیونکہ باندی تو مجبور ہے[۲] حدیث سے بہجی معلوم ہا کہ ملک جب بھی بدلے گا تواستبراء واجب ہوگا، چا ہے قید کی وجہ سے بدلے، یا باندی کو مدید دے دینے سے بدلے، یا چینے سے بدلے، یا وراثت میں جانے سے ملک بدلے، ان تمام صور توں میں استبراء واجب ہے آسی تیسری بات یہ ہے کہ استبراء کی حکمت یہ ہے کہ نسب کو اشتباہ سے بچانا ہے۔ کیونکہ دو آدمیوں کا پانی ایک رخم میں جمع ہوجائے تو اشتباہ ہوجائے گا کہ یہ بچہ پیانہیں کس کا ہے [۲] چوتی بات یہ ہے کہ حاملہ ہوتو حقیقت میں باندی کا رخم پانی سے مشغول ہے، اور حاملہ نہوتو وہم ہے کہ بیٹ میں بچہ ہو[۵] یہ استبراء اس وقت ہے جبکہ زنا نہ ہو، کیونکہ زنا کی شکل میں بچہ ثابت النسب نہیں ہے، اور مہ بانی محتر منہیں ہے۔

ترجمه : س استبراء خرید نے والے پر واجب ہے ، پیچنے والے پڑ ہیں ،اس کئے کہ استبراء کی علت وطی کا ارادہ کرنا ہے اور مشتری ہی وطی کا ارادہ کرتا ہے باکع نہیں اس کئے مشتری پر استبراء واجب ہوگا۔

تشریج: استبراءاس پر واجب ہوتا ہے جو وطی کا ارادہ کرے ، اورخرید نے والا وطی کا ارادہ کرتا ہے اس لئے خرید نے والے پر استبراء واجب ہے بیچنے والے پرنہیں ہے۔

ترجمه: ۲٪ بیاوربات ہے کہ وطی کا ارادہ ایک مخفی چیز ہے اس لئے اس کی دلیل پر حکم لگایا جائے گا اوروہ ہے وطی کی قدرت، اور قدرت ملک اور قبضے سے ثابت ہوتی ہے اس لئے ملک کو استبراء کا سبب قر اردیا اور آسانی کے لئے اسی پر حکم لگایا گیا ، اس لئے استبراء کا سبب ملک رقبہ کا نیا ہونا ہے اور قبضے سے اس کی تا کید ہوگی۔

استِ حُدَاثَ مِلُكِ الرَّقَبَةِ الْمُوَكَّدِ بِالْيَدِ ﴿ وَتَعَدِّى الْحُكْمِ إِلَى سَائِرِ أَسْبَابِ الْمِلُكِ
كَالشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْمِيرَاثِ وَالْخُلُعِ وَالْكِتَابَةِ وَغَيْرِ ذَلِك لِ وَكَذَا يَجِبُ عَلَى
الْمُشْتَرِي مِنُ مَالِ الصَّبِيِّ وَمِنُ الْمَرُأَةِ وَالْمَمُلُوكِ وَمِمَّنُ لَا يَجِلُّ لَهُ وَطُيُهَا، وَكَذَا إِذَا كَانَتُ
الْمُشْتَرِاةُ بِكُرًا لَمُ تُوطَأُ لِتَحَقُّقِ السَّبِ وَإِذَارَةِ الْأَحُكَامِ عَلَى الْاَسْبَابِ دُونَ الْحُكْمِ لِبُطُونِهَا
الْمُشْتَرَاةُ بِكُرًا لَمُ تُوطَأُ لِتَحَقُّقِ السَّبَبِ وَإِذَارَةِ الْأَحْكَامِ عَلَى الْاَسْبَابِ دُونَ الْحُكُمِ لِبُطُونِهَا

تشریح: اس کمی عبارت میں دواصول بتارہ میں اوراسی پراگیارہ جزئیات متفرع کررہے ہیں

اصول : ایک اصول یہ ہے کہ جب بھی نئ ملکیت ہوگ استبراء لازم ہوگا۔

**اصول**: دوسرااصول یہ ہے کہ قبضے کے بعداستبراءلازم ہوگا۔

چنانچہ قبضے سے پہلے حض آگیا تو تو قبضہ کے بعد دوبارہ استبراءلازم ہوگا۔

ترجمه : ها اوراستبراء كاحكم ملك كتمام اسباب كى طرف متعدى جوگا، جيسے باندى كوخريدنا، اس كو جبه كرنا، اس كى وصيت كرنا، وراثت ميں باندى كا آن، باندى يرخلع كرنا، مال كتابت ميں باندى دينا وغيره، ـ

تشریح: ملک نیا ہونے کی یہ چھ صور تیں بیان کررہے ہیں[ا] باندی کوخرید لے،[۲] باندی کو ہبہ کردے[۳] اس کو کسی کی وصیت میں دے دے دی ، تو شوہر پر استبراء وصیت میں دے دے دی ، تو شوہر پر استبراء کا ندر شوہر کو باندی دے دی ، تو شوہر پر استبراء کا زم ہے، کیونکہ ان سب صور توں میں باندی پرنئ ملکیت ہوئی ، اور نیا قبضہ ہوا ہے۔

تشریح : یہاں پانچ جزئیا یہ بتارہ ہیں،جن میں یقینی طور پر باندی سے وطی نہیں کی گئی ہے، کیکن ملک نیا ہوا ہے اس لئے استبراء واجب ہوگا۔

[ا] بچ کی باندی خریدی تو طے ہے کہ بچے نے وطی نہیں کی ہوگی پھر بھی ملک نیا ہونے کی وجہ سے مشتری پراستبراءوا جب ہوگا۔ [۲] عورت سے باندی خریدی ۔ طے ہے کہ اس نے وطی نہیں کی ۔

[۳] جس غلام کو تجارت کی اجازت دی ہے اس سے باندی خریدی ، تو چونکہ یہ باندی حقیقت میں اس کے آقا کی ہے اس لئے غلام کے لئے اس سے وطی کرنا حلال نہیں اس لئے یقینی ہے کہ اس نے وطی نہیں کی ہے۔

فَيُعُتَبُرُ تَحَقُّقُ السَّبَبِ عِنُدَ تَوَهُمِ الشُّعُلِ. ﴿ وَكَذَا لَا يُجْتَزَأُ بِالْحَيُضَةِ الَّتِي اشْتَرَاهَا فِي أَثْنَائِهَا وَلَا بِالْحَيُضَةِ الَّتِي حَاضَتُهَا بَعُدَ الشِّرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ مِنُ أَسْبَابِ الْمِلُكِ قَبُلَ الْقَبُضِ، وَلَا بِالْحَيُضَةِ الَّتِي حَاضَتُهَا بَعُدَهَا قَبُلَ الْقَبُضِ ﴿ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللهُ -؛ لِأَنَّ السَّبَبَ بِالْوِلَادَةِ الْحَاصِلَةِ بَعُدَهَا قَبُلَ الْقَبُضِ ﴿ خِلَافًا لِلَّهِ مِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللهُ -؛ لِأَنَّ السَّبَبَ اللهُ الله

[ کم ] باندی مالک کی رضاعی بہن تھی اس لئے اس سے وطی کرنا حلال نہیں ہے، اب اس باندی کوخریدا تو بقینی ہے کہ وطی نہیں ہوئی ہے کھر بھی مشتری پر استبراء واجب ہوگا۔

[۵] الیی باندی خریدی جوابھی تک باکرہ تھی اس سے وطی نہیں کی گئ تھی پھر بھی نیا ملک ہوا ہے اس لئے ان پانچوں صورتوں میں مشتری پراستبراءوا جب ہوگا۔

ترجمه : بے ایسے ہی نہیں کافی ہوگا وہ چض جس کے درمیان میں باندی کوخریداہے، اورایسے ہی نہیں کافی ہوگا وہ چین جو خرید نے کے بعد ہوایا دوسرے اسباب سے متقل ہوئی قبضہ کرنے سے پہلے، اورایسے ہی نہیں کافی ہوگا وہ بچہ پیدا ہونا خرید نے کے بعد اور قبضے سے پہلے ہوا ہو۔ خلاف امام ابو یوسف ؓ کے، اس کئے کہ استبراء کا سبب نئے ملک کا پیدا ہونا اور قبضہ کرنا ہے، اور حکم سبب سے پہلے نہیں آتا۔

تشریح : یہاں تین مسئلہ بیان کررہے ہیں،اس سب کا مداراس اصول پرہے کہ خرید نے کے بعداور قبضہ کرنے سے پہلے پہلے حیض آ گیا تو وہ حیض استبراء کے لئے کافی نہیں ہوگا،دوبارہ ایک حیض سے استبراء کرنا ہوگا۔ کیونکہ استبراء کا سبب نیا ملک کا ہونا ہے اور باندی پر قبضہ ہونا ہے۔

[ا] پہلا ہے خرید نے کے دوران، اور قبضہ کرنے سے پہلے باندی کوعض آگیا تو وہ حض کافی نہیں ہوگا۔

[۲] اسی طرح اور بھی کسی سبب سے باندی دوسرے کی ملکیت میں منتقل ہوئی اور اس درمیان قبضہ کرنے سے پہلے حیض آگیا توب حیض استبراء کے لئے کافی نہیں ہوگا، پھرا یک حیض سے استبراء کرنالازم ہوگا۔

[<sup>m</sup>]خریدنے کے بعد قبضہ کرنے سے پہلے باندی نے بچہ دیا تو یہ ولادت استبراء کے لئے کافی نہیں ہوگی بلکہ الگ سے ایک حیض سے استبراء کرنا ہوگا، کیونکہ قبضے کے بعد حیض آنا چاہئے یہاں اس سے پہلے حیض آگیا ہے۔

ترجمه : ٨ امام ابو یوسفُ اس کےخلاف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یقینی طور سے معلوم ہو گیا کہ رحم خالی ہے تو اب دوبارہ حیض سے استبراء کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه : و اورایسے ہی کافی نہیں ہوگاوہ حیض جوحاصل ہوا ہو بیع فضولی میں اجازت سے پہلے، چاہے وہ باندی مشتری کے قضے میں ہو۔

الإَجَازَةِ فِي بَيُعِ الْفُضُولِي وَإِنُ كَانَتُ فِي يَدِ الْمُشُترِي، ﴿ وَلَا بِالْحَاصِلِ بَعُدَ الْقَبُضِ فِي الْجَازَةِ فِي بَيْعِ الْفُضُولِي وَإِنُ كَانَتُ فِي يَدِ الْمُشُترِي، ﴿ وَلَا بِالْحَاصِلِ بَعُدَ الْقَبُضِ فِي جَارِيَةٍ لِلْمُشْتَرِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ قَبُلَ أَنُ يَشْتَرِيَهَا شِرًا صَحِيحًا لِمَا قُلْنَا. (٣١١) وَيَحِبُ فِي جَارِيَةٍ لِلْمُشْتَرِي فِي الشَّرَاءِ فِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَاتَبَةُ اللَّهُ الْمُكَاتَبَةُ اللَّهُ الْمُكَاتَبَةُ اللَّهُ مُحُوسِيَّةٌ أَوْ مُكَاتَبَةٌ بِأَنُ كَاتَبَهَا بَعُدَ الشِّرَاءِ وَيُحْتَزَأُ بِالْحَيْضَةِ النِّي حَاضَتُهَا بَعُدَ الْقَبُضِ وَهِي مَجُوسِيَّةٌ أَوْ مُكَاتَبَةٌ بِأَنْ كَاتَبَهَا بَعُدَ الشِّرَاءِ وَيُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قشر بیج: باندی مشتری کے قبضے میں تھی،اوراس کو کسی فضولی نے بیچی ابھی مالک نے بیچ کی اجازت نہیں دی کہ چیش آگیا تو پہ چیض استبراء کے لئے کافی نہیں ہے، کیونکہ اجازت کے بعد نیا ملک ہوگا،اور نئے ملک پر استبراءوا جب ہوگا،اس کے بعد استبراء کرنا چاہئے یہاں نئے ملک سے پہلے چیض آیا ہے اس لئے پہیض استبراء کے لئے کافی نہیں ہے۔

**لیفت**: بیج الفضولی: بغیر مالک کی اجازت کے باندی پیج دی توییضولی کی بیع ہوئی۔اس میں مالک کی اجازت کے بیج مکمل ہوگی۔

قرجمه: اورشراء فاسد میں قبضے کے بعد حیض حاصل ہوسی طور پرخرید نے سے پہلے۔ تو یہ استبراء کے لئے کافی نہیں ہوگا تشریح : شراء فاسد میں قبضہ کرنے سے نیا ملک نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد صحیح طور پرخریدے گا تب مشتری کی ملکیت ہوگی، بہاں صحیح طور خرید نے سے پہلے حیض آگیا ہے اس لئے یہ حیض استبراء کے لئے کافی نہیں ہے۔

**ترجمه** :(۳۱۱)اس باندی مین بھی استبراءواجب جس کاایک حصه شتری کا پھر ہاقی کوخریدا۔

ترجمه السلك كاستبراءكاسب يورا مواءاور حكم علت كي يور بمونى كي بعد منسوب موتا ب-

تشریح: مشتری کا آدهی باندی پہلے سے تھی الیکن اس سے ابھی وطی اس کئے نہیں کرسکتا ہے کہ اس کی پوری باندی نہیں ہے۔ ہے، اب اس نے باقی حصے کوخرید اتو اب اس براستبراء کرنا ہوگا ، کیونکہ وطی کرنے کے قابل ملکیت اب ہوئی ہے۔

الغت : شقص : ایک حصه السبب قدتم الآن: استبراء کا سبب اب پورا ہوا۔ الحکم یضاف الی تمام العلة : استبراء کا حکم ملکیت کے پورا ہونے کے بعد اس کی طرف منسوب ہوگا۔

ترجمه تل اور کافی ہوگا وہ چین جو قبضے کے بعد آیا ہو، جبکہ وہ مجوی تھی ، یاخرید نے کے بعد مکا تب بنادی گئ تھی ، پھر مجوسیہ مسلمان ہوگئ ، اور مکا تبہ مال کتابت اداکر نے سے عاجز ہوگئ ، کیونکہ چین سبب کے بعد پایا گیا اور وہ ملک کا نیا ہونا اور قبضہ ہونا ہوا سلئے کہ یہ چین حلال ہونے کا تقاضہ کرتا ہے، اور حرمت ایک مانع کی وجہ سے تھی ، چیسے کہ چین کی حالت میں صحبت حرام ہے اسلئے کہ یہ چین مسلمان اصول پر ہے کہ ملک کے بعد اور قبضہ ہونے کے بعد چین آیا ہوتو یہ چین استبراء کے لئے کافی ہے، دوبارہ استبراء کی ضرورت نہیں ہے۔

تشریح: بہاں دومثالیں ہیں[ا] باندی خریدی وہ مجوسیۃی اس لئے مجوسیت کی وجہ سے اس سے وطی کرناحرام تھا، اس حال میں اس کوجیض آگیا، اس کے بعد مسلمان ہوگئ تواب وطی کرسکتا ہے، اور بیجیض استبراء کے لئے کافی ہے، کیونکہ چیض ملک کے بعد اور قبضہ ہونے کے بعد آیا ہے[۲] دوسری مثال ہیہ کہ باندی کوخرید نے اور قبضہ کرنے کے بعد اس کوم کا تب بنادیا، اس لئے اس سے وطی نہیں کرسکتا، اب اس مکا تبت کی حالت میں اس کوچیض آیا، پھر مکا تبہ مال کتابت دینے سے عاجز ہوگئ تو اس سے وطی کرسکتا ہے، کیونکہ ملکیت کے بعد اور قبضہ کے بعد اس کوچیض آیا ہے، بیاور بات ہے کہ مجوسیت کی وجہ سے، یا مکا تب ہونے کی وجہ سے، تا وطی نہیں کر رہا تھا، اب وہ مانع ہے گیا ہے تواب وطی کریائے گا۔

ترجمه : (۳۱۲) بھا گی ہوئی باندی واپس آگئی تو استبرا نہیں ہے، غصب کی ہوئی باندی واپس کردی گئی، اجرت پردی گئی باندی واپس آگئی، رہن پررکھی ہوئی باندی رہن سے چھوٹ گئی تو استبراء واجب نہیں ہے۔

ترجمه: استبراء کاسب نه ہونے کی وجہ ہے، اور وہ ہے ملک کا نیا ہونا اور قبضہ ہونا یہی سبب متعین ہے اس لئے استبراء کے ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں اس پر حکم گھوے گا، اور اسکی بہت ساری مثالیں ہیں، جنکو ہم نء کفایۃ المنتہی میں ذکر کیا ہے اصول: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ ملک نیانہیں ہوا ہے، پہلی ملکیت چل رہی ہے اس لئے استبراء واجب نہیں ہے۔

تشریح: یہاں چارمثالیں ہیں، ملک نیانہیں ہواہے اس لئے استبراء واجب نہیں ہے[ا] بھاگی ہوئی باندی و پس آگئ، تواس میں شبہ ہے کہ کسی نے صحبت کی ہولیکن ملک نیانہیں ہے اس لئے استبراء واجب نہیں ہے۔[۲] باندی کو کسی نے خصب کیا تھا، اب اس کو واپس کر دیا تو شبہ ہے کہ غاصب نے وطی کی ہو، کیکن ملک نیانہیں ہے[س] اجرت پر رکھی ہوئی باندی گھر آگئ، تو شبہ ہے اجرت پر رکھنے والے نے وطی کی ہو [۴] باندی کورہن پر رکھنا تھا اب وہ واپس آگئ تو شبہ ہے کہ رہن پر رکھنے والے نے

لغت : ادیر الحکم و جو دا و عدما : نیا ملک بوتواستبراء کا وجود بوگا، اور نیا ملک نه بوتواستبراء واجب نهیں بوگا۔ وجودا اور عدما کا مطلب یہی ہے۔

وطی کی ہو کیکن ان سب صورتوں میں پہلی ملک برقر ارہے نیا ملک نہیں ہوااس لئے استبراء واجب نہیں ہے۔

ترجمه نځ جب استبراءواجب ہوااوروطی حرام ہوئی تو دواعی وطی بھی حرام ہوگی ،اس کئے کہ دواعی وطی وطی کی طرف پہونچانے والی ہے،اوریہ بھی احتمال ہے کہ بیدواعی دوسرے کی ملکیت میں واقع ہوجائے،اس طرح کے حمل ظاہر ہوجائے اور

الدَّوَاعِي لِإِفُضَائِهَا إلَيه. أَوُ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهَا فِي غَيْرِ الْمِلُكِ عَلَى اعْتِبَارِ ظُهُورِ الْحَبَلِ وَدَعُوةِ الْبَائِعِ. بِخِلَافِ الْحَائِضِ حَيثُ لَا تَحُرُمُ الدَّوَاعِي فِيهَا لِأَنَّهُ لَا يُحْتَمَلُ الْوُقُوعُ فِي غَيْرِ الْمِلُكِ، وَلِأَنَّهُ زَمَانُ نَفُرَةٍ فَالْإِطُلَاقُ فِي الدَّوَاعِي لَا يُفْضِي إلَى الْوَطِي وَالرَّغْبَةُ فِي المُشْتَرَاةِ الْمِلُكِ، وَلِأَنَّهُ زَمَانُ نَفُرَةٍ فَالْإِطُلَاقُ فِي الدَّوَاعِي لَا يُفْضِي إلَى الْوَطِي وَالرَّغْبَةُ فِي الْمُشْتَرَاةِ قَبُلَ الدُّحُولِ أَصْدَقُ الرَّغْبَاتِ فَتُفُضِي إلَيه، ٣ وَلَمْ يَذُكُرُ الدَّوَاعِي فِي الْمَسْبِيَّةِ. وَعَنُ مُحَمَّدٍ النَّهَا لَا يُحْتَمَلُ وُقُوعُهَا فِي غَيْرِ الْمِلُكِ لِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ لَا تَصِحُ دَعُوةُ الْمَسْتِيَةِ دَعُونَةُ

بائع دعوی کرلے۔ بخلاف حائضہ کے اس لئے کہ یہاں دواعی حرام نہیں ہے اس لئے کہ غیر کے ملک میں واقع احمال نہیں ہے، اوراس لئے کہ نفرت کا زمانہ ہے اس لئے دواعی کے حلال ہونے میں وطی کی طرف نہیں پہو نچائے گا، اور خریدی ہوئی باندی میں دخول سے پہلے وطی کی رغبت بہت ہیاس لئے وہاں دواعی وطی کی طرف پہو نچادےگا۔

تشریح : یہاں یفرق بیان کررہے ہیں کہ چیش کی حالت میں بھی وطی حرام ہے، کیکن وہاں دواعی وطی حرام نہیں ہے،اور یہاں استبراء سے پہلے دواعی وطی بھی حرام ہے،ایسا کیوں ہے؟

وجه: (۱) یہاں دواعی وطی اس لئے حرام ہے کہ وطی میں پڑنے کا زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ ابھی ابھی باندی خرید کر لایا ہے تو وطی کی رغبت زیادہ ہے، اور حیض کی صورت میں شرمگاہ میں خون ہے اس کے دواعی وطی سے وطی میں پڑنے کا خطرہ زیادہ ہے، اور حیض کی صورت میں شرمگاہ میں خون ہے اس لئے وطی میں پڑنے کا زیادہ خطرہ نہیں ہے (۲) دوسری وجہ سے کہ اگر حمل ظاہر ہوگیا، اور بائع نے اپنا بچے ہونے کا دعوی کر دیا تو یہ باندی اس کی ام ولد بن جائے گی، اور یہ بچے فتح ہوجائے گی، تو مشتری نے جو بوسہ لیا، اور دواعی وطی کی وہ غیر کی ملک میں واقع ہوگی، اس لئے یہاں دواعی وطی بھی حرام ہوگی۔ اور حائضہ ہونے کی شکل میں دواعی وطی دوسر سے کی ملکیت میں واقع نہیں ہوگی اس لئے دواعی وطی حلال ہوگی۔

الغت : دواعی وطی: وطی کی طرف بلانے والی چیز، جیسے بوسہ لینا، شہوت سے باندی کوچھونا۔ افضاء: پہونچانا۔ اس سے یفضی، پہونچائے گا۔ اصدق: صدق سے مشتق ہے، زیادہ صادق ہے، بہت زیادہ ہے۔

ترجمه : سے اور قیدشدہ باندی سے دواعی کے بارے میں ذکر نہیں کیا، امام محمد سے روایت ہے کہ حرام نہیں ہے اس کئے کہ دوسرے کی ملکیت میں واقع نہیں ہوگی، اس کئے کہ اگر حمل ظاہر ہوگیا حربی کا دعوی صحیح نہیں ہے، بخلاف خریدی ہوئی باندی کی دوسر نے کہ بائع کا دعوی صحیح ہے آ

تشریح: جوباندی قیدہوکرآئی ہے، استبراء سے پہلے اس سے وطی کرناحرام ہے، کیکن دواعی کرنا جائز ہے یانہیں اس بارے میں متن میں کوئی تصریح نہیں ہے، کیکن امام محمدؓ سے ایک روایت رہے کہ دواعی جائز ہے۔

وجه :اس کی وجہ یہ ہے کہ اگراس کوحمل ظاہر ہو گیا تب بھی یہ باندی واپس حربی کی ملکیت میں نہیں جائے گی ،اس لئے کہ حربی کا

الْحَرُبِيّ، بِخِلَافِ الْمُشْتَرَاةِ عَلَى مَا بَيَّنَا. (٣١٣) وَالِاسْتِبُرَاءُ فِي الْحَامِلِ بِوضِعِ الْحَمُلِ (لِمَا رَويُنَا) وَفِي ذَوَاتِ الْأَشُهُ رِبِالشَّهُ رِبِالشَّهُ إِلَا لِأَنَّهُ أُقِيمَ فِي حَقِّهِ نَّ مَقَامَ الْحَيُضِ كَمَا فِي الْمُعْتَدَّةِ، (٣١٣) وَإِذَا حَاضَتْ فِي أَثْنَائِهِ بَطَلَ الاستِبُرَاءُ بِالْأَيَّامِ لَ لِلْقُدُرَةِ عَلَى الْأَصُلِ قَبُلَ الْمُعْتَدَّةِ، (٣١٣) وَإِذَا حَاضَتْ فِي أَثْنَائِهِ بَطَلَ الاستِبُرَاءُ بِالْأَيَّامِ لَ لِلْقُدُرَةِ عَلَى الْأَصُلِ قَبُلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ كَمَا فِي الْمُعْتَدَّةِ. ٢ فَإِنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا تَرَكَهَا، حَتَّى إِذَا تَبَيَّنَ أَنُ لَيُسَافِيهِ تَقُدِيرٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. وَقِيلَ يَتَبَيَّنُ بِشَهُرَيُنِ أَوْ ثَلاثَةٍ. وَعَلَى مُحَمَّدٍ أَرْبَعَةُ أَشُهُرٍ وَعَشُرَةُ أَيَّامٍ، وَعَنُهُ شَهُرَانِ وَخَمُسَةُ أَيَّامٍ الْحِبَارًا بِعِدَّةِ الْحُرَّةِ أُوالْأَمَةِ وَعَنُ مُحَمَّدٍ أَرُبَعَةُ أَشُهُرٍ وَعَشُرَةُ أَيَّامٍ، وَعَنُهُ شَهُرَانِ وَخَمُسَةُ أَيَّامٍ الْحِبَارًا بِعِدَّةِ الْحُرَّةِ أُوالْأَمَةِ

دعوی مقبول نہیں ہے،اس لئے دواعی وطی خوداس کی ملکیت میں واقع ہوگی اس لئے جائز ہے،اورخرید نے کی شکل میں بالئع کا دعوی قبول ہےاور باندی واپس بائع کے پاس جاسکتی ہےاس لئے دواعی کرنی کی اجازت نہیں ہوگی۔

ترجمه : (۳۱۳) حامله باندى كاستبراء بچه جننے سے ہوگا، اور جومہنے والى ہے وہ مہينوں سے۔

ترجمه الله الله كع كرمهينهاس كے لئے حيض كى جگه پرہے، جيسے عدت گزارنے والى عورت ميں ہے۔

تشریح : جسکوباندی کومل ہے وہ جب بچہ جن دے گی تواس استبراء ہوجائے گا۔اور جس عورت کوچی نہیں آتا تواس کا استبراءا یک ماہ گزار نے سے ہوگا۔

**وجسہ** : جسعورت کوحیض نہیں آتا تو مہینہاس کے لئے حیض کی جگہ پر ہے اس لئے ایک ماہ گزرنے سے استبراء ہو جائے گا۔ جیسے عدت گزارنے والی کوحیض نہیں آتا تو اس کے لئے ہرمہینہ ایک حیض کے درجے میں ہے۔

ترجمه : (۳۱۴)مہینے سے عدت گزر رہی تھی کہ درمیان میں حیض آگیا تو دن سے استبراء کرنا باطل ہوجائے گا[اوراب اس کوچیض سے استبراء کرنا ہوگا۔

ترجهه نل اس لئے کہ بدل سے مقصود حاصل ہونے سے پہلے اصل پر قدرت ہوگئ، جیسے کہ عدت میں ہوتا ہے۔ تشسر ایسے: ایک باندی مہینے سے استبراء کر رہی تھی ابھی پندرہ دن گزرے تھے کہ اس کو چض آگیا تواب مہینہ والا استبراء ماطل ہوگیا، اور اب شروع سے چیض سے استبراء کرنا ہوگا۔

**وجسہ** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ میں مہینے سے استبرا مکمل ہونے سے پہلے اصل حیض پر قدرت ہوئی اس لئے اب اصل سے استبراء کرنا ہوگا، جس طرح مہینے سے عدت گزار رہی تھی کہ چیض پر قادر ہوگئ تو پہلی عدت باطل ہوجائے گی اوراب شروع سے چیض سے عدت گزارے گی۔

ترجمه ن اگریف لمباہوجائے توباندی کوچھوڑ دویہاں تک کہ ظاہر ہوجائے کہ وہ حاملہ ہیں ہے پھراس سے جماع کرے ،اور ظاہر روایت میں کوئی وقت متعین نہیں کی ،بعض حضرات نے کہا کہ دوماہ میں یا تین مہینے میں حمل ظاہر ہوگا۔اور امام محمد سے

فِيُ الْوَفَا قِ. وَعَنُ زُفَرَ سَنَتَانِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنُ أَبِي حَنِيفَةَ. (٣١٥)قَالَ وَلَا بَأْسَ بِالِاحُتِيَالِ لِإِسْقَاطِ الْاسْتِبُرَاءِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّد ا وَقَدُ ذَكَرُنَا الْوَجُهَيْنِ فِي الشُّفُعَةِ. ٢ وَالْمَأْخُو ذُ قَوُلُ أَبِي يُوسُفَ فِيمَا إِذَا عَلِمَ أَنَّ الْبَائِعَ لَمُ يَقُرُبُهَا فِي طُهُرِهَا ذَلِكَ، وَقَوُلُ مُحَمَّدٍ وَالْمَأْخُو ذُ قَوُلُ أَبِي يُوسُفَ فِيمَا إِذَا عَلِمَ أَنَّ الْبَائِعَ لَمُ يَقُرُبُهَا فِي طُهُرِهَا ذَلِكَ، وَقَوُلُ مُحَمَّدٍ

روایت ہے کہ چار مہینے دس روز میں جوآزاد کی عدت وفات ہے،اور انہیں سے روایت ہے دو ماہ پانچ روز کی، جو باندی کی وفات ہے،اور امام زفرگی روایت ہے دوسال کی اور امام ابو حنیفہ گی ایک روایت یہی ہے۔

تشریح : ایک ایس با ندی ہے جسکوئی گی مہینے کے بعد حیض آتا ہے،اوراس میں بھی کوئی عادت نہیں ہے تواس کونہ حیض استراء کر سکتے ہیں اور نہ مہینے ہے، مہینے ہے اس لئے نہیں کہ یہ حیض والی ہے،اور حیض سے اس لئے نہیں کہ اس کی کوئی عادت متعین نہیں ہے،اور کی گئی مہینے کے بعد حیض آتا ہے۔اس لئے اس بارے قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ پہتہ چل جائے کہ اس عورت کو حمل نہیں ہے تو آتا اس سے وطی کرسکتا ہے۔

کتنے دنوں میں یہ پتہ چلے گا کہاس کو مل نہیں ہے اس بارے میں پانچ روایتیں ہیں۔

[ا] دوماه ـ ـ ـ ـ [۲] تين ماه

[<sup>47</sup>]امام محرٌّ سے روایت ہے جار ماہ دس دن، جوآ زادعورت کی عدت و فات ہے۔

[4] دوماه دس دن جو باندی کی عدت وفات ہے۔

[۵] دوسال تک، کیونکہ پیٹ میں زیادہ سے زیادہ دوسال بچیرہ سکتا ہے، امام ابوحنیفہ کی ایک روایت یہی ہے۔

**نسر جسمہ** :(۳۱۵)استبراءکوسا قط کرنے کے لئے حیلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہےامام ابو یوسف ؓ کے یہاں ،اورامام مُحکرؓ اس کے خلاف ہیں [یعنی انکے یہاں حیلہ کرناضچے نہیں ہے ]

ترجمه الدونول وجهوكتاب الشفعه مين ذكركيا بـ

تشریح: امام ابو یوسف کے نزدیک استبراء کوسا قط کرنے کے لئے حیلہ کرنا سی ہے، اس کی دلیل بیدیے ہیں کہ انجھی تک اس کاحق ثابت نہیں ہوااس لئے اس سے پہلے اس کے ق کود فع کرنا جائز ہوگا۔

اورامام محمد قرماتے ہیں کہ کسی کے حق کو دفع کرنااس کونقصان پہو نچانا ہے اس کئے اس کوسا قط کرنے کے لئے حیلہ کرنا درست نہیں ہے۔ کتاب الشفعہ میں بہی بحث ذکر کی ہے۔

ترجمه بن اگریه معلوم ہوجائے کہ بائع نے اس طرح میں باندی سے حبت نہیں کی ہے توامام ابویوسف کا قول لیاجائے گا [یعنی حیلہ کرسکتا ہے۔اورا گرباندی سے حبت کی ہے توامام محمدٌ کا قول لیاجائے گا[یعنی حیلہ کرناجائز نہیں ہوگا]

تشریح : اگریقینی طور پریه معلوم ہوجائے کہ بائع نے باندی سے اس طہر میں وطی نہیں کی ہے تو امام ابویوسف کا قول لیا

فِيمَا إِذَا قَرُبَهَا. ٣ وَالْحِيلَةُ إِذَا لَمُ يَكُنُ تَحُتَ الْمُشْتَرِي حُرَّةٌ أَنُ يَتَزَوَّجَهَا قَبُلَ الشِّرَاءِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا. ٣ وَلَوُ كَانَتُ فَالُحِيلَةُ أَنْ يُزَوِّجَهَا الْبَائِعُ قَبُلَ الشِّرَاءِ أَوُ الْمُشْتَرِي قَبُلَ الْقَبُضِ مِمَّنُ يَشْتَرِيهَا. ٣ وَلَوُ كَانَتُ فَالُحِيلَةُ أَنْ يُزَوِّجَهَا الْبَائِعُ قَبُلَ الشِّرَاءِ أَوُ الْمُشْتَرِي قَبُلَ الْقَبُضِ مِمَّنُ يُوتَى بِهِ ثُمَّ يَشُتَرِيهَا وَيَقُبِضَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَ الزَّوْجُ؛ لِأَنَّ عِنُدَ وُجُودِ السَّبَبِ وَهُوَ اسْتِحُدَاتُ اللَّهِ لَهُ يَا يَجِبُ السَّبَبُرَا. وَإِنَّ حَلَّ بَعُدَ اللَّهِ لَهُ لَا يَجِبُ الِاسْتِبُرَا. وَإِنَّ حَلَّ بَعُدَ اللَّهُ لَا يَجِبُ الِاسْتِبُرَا. وَإِنَّ حَلَّ بَعُدَ

جائے گا اور حیلہ کر کے استبراء ساقط کرنا جائز ہوگا۔اورا گریقینی طور پریہ معلوم ہوجائے کہ بائع نے اس طہر میں وطی کی ہے تو امام محرکے اقول لیا جائے گا اور حیلہ کر کے استبراء ساقط کرنا جائز نہیں ہوگا۔

ترجمه بسے تو حیلہ کی صورت یہ ہوگی کہ ،اگر مشتری کے نکاح میں کوئی آزادعورت نہیں ہے تو خرید نے سے پہلے اس سے نکاح کرادے ، پھراس باندی کوخرید لے۔

تشریح: حیلے کی صورت یہ ہے کہ مشتری کے نکاح میں کوئی آزاد ہوئ نہیں ہے تواس باندی سے نکاح کراد ہے، پھر باندی کوخرید نے کوخرید نے کوخرید نے اس پراستبراء لازم نہیں ہوتا، کیونکہ اپنی ہوی کوخرید نے سے استبراء لازم نہیں ہوتا، کیونکہ اگراس کے پیٹ میں کوئی حمل ہے تو یہ بھی اسی مشتری کا ہے۔ مشتری کے نکاح میں کوئی آزاد ہوئ نہ ہواس کی قیداس کئے لگائی کہ آزاد ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہیں کرسکتا۔

ترجمه به اوراگرمشتری کے نکاح میں آزاد بیوی موجود ہوتو حیلہ یہ ہے خرید نے سے پہلے بائع کسی اور سے نکاح کراد ہے ، یا مشتری باندی پر قبضہ کرنے سے پہلے کسی اعتاد والے سے نکاح کراد ہے ، پھر باندی پر قبضہ کرنے ہے پہلے کسی اعتاد والے سے نکاح کراد ہے ، پھر باندی پر قبضہ کرنے پھر شوہر طلاق دے دے [ تو استبراء لازم نہیں ہے ] کیونکہ سبب استبراء کے پائے جاتے وقت میں اور وہ ملک کا نیا ہونا اور اس کی تاکید قبضے سے ہوگی ، جبکہ باندی شرمگاہ ، اس مشتری کے لئے حلال نہیں ہے تو مشتری پر استبراء واجب نہیں ہے ، چاہے قبضہ کے بعد شرمگاہ حلال ہوجائے ، اس لئے کہ معتبر سبب کا پایا جانا ہے ، جبیبا کہ غیر کی عدت گرار نے والے میں ہوتا ہے۔

ا صول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ خریدتے وقت، یا نیا ملک ہوتے وقت باندی کی شرمگاہ مشتری کے لئے حلال نہ ہوتواس پراستبراء واجب نہیں۔

تشریح: یدوسراحیلہ ہے۔ یہاں عبارت تھوڑا پیچیدہ ہے غور سے مجھیں۔ مشتری کے تحت میں آزاد ہوی ہے اس کئے خودتواس باندی سے نکاح نہیں کرسکتا، اس لئے استبراء ساقط کرنے کا حیلہ یہ ہے کہ، خود بالکع، یا مشتری باندی پر قبضہ کرنے سے پہلے، کسی اعتاد والے آدمی سے نکاح کردے [جو باندی سے وطی نہ کرے، اور جلدی سے طلاق بھی دے دے آ اور باندی پر قبضہ کے بعد نکاح کرنے والا بغیر وطی کے طلاق دے دے، توبیہ باندی بغیر استبراء کے مشتری کے لئے حلال ہو جائے گی۔

ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَوَانُ وُجُودِ السَّبَبِ كَمَا إِذَا كَانَتُ مُعْتَدَّةَ الْعَيْرِ. (٣١٦) قَالَ وَلَا يَقُرُبُ الْمَظَاهِرُ وَلَا يَلُمِسُ وَلَا يُقَبِّلُ وَلَا يَنظُرُ إِلَى فَرُجِهَا بِشَهُوةٍ حَتَّى يُكَفِّرَ إِلَى لِأَنَّهُ لَمَّا حَرُمَ الُوطُيُ الْمَظَاهِرُ وَلَا يَلُمِسُ وَلَا يُقَبِّلُ وَلَا يَنظُرُ إِلَى فَرُجِهَا بِشَهُوةٍ حَتَّى يُكَفِّرَ إِلَى لِلَّانَّةُ لَمَّا حَرُمَ الْوَطُيُ إِلَى أَنْ يُكَفِّرَ إِلَى أَنْ يُكَفِّرَ إِلَى فَرُجِهَا بِشَهُوةٍ حَتَّى يُكَفِّرَ إِلَى لِلَّانَةُ لَمَّا حَرُمَ الْوَطُيُ اللَّهُ لَمَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَ

**9 جه**: جس وقت نیا ملک ہوااس وقت باندی کی شرمگاہ شوہر کے لئے حلال تھی اور مشتری کے لئے حلال نہیں تھی اس لئے اس کے اس براستبراء واجب نہیں ہے، اب قبضہ کرنے کے بعد شوہر نے طلاق دی ہے، تو چونکہ شوہر نے بھی وطی نہیں کی ہے اس لئے باندی پرعدت نہیں، اور فورامشتری کے لئے وطی کرنا جائز ہوگیا۔

ترجمه : (٣١٦) ظهار کرنے والا کفارہ اداکرنے سے پہلے ہوی کونہ چھوئے گا، نہ بوسہ دیگا اور نہ شہوت سے اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھے گا۔

ترجمه الله السلط كه كفاره دين تك وطى حرام ہے تو دواعى وطى بھى حرام ہوگا تا كه وطى تك نه پہو نچادے،اس لئے كه قاعده يہ كه كرام كاسب بھى حرام ہوتا ہے، جيسے كه اعتكاف اور احرام كى حالت ميں ہوتا ہے

تشریح: بیوی سے ظہار کرنے والا جب تک کفارہ نہ دے اس سے وطی کرنا حرام ہے، اور دواعی وطی ، مثلا بیوی کو شہوت سے چھونا اس کو بوسد دینا، اس کی شرمگاہ کی طرف شہوت سے دیکھنا بیسب حرام ہے۔ تاکہ بیچیزیں وطی تک نہ پہونچا دے، کیونکہ قاعدہ بیہ ہے کہ حرام میں پڑنے کا جواسباب ہیں وہ بھی حرام ہوتے ہیں، جیسے کہ اعتکاف میں وطی حرام ہے تو دواعی وطی بھی حرام ہیں۔ حرام ہیں، اسی طرح احرام کی حالت میں وطی حرام ہے تو دواعی وطی بھی حرام ہیں۔

وجه: (۱) ظهار میں وطی اور دواعی وطی دونوں حرام بین اس کے لئے یہ آیت ہے۔ والندین یظا ههر ون من نسائهم ثم یعودون لے ما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا ذلکم تو عظون به والله بما تعملون خبیر ٥ فمن لم یعد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا ذلک لتؤ منوا بالله ورسوله (آیت ۱۳۸۳) سورة المجاولة ۵۸) اس آیت میں ہے کہ کفارہ سے پہلے بیوی کوچھوؤ بھی نہیں۔ (۲) اور احرام کی حالت میں بیوی سے جماع کی بات بھی نہ کرو اس کے لئے یہ آیت ہے۔ فیمن فرض فیهن المحج فلا دفث و لا فسوق و لا جدال فی المحج . (آیت ۱۹۵۲) سورة البقرة ۲) اس آیت سے معلوم ہوا کہ جواحرام باند سے اس کو جماع کی باتیں فی المحج . (آیت ۱۹۵۷) سورة البقرة ۲) اس آیت سے معلوم ہوا کہ جواحرام باند سے اس کو جماع کی باتیں فی المحج . (آیت ۱۹۵۷) سورة البقرة ۲) اس آیت سے معلوم ہوا کہ جواحرام باند سے اس کو جماع کی باتیں فی باتیں اور جھاڑے کی باتوں سے پر ہیز کرنا جا ہے۔

قرجمه بي منكوحه كساته شبين وطي كرلى كل-

تشریح : مثلازید کی بیوی سے عمر نے اس شبر میں وطی کر لی کہ بیمیری بیوی ہے تو اس عورت پر عمر کی عدت واجب ہے، اس

وَالصَّوُم؛ لِأَنَّ الْحَيُضَ يَمُتَدُّ شَطُرَ عُمُرِهَا وَالصَّوْمَ يَمُتَدُّ شَهُرًا فَرُضًا وَأَكْثَرُ الْعُمُرِ نَفُلًا، فَفِي الْسَبَّعِ عَنُهَا بَعُضُ الْحَرَجِ، وَلَا كَذَلِكَ مَا عَدَدُنَاهَا لِقُصُورِ مُدَدِهَا. وَقَدُ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُضَاجِعُ نِسَاهُ وَهُنَّ حُيَّضٌ. (١٣٥) قَالَ وَمَنَ لَهُ أَمَتَانِ أَخْتَانِ فَقَبَّلَهُمَا بِشَهُوَةٍ فَإِنَّهُ لَا يُجَامِعُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَلَا يُقَبِّلُهَا وَلَا يَمَسُّهَا بِشَهُوَةٍ وَلَا يَنُ لُلُ يُخَامِعُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَلَا يُقَبِّلُهَا وَلَا يَمَسُّهَا بِشَهُوةٍ وَلَا يَنُ لُلُ يُحَامِعُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَلَا يُقَبِّلُهَا وَلَا يَمَسُّهَا بِشَهُوةٍ وَلَا يَنُ لُكُ لَا يُحَامِعُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَلَا يُقَبِّلُهَا وَلَا يَمَسُّهَا بِشَهُوةٍ وَلَا يَنُ لُكُ لَا يُحَامِعُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَلَا يُقَبِّلُهَا وَلَا يَمَسُّهَا بِشَهُوةٍ وَلَا يَنُهُ لَا يُعَلِّلُكَ فَرُجَ الْأَخْرَى غَيْرُهُ بِمِلُكٍ أَوْ نِكَاحٍ أَو يُعَتِقُهَا عَلَا يَسَلَّهُ مَا بِشَهُ وَ وَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَرُجَهَا بِشَهُ وَاعِدُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

عدت گزار نے کے دوران زیدانی ہوی سے وطی نہیں کرسکتا اور نہ دوا می وطی کرسکتا ہے۔

ترجمه : ٣ بخلاف حيض كى حالت اورروز بى كى حالت ك [ان دونوں ميں وطى نہيں كرسكتا ، كيكن دواعى وطى كرسكتا ہے اس كئے كہ حيض آ دھى عمر تك لمبا ہوتا ہے ، اور فض روز ہ ايك ماہ لمبا ہوتا ہے ، اور ففل عمر كے اكثر حصے تك [لمبا ہوتا ہے ] اس كئے كہ اس كى مدت كئے يہاں دواعى وطى سے روكنے سے بعض حرج ہوگا ، اور النكے علاوہ جو گنايا اس ميں بيہ بات نہيں ہے ، اس كئے كہ اس كى مدت كم ہے ، اور شيخ روايت ميں بيوى كے ساتھ لينتے تھے كم ہے ، اور شيخ روايت ميں بيوى كے ساتھ لينتے تھے اور شيخ كى حالت ميں بيوى كے ساتھ لينتے تھے تشدويح : حيض كى حالت اور روز بے كى حالت ميں بيوى سے وطى حرام ہے ، كين دواعى وطى جائز ہے۔

وجه : (۱) اس کئے کہ ہر ماہ کے دس دن چیش آتا ہے، اب اگر دواعی سے بھی روک دیا جائے تو آدمی پرح ج ہوگا۔ اس طرح ایک ماہ فرض روزہ ہوتا ہے۔ اور نفلی روزہ ساری زندگی ہو سکتی ہے، اس کئے دواعی سے بھی روک دیا جائے تو حرج ہوگا اس کئے ان دونوں میں وطی تو حرام ہے، لیکن دواعی وطی جائز ہے (۲) حدیث میں ہے کہ روزے کی حالت میں حضور ہوی کا بوسہ لیت سے ، حدیث ہے۔ عن عائشہ قالت کان النبی عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ و بیاشر و هو صائم و کان املک کم لار بہ ۔ (بخاری شریف، باب المباشرة للصائم ، ص ۲۰۹، نمبر ۱۹۲۷) (۳) اور چیش کی حالت میں مباشرت کرتے تھا اس کے لئے حدیث ہے۔ سمعت میں مونة تقول کان دسول اللہ عَلَیْ اذا اداد ان یباشر امراة من نسائه امر ها فاتز دت و هی حائض ۔ (بخاری شریف، باب باشرة الحائض ، ص ۲۰۳ ، نمبر ۵۳۳)

النعت القصور مددها: اس کی لمبائی کے کم ہونے کی وجہ ہے، یعنی استبراء میں، ظہار میں اعتکاف میں، احرام میں، وطی بالشبہ میں مدت کم ہوتی ہے اس لئے اس میں دواعی ہے بھی روک دیا جائے تو حرج نہیں ہے۔

ترجمه : (۳۱۷) جسکی دوباندیاں ہوں اور دونوں آپس میں بہنیں ہوں پس دونوکو شہوت سے بوسہ لے لیا تواب دونوں میں بہنیں ہوں پس دونوکو شہوت سے جھوسکتا ہے، اور نہ اس کی شرمگاہ کو شہوت میں سے کسی ایک سے نہ جماع کرسکتا ہے، اور نہ بوسہ لے سکتا ہے، اور نہ شہوت سے جھوسکتا ہے، اور نہ اس کی شرمگاہ کو شہوت سے دکھوسکتا، یہاں تک کہ دوسر کے وشر مگاہ کا مالک بنادے، یا ملک کے ذریعہ بیان کاح کے ذریعہ، یااس کو آزاد کردے۔ توجمه نے اس کا اصل قاعدہ یہ ہے کہ دونوں مملوک باندیوں کو وطی کے ذریعہ جمع کرنا جائز نہیں ہے اللہ تعالی کا قول ان تجمعوا

وَأَصُلُ هَذَا أَنَّ الْجَمْعَ بَيُنَ الْأُخْتَيُنِ الْمَمُلُو كَتَيُنِ لَا يَجُوزُ وَطُنَّا لِإطُلَاقِ قَوُله تَعَالَى ﴿وَأَنُ الْمَمُلُو كَتَيُنِ لَا يَجُمَعُوا بَيُنَ الْأُخْتَيُنِ ﴾ [النسا: ٣] وَلَا يُعَارَضُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيُمَانُكُمُ ﴾ تَبُخَمَعُوا بَيُنَ اللَّخُتَيُنِ ﴾ [النسا: ٣]؛ لِأَنَّ التَّرْجِيحَ لِلْمُحَرَّمِ ، ٣ وَكَذَا لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الدَّوَاعِي لِإطُلاقِ النَّصِ ، ٣ وَكَذَا لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الدَّوَاعِي لِإطُلاقِ النَّصِ ، ٣ وَلَا يُعَالَى فَا لَهُ أَنْ يَجُودُ اللَّهُ مَا مَهَدُنَاهُ مِنْ قَبُلُ ، فَإِذَا النَّصِ ، ٣ وَكَذَا لُهُ مَا فَكُنَا اللَّوْاعِي إِللَّا اللَّوْاعِي إِللَّاقِ الْوَطِي فِي التَّحْرِيمِ عَلَى مَا مَهَدُنَاهُ مِنْ قَبُلُ ، فَإِذَا وَبَاللَّهُ مَا فَكَانَّهُ وَطِئَهُمَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجَامِعَ احْدَاهُمَا وَلَا أَنْ يَأْتِي بِالدَّوَاعِي اللَّوَاعِي بِالدَّوَاعِي

بین الاختین کی وجہ ہے۔

تشریح : آیت میں ہے کہ دونوں بہنوں کو نکاح کے ذریعہ، یا وطی کے ذریعہ جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے اب دونوں باندیوں کو بوسہ دے دیا جو آپس میں بہنیں تھیں، تو جمع بین الاختین ہوگیا، اس لئے ایک بہن کی شرمگاہ کو اپنے اوپر وطی کرنا، یا بوسہ لینا حرام قرار دے تب دوسری سے صحبت کرسکتا ہے، اور حرام قرار دینے کی صورت سے ہے کہ ایک باندی کو آزاد کر دے، یا اس کا نکاح کسی اور سے کر دے، یا اس کو بچ دے تو جب اس کی شرمگاہ اس کے لئے حرام ہوجائے گی تو اب پہلی باندی سے صحبت کرسکتا ہے، یا بوسہ وغیرہ لے سکتا ہے۔

وجه: (۱) آیت ہے۔ حرمت علیکم امھاتکم .....و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان الله کان غفور ا رحیما (آیت ہے کرنا جا رُنہیں ہے کہ دونوں بہنوں نکاح میں یاولی میں جع کرنا جا رُنہیں ہے کان غفور ا رحیما (آیت ایمانکم، آیت اس کے معارض نہیں ہے، اس لئے کہرام کور جی جہوتی ہے۔

تشریح: آیت و ان حفتم ان لا تقسطوا فی الیت می فانکحو ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و رباع فان حفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی ان لا تعولوا (آیت ۱۳ سورة النساء ۴) بهای آیت کے معارض نہیں ہے، کیونکہ پہلی آیت میں دونوں بہنوں کو جمع کرنا حرام ہواراس آیت میں طال کا صرف اشاره ہے، اور قاعدہ بیہ کے حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے اس لئے یہاں دونوں بہنوں کو جمع کرنا حرام ہوگا۔

ترجمه : ٣ ایسے ہی دونوں کو کے ساتھ وطی کی دواعی بھی جائز نہیں ہوگی ، کیونکہ آیت مطلق ہے۔

تشریح: آیت کے اشارے سے پیتہ چلتا ہے کہ جس طرح دونوں بہنوں سے وطی حرام ہے اسی طرح دونوں سے وطی کے دواعی بھی حرام ہیں، کیونکہ آیت مطلق ہے اس لئے وطی کے دواعی بھی اس میں شامل ہوں گے۔

قرجمه به اوراس لئے که دواعی وظی وظی وظی تک پہونچانے والی ہے،اس لئے حرام ہونے میں وظی کے درجے میں ہے،جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا [کہ حرام تک پہونچانے والی چیز بھی حرام ہوتی ہے ] پس جب دونوں باندیوں کو بوسید لیا تو گویا کہ دونوں سے وظی کی ،پس اگر دونوں سے وظی کی تو دونوں میں سے ایک سے وظی کرنا جائز ہیں ہے، اور نہ دواعی وظی کرنا جائز ہے،

فِيهِ مَا ، فَكَذَا إِذَا قَبَّلَهُمَا وَكَذَا إِذَا مَسَّهُمَا بِشَهُوَةٍ أَوُ نَظَرَ إِلَى فَرُجِهِمَا بِشَهُوَةٍ لِمَا بَيَّنَا إِلَّا أَنُ يُسَمِّكَ فَرُجَ الْأُخُرَى غَيُرَهُ بِمِلُكِ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ يُعْتِقَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا حَرُمَ عَلَيْهِ فَرُجُهَا لَمُ يَبُقَ جَامِعًا . هِ وَقَوْلُهُ بِمِلُكِ أَرَادَ بِهِ مِلْكَ يَمِينٍ فَيَنْتَظِمُ التَّمُلِيكُ بِسَائِرِ أَسْبَابِهِ بَيُعًا أَوْ غَيْرَهُ ، لَ جَامِعًا . هِ وَقَوْلُهُ بِمِلْكٍ أَرَادَ بِهِ مِلْكَ يَمِينٍ فَيَنْتَظِمُ التَّمُلِيكُ بِسَائِرِ أَسْبَابِهِ بَيُعًا أَوْ غَيْرَهُ ، لَ جَامِعًا . هَ وَقَوْلُهُ بِمِلْكٍ أَرَادَ بِهِ مِلْكَ يَمِينٍ فَيَنْتَظِمُ التَّمُلِيكُ بِسَائِرِ أَسْبَابِهِ بَيُعًا أَوْ غَيْرَهُ ، لَ وَتَمُلِيكُ الشِّقُ صَ فِيهِ كَتَمُ لِيكِ الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الْوَطْيَ يَحُرُمُ بِهِ ، وَكَذَا اعْتَاقُ الْبُعْضِ مِنُ الْحَدَاهُ مَا كَاعُتَاقٍ فِي هَذَا لِثُبُوتٍ حُرُمَةِ الْوَطْي بِذَلِكَ

توایسے ہی جب دونوں کو بوسہ دیا، یا دونوں کو شہوت سے چھویا، یا دونوں کے فرج کو شہوت سے دیکھا، [تو دونوں حرام ہوگئیں] گریہ کہ گریہ کہ دوسری باندی کی فرج کو دوسرے کو مالک بنا دے، مالک بنا کر، یا نکاح کر دے، یا آزاد کر دے، اس لئے کہ جب آقا پر فرج حرام ہوگئ تواب جمع کرنے والا باقی نہیں رہا۔

تشریح: یہاں دوباتیں بیان کررہے ہیں[ا] ایک بات بد بیان کررہے ہیں کہ دوائی وطی وطی تک پہونچانے والی ہے دوائی وطی بھی حرام ہیں، اور دوائی وطی میں سے کوئی ایک کرلی، مثلاثہوت سے دونوں کو بوسہ لے لیا تو گویا کہ دونوں سے وطی کر لی، اب جب تک ایک کو اپنے او پرحرام نہیں کرے گا دوسری سے وطی کرنا یا دوائی وطی کرنا حرام رہے گا۔[۲] دوسری بات بہ بتاتے ہیں کہ ایک ہاندی کو اپنے او پرحرام کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ اس کو آزاد کردے، یا اس کی دوسرے سے نکاح کردے، یا س کو بچ دے تو اب اس باندی سے وطی نہیں کرسکتا ہے اس لئے جو باندی اس کے پاس ہے اس سے وطی کرنا حلال ہوجائے گا۔

اس کو بچ دے تو اب اس باندی سے وطی نہیں کرسکتا ہے اس لئے جو باندی اس کے پاس ہے اس سے وطی کرنا حلال ہوجائے گا۔

الغت: مہدنا: ہم نے تیار کیا، اس سے مراد ہے کہ حرام کی طرف پہو نیانے والی چیز بھی حرام ہوگی۔

ترجمه : ه متن میں بملک ، کہا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ سی کو مالک بنادے ، اس میں مالک بنانے کی تمام صورتیں شامل ہیں ، بیجنا ہویا اس کے علاوہ ہو۔

تشریح :متن میں بملک، کہاہے، لین ایک باندی کی شرمگاہ کوئسی کی ملکیت میں دے دے، اس ملک میں دینے کی صورت رہے کہ باندی کو چے دے، یا ہبہ کردے وغیرہ۔

ترجمه : یا باندی کے ایک جھے کوما لک بنانا بھی کل کے مالک بنانے کی طرح ہے اس لئے کہ اس سے آقا کے لئے وطی حرام ہوجاتی ہے، ایسے ہی بعض جھے کو آزاد کرنے کی طرح ہے، ایسے ہی مکاتب بنانا بھی آزاد کرنے کی طرح ہے، کیونکہ ان تمام طریقوں سے وطی حرام ہوجاتی ہے۔

تشریح :[ا] باندی کے آدھے جھے کو نیچ دیت بھی آقا کے لئے اس سے وطی کر ناحرام ہوجا تا ہے اس لئے آدھی ملکیت سے نکل جائے تب بھی پوری باندی کے نکلنے کی طرح ہے۔[۲] بعض جھے کو آزاد کردے تب بھی اس باندی سے وطی نہیں کرسکتا، اس لئے آدھی باندی کو آزاد کرنا پوری باندی کو کو گور کے جو اس سے وطی کرنا جو کرنا چوری باندی کو کرنا جو کرنا چوری باندی کو کرنا چوری باندی کورنا چوری باندی کو کرنا چوری باندی کرنا چوری باندی کو کرنا چوری باندی کو کرنا چوری باندی کرنا چوری کرنا چوری باندی کرنا چوری باندی کرنا چوری کرنا چوری

كُلِّهِ، كَ وَبِرَهُنِ الْحَدَاهُ مَا وَإِجَارَتِهَا وَتَدُبِيرِهَا لَا تَحِلُّ الْأَخُرَى؛ الّا يَرَى النَّهَا لَا تَخُرُجُ بِهَا عَنُ مِلْكِهِ، ﴿ وَقُولُهُ أَوُ نِكَاحٍ أَرَادَ بِهِ النِّكَاحَ الصَّحِيحَ. أَمَّا إِذَا زَوَّجَ الحُدَاهُمَا نِكَاحًا فَاسِدًا لَا يَسُاحُ لَهُ وَطْيُ الْأَخُورَى إِلَّا أَنُ يَدُخُلَ الزَّوُجُ بِهَا فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا، وَالْعِدَّةُ كَالنِّكَاحِ لِيسَاحُ لَهُ وَطْيُ الْأَخُورَى إِلَّا أَنُ يَدُخُلَ الزَّوْجُ بِهَا فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا، وَالْعِدَّةُ كَالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ فِي التَّحُرِيمِ. ﴿ وَلَوْ وَطِي الْحَدَاهُمَا حَلَّ لَهُ وَطْيُ الْمُوطُوةِ دُونَ الْأَخُورَى؛ لِلَّانَّهُ يَصِيرُ الصَّحِيحِ فِي التَّحْرِيمِ. ﴿ وَلَوْ وَطِي الْحَدَاهُمَا حَلَّ لَهُ وَطْيُ الْمُوطُوةِ دُونَ الْأَخُورَى؛ لِلَّانَّةُ يَصِيرُ الصَّحِيحِ فِي التَّحْرِيمِ. ﴿ وَلَوْ وَطِي الْحَدَاهُمَا حَلَّ لَهُ وَطُي الْمُوطُوةِ دُونَ الْأَخُورَى؛ لِلْا يَجُوزُ الْجَمُعُ بَيْنَهُمَا نِكَاحًا الصَّعِ الْوَطِي الْأُخُورَى لَا يَجُوزُ الْمَوطُوةِ. سَنْ إِلَا وَكُلُّ الْمُوالِّقِ وَلَى الْمُولُوةِ وَلَى الْمُولُودِ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْهُمُ الْمُولُودِ وَلَى اللَّهُ الْمُولُودِ وَلَا يَعْمُولُ اللَّهُ الْمُولُودِ وَلَى اللَّهُ وَالْمَالِ الْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُودِ وَلَى اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اصول : یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ ایک باندی کی شرمگاہ حرام نہیں ہوئی تو دوسری سے وطی کرنا حلال نہیں ہوگا۔

تشریح : باندی کورہ من پر کھ دینے سے باندی آقا کی ملکیت سے نہیں نگاتی اور نہ اس کے لئے وطی کرنا حرام ہوتا ہے اس لئے
رہمن پر رکھنے سے دوسری باندی سے وطی کرنا حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح باندی کواجرت پر رکھنے سے اس سے وطی کرنا حرام نہیں
ہوتا اس لئے اس سے دوسری باندی حلال نہیں ہوگی ، باندی کو مدبر بنادیا تو ابھی اس میں آزادگی نہیں آئی ہے ، بلکہ آقا کے مرنے
کے بعد آزادگی آئے گی ، اسلئے اس سے وطی کرنا حرام نہیں ہوا اس لئے ان صورتوں میں دوسری باندی سے وطی حلال نہیں ہوگی

ترجمہ : یہ تن میں یہ قول ,اونکاح ، اس سے جے فکاح مراد ہے ، اس لئے کہ اگر ایک باندی کا نکاح فاسد کرادیا تو اس کئے دوسرے سے وطی کرنا حلال نہیں ہوگا ، مگریہ ہے کہ شو ہر اس سے دخول کر لے اس لئے اس سے باندی پرعدت واجب ، اور
عدت گزارنا حرام ہونے میں شیخے نکاح کی طرح ہے۔

قشویح : متن میں جو کہا کہ ایک باندی کا نکاح کراد ہے اوراس کی شرمگاہ کو اپنے اوپر حرام کرلے، تواس سے مقصدیہ ہے کہ صحیح نکاح کراد ہے لیکن اگر فاسد نکاح میں شوہر نے صحیح نکاح کراد ہے تواس سے دوسری باندی سے وطی حلان نہیں ہوگی ، ہاں فاسد نکاح میں شوہر نے دخول کر دیا تواب اس میں باندی پرعدت لازم ہوجائے گی ، اور عدت کے زمانے میں شرمگاہ آقا کے لئے حرام ہوجاتی ہے اس لئے دوسری باندی سے وطی کرنا حلال ہوگا۔

تسرجمه : و اگردوباندیوں میں سے ایک سے وطی کی تو دوسرے سے وطی نہیں کرسکتا ہے اس لئے کہ دوسرے سے وطی کرنے سے وطی میں جمع کرنے والا نہیں ہے۔ کرنے سے وطی میں جمع کرنے والا ہوجائے گا، کیکن وطی کی ہوئی سے وطی کرنے میں جمع کرنے والانہیں ہے۔ تشریح اگرایک باندی سے وطی کی اور دوسرے سے نہیں کی تو اسی سے وطی کرتا رہے ، کیونکہ اس میں جمع بین الاختین نہیں ہے

**تعدیجی** انزایت با مدن سے وی می اوردومر سے تھے بین می توان سے وی ترمار ہے ، یوملہ آن یں ہی بین الا ین بین ہے **ترجمه** : السم ہردو عور تیں جن کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے تو وہ دو بہنوں کے درجے میں ہے۔ فِيمَا ذَكَرُنَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتَيُنِ. (٣١٨) قَالَ وَيُكُرَهُ أَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلُ فَمَ الرَّجُلِ أَوُ يَدَهُ أَوْ شَيئًا مِنُهُ أَوْ يُعَانِقَهِ لَ فَوَلَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ. ٢ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا بَأْسَ مِنْهُ أَوْ يُعَانِقَهِ لَ وَوَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا بَأْسَ

تشریح : جن دوعورتوں کو نکاح میں جمع کرنانا جائز ہے، جیسے جیتی اور پھو پھی، توالیں دوعورتیں آتا کی باندی ہوں، پس دونوں سے بوسہ لےلیا توجب تک ایک کی شرمگاہ کواینے او برحرام نہ کر لے دوسری سے وطی کرنا جائز نہیں ہے۔

ترجمه : (۳۱۸) مردمردے منه کا بوسہ لے، یااس کے ہاتھ کا بوسہ لے، یاان میں سے کسی چیز کا بوسہ لے، یااس سے معانقہ کرے یہ مکروہ ہے۔

ترجمه الا ام طحاوی نے ذکر کیا ہے کہ بیام ابو حنیفہ اور امام محرکا قول ہے۔

تشریح : مردمرد کے منہ کااس کے ہاتھ کا، یاکسی چیز کا بوسہ دے یہ کروہ ہے،اسی طرح اس سے معانقہ کرے یہ کروہ ہے۔ امام طحاویؓ نے فر مایا کہ بیدامام ابوحنیفہ اُورامام محمد کا قول ہے۔

وجه: عن انس بن مالک قال قال رجل یا رسول الله الرجل من یلقی اخاه او صدیقه أینحنی له؟ قال لا قال فیلتزمه و یقبله قال لا ، قال فأخذ بیده و یصافحه قال نعم ر (ترندی شریف، باب ماجاء فی المصافحة ، ص ۱۸۸ ، نمبر ۲۷۲۸) اس مدیث میں ہے کہ نہ لیٹے اور نہ بوسہ دے۔ (۲) نهی رسول الله عن عشر ق .... و عن مکامعة المو أة المو أة المو أة بغیر شعار . (ابوداو و شریف، باب من کره لبس الحریم، المریم، نمبر ۴۰۹۵) اس مدیث میں ہے کہ مکامعہ سے روکا یعنی معانقہ سے روکا ہے۔

ترجمه تل امام ابو یوسف ی نفر مایا که بوسه لینے اور معانقه کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکه که روایت ہے کہ حضرت جعفر جس وقت حبشه آئے تو حضور گنے ان سے معانقة کیا، اور آئھوں کے درمیان میں بوسه لیا۔

تشريح : حضرت امام ابويوسف ي فرمايا كه بوسه لين اورمعانقه كرن مين كوئى حرج نهين ہے۔

وجه: (۱) صاحب بدایه کی صدیث یہ ہے۔ عن الشعبی ان النبی عَلَیْ الله کی جعفر بن ابی طالب فالتزمه و قبل ما بین عینیه ۔ (ابوداودشریف، بابقبلة ما بین العینین، ص۲۳۲، نمبر۵۲۲۰) اس صدیث میں ہے کہ آکھ کے درمیان بوسه کے ۔ (۲) عن عائشة قالت قدم زید بن حارثة المدینة و رسول الله فی بیتی فاتاه فقرع الباب فقام الیه رسول الله عَلَیْ عریانا یجو ثوبه و الله ما رأیته عریانا قبله و لا بعده فاعتنقه و قبله ۔ (ترندی شریف، باب ماجاء فی المعائة، والقبلة ، ص ۲۱۹، نمبر۲۳۲) اس صدیث میں ہے کہ معافقہ کرے اور بوسہ دے۔ (۳) ان عبد الله بن عبم حدثه و ذکر قصته قال فدنونا یعنی من النبی عَلَیْ الله ع

بِالتَّقُبِيلِ وَالْمُعَانَقَةِ لِمَا رُوِى أَنَّ النَّبِيَّ – عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – عَانَقَ جَعُفَرًا – رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَ حِينَ قَدِمَ مِنُ الْحَبشَةِ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيُنَيْهِ ٣ وَلَهُ مَا مَا رُوِى أَنَّ النَّبِيَّ – عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – نَهَى عَنُ الْمُكَاعَمةِ وَهِى التَّقبِيلُ. وَمَا رَوَاهُ وَالسَّلامُ – نَهَى عَنُ الْمُكَاعَمةِ وَهِى التَّقبِيلُ. وَمَا رَوَاهُ مَحُمُولٌ عَلَى مَا قَبُلَ التَّحْرِيمِ. ٣ ثم قَالُوا: الْخِلافُ فِي الْمُعَانَقَةِ فِي ازَارٍ وَاحِدٍ، أَمَّا إذَا كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ أَوْ جُبَّةٌ فَلا بَأَسَ بِهَا بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ الصَّحِيحُ. (٣١٩) قَالَ وَلا بَأْسَ بِهَا بِالْإِجْمَاعِ وَهُو الصَّحِيحُ. (٣١٩) قَالَ وَلا بَأْسَ بِهَا بِالْإِجْمَاعِ وَهُو الصَّحِيحُ. (٣١٩) قَالَ وَلا بَأْسَ بِهَا بِالْمُصَافَحَة إِلَى لِلْاَهُ هُوَ الْمُتَوَارَثُ. وَقَالَ – عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – مَنُ صَافَحَ أَخَاهُ الْمُسُلِمَ وَحَرَّكَ يَدَهُ تَنَاثَرَتُ ذُنُوبُهُ.

عن عبد الله بن جعفر قال لما قدم جعفر من الحبشة استقبله النبى و فقبل شفتيه ـ (بيهي في شعب الايمان، باب فصل في المصافحة ، ج سادس، ص ٧٧٧م، نمبر ٨٩٦٨ ) اس حديث ميس بے كه بونك كا بوسه ديا ـ

ترجمه بس امام ابوصنیفهٔ اورامام محمد کی دلیل جوروایت کی حضور مکامعه سے منع فرمایا اور وه معانقه ہے، اور مکاعمة سے منع فرمایا اور وہ بوسہ لینا ہے، اور امام ابو یوسف ؓ نے جوروایت کی ہے حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے۔

تشریح طرفین کی دلیل بیحدیث ہے جس میں حضور نے مکامعہ سے روکا،اور مکامعہ کامعنی ہے معانقہ کرنا، یعنی حضور نے معانقہ کرنے سے روکا اور مکاعمہ کا ترجمہ ہے بوسہ لینا، یعنی بوسہ لینے سے روکا اور مکاعمہ کا ترجمہ ہے بوسہ لینا، یعنی بوسہ لینے سے روکا اور مکاعمہ کا ترجمہ ہے کہ ایک ازار میں معانقہ ہو، لیکن اگراس پرقیص ہویا جبہ ہوتو تو بالا جماع کوئی حرج نہیں ہے اور یہی روایت سے جے ہے۔

تشریح : اوپری روایت کی تاویل کی ہے کہ اگر مردایک ہی گئی پہنے ہوا ہوتو معانقہ کرنا مکروہ ہے، کین اگر گئی کے ساتھ اوپر جبہ ہو یا تھے موتو اب معانقہ کرنا مکروہ نہیں ہے، چنا نچہ حدیث میں بھی اس کی صراحت ہے کہ اوپر دوسرا کیڑانہ ہوتو ایسے معانقہ سے حضور نے منع فرمایا ہے۔

وجه: عن مكامعة الرجل الرجل الرجل بغير شعار و عن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار و عن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار و عن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار . (ابوداودشريف، باب من كرلس الحرير، ص ا ۵۵، نمبر ۲۹،۴۹) اس حديث ميں ب كر بغير كيڑے كے معانقة به وتو ممنوع ہے، جس كا مطلب بي ذكال كه كيڑے كے ساتھ به وتو جائز ہے۔

قرجمه :(۳۱۹) اورمصافح کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

ترجمه المحمد ال

## ﴿فَصُلُّ فِي الْبَيْعِ ﴾

(٣٢٠)قَالَ وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ السِّرُقِينِ، وَيُكُرَهُ بَيْعُ الْعَذِرَقِ لَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ بَيُعُ الْعَذِرَةِ وَجِلُدَ الْمَيْتَةِ قَبُلَ الدِّبَاغِ. ٢ وَلَنَا أَنَّهُ مُنتَفَعٌ السِّرُقِينِ أَيُنطَّا؛ لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيُنِ فَشَابَهَ الْعَذِرَةَ وَجِلُدَ الْمَيْتَةِ قَبُلَ الدِّبَاغِ. ٢ وَلَنَا أَنَّهُ مُنتَفَعٌ بِهِ؛ لِأَنَّهُ يُلُقَى فِي الْأَرَاضِي لِاستِكْتَارِ الرِّيعِ فَكَانَ مَالًا، وَالْمَالُ مَحَلٌّ لِلْبَيْعِ.

وجه : صاحب ہدایہ کی حدیث بیہ ہے۔ عن البراء قبال قبال رسول الله علیہ المن مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا۔ (ابوداودشریف، باب المصافحہ، ص ۲۱۲، نمبر ۲۲۲۵ رز مذی شریف، باب المصافحہ کی المصافحہ میں ہے کہ مصافحہ کا بھی المصافحۃ ، ص ۲۱۸، نمبر ۲۵۲۷) اس حدیث میں ہے کہ مصافحہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اس سے مصافحہ کا بھی شوت ہے۔

## ﴿فصل في البيع﴾

ترجمه: (۳۲۰) کوئی حرج کی بات نہیں ہے گوبر کے بیچنے میں، اور مکروہ ہے پیخانے کی بیچہ۔

تشریح: بیمسکداس اصول پرہےجس نے گو ہر کو مال سمجھااس نے اس کو بیچنا جائز قر اردیا، اورجس نے اس کو مال نہیں سمجھا اس نے اس کو بیچنا جائز قر ارنہیں دیا۔

وجه: مولى ام سلمة او عائشة قالت رأيت سعدا يحمل مكتلا من عذرة الناس الى ارض له يقال لها زغابة فقلت له يا ابا اسحاق التحمل هذا ؟قال ان مكتل عرة مكتل حب \_ (مصنف ابن البي شية ، باب من رخص فى ذا لك[اى العذرة]، حرابع ، ص ١٨٨ ، نمبر ٢٢٣٦) اسمل تا بعي مين هي كه ينجانه كوز مين مين والسكتا به اوراسى يركوبركو قياس كياجا سكتا به -

ترجمه : ا امام ثافعی فغی فغر مایا که گوبری بیج بھی جائز نہیں ہے اس لئے کہ وہ نجس العین ہے، اس لئے وہ پیخانے کے مشابہ ہوگیا اور دباغت سے پہلے مردار کی کھال کے مشابہ ہوگیا۔

تشریح: امام شافعیؒ کے یہاں گوبر کی ہی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ نجس العین ہے، اس لئے وہ پیخانے کے مشابہ ہو گیا، اور دباغت سے پہلے مرادر کی کھال کے مشابہ ہو گیا۔

ترجمه : ٢ اور ہماری دلیل ہے ہے کہ گوبرسے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے،اس لئے غلہ کی زیادتی کے لئے زمین میں ڈالی جاتی ہے،اس لئے فام کو اللہ ہے کام کل ہے

تشریح: جاری دلیل بیہ ہے کہ گوبر کوغلہ زیادہ ہونے کے لئے زمین میں ڈالتے ہیں اس لئے وہ مال ہو گیااس لئے اس لئے

٣ بِخِلافِ الْعَذِرَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنتَفَعُ بِهَا إِلَّا مَخُلُوطًا. وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَخُلُوطِ هُوَ الْمَرُوِيُّ عَنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْصَحِيحُ. وَكَذَا يَجُوزُ الِانتِفَاعُ بِالْمَخُلُوطِ لَا بِغَيْرِ الْمَخُلُوطِ فِي الصَّحِيحِ، مُحَمَّدٍ وَهُو الصَّحِيحِ، وَكَذَا يَجُوزُ الِانتِفَاعُ بِالْمَخُلُوطِ لَا بِغَيْرِ الْمَخُلُوطِ فِي الصَّحِيحِ، وَكَذَا يَجُوزُ اللَّاتُهُ النَّجَاسَةُ. (٣٢١) قَالَ وَمَن عَلِمَ بِجَارِيَةٍ أَنَّهَا لِرَجُلٍ فَرَأَى وَاللَّهُ مَن عَلِمَ بِجَارِيَةٍ أَنَّهَا لِرَجُلٍ فَرَأَى آخَرَ يَبِيعُهَا وَقَالَ وَكَلَنِي صَاحِبُهَا بِبَيْعِهَا فَإِنَّهُ يَسَعُهُ أَنَّهُ يَبْتَاعُهَا وَيَطَأَهَا } إل لَّنَّهُ أَنْهُ يَبَعَهُا وَيَطَأَهَا } إلى لَا لَو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَصُلْ كَانَ لِمَا مَرَّ مِن صَحِيحٍ لَا مُنَازِعَ لَهُ، وَقُولُ الْوَاحِدِ فِي الْمُعَامَلاتِ مَقْبُولٌ عَلَى أَيِّ وَصُفٍ كَانَ لِمَا مَرَّ مِن

اس کی بیع بھی جائز ہوگی۔

لغت: سرقين: گوبر ـ عذرة: پيخانه ـ ربع غله، كاشتكاري ـ

ترجمه: س بخلاف پیخانه کے اسلئے کہ ٹی میں ملانے کے بعداس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور مٹی میں ملا ہو پیخانہ کی بیج جائز ہے، حضرت امام محکر ؓ سے یہی روایت ہے اور یہی سیجے ہے، ایسے ملائے ہوئے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، بغیر ملائے ہوئے سے فائدہ اٹھانا درست نہیں ہے، اور مٹی میں ملادینے کے بعداییا ہوگیا کہ زیون کے تیل میں نایا کی مل گئ

تشریح: یہاں دوباتیں ہیں[۱] ایک ہے پیخانہ کو پیچنا، ۲] اور دوسراہے اس سے فائدہ اٹھانا۔ دونوں صورتوں میں مٹی میں ملادینے کے بعداس کو چی بھی سکتا ہے اور اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، بغیر ملائے نہ چی سکتا ہے اور نہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہی ملادینے کے بعداس کو چی بھی سکتا ہے اور اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، بنی ملاح نے تواس کو بیچنا جائز ہے، اسی طرح امام محمد سے روایت ہے، اور یہی صحیح ہے، یہ ایسا ہو گیا کہ زیتون کا تیل نجاست میں مل جائے تواس کو بیچنا جائز ہے، اسی طرح پیخانہ کو بھی بیخا جائز ہے۔

ترجمه: (۳۲۱) جوجانتا ہے کہ یہ باندی ایک آدمی کی ہے اور دوسرا آدمی اس کونی آرہا ہے ، اور وہ کہتا ہے کہ باندی کے مالک نے مجھے بیجنے کا وکیل بنایا ہے ، تو اس کے لئے گنجائش ہے کہ اس کوخرید لے اور اس سے وظی کرے۔

ترجمہ: اس لئے کھیج خبر دی، اور اس کا کوئی معارض نہیں ہے، اور معاملات میں ایک آدمی کی خبر مقبول ہے چاہے جس طرح بھی ہو، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

ا صول : یہاں چند مسئلے ہیں جنکاا صول میہ ہے کہ قرائن، یا دلائل کے ذریعہ میہ علوم ہوجائے کہ یہ بچ کہ کہ رہا ہے تواس پڑمل کرنا جائز ہے۔

تشریح : مثلا خالد کومعلوم ہے کہ یہ باندی زید کی ہے اور عمریہ کہد ہاہے کہ مجھے زیدنے بیچنے کاوکیل بنایا ہے تو خالد کے لئے جائز ہے کہ باندی کوخرید لے، اور اس سے وطی بھی کرلے۔

**وجمہ** :عمر عاقل،بالغ اور آزاد آ دمی ہےاس لئے اس کی بات ثقہ ہےاوراس کےخلاف کوئی قریبے نہیں ہےاس لئے اس کی خبر پریقین کر کے خرید نابھی جائز ہےاوراس کواستعال کرنا بھی جائز ہے۔ قَبُلُ. ٢ وَكَذَا إِذَا قَالَ اشْتَرَيْتَهَا مِنُهُ أَوُ وَهَبَهَا لِى أَوُ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَىَّ لِمَا قُلْنَا. وَهَذَا إِذَا كَانَ غَيُرَ ثِقَةٍ، وَأَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ صَادِقٌ؛ لِأَنَّ عَدَالَةَ الْمُخُبِرِ فِي الْمُعَامَلاتِ ثِقَةً. ٣ وَكَذَا إِذَا كَانَ غَيُرَ ثِقَةٍ، وَأَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ صَادِقٌ؛ لِأَنَّ عَدَالَةَ الْمُخْبِرِ فِي الْمُعَامَلاتِ غَيُرُ لَازِمَةٍ لِللَّحَاجَةِ عَلَى مَا مَرَّ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَاذِبٌ لَمُ يَسَعُ لَهُ أَنُ يَتَعَرَّضَ لِشَيءٍ غَيُرُ لَازِمَةٍ لِللَّحَاجَةِ عَلَى مَا مَرَّ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَاذِبٌ لَمُ يَسَعُ لَهُ أَنُ يَتَعَرَّضَ لِشَيءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَكْبَرَ الرَّأْيِ يُقَامُ مَقَامَ الْيَقِينِ، ٣ وَكَذَا إِذَا لَمُ يَعْلَمُ أَنَّهَا لِفُلَانِ، وَلَكِنُ أَخْبَرَهُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِلَّا لَهُ يَعْلَمُ أَنَّهَا لِفُلَانِ، وَلَكِنُ أَخْبَرَهُ صَاحِبُ الْيَدِ أَنَّهَا لِفُلانِ، وَلَكِنُ أَبُولُ اللَّهُ مَا عَلَى مَا مَقَامَ الْيَقِينِ، ٣ وَكَذَا إِذَا لَمُ يَعْلَمُ أَنَّهَا لِفُلَانٍ، وَلَكِنُ أَخْبَرَهُ صَاحِبُ الْيَدِ أَنَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ قَالُهُ وَلَالًا لِمُ اللّهُ لَالَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ ا

ترجمه : ٢ ایسے ہی اگرکہا کہ میں نے باندی مالک سے خریدی ہے، یااس نے مجھکو ہبدکیا ہے، یا مجھ پرصدقہ کیا ہے، یہ جب ہے کہ آدمی اُقتہ ہو۔ جب ہے کہ آدمی اُقتہ ہو۔

تشریح: پہلے میکها تھا کہ مجھے بیچنے کاوکیل بنایا ہے، اب میہ کہدرہا ہے کہ باندی کوزید سے خریدا ہے، یااس نے مجھے ہبہ کیا ہے ، یا مجھ پرصدقہ کیا ہے تب بھی خالد کے لئے میہ جائز ہے کہ باندی اس سے خرید لے، اس لئے کہ میر ثقہ کی خبر ہے، جومعاملات میں مقبول ہے۔

ترجمہ: ٣ ایسے ہی اگر ثقہ نہ ہولیکن غالب گمان یہ ہو کہ یہ ہوا ہے ۔ تو بھی باندی خرید سکتا ہے ۔ اس لئے کہ ضرورت کی بنا پر معاملات میں خبر دینے والے کا عادل ہونالا زم نہیں ہے۔

تشریح: آدمی ثقیمیں ہے، کین حالات دیکھ کرغالب گمان یہ ہو کہ بیچ کہدر ہاہے تو اس سے باندی کاخرید ناجائزہ، اس کئے کہ معاملات میں خبر دینے والے کاعادل ہونا ضروری نہیں ہے۔

ترجمه م اورا كبررائي به بوكه وه جھوٹا ہے توبيسب كرنے كى گنجائش نہيں ہے،اسلئے كه اكبررائے يقين كے قائم مقام ہے تشريح: اگر غالب گمان بيہ كه بيآ د فى جھوٹا ہے تو پھراس آ د فى سے باندى خريدنے كى گنجائش نہيں ہے،اور نہاس سے وطى كرنا جائز ہے۔ يہاں غالب گمان كوبى يقين كا درجه ديا جائے گا۔

ترجمه: سی ایسی، بی خرید نے والے کو معلوم نہیں ہے کہ باندی فلاں کی ہے کین قبضے والے نے اس کو خبر دی کہ باندی فلاں کی ہے ، اور اس نے اکے بیچنے کا وکیل بنایا ہے ، یااس سے خرید لیا ہے ، اور خبر دینے والا ثقہ ہے ، تو اس کی بات قبول کی جائے گا ، اس کے کہ اپنے حق میں اس کی بات جمت ہے۔

تشریح :خرید نے والے کواس کا پہتنہیں تھا کہ یہ باندی کس کی ہے، کیکن باندی بیچنے والے نے خود ہی کہا کہ یہ باندی مثلا زید کی ہے، آگے کہتا ہے کہ مجھے اس باندی کو بیچنے کا وکیل بنایا ہے، یا میں نے اس سے خرید لیا ہے، اور ابھی بیچر ہا ہوں، تو خبر دینے والا ثقہ ہے تو اس کی بات مان لی جائے گی، اور اگر ثقہ نہیں ہے تو غالب گمان کا اعتبار کیا جائے گا۔

وجه : یہاں ایک بات مالک کے بارے میں کہدر ہاکہ اس کی باندی ہے، اس بات کو مان لی جائے گی، اور دوسری بات اپنے

يَكُنُ ثِقَةً يُعُتَبَرُ أَكْبَرُ رَأَيِهِ؛ لِأَنَّ أَخْبَارَهُ حُجَّةٌ فِي حَقِّهِ، ﴿ وَإِنْ لَمُ يُخْبِرُهُ صَاحِبُ الْيَدُ بِشَىءٍ. فَإِنْ كَانَ عَرَّفَهَا لِللَّوَّلِ لَمُ يَشُترِهَا حَتَّى يَعُلَمَ انْتِقَالَهَا إِلَى مِلُكِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ يَدَ الْأَوَّلِ دَلِيلُ فَإِنْ كَانَ ذُو الْيَدِ فَاسِقًا؛ لِأَنَّ يَدَ الْفَاسِقِ مِلْكِهِ، لَا وَإِنْ كَانَ ذُو الْيَدِ فَاسِقًا؛ لِأَنَّ يَدَ الْفَاسِقِ مِلْكِهِ، لَا وَإِنْ كَانَ ذُو الْيَدِ فَاسِقًا؛ لِأَنَّ يَدَ الْفَاسِقِ مَلْكِهِ، لَا وَإِنْ كَانَ ذُو الْيَدِ فَاسِقًا؛ لِأَنَّ يَدَ الْفَاسِقِ وَالْعَدُلِ وَلَمْ يُعَارِضُهُ مُعَارِضٌ، وَلَا مُعُتَبَرَ بِأَكْبَرِ الرَّأَى عِنْدَ وَلَيْ لَكِ الْمُعْتِمِ اللَّالِيلِ الطَّاهِرِ عَلَيْ النَّالُولِ وَلَمْ يُعَالِ اللَّالِيلِ الظَّاهِرِ عَلَيْ اللَّالِيلِ الظَّاهِرِ عَلَيْ النَّالِيلِ الطَّاهِرِ عَلَى اللَّالِيلِ الطَّاهِرِ عَلَيْ اللَّالِيلُ الطَّاهِرِ عَلَيْ اللَّالِيلُ الطَّاهِرِ عَلَيْ اللَّالِيلِ الطَّاهِرِ عَلَيْ اللَّالِيلُ الطَّاهِرِ عَلَيْ اللَّالِيلِ الطَّاهِرِ عَلَيْ اللَّالِيلُ الطَّاهِرِ عَلَى اللَّالِيلُ الطَّاهِرِ عَلَى اللَّالِيلُ الطَّاهِرِ عَلَى اللَّالِيلُ الطَّاهِرِ عَلَيْكَ اللَّالِيلُ الطَّاهِرِ عَلَى اللَّالِيلُ الطَّاهِرِ عَلَى اللَّالِيلُ اللَّالَّذِيلُ اللَّالِيلُ اللَّالْمُ الْمُعَلِيلُ اللَّالِيلُ اللَّالِيلُ اللَّالِيلُ اللْمُعَلِيلُ اللَّالِيلُ اللَّالِيلُ اللَّالَ اللَّالْمُ اللَّالِيلُ اللَّالْمُ الْمُعَلِيلُ اللَّالْمُ اللَّالْمُ الْمُعَلِيلُ اللَّالِيلُ اللَّالِيلُ اللَّالَّالِيلُ اللَّالْمُ الْمُعَلِيلُ اللَّالْمُ اللَّالِيلُ اللَّالَّالِيلُولُ اللَّالْمُ اللْمُعَلِيلُ اللْمُعَلِيلُ اللْمُعَالِيلُولُ اللْمُعَلِيلُ اللَّالِيلُولُ اللْمُعَلِيلُ الللَّالَةُ اللْمُعَلِيلُ الللَّالْمُ ا

بارے میں کہدر ہاہے کہاس نے مجھکو وکیل بنایا ہے، یہ بات خود کے بارے میں کہدر ہاہے اس لئے ثقہ ہوگا تو مانی جائے گی ورنہ نہیں، یا غالب گمان ہو کہ بچ کہدر ہاہے تو مانی جائے گی ورنہ نہیں۔

قرجمه: ۵ باندی پر قبضوالے نے کسی چیزی خبرنہیں دی، پس پہچان لیا کہ یہ باندی فلال کی ہے تواس کو نہ خریدے، جب تک بیجان نہ لے کہ دوسرے کی طرف کس طرح منتقل ہوئی ہے، اس کئے کہ پہلے کا قبضه اس کی ملک ہونے کی دلیل ہے۔

تشسر دیسے: باندی پیچنے والے نے پہنیں بتایا، لیکن خرید نے والا جانتا تھا کہ یہ باندی زید کی ہے تو جب تک بینہ معلوم ہوجائے کہ باندی اس پیچنے والے کے پاس کس طرح آئی ہے، اس وقت تک اس سے نہ خریدے، کیونکہ جب یہ باندی زید کی تھی تو یہ اس کے اس سے نتقل ہونے کا سبب معلوم ہونا چاہئے۔

تقی تو یہ اس کی ملکیت کی دلیل ہے اس لئے اس سے نتقل ہونے کا سبب معلوم ہونا چاہئے۔

ترجمه: ل اوراگریمعلوم نه ہوکہ باندی کس کی ہے تواس کے لئے گنجائش ہے کہاس کوخرید لے چاہے قبضہ والا فاسق کیوں نه ہواس لئے کہ فاسق کا قبضہ بھی اس کی ملکیت کی دلیل ہے، اور اس کے معارض کوئی چیز نہیں ہے، اور دلیل ظاہر کے وقت غالب گمان کا اعتبار نہیں ہے۔

تشریح: خرید نے والے کویہ معلوم نہیں ہے کہ یہ باندی کس کی ہے، اور بیچنے والے نے بھی نہیں بتایا کہ کسکی ہے تو جسکے قبضے میں ہے اس کی سمجھ کراس کوخرید لینا جائزہے، جا ہے قبضے والا فاسق کیوں نہ ہو۔

**وجمه**: قبضہ ہونااس آدمی کی ملکیت ہونے کی ظاہری دلیل ہے، چاہے وہ آدمی فاسق ہویاعا دل ہو،اس لئے کہ ظاہری دلیل ہوتے ہوئے غالب گمان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔

**تسر جمعہ**: کے مگرالی ہمبیجاس جیسے کی ملکیت میں ہونامشکل ہوتواس وقت مستحب بیہ ہے کہ پر ہیز کرے،اس کے باوجود اگرخریدلیا توامیدیہ ہے کہاس کی گنجائش ہوگی اس لئے کہ دلیل شرعی پراعتاد ہے۔

تشریح: ایک آدمی ایسی چیز نی رہاہے جواس کی شایان شان نہیں ہے، توشک ہوجا تا ہے کہ اس کی چیز ہے یانہیں، اس کئے پہران خرید نے میں احتیاط کرنا چاہئے مثلافقیر آدمی موتی نیج رہاہے، تو لگتاہے کہ اس کی موتی نہیں اس لئے پر ہیز کرنا چاہئے،

لیکن اگرخریدلیا تو گنجائش ہے، کیونکہ فقیرآ دمی مالک تو بن سکتا ہے، اسلئے ظاہری قبضہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ موتی اسی کی ہے تسر جمعه : ٨ جو باندی نیچر ہا ہے وہی خود غلام ، یا باندی ہے تو باندی کو تبول نہ کرے اور نہ اس کوخریدے یہاں تک کہ پوچھے کہ اس کا مالک کون ہے اس لئے کہ مملوک کی ملکیت نہیں ہے، یومعلوم ہوا کہ اس میں کسی اور کی ملکیت ہے، پس اگر بتا یا کہ آقان اس کے بیچنے کی اجازت دی ہے، اور غلام ثقہ ہے تو اس کی بات قبول کر لی جائے گی [ اور باندی خرید لے گا ] اور اگر غلام ثقہ نہیں ہوا تو باندی کو نہ خریدے کیونکہ رو کئے والی دلیل موجود ہے، اس لئے کسی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔

تشریح: غلام آدمی با ندی خی رہاہے، تو غلام کسی چیز کا ما لک نہیں بن سکتا اس کئے میہ طے ہے کہ یہ باندی اس کی نہیں ہے، اس کئے اس کو بوچھا جائے کہ آقانے بیچنے کی اجازت دی ہے یا نہیں، اگروہ ہاں کہ، اور غلام ثقہ ہے تو خرید لے، اور اگر ثقة آدمی نہیں ہے، تو غالب گمان ہو کہ بیج بول رہا ہے تو باندی کوخرید لے، اور کسی طرف رائے نہیں بنی تو نہ خرید ہے، کوئکہ خرید نے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور آدمی غلام ہے، اس لئے نہ خرید ہے۔

لغت:لم یکن لدرای:اس کی کوئی رائے نہیں بنی ، تذبذب میں رہا۔ حاجز:رو کنےوالی چیز۔

ترجمه: (۳۲۲) ایک عورت کو ثقد آدمی نے خبر دی که اس کاغائب شوہر مرچکا ہے، یا اس نے تین طلاقیں دی ہیں، یاوہ آدمی ثقة نہیں تھالیکن شوہر کی جانب سے طلاق کا خط لایا، لیکن ہیوی کو اس علم نہیں ہے کہ اس کا خط ہے یا نہیں لیکن اس کا غالب گمان ہے کہ وہ آدمی تھے کہ درہا ہے تو ان تینوں صور توں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ عدت گزارے، پھر زکاح کر لے۔ توجمه: یا اس لئے کہ قاطع طاری ہے، اور اس کے خلاف کوئی معارض نہیں ہے۔

ا صول : یہاں دو منطقی محارے ہیں[ا] قاطع مقارن: ایک نکاح ہو چکاہے، کین ایک آدمی کہدر ہاہے کہ یہ نکاح شروع سے غلط ہے تواس کا قاطع مقارن، کہتے ہیں، اس میں قاعدہ یہ ہے کہ قاطع مقارن کو ثابت کرنے کے لئے دوعادل آدمی کی گواہی چاہئے ،اس کے بغیروہ بات ثابت نہیں ہوگی ۔[۲] دوسراہے، قاطع طاری: ینہیں کہدر ہاہے کہ پہلے سے ہی یہ نکاح غلط ہے،

لِرَجُلٍ طَلَّقَنِى زَوُجِى وَانُقَضَتُ عِدَّتِى فَلا بَأْسَ أَنُ يَتَزَوَّجَهَا. ٣ وَكَذَا إِذَا قَالَتُ الْمُطَلَّقَةُ الشَّلاثُ انْقَضَتُ عِدَّتِى وَتَزَوَّجُتُ بِزَوُجِ آخَرَ، وَ ذَخَلَ بِى ثُمَّ طَلَّقَنِى وَانُقَضَتُ عِدَّتِى فَلا بَأْسَ الثَّلاثُ انْقَضَتُ عِدَّتِى وَتَزَوَّجُتَى فَلا بَأْسَ الثَّلاثُ انْقَضَتُ عِدَّتِى وَتَزَوَّجُهَا الزَّوُ جُ اللَّوَ لُهُ مَ مُ وَكَذَا لَوُ قَالَتُ جَارِيَةٌ كُنْت أَمَةً لِفُلانٍ فَأَعُتَقَنِى ؛ لِأَنَّ الْقَاطِعَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا الزَّوُ جُ اللَّوَ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

تشریح: یہاں تین مسلے ہیں[ا] ایک عورت کا شوہر غائب ہے، اس کے بارے میں ایک ثقة آدمی خبر دے رہا ہے کہ وہ مر چکا ہے [۲] یا پیخبر دی کہ اس نے تین طلاق دی دی ہے۔ [۳] یا وہ آدمی ثقة تو نہیں ہے لیکن ایک خط لا کر دکھلا یا جس میں طلاق لکھا ہوا تھا، لیکن عورت کو بیر پیتنہیں ہے کہ بیہ خط شوہر ہی کا ہے، لیکن غالب گمان ہے کہ بیہ خط شوہر کا ہی ہے تو ان تینوں مسلول میں عورت کے لئے گنجائش ہے کہ عدت گز ارکر دوسرا نکاح کرلے۔

**9 جسه** :(۱) شوہر کا بالکل غائب ہونا مرنے اور طلاق دینے کا قرینہ ہے اور آ دمی ثقہ ہے، اور یہاں ایک ثقبہ آ دمی کی خبر قابل قبول ہے اس لئے عورت کے لئے عدت گزار نے کی گنجائش ہے۔ (۲) یہاں مینہیں کہدر ہاہے کہ نکاح ہی درست نہیں ہے، بلکہ یہ کہدر ہاہے کہ اب طلاق واقع ہوئی ہے جو قاطع طاری ہے، جس میں ایک ثقبہ آ دمی کی خبر مانی جاتی لئے ایک ثقد کی خبر برعدت گزار سکتی ہے۔

ترجمه: ی ایسے بی عورت نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی تھی اور میری عدت بھی گزرگئی تواس سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے

تشریعی بہاں سے قاطع طاری پرتین مسّلے متفرع کررہے ہیں[ا]ان میں سے پہلامسلہ بیہ ہے کہ عورت نے کہا کہ میر یہ شوہر نے مجھے طلاق دی تھی اور میری عدت بھی گزرگئی ہے،اور مردکو غالب گمان بیہ ہے کہ بیر تج بول رہی ہے تواس کے لئے اس سے نکاح کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ بیقا طع طاری ہے،اوراس کے معارض کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔

ترجمه الله المدين المسكلة ہے اليے ہى تين طلاق دى ہوئى عورت نے كہا كەمىرى كېلى عدت ختم ہوئى اور ميں دوسر سے شوہر سے نكاح كيا، اس نے مجھ سے صحبت بھى كى چرمجھ كوطلاق دى اور ميرى دوسرى عدت بھى گزرگئ تو پہلے شوہر كے لئے كوئى حرج نہيں ہے كماس سے نكاح كرلے \_

**وجه**: اتناز مانہ گزر چکا ہوکہ بیسب کا م ہوسکتے ہیں اور غالب گمان ہوکہ بین کے کہدرہی ہے تواس کی بات مان کر پہلے شوہر کے لئے گئجائش ہے کہ اس عورت سے دوبارہ نکاح کرلے کیونکہ حلالہ ہو چکا ہے۔ (۲) بیرقاطع طاری ہے اس لئے ایک ثقہ عورت کی خبر مجھی نکاح کرنے کے لئے کافی ہے۔

ترجمه بي [يتيسرامسكدم] ايسے بى اگر باندى نے كہاكه ميں فلال كى باندى تقى اس نے مجھ آزادكر ديا [تواس سے

طَارِةٌ. ﴿ وَلَوُ أَخُبَرَهَا مُخْبِرٌ أَنَّ أَصُلَ النِّكَاحِ كَانَ فَاسِدًا أَوْ كَانَ الزَّوُجُ حِينَ تَزَوَّجَهَا مُرُتَدًّا أَوْ أَخَاهَا مِنُ الرَّضَاعَةِ لَمُ يُقُبَلُ قَوُلُهُ حَتَّى يَشُهَدَ بِذَلِكَ رَجُلانِ أَوْ رَجُلٌ وَامُرَأَتَانِ. لِ وَكَذَا أَوْ أَخُبَرَهُ مُخْبِرٌ أَنَّكَ تَنَوَّ جُتهَا وَهِي مُرُتَدَّةٌ أَوْ أُخْتُك مِنُ الرَّضَاعَةِ لَمُ يَتَزَوَّجُ بِأُخْتِهَا أَوُ أَخْبَرَ بِفَسَادٍ مُقَارِنِ، وَالإِقُدَامُ عَلَى الْعَقُدِ يَدُلُّ أَرْبَعٍ سِوَاهَا حَتَّى يَشُهَدَ بِذَلِكَ عَدُلَانٍ؛ لِلَّانَّهُ أَخْبَرَ بِفَسَادٍ مُقَارِنٍ، وَالإِقُدَامُ عَلَى الْعَقُدِ يَدُلُّ أَرْبَعٍ سِوَاهَا حَتَّى يَشُهَدَ بِذَلِكَ عَدُلَانٍ؛ لِلَّانَّهُ أَخْبَرَ بِفَسَادٍ مُقَارِنٍ، وَالإِقُدَامُ عَلَى الْعَقُدِ يَدُلُّ

نکاح کرلیناجائزہے]

**وجسہ**: یہ بھی قاطع طاری ہے، اور اس میں ثقہ باندی کی خبر بھی مقبول ہے اس لئے مرد کے لئے گنجائش ہے کہ اس آزاد شدہ باندی سے نکاح کر لے۔

ترجمه : ه اگرعورت کوخردینے والے نے خبر دی کہ اصل نکاح فاسدتھا، یا جس وقت نکاح کیااس وقت شوہر مرتدتھا، یاوہ رضاعی بھائی تھا، تواس کی بات قبول نہیں کی جائے گی ، یہاں تک کہ دومر دیا ایک مرداور دوعور تیں گواہی دے۔

تشریح: یہاں قاطع مقارن پردومسکے متفرع کررہے ہیں[ا]عورت کو کسی نے خبر دی کی اصل نکاح ہی فاسدتھا، یااس عورت کو خبر دی کہ جس وقت نکاح کیااس وقت شوہر مرتدتھا، یاوہ رضاعی بھائی تھا، جس کا مطلب بیہ ہوا کہ شروع سے نکاح ہی درست نہیں ہوا تھا، تواس کو ثابت کرنے کے لئے دومر دکی گواہی جا ہئے ، یا ایک مرداور دوعور توں کی گواہی جا ہئے۔

**وجه**: اس کی وجہ بیہ ہے کہ نکاح پراقدام کرنااس بات کی دلیل ہے کہ بین کاح درست ہے، اب اس نکاح کورد کرناچا ہتا ہے تو بی حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد کورد کرنے کے لئے پوری شہادت چاہئے [۲] دوسری وجہ بیہ ہے قاطع مقارن ہے، یعنی شروع سے ہی نکاح کوغلط قرار دینا چاہتا ہے اس لئے بھی اس کے لئے پوری گواہی چاہئے تب نکاح کوفا سد قرار دیا جائے گا۔

قرجمه نل ایسے ہی خبر دی کہ جس وقت عورت سے نکاح کیا تھا تو وہ مرتدہ تھی ،یارضا عی بہن تھی ، تواس کی بہن سے نکاح نہ کرے ، یااس کے علاوہ چارعور توں سے نکاح نہ کرے یہاں تک کہ دوعا دل آ دمی گواہی دے ،اس لئے کہ قاطع مقارن کی خبر دی ہے ،اور نکاح کے عقد پراقدام کرنااس کی تھے ہونے کی دلیل ہے ،اور نکاح کے فاسد ہونے کا انکارہے اس لئے ظاہر سے منازع ثابت ہو گیا، آس لئے دوگواہ جا ہئے آ

تشریح: یہاں دومسکے ہیں[ا] ایک آدمی مردکو خبردیتا ہے کہ جس عورت سے نکاح کیا ہے وہ نکاح کے وقت مرتدہ تھی، یعنی نکاح درست نہیں تھا، [۲] یاوہ تمہاری رضاعی بہن ہے اس لئے بیز نکاح درست نہیں ہوا اس لئے اس کے علاوہ چار عور توں سے نکاح مرسکتے ہو، اور چونکہ اس عورت سے نکاح ہواہی نہیں اس لئے اس کی بہن سے ابھی بھی نکاح کر سکتے ہو۔

**وجه** : نکاح پراقدام کرنااس بات کی دلیل ہے کہ بینکاح سیح ہے اس لئے اس کوفا سد کرنے کے لئے دوعادل آدمی کی گواہی چاہئے۔ (۲) دوسری دلیل بیہ ہے کہ بیقاطع مقارن ہے، لینی شروع سے ہی نکاح فاسد کرنا چاہتا ہے، اس لئے اس کے لئے دو

عَلَى صِحَّتِهِ وَإِنْكَارِ فَسَادِهِ فَثَبَتَ الْمُنَازَعُ بِالظَّاهِرِ، كِ بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَتُ الْمَنْكُوحَةُ صَغِيرَةً فَأَخُبَرَ الزَّوُجُ أَنَّهَا ارتضَعَتُ مِنُ أُمِّهِ أَوُ أُخْتِهِ حَيثُ يُقُبَلُ قَولُ الْوَاحِدِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْقَاطِعَ صَغِيرَةً فَأَخُبَرَ الزَّوُجُ أَنَّهَا ارتضَعَتُ مِنُ أُمِّهِ أَوُ أُخْتِهِ حَيثُ يُقُبَلُ قَولُ الْوَاحِدِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْقَاطِعَ طَارِةٌ، وَالإِقُدَامُ الْأَوَّلُ لَا يَدُلُّ عَلَى انعِدَامِهِ فَلَمُ يَثُبُتُ الْمُنَازِعُ فَافَتَرَقَا، ﴿ وَعَلَى هَذَا الْحَرُفِ طَارِهُ، وَالإِقُدَامُ الْأَوَلُ لَا يَدُلُ عَلَى انعُدَامِهِ فَلَمُ يَثُبُتُ الْمُنَاذِعُ فَافَتَرَقَا، ﴿ وَعَلَى هَذَا الْحَرُفِ يَدُورُ الْفَرُقُ. ﴿ وَلَو كَانَتُ جَارِيَةً صَغِيرَةً لَا تُعَبِّرُ عَنُ نَفُسِهَا فِي يَدِ رَجُلٍ يَدَّعِى أَنَّهَا لَهُ فَلَمَّا يَدُورُ الْفَرُقُ. ﴿ وَلَو كَانَتُ جَارِيَةً صَغِيرَةً لَا تُعَبِّرُ عَنُ نَفُسِهَا فِي يَدِ رَجُلٍ يَدَّعِى أَنَّهَا لَهُ فَلَمَّا كَبُرَتُ لَقُومُ اللَّهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِتَحَقُّقِ الْمُنَازَعِ كَبُورُ اللَّهُ لَا لَهُ مِنَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُ لَا يُعَلِّ وَكُولُ اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ اللْفُولُ اللْفُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْعُلِي اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ

گواہ کی ضرورت ہے۔

ترجمه: کے بخلاف جب منکوحہ بہت چھوٹی ہے پھر شوہر کو خبر دی کہ اس نے شوہر کی ماں کا دودھ پیا، یا شوہر کی بہن کا دودھ پیا آجسکی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا آتواس بارے میں ایک کی خبر قبول کی جائے گی اس لئے کہ بیة قاطع طاری ہے۔ اور پہلے نکاح کا بیا [جسکی وجہ سے نکاح ٹوٹ مینے پر دلالت نہیں کر تااس لئے معارض ثابت نہیں ہوااس لئے دونوں مسئلے الگ الگ ہوگئے اقدام دودوھ نہیئے پر دلالت نہیں کر تااس لئے معارض ثابت نہیں ہوا اس لئے دونوں مسئلے الگ الگ ہوگئے

تشریح : یہاں شروع سے نکاح درست ہے، کیکن بعد میں شوہر کی ماں کا ، یااس کی بہن کا دودھ پینے کی وجہ سے نکاح فاسد ہونے کی خبر دے رہا ہے ، اس لئے بیقا طع طاری ہے اس لئے ایک ثقد آ دمی کی خبر سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کیونکہ پہلے نکاح کر نابعد میں دودھ پینے کے خلاف نہیں ہے ، ایسا ہوسکتا ہے کہ نکاح درست ہوا ور بعد میں دودھ پینے کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا ، دونوں کے درمیان کوئی معارض نہیں ہے۔

ترجمه: ٨ اس تكتير فرق دارُر ها

تشریح: یہاں دو تم کے نکتے یہ ہیں۔[۱] دونوں قتم کے مسکلے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جہاں جہاں شروع سے نکاح فاسد قرار دینا ہو وہاں دوعادل مردگواہی چاہئے ،جسکو قاطع مقارن ، کہتے ہیں۔[۲] اور جن مسکلوں میں یہ ثابت کرنا ہو کہ شروع سے نکاح صحیح ہے، لیکن کسی وجہ سے بعد میں نکاح ٹوٹ گیا تو وہاں ایک ثقة آدمی کی خبر قبول کر لی جائے گی ،اور نکاح تو ڈ دیا جائے گا۔ ترجمه نامی کی جواپنے بارے میں کچھیں کہ سکتی کسی آدمی کے قبضے میں ہے، اور وہ دعوی کرتا ہے کہ یہ اس کی باندی ہے، ایس جب وہ بڑی ہوگئی اور کسی آدمی سے دوسر سے شہر میں ملی ،اس سے وہ کہتی ہے کہ میں تو شروع سے ہی آزاد سے کی تو اس باندی سے نکاح کرنا درست نہیں کیونکہ یہاں معارض موجود ہے اور وہ مالک کا قبضہ ، بخلا ف اس مسکلے کے جو پہلے گرز راکہ مجھے بعد میں آزاد کیا ہے۔

تشریح: یہاں دومسکوں میں فرق بیان کررہے ہیں، پہلے حاشیہ نمبر ہم پرمسکلہ گزرا کہ باندی نے کہامیں پہلے باندی تھی اور اب مجھے آقانے آزاد کیا ہے تواس کی بات مان کراس سے نکاح کرلینا جائز ہے،اس لئے کہ بعد میں آزاد گی کا دعوی ہے تواس کے کوئی معارض نہیں ہے، یہ قاطع طاری ہے۔اور یہاں صورت بیہ ہے کہ باندی شروع ہی سے آزاد ہونے کا دعوی کررہی ہے، وَهُو َ ذُو الْيَدِ بِخِلافِ مَا تَقَدَّمَ. (٣٢٣) قَالَ وَإِذَا بَاعَ الْمُسُلِمُ خَمُرًا وَأَخَذَ ثَمَنَهَا وَعَلَيْهِ دَيُنٌ فَإِنَّهُ يُكُرَهُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ نَصُرَانِيًّا فَلا بَأْسَ بِهِ إِوَ الْفَرُقُ أَنَّ الْبَيْعَ فَاللَّهُ يُكُرَهُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ نَصُرَانِيًّا فَلا بَأْسَ بِهِ إِوَ الْفَرُقُ أَنَّ الْبَيْعَ فَي فَي اللَّهُ مَا لَهُ مَنَ النَّمَنُ عَلَى فِي الْوَجُهِ الثَّانِي صَحَّ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي مَلَى الْمُشْتَرِي فَلا يَحِلُّ أَخُذُهُ مِنُ الْبَائِعِ. وَفِي الْوَجُهِ الثَّانِي صَحَّ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقِّ الذِّمِي فَمَلَكُهُ الْبَائِعُ فَيَحِلُّ الْأَخُذُ مِنُ الْبَائِعِ. وَفِي الْوَجُهِ الثَّانِي صَحَّ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقِّ الذِّمِي فَمَلَكُهُ الْبَائِعُ فَيَحِلُّ الْأَخُذُ مِنُهُ. (٣٢٣) قَالَ وَيُكُرَهُ الِاحْتِكَارُ فِي أَقُواتِ الْآدَمِيِّينَ حَقِّ الذِّمِي فَمَلَكُهُ الْبَائِعُ فَيَحِلُّ الْأَخُذُ مِنُهُ. (٣٢٣) قَالَ وَيُكُرَهُ الِاحْتِكَارُ فِي أَقُواتِ الْآدَمِيِّينَ

اور ما لک کااس پر قبضہ ہونااس بات کی دلیل ظاہر ہے کہ یہ باندی رہی ہے،اس معارض کی وجہ سے بغیر دوعادل گواہ کےاس کی بات نہیں مانی جائے گی ،اور آقا کی اجازت کے بغیراس سے نکاح کرنا درست نہیں ہوگا۔ کیونکہ بیقاطع مقارن ہے۔

ترجمه : (۲۲۳) مسلمان نے شراب بیچی اوراس کی قیمت لی،اوراس پر قرض ہے تو قرض والے کے لئے اس قم سے قرض لینا مکروہ ہے،اورا گر بیچنے والانصرانی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

ترجمه المحاورة في المحروب الم

**اصول**: اگر کہیں سے حلال کاروپیلایا ہوتواس سے اپنا قرض واپس لینا حلال ہے۔

تشریح: مسلمان کے لئے شراب حرام ہے اور وہ اس کے حق میں مال نہیں ہے، اور نصرانی اور ذمی کے لئے حلال ہے، وہ اس کے حق میں مال نہیں ہے، اور نصرانی اور ذمی کے لئے حلال ہے، وہ اس کے حق میں مال ہے۔ اب مسلمان نے شراب بیچی اور اس کی قیمت لی اب اس قیمت سے قرض والے کا قرض والے کا قرض والے کی ہے۔ مکر وہ ہے، کیونکہ جو شراب بیچی ہے وہ مال نہ ہونے کی وجہ سے بکی ہی نہیں اس لئے بیر قم حقیقت میں خرید نے والے کی ہے اس لئے قرض والے کے لئے بیر قم لینا مکر وہ ہے۔

اورا گرشراب بیچنے والانصرانی ہے تواس کے حق میں یہ مال ہے اس لئے اس کا بیچنا بھی جائز ہے اوراس کی قیمت لی تو یہ نصرانی اس کا مالک بن گیا، اب قرض والا اپنا قرض اس سے لے رہاہے توبیاس کے لئے پیرقم لینا حلال ہے۔

ترجمه : (۲۲۴) مکروہ ہے آ دمیوں اور چوپایوں کی غذا کورو کنا ایسے شہر میں جہاں رو کنا اہل شہر کو تکلیف دیتا ہو۔ارایسے ہی آگے بڑھ کر مال حاصل کرنا[مکروہ ہے] اورا گرشہروالے کونقصان نہ دیتا ہوتو مکروہ نہیں ہے۔ وَالْبَهَائِمِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ يَضُرُّ الِاحْتِكَارُ بِأَهُلِهِ وَكَذَلِكَ التَّلَقِّى. فَأَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَضُرُّ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِ وَالْأَصُلُ فِيهِ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - الْجَالِبُ مَرُزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِ وَالْأَصُلُ وَيهِ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - الْجَالِبُ مَرُزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ تَوجِمه إِ السَّمِن اصل وه حديث ہے کہ باہر سے غلد الکر بیچنے والاروزی دی جا الله علائے ہے اور عالمعون ہے تشہر سے مال خرید خرید کرجمع کرے اور شہروالوں کواس کی ضرورت کے باوجودان کونہ بیچتا کہ کھانے اور جانور کو کھانے کی چیز ماجودان کونہ بیچتا کہ کھانے اور جانور کے کھانے کی چیز یا جانور کے کھانے کی چیز کے علاوہ کو جمع کرے رکھنا کمروہ ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے ۔ امام ابوطنیفہ کے نزدیک مکروہ نہیں اور امام ابولیوسف فرماتے ہیں کہ اگر شہروالوں کواس کی شخت ضرورت ہے تو وہ بھی مکروہ ہے ۔

وجه: (۱) صاحب بدایه کی حدیث بیدے۔عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله علیہ الجالب مرزوق و المسمحتکر ملعون (۱بن ماجة شریف، باب الحکرة والحبلب، ۳۰۹ ، ۲۱۵۳ ) اس حدیث میں ہے کہ جو باہر سے غلہ لاکر شہر میں بیچااس کوروزی دی جاتی ہے اورغلہ جمع کر کے رکھتا ہے وہ ملعون ہے۔ (۲) حدیث میں احتکار ممنوع ہے۔ ان معمر الذی قال وسول الله علیہ من احتکر فهو خاطئ، فقیل لسعید فانک تحتکر؟ قال سعید ان معمر الذی کان یحدث هذا الحدیث کان یحتکر. (مسلم شریف، باب تحریم الاحتکار فی الاقوات، ۳۰،۲۰۷۰ من احتکر الاحتکار میں ۱۲۲۲ میں اوروزوروری کی الاحتکار میں ۱۲۲۲ میں اوروزوری کی الاحتکار، ۳۰۹۳ ، نمبر ۱۲۲۷ کی شریف، باب ما جاء فی الاحتکار، ۳۰۹۳ ، نمبر ۱۲۲۷ کان یک سے معلوم ہوا کہ غذا کوروکنا مکروہ ہے۔

آدمی یاجانورکی غذاروکنا کروه ہے اس کی دلیل (۱) یواثر ہے۔قال ابوداؤد سالت احمد ما الحکرة؟ قال مافیه عیش الناس (ابوداؤدشریف، نمبر ۲۳۲۷) (۲) دوسری روایت میں ہے کہ حضرت سعید بن میں ہے گھورکی گھی ، بول کی پی اور نج کا احتکار کرتے تھے جس سے معلوم ہوا کہ آدمی کے کھانے اور جانور کے کھانے میں احتکار ہے باتی جن چیزوں کے جع کرنے میں آدمی اور جانور کونقصان نہیں ہے اس کے احتکار میں کرا ہیت نہیں ہے۔ اثر یہ ہے۔قال ابوداؤد و کان سعید بن المصیب یحتکر النوی و المخبط و البزر (ابوداؤدشریف، باب فی النہی عن الحکر ق، ص ۲۹۹، نمبر ۲۹۹۳) اس اثر میں حضرت سعید بن میں ہول کی پی اور غلے کی نئے کا احتکار کرتے تھے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کا احتکار کرونہیں ہے۔ (س) کھانے کا احتکار کرونہیں ہے۔ میں ۱۹۵۱ نہیں دسول الله عالی الله عالی اللہ عالیہ اللہ عالیہ کا دیکار الطبعام ، جرابع میں ۱۹۵۱ نہیں ۱۹۵۲ این ماج شریف، باب الکر ق والحجل ، ص ۱۹۵۹ نہیں ۱۹۵۸ این ماج شریف، باب

العن الاحتكار: غله كوروك لينااورنه بيچنا ـ اقوات: قوة كى جمع بےغذا، البھائم: بھيمة كى جمع ہے چوپايا، ـ جالب: كهني الله عنه المام ادہے باہر سے غله حاصل كرنا اور شهر ميں بيچنا ـ اللقى: لقاء سے شتق ہے، ملنا ـ حاصل كرنا ـ يہال مرادہے كه

مَلُعُونٌ ٢ وَلَأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعَامَّةِ، وَفِي الِامُتِنَاعِ عَنُ الْبَيُعِ ابُطَالُ حَقِّهِمُ وَتَضُيِيقُ الْأَمُرِ عَلَيْهِمُ فَيُكُرَهُ إِذَا كَانَ يَضُرُّ بِهِمُ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَتُ الْبَلَدَةُ صَغِيرَةً، ٣ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمُ يَضُرَّ عَلَيْهِمُ فَيُكُرَهُ إِذَا كَانَ يَضُرُّ بِهِمُ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَتُ الْبَلَدَةُ صَغِيرَةً، ٣ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمُ يَضُرَّ بِغَيْرِهِ، ٣ وَكَذَلِكَ التَّلَقِي عَلَى بِأَنْ كَانَ الْمُصُرُ كَبِيرًا؛ لِلَّانَّةُ حَابِسٌ مِلْكَةُ مِنْ غَيْرِ اضُرَارٍ بِغَيْرِهِ، ٣ وَكَذَلِكَ التَّلَقِي عَلَى هَذَا التَّفُ صِيلِ لِلَّنَّ النَّبِيَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ؛ نَهَى عَنُ تَلَقِّى الْجَلَبِ وَعَنُ تَلَقِّى

شہرسے باہر جا کرتا جروں سے مال وصل کرنا۔

ترجمه: ٢ اوراس لئے کہاس کے ساتھ عام شہر یوں کاحق متعلق ہو گیااور بیچنے سے رکنے بین اس کے حق کو باطل کرنا ہے اوراس پرمعاملے کوننگ کرنا ہے اس لئے مکر وہ ہوگاا گراس کواس سے نقصان ہوتا ہواس طرح کہ چھوٹا ساشہر ہو،

تشریح :یددلیل عقلی ہے، کہاس مال کے ساتھ عام شہریوں کاحق متعلق ہو گیا ہے اسلئے نہ بیچنے سے اس کاحق ماراجائے گا اس لئے بیکروہ ہے۔

ترجمه : ٣ بخلاف اگرنقصان نه ہوتا ہو اس طرح کہ شہر بڑا ہو [تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے ]اس کئے کہ دوسروں کو نقصان دئے بغیرا پنامال روک رہاہے۔

تشریح: اگرغلہرو کئے سے عام شہریوں کو نقصان نہ ہوتا ہے تو پھر مکروہ ہیں ہے، کیونکہ بغیر کسی کو نقصان دیے اپنامال اپنے یاس روک رہا ہے۔

ترجمه بع ایسے بی تلقی مکروہ ہے اسی تفصیل پر ،اس لئے کہ حضور نے تلقی جلب اور تلقی رکبان سے منع فر مایا۔

ا خت القی جلب القی کاتر جمہ ہے آ گے بڑھ کرمانا ،اور جلب کاتر جمہ ہے تجارت کا مال ایک شہر سے دوسر سے شہر میں لیجانا۔ یہاں تلقی جلب کا تر جمہ ہوگا شہر سے باہر جا کر تجارت کا مال حاصل کر لیناتلقی رکبان : رکب کا تر جمہ ہے سوار ہلقی رکبان کا ترجمہ ہے تا جرشہر سے باہر جا کرتا جروں سے مل کر مال حاصل کر لینا۔

**تشریج** : تلقی جلباورتلقی رکبان اس وقت مکروہ ہے جب شہروالوں کونقصان ہوتا ہو،اوراس سے شہروالوں کونقصان نہ ہوتا ہوتو پھر مکروہ نہیں ہے۔

ترجمه : ه علاء فرمایا كه كروه اورنه مونااس وقت بے كه تاجرول پرشهركا بها وَنه چھپائے ، اورا كرچھپائے تو دونوں

الرُّكَبَانِ. ۵ قَالُوا هَذَا إِذَا لَمُ يُلَبِّسُ الْمُتَلَقِّى عَلَى التُّجَّارِ سِعُرَ الْبَلَدَةِ. فَإِنُ لَبَّسَ فَهُوَ مَكُرُو فِي الْوَجُهَيُنِ؛ لِأَنَّهُ غَادِرٌ بِهِمُ. لِ وَتَخْصِيصُ الِاحْتِكَارِ بِالْأَقُواتِ كَالُحِنُطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتِّبُنِ الْوَجُهَيُنِ؛ لِأَنَّهُ غَادِرٌ بِهِمُ. لِ وَتَخْصِيصُ الِاحْتِكَارِ بِالْأَقُواتِ كَالُحِنُطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتِّبُنِ وَالْقَبِّ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَة – رَحِمَهُ اللهُ –، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ – رَحِمَهُ اللهُ – كُلُّ مَا أَضَرَّ بِالْعَامَّةِ عَبُسُهُ فَهُ وَ احْتِكَارٌ وَإِنْ كَانَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ ثَوْبًا. وَعَنُ مُحَمَّدٍ – رَحِمَهُ اللهُ – أَنَّهُ قَالَ: لَا حَبُسُهُ فَهُ وَ احْتِكَارٌ وَإِنْ كَانَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ ثَوْبًا. وَعَنُ مُحَمَّدٍ – رَحِمَهُ اللهُ – أَنَّهُ قَالَ: لَا احْتِكَارَ فِي الثِيَابِ؛ فَأَبُو يُوسُفَ اعْتَبَرَ حَقِيقَةَ الضَّرَرِ اذْ هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي الْكَرَاهَةِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ الضَّرَرِ اذْ هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي الْكَرَاهَةِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ الضَّرَرِ اذْ هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي الْكَرَاهَةِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ الضَّرَرِ الْمُعَهُودَ الْمُتَعَارَف. عَ ثُمَّ الْمُدَودُ إِذَا قَصُرَتُ لَا يَكُونُ احْتِكَارًا لِعَدَمِ الضَّرَرِ، الْمُعَهُودَ الْمُتَعَارَف. عَ ثُمَّ الْمُدَّةُ إِذَا قَصُرَتُ لَا يَكُونُ احْتِكَارًا لِعَدَمِ الضَّرَرِ،

صورتوں میں مکرہ ہے،اس لئے کہ بیتا جروں کودھو کا دینے والا ہے۔

تشریح :شهروالوں کونقصان دیتا ہوتو مکروہ اور نہ دیتا ہوتو مکروہ نہیں ، یہاں صورت میں ہے کہ بھاؤنہ چھپایا ہو،اوراگر بھاؤ چھپایا ہواور کم قیمت میں مال حاصل کیا تو چونکہ تا جرکودھو کا دیااس لئے شہروالوں کونقصان نہ بھی ہوتب بھی مکروہ ہےاس لئے کہ آنے والے تا جرکودھوکا دیا۔

وجه:عن ابى هريرة ....فقال رسول الله عَلَيْكَ ليس من من غشر (ابوداودشريف، باب في النهى عن الغش، ص٠٠٥، نمبر٣٥٢) اس حديث مين مي كه جودهوكاد يوه بم مين سينين بــــ

لغت بيلبس بتلبيس سے شتق ہے، بھاؤچھيانا ،تلبيس كرنا۔سعر: بھاؤ۔غادر: دھوكا دينے والا۔

ترجمه: آخ اورغذا کی چیزوں میں احتکار خاص ہے، جیسے گیہوں، جو، بھوسا، اسپست، یہ امام ابوحنیفہ گا قول ہے، اور امام ابو یوسف ؓ نے فر مایا کہ جس چیز کورو کئے میں عام لوگوں کو نقصان دیتا ہواس میں احتکار ہے، چاہے وہ سونا، چاندی اور کپڑا ہی کیوں نہ ہو، اور امام محمد ُفر ماتے ہیں کہ کپڑے میں احتکار نہیں ہے، پس امام ابو یوسف ؓ نے حقیقت احتکار کا اعتبار کیا، اس لئے کہ مکروہ ہونے میں وہی موثر ہے، اور امام ابو حنیفہ ؓ نے جو مشہور اور متعین چیز ہے اس میں احتکار کا اعتبار کیا۔

تشریح : امام ابوصنیفہ کے یہاں انسانی غذا اور جانور کی غذا میں احتکار ہوتا ہے، جیسے گیہوں، جو، بھوسا اور اسپست وغیرہ جو مشہور اور متعین چیزیں ہیں، کیونکہ اس کے روکنے میں عام لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اور امام ابو یوسف کا قاعدہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے عوام کو نقصان ہوتا ہو چاہے سونا، چاندی، کپڑا ہی کیوں نہ ہواس میں احتکار ہوگا، اور امام مجمد کے یہاں کپڑے میں احتکار نہیں ہوگا، اور چنزوں میں احتکار ہوگا۔

لغت: قوت غذا۔ شعیر؛ جو۔النبن: بھوسا۔القت: اسپست، ایک قتم کا جنگلی دانہ جودیہاتی لوگ پکا کرکھاتے ہیں۔ قسر جمعه: بح پھرا گرکم مدت ہوتوا حیکا نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا،اورا گراحتکار لمبی مدت تک ہوتو مکروہ احتکار ہے، کیونکہ نقصان متحقق ہوگا۔، پھرکہا کہ لمبی مدت چالیس دن ہیں حضور کے قول کی وجہ سے کہ جس نے چالیس دن تک احتکار کیا

تووہ اللہ سے بری ہے اور اللہ اس سے بری ہے۔، اور بعض حضرات نے کہاا یک مہینے سے کم قلیل مدت ہے اور ایک مہینہ اور اس سے زیادہ کثیر مدت ہے۔، اور اس کی تحقیق کئی جگہ پر گزرگئی۔

تشریح : تھوڑی مدت کے لئے مال روکا اوراح کار کیا تو یہ کمروہ نہیں ہے کیونکہ بیتو مجبوری ہے اوراس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، کیکن زیادہ مدت کے لئے احتکار کیا تو پیمروہ ہے، کیونکہ اس میں عوام کا نقصان ہے۔

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ چاکیس روز بی کمی مدت ہے اوراس سے کم قلیل مدت ہے، اس کے لئے بیحدیث ہے۔ عن ابسن عصو عن النبی علیہ من احتکو طعاما اربعین لیلة فقد بریء من الله تعالی ، و بر ء الله تعالی منه ۔ (مند احمد عن النبی علیہ من احتکو طعاما اربعین لیلة فقد بریء من الله تعالی ، و بر ء الله تعالی منه ۔ (مند احمد ، باب مندعبرالله بن عمر ، ح فانی ، ص ۱۱۱ ، نمبر ۲۵ میں کا اس حدیث میں ہے کہ جو چاکیس دن تک احتکار کر اللہ تعالی اس سے بری ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ ایک ماہ اور اس سے زیادہ یہ بی مدت ہے، اور ایک ماہ سے کم یقیل مدت ہے، اس بارے میں کئی مرتبہ بحث گزر چکی ہے۔

**تسر جمه** : ٨ گناه ميں فرق ہو گا جولوگ مہنگا ہونے کا انتظار کرتے ہیں [اس کو کم گناه ہو گا] اور جو قحط سالی کا انتظار کرتے ہیں استعاذباللہ۔ ہیں العیاذباللہ۔

تشریح : جولوگ اس لئے احتکار کرتے ہیں کہ غلہ کی قیمت بن بڑھ جائے تب بیچوں گا ،اس کا گناہ کم ہوگا،اور جولوگ اس لئے غلنہیں نیچرہے ہیں کہ قط سالی ہوجائے تب بہت مہنگی قیمت میں بیچوں گااِس کا گناہ زیادہ ہے۔

ا فعت الماثم: گناه \_ يتربص : تربص سيمشتق هي، انتظار كرنا \_ العزة: غلي كاكم مونا \_

ترجمه اوربعض لوگوں نے کہا کہ مدت تو دنیا میں سزادینے کے لئے ہے اور گناہ تو کم مدت ہوتب بھی ہوگا، حاصل سے ہے کہا دیکارے کھونہیں ہے۔

تشریح: بعض لوگوں نے می مطلب بیان کیا کہ۔اوپر جوایک مہینہ سے زیادہ ہوتو گناہ ہوگا، یا چاکیس دن سے زیادہ ہوگا تو گناہ ہوگا،اس کا مطلب میہ ہے کہ بادشاہ سزادینا چاہے تواس مدت سے زیادہ روکنے پرروکنے والے کوسزادیگا،کین لوگوں کو نقصان دینے کے لئے اس سے کم مدت بھی غلے کوروکے گاتو گناہ بہر حال ہوگا، کیونکہ عوام کونقصان دینے کے لئے غلہ روکا ہے، غَيُرُ مَحُمُودَةٍ. (٣٢٥) قَالَ وَمَنُ احْتَكَرَ غَلَّةَ ضَيُعَتِهِ أَوْ مَا جَلَبَهُ مِنُ بَلَدٍ آخَرَ فَلَيُسَ بِمُحْتَكِرٍ لِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِّأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّهِ لَمُ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْعَامَّةِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ لَهُ أَنُ لَا يَزُرَعَ فَكَذَلِكَ لَهُ أَنُ لَا يَبِيعَ. ٢ وَأَمَّا الثَّانِي فَالُمَذُكُورُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً؛ لِأَنَّ حَقَّ الْعَامَّةِ انَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَا جُمِعَ فِي الْمِصُرِ وَجُلِبَ إِلَى فِنَائِهَا. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُكُرَهُ لِإِطُلاقِ مَا رَوَيُنَا. وَقَالَ مُحَمَّدُ: كُلُّ مَا

اور یہ بھی کہا کہا حتکار کی نیت سے غلے کی تجارت کرے تو اچھی تجارت نہیں ہے، ہاں عوام کو فائدہ دینے کے لئے تجارت کرے گا تو ثواب ملے گا۔

ترجمه: (٣٢٥) جس نے روك لياا پني زمين كاغله ياوه غله جود وسرے شهرسے لايا تو وه روكنے والانہيں ہے۔

**نشسر بیج**:اپنے کھیت میں کافی غلہا گا یااس کو گھر میں رو کے رکھاا ہل شہر کونہیں بیچا۔ یا دوسرے شہرسے غلہ خرید کرلا یا اوراس کو رو کے رکھا تو بیا حثکار مکروہ نہیں ہے۔

وجه: (۱) این شهر سے خرید کرغاد جمع کرے اور اس کورو کے تب مکروہ ہے اس کی دلیل بی حدیث ہے۔ عن علی قال نهی رسول الله علیہ شهر سے خرید کرغاد جمع کر البلد. (مصنف ابن البی شیبة ، ۴۵ فی احتکار الطعام ، جرابع ، س ۲۰۳۸ ، نبر ۲۰۳۸ میں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنے شہر سے خرید کررو کے تو احتکار مکروہ ہے۔ (۲) اگر اپنی زمین سے پیداوار کر کے رو کے تو اس میں اہل شہر کا حق متعلق نہیں ہوا اس لئے وہ مکروہ نہیں ہے۔ اس قول تابعی میں ہے۔ عن ابن طاؤ س عن ابیه قال کان یکون عندہ الطعام من ارضہ السنتین و الثلاث یوید بیعه ینتظر به الغلاء (مصنف عبد الرزاق ، باب الحکرة ، ج ثامن ، س ۲۵۱ ، نبر ۱۵۹۲ )۔۔۔فیعة : زمین جلب الحاکم کرایا۔

ترجمه الم بہر حال بہلی شکل [ یعنی اپنی زمین سے پیداوار کر کے روکے ] تواس لئے کہ زمین والے کا اپناحق ہے، اس سے عام لوگوں کا حق متعلق نہیں ہوا، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کرے ہی نہیں ، تواس کو یہ بھی حق ہے کہ اس غلے کو یہجے ہی نہیں تشکیل سے اس کو یہ بھی حق ہے کہ اس غلے کو یہجے ہی نہیں تشکیل ہے ۔ اپنے کھیت میں غلہ اگایا ہے تواس کے ساتھ عوام کاحق متعلق نہیں ہوا اس لئے اس کورو کنا احتکار نہیں ہے، کیونکہ اس کو یہ تھے۔ اس کو یہ تاریخ کے بی نہیں تو یہ بھی حق ہے کہ اس کو نہ تیجے۔

ترجمه: ۲ اوردوسری صورت [دوسرے شہر سے غلہ لا یا ہو] تو امام ابو حنیفہ کا قول ندکور ہے کہ عوام کاحق اس کے ساتھ متعلق جوشہر میں جمع ہواور اس کے فنامیں لا یا گیا ہو، اور امام ابو یوسف ؓ سے روایت ہے کہ [دوسرے شہر سے لا یا ہوتو یہ بھی مکروہ ہے] کیونکہ وہ حدیث مطلق ہے جوہم نے روایت کی ، اور امام محمد ؓ نے فرمایا کہ جہاں سے عام طور پر غلہ لا یا جاتا ہوتو وہ فناء شہر کی طرح ہے اس میں احتکار کرنا مکروہ ہوگا اس لئے کہ عوام کاحق اس کے ساتھ متعلق ہوگیا ہے ، بخلاف جبکہ جس شہر سے لا یا وہ بہت دور ہو عام طور پر وہاں سے لانے کی عادت جاری نہ ہواس لئے کہ اس کے ساتھ عام لوگوں کاحق متعلق نہیں ہوا۔

يُجُلَبُ مِنُهُ إِلَى الْمِصُرِ فِي الْغَالِبِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ فِنَاءِ الْمِصُرِ يَحُرُمُ الِاحْتِكَارُ فِيهِ لِتَعَلَّقِ حَقِّ الْعَامَّةِ بِهِ، بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَ الْبَلَدُ بَعِيدًا لَمُ تَجُرِ الْعَادَةُ بِالْحَمُلِ مِنهُ إِلَى الْمِصُرِ؛ لِلَّانَّهُ لَمُ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْعَامَّةِ. (٣٢٢)قَالَ وَلَا يَنبَغِى لِلسُّلُطَانِ أَنْ يُسَعِّرَ عَلَى النَّاسِ لَ لِقَولِهِ - عَلَيْهِ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْعَامَّةِ. (٣٢٢)قَالَ وَلَا يَنبَغِى لِلسُّلُطَانِ أَنْ يُسَعِّرَ عَلَى النَّاسِ لَ لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَا تُسَعِّرُوا فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَلَانَ الثَّمَنَ حَقُّ الْعَاقِدِ فَإِلَيْهُ اللَّهُ عَلَى مَا الْعَاقِدِ فَإِلَيْهُ الْهُ عَلَى مَا لِللَّهُ عَلَى مَا لِللَّهُ عَلَى مَا لِكَامِّةِ عَلَى مَا لَوَالِهُ وَلَا يَنبَغِى لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِحَقِّهِ إِلَّا إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ دَفْعُ ضَرَرِ الْعَامَّةِ عَلَى مَا الْعَاقِدِ فَالِيُهِ تَقُدِيرُهُ، فَلَا يَنبَغِى لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِحَقِّهِ إِلَّا إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ دَفْعُ ضَرَرِ الْعَامَّةِ عَلَى مَا لَكُولِهِ اللهِ الْقَالِمُ الْمُ الْعَامَةِ عَلَى مَا اللَّهُ الْمَامِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِحَقِهِ إِلَّا إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ دَفْعُ ضَرَرِ الْعَامَّةِ عَلَى مَا

تشریح : دوسرے شہر سے غلہ لا کراح کار کر ہے تو اس میں تین قول ہیں [۱] امام ابوضیفہ کا قول ہے ہے کہ جوغلہ شہراور فناء شہر میں جمع ہوتا ہواس کواحتکار کرنا مکروہ ہے اور جوغلہ دوسرے شہر سے لایا گیا ہواس میں احتکار کروہ نہیں ہے ، کیونکہ اس میں احتکار کروہ شہر کے عوام کا حق متعلق نہیں ہوا ہے [۲] امام ابو یوسف گا قول ہے ہے کہ دوسرے شہر سے غلہ لایا ہوت بھی اس میں احتکار کروہ ہے ، کیونکہ حدیث میں مطلقا احتکار کروہ لکھا ہے ، جیسا کہ حدیث پہلے گزری ۔ [۳] امام محرفر ماتے ہیں کہ جس قریب کے شہر سے عام طور پر اس شہر میں غلہ لاتے ہیں وہاں سے بھی غلہ لاکراحتکار کرے گا تو مکروہ ہے ، اس لئے کہ وہ شہر چا ہے دوسرا شہر ہے لیکن وہ شہر اس شہر کے فناء شہر کے در جے میں ہوگیا ہے ، ہاں بہت دور کے شہر سے غلہ لاکراحتکار کیا تو اب مکروہ نہیں ہو گیا ہے ، کیونکہ اس شہر سے عام طور پر غلہ لانے کارواج نہیں ہوگیا ہے ، ہاں بہت دور کے شہر سے غلہ لاکراحتکار کیا تو اب مکروہ نہیں ہوا ہے ۔

لغت : فناء: شُهر کے اردگردکامقام جس میں کا کام کیاجا تاہے، جیسے قبرستان، گھوڑ دوڑ کی جگہاں کوفناء شہر کہتے ہیں۔ قرجمہ: (۳۲۲)بادشاہ کے لئے مناسب نہیں ہے کہ لوگوں پر بھاؤمتعین کرے۔

نرجمه المح حضورگا قول بھاؤم تعین مت کرو،اس لئے کہ اللہ وہی بھاؤم تعین کرنے والا ہے، تگی اور کشادگی دینے والا ہے اور رزق دینے والا ہے،اوراس لئے کہ ثمن عقد کرنے والے کا حق ہے،اس لئے اسی کو تعین کرنے کا حق ہے،اس لئے امام کو یہ حق نہیں کہ اس کے حق میں دخل انداز ہو مگر جب کہ اس کے ساتھ عام لوگوں کے نقصان کو دفع کرنے تعلق ہو، جسیا کہ ہم بیان کریں گے۔

تشریح : کھانے پینے کی چیز کا بھاؤمزید بڑھ گیا ہوتواس کی قیت ہمیشہ کے لئے متعین کردینا مناسب نہیں۔اس سے چیز بیچے والے کونقصان ہوگا۔ بیاللہ کا نظام ہے کہ کسی چیز کی قیمت بڑھاتے ہیں اور کسی چیز کی قیمت گھٹاتے ہیں۔

وجه : (۱) حدیث بین اس کا ثبوت ہے جسکوصا حب ہدایہ نے ذکر کیا۔ عن انسس بن مالک قال قال الناس یا رسول الله غلا السعر فسعر لنا،قال رسول الله علیہ ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وانی لارجو ان الله علی الله ولیس احد منکم یطالبنی بمظلمة فی دم و لا مال. (ابوداوُدشریف، باب فی التعیر عص ۴۹۹، نمبر ۱۳۹۹، نمبر ۱۳۹۵، نمبر ۱۹۹۵، نمبر ۱۹۹۸، نمبر

نُبِيّنُ. ٢ وَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْقَاضِى هَذَا الْأَمُرُ يَأْمُرُ الْمُحْتَكِرَ بِبَيْعِ مَا فَضَلَ عَنُ قُوتِهِ وَقُوتِ أَهُلِهِ عَلَى الْحَتِمَارِ السَّعَةِ فِي ذَلِكَ وَيَنُهَاهُ عَنُ الِاحْتِكَارِ ، فَإِنُ رُفِعَ إِلَيْهِ مَرَّةً أُخُرَى حَبَسَهُ وَعَزَّرَهُ عَلَى اعْتِبَارِ السَّعَةِ فِي ذَلِكَ وَيَنُهَاهُ عَنُ الاَّحِتِكَارِ ، فَإِنُ رُفِعَ إِلَيْهِ مَرَّةً أُخُرَى حَبَسَهُ وَعَزَّرَهُ عَلَى مَا يَرَى زَجُرًا لَهُ وَدَفُعًا لِلضَّرَرِ عَنُ النَّاسِ ، ٣ فَإِنْ كَانَ أَرُبَابُ الطَّعَامِ يَتَحَكَّمُونَ وَيَتَعَدَّوُنَ عَنُ الْقِيمَةِ تَعَدِّيًا فَاحِشًا ، وَعَجَزَ الْقَاضِى عَنُ صِيَانَةِ حُقُوقِ الْمُسلِمِينَ إلَّا بِالتَّسُعِيرِ وَيَتَعَدَّوُنَ عَنُ الْقِيمَةِ تَعَدِّيًا فَاحِشًا ، وَعَجَزَ الْقَاضِى عَنُ صِيَانَةِ حُقُوقِ الْمُسلِمِينَ إلَّا بِالتَّسُعِيرِ

۳۱۵، نمبر ۲۲۰۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بادشاہ کے لئے ایک بھاؤمتعین کر دینا مناسب نہیں ہے۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ پینچ مالک کی ہےاس لئے بازار کا حال دیکھ کراتی کو بھاؤمتعین کرنے کا حق ہے،اس لئے امام کواس میں دخل انداز نہیں ہونا چاہئے۔

لغت: سعر: بهاؤمتعين كرنا-باسط: يهيلانے والا

ترجمه: ۲ اوراگراس معاملے کوقاضی کے سامنے پیش کیا تواج کارکرنے والے کواس کا کھانا اوراس کے عیال کا کھانا اس کی گنجائش کے مطابق چھوڑ کر باقی کو بیچنے کا حکم دیا جائے گا، اوراس کواج کارکرنے سے روکا جائے گا، اورا گر دوسری مرتبہ معاملہ پیش ہوا تواس کوقید کر دیا جائے گا۔ اور جتنا مناسب سمجھاس کی تعزیر کرے تا کہ لوگوں سے نقصان دور ہو

تشریح: قاضی کا کام یہ ہے کہ عوام کو نقصان نہ ہواس لئے اگر قاضی کے سامنے احتکار کا معاملہ پیش ہوا تو اس آدمی کا اپنا کھانا، اس کی فیملی کا کھانا جو وہ فراغت کے ساتھ کھا سکتا ہے اس کے علاوہ جو غلہ بچے تو اس کو بیچنے کا حکم دیا جائے گا، اور اس کو احتکار کا معاملہ پیش ہوا تو اس کو قید کیا جائے گا، اور جتنی مناسب ہواس کی پٹائی کی جائے گی، تا کہ لوگوں سے نقصان دور ہو۔

لغت :سعة : گنجائش، وسعت کےمطابق عزروہ: تعزیر کرے، یٹائی کرے۔زجرا: ڈانٹنے کے لئے۔

ترجمه بین اگر غلے والے زبردتی کرتے ہوں اور مناسب قیمت سے بہت زیادہ تجاوز کرتے ہوں ، اور قاضی بھاؤمتعین کئے بغیر مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت سے عاجز ہوں تو اس وقت اہل رائے اور اہل بصیرت سے مشورہ کرے [اور مناسب بھاؤمتعین کردے]۔

تشریح : غلوالے عوام پر بہت زیادتی کرتے ہوں ،اور مثلا دوگی قیمت میں بیچتے ہوں تو قاضی اس زمانے کے اہل رائے اور جو بھاؤ میں تجربدر کھتے ہوں ان سے مشورہ کرکے بھاؤ متعین کرسکتا ہے ،لیکن یہ بھاؤ اس وقت کے حالات تک ہی رہے گا ، اور ہر چیز کی قیمت بڑھنے پر غلے کی قیمت بھی بڑھ سکتی ہے ، ہمیشہ ایک بھاؤ نہیں رہے گا۔

قرجمه: سم پس جب به کرلیا پھر بھی کسی نے اس سے تعدی کی اور اس سے زیادہ بھاؤ میں بیچا تو تو قاضی اس بیچ کوجائز قرار دےگا۔ کیونکہ امام ابو حنیفہ ؓ کے نزد کی آزاد آدمی پر جمز نہیں ہے، اور صاحبین ؓ کے یہاں جمر ہے کیکن متعین آدمی پر جمر ہے [اور فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِهِ بِمَشُورَةٍ مِنُ أَهُلِ الرَّأْي وَ الْبَصِيرَةِ، ٣ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَتَعَدَّى رَجُلٌ عَنَ ذَلِكَ وَبَاعَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ أَجَازَهُ الْقَاضِى، وَهَذَا ظَاهِرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرَى الْحَجُرَ عَلَى ذَلِكَ وَبَاعَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ أَجَازَهُ الْقَاضِى، وَهَذَا ظَاهِرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرَى الْحَجُرَ عَلَى الْمُحرِّ وَكَذَا عِنْدَهُمَا، إلَّا أَنُ يَكُونَ الْحَجُرُ عَلَى قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمُ. هَ وَمَنُ بَاعَ مِنْهُمُ بِمَا قَدَّرَهُ الْإِمَامُ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكُرَهٍ عَلَى الْبَيْعِ، ٢ وهَلُ يَبِيعُ الْقَاضِى عَلَى الْمُحْتَكِرِ طَعَامَهُ مِنْ غَيْرِ لَا الْمَدْيُونَ، كَ وَقِيلَ يَبِيعُ بِالِاتِّفَاقِ؛ رَضَاهُ. قِيلَ هُو عَلَى الْاحُتِلَافِ الَّذِي عُرِفَ فِي بَيْعِ مَالِ الْمَدْيُونَ، كَ وَقِيلَ يَبِيعُ بِالِاتِّفَاقِ؛

یہاں پوری قوم پر جمرکیا ہے اس لئے صاحبین کے یہاں بھی جمزہیں ہوا اس لئے بیچ نافذ ہوگی۔ ا

تشريح: قاضى نے بھاؤمتعين كرديا پھر بھى كسى نے اس سے زيادہ قيمت ميں غله بيچا تووہ بيع نافذ ہوجائے گا۔

الغت : ججر: جرکامعنی بیہ کہ قاضی اس کوخرید وفروخت کرنے سے روک دے، اور اس کی بھی نافذنہ ہونے دے، امام ابو حنیفہ ؓ کے یہاں ججر تو ہوتا ہے کیکن ایک خاص آ دمی پر ججر ہوتا ہے صنیفہ ؓ کے یہاں ججر تو ہوتا ہے کیکن ایک خاص آ دمی پر ججر ہوتا ہے بوری قوم پر ججر نہیں ہوتا۔

وجه : (۱) ایک وجہ تو یہ ہے کہ بیغلہ اس کا ہے اور اس نے بیچا ہے اس لئے بیٹے نافذ ہوجائے گی (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ امام ابوصنیفہ کے یہاں ججزئیں ہوتا اس لئے اس آ دمی کوزیادہ قیمت میں بیچنے کا اختیار ہوگا۔ اور صاحبین کے یہاں کسی خاص آ دمی پر حجر ہوتا ہے اور یہاں قاضی نے پوری قوم پر حجر کیا ہے اس لئے یہ حجزئیں ہوا اس لئے انکے مسلک پر بھی آ دمی اپنا غلہ زیادہ بھاؤ میں بیچنے میں مختار ہوگا۔ (۳) یہاں بھاؤمتعین کرنے سے تا جروں پر ریٹ کا کنٹرول کرنا ہے ، اس پر حجر کرنا مقصود نہیں ہے۔ اس لئے زیادہ قیمت میں نیچ ہی دیا تو بھی نافذ ہوجائے گی۔

ترجمه: ۵ کسی نے اتنی ہی قیت میں بیچا جو بھاؤ قاضی نے متعین کیا تھا تو بھے سیجے ہے، اس کئے کہ قاضی بیچنے پرزبردسی نہیں کرسکتا۔

تشریح: قاضی نے جو بھاؤ بعین کیا ہے اس بھاؤ میں کسی نے بیچا تو بھے ہوجائے گی ، کیونکہ قاضی کا مقصدریٹ کو متعین کرنا ہے ، بھاؤ پر مجبور کرنانہیں ہے۔

ترجمه : ٢ جواحكاركرتا ب،كيا قاضى اس كى رضامندى كى بغيراس كے غلے كون سكتا ہے، تو علاء نے فرمايا كه ياسى اختلاف يرہے جومقروض كے مال كے بيجنے كے سلسلے ميں گزرا۔

تشریع : جولوگ احتکار کرتے ، اور غلہ نہیں بیچتے ہیں تو اس کی مرضی کے بغیر اس کے غلے کو قاضی بچ سکتا ہے یا نہیں اس بارے میں اختلاف ہے ، امام ابو حنیفہ کے یہاں نہیں بچ سکتا اور صاحبین کے نز دیک بچ سکتا ہے ، جیسے کوئی مقروض غلہ بچ کر قرض ادانہیں کرتا تو امام ابو حنیفہ کے یہاں اس کے غلے کو قاضی نہیں بچ سکتا اور صاحبین کے یہاں اس کے غلے کو بچ کر قرض لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَرَى الْحَجُرَ لِدَفُعِ ضَرَرٍ عَامٍّ، وَهَذَا كَذَلِكَ. (٣٢٧) قَالَ وَيُكُرَهُ بَيُعُ السِّلَاحِ فِي أَيَّامِ الْفِتْنَةِ لِكَ الْمَعُصِيَةِ وَقَدُ بَيَّنَاهُ فِي فِي أَيَّامِ الْفِتْنَةِ لِكَ الْمَعُصِيةِ وَقَدُ بَيَّنَاهُ فِي السِّيرِ، ٢ وَإِنْ كَانَ لَا يُعُرَفُ أَنَّهُ مِنُ أَهُلِ الْفِتْنَةِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ؛ لِلَّانَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَسْتَعُمِلَهُ السِّيرِ، ٢ وَإِنْ كَانَ لَا يُعُرَفُ أَنَّهُ مِنُ أَهُلِ الْفِتْنَةِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ؛ لِلَّانَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَسْتَعُمِلَهُ

ادا کردیا جائے گا۔

**ترجمہ**: ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ بالا تفاق بیچنا جائز ہے اس لئے کہ امام ابو حنیفہ بھی عام نقصان دفع کرنے کے لئے حجر کرنا جائز سمجھتے ہیں، اور بیرمعاملہ اسی طرح کا ہے۔

تشریح: بعض حضرات نے فرمایا کہ امام ابوصنیفہ کے یہاں بھی اس کے گلے کو پچ سکتا ہے، کیونکہ عام لوگوں کے نقصان کو دفع کرنے کے لئے ایکے یہاں بھی حجر جائز ہے، اور بیمعاملہ ایسا ہی ہے کہ عام لوگوں سے نقصان دفع کرنے کے لئے احتکار کرنے والے کے غلے کو پچ دیا جائے۔

ترجمه: (٣٢٧) فتنركز ماني مين بتهيار كابيخا مروه بـ

ترجمه: اسکامعنی بیہ کہ بیجا نتا ہو کہ بیفتہ والا ہے اسلئے کہ بیگناہ کا سبب بنااس کو کتاب السیر میں نے بیان کر دیا ہے تشکر بیج : اسکامعنی بیہ کہ بیجا نتا ہم نے بیان کر دیا ہے تھیار، یا ایسے آدمی سے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ بیفتہ کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں ہتھیار بیجنا مکر وہ ہے۔ تاہم نے دیا تو بیج ہوجائے گی۔

وجه: (۱) یه گناه پرمددکرنا ہے اس لئے ہتھیارد ینا مکروہ ہوگا، اس کے لئے یہ آبت ہے۔ و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان ۔ (آبت، ساس رة المائدة ۵) اس آبت میں ہے کہ گناه پرمددمت کرو۔ (۲) اس ہتھیار سے ہم ہی سے جنگ کرے گاتو گویا کہ ہتھیار نیج کراپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا ہے۔ اس لئے ان سے ہتھیار بیچنا مکروہ ہے (۳) حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن عمان بن حصین قال نھی دسول الله عُلَيْتُ عن بیع السلاح فی الفتنة. (سنن للیہ تقی ، باب کراہیة بیج العصر ممن یعص الله عُلَیْتُ وجل ، ج خامس، ص ۵۳۵، نمبر ۱۰۷۰) س قول تابعی میں ہے العصر ممن یعص الله عالم الله عالم الله عالم الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله الله علی الله عل

ترجمه : ٢ اورا گريه معلوم نه هو كه يفتنه والا بوتوييخ مين كوئى حرج نهين ساس كئه كه بيا حمّال به كهاس كوفتنه مين استعال نه كرے اس كئة شك كى وجه سے كروہ نهين هوگا۔

تشريح: واضح ہے۔

فِي الْفِتُنَةِ فَلا يُكُرَهُ بِالشَّكِ. (٣٢٨)قَالَ وَلا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنُ يُعُلَمُ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ خَمُرًا لِل إِلْ الْفِتُنَةِ فَكَالُمُ النَّهُ الْفَتُنَةِ لِأَنَّ الْمَعُصِيَةَ لِأَنَّ الْمَعُصِيَةَ لَا تُقَامُ بِعَيْنِهِ بَلُ بَعُدَ تَغُييرِهِ، ٢ بِخِلافِ بَيْعِ السِّلاحِ فِي أَيَّامِ الْفِتُنَةِ لِأَنَّ الْمَعُصِيَةَ

ترجمہ: (۳۲۸) کوئی حرج نہیں ہے کہ انگور کارس اس آدمی کے ہاتھ میں بیچ جس کوجا نتا ہو کہ وہ اس کوشراب بنائے گا۔ ترجمہ: یا اس لئے کہ گناہ عین انگور کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کو بدلنے کے بعد ہے

تشریح: زیدیہ جانتا ہے کہ عمرانگور کے رس کا شراب بنائے گااس کے باوجوداس کے ہاتھ میں انگور کے رس بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

وجه :(۱) زید عمر کے ہاتھ میں حلال اور پاکرس نے رہاہے جس کے دوم صرف ہیں۔ایک رس کو بینا اور دوسرارس سے شراب بنان اللہ بنائے یعمر کی غلطی ہے۔ زید کی غلطی نہیں ہے وہ تو حلال رس نے رہا ہے۔ اس لئے حلال رس بیخ میں کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے (۲) اس قول تا بعی میں اس کا اشارہ ہے۔اخبر نا معمر قال قلت لایوب ابیع بیخ میں کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے (۲) اس قول تا بعی میں اس کا اشارہ ہے۔اخبر نا معمر قال قلت لایوب ابیع السلعة بھا العیب ممن اعلم انه یدلس و بھا ذلک العیب ؟ قال فما ترید ان تبیع الامن الابواد ؟ (مصنف عبدالرزاق ، باب بیج السلعة علی من پراسھا ، ج نامن ،ص ا ۱۵ ان بہر ۱۳۹۳ ) اس قول تا بعی میں کہا گیا کیا نیک آ دی ہی مصنف عبد دارسامان بیچ گی تو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔اس طرح سے عیب دارسامان بیانے والے سے بیجا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح انگور کارس شراب بنانے والے سے بیجا تو کوئی حرج نہیں ہے۔

تاہم گناہ میںمعاونت ہےاس لئےاس سے نہیجے تواجھا ہے۔

وجه: (۱) حدیث میں ہے کہ ایسے آدمی کی معاونت کرنے میں گناہ ہوگا۔ حدیث بیہ ہے۔ عن انس بن مالک قال لعن رسول الله علیہ فی الخمر عشرة عاصر ها معتصر ها و شاربها و حاملها و المحمولة اليه و ساقيها و بائعها و آکل ثمنها و المشتری لها و المشتراة له۔ (ترندی شریف، باب انھی ان یخذ الخرخلا، س۱۲۹۵، نمبر ۱۲۹۵/۱۲۱ ملجه شریف، باب انھی ان یخذ الخرخلا، س۱۲۹۵، نمبر ۴۸۹، نمبر ۴۳۸۰) اس حدیث میں شراب بنانے والے اور پینے والے پر لعنت کی گئ ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ مدد کرنے والے پر پچھ نہ ہوگا۔ اس لئے ایسے لوگوں سے انگورکارس نیجنے سے احتراز کرے۔

**اصول**: گناه کی چیز میں دور سے مدد کر بے تو جائز ہوگا البتہ مدد کے مطابق گناه گار ہوگا۔

لغت: العصير برس، شيرةُ الكور-

ترجمه: ٢ بخلاف فتن كزمان مين بتهيار يحي كاس لئ كه خود تهيار سيمعصيت متعلق ب

تشریح : شراب بنانے والے سے انگور کارس بیچنے میں مکروہ نہیں ہے اور ہتھیار بیچنا مکروہ ہے، دونوں میں فرق ریہ ہے کہ انگور کےرس کو شراب میں تبدیل کرے گاتب جاکر گناہ ہوگا، اور ہتھیار میں خود ہتھیار سے فتنہ ہوگا، تو چونکہ ہتھیار خود فتنہ کا سبب ہے تَقُومُ بِعَينهِ. (٣٢٩) قَالَ وَمَنُ أَجَّرَ بَيْتًا لِيُتَّخَذَ فِيهِ بَيْتُ نَارٍ أَوُ كَنِيسَةٌ أَوُ بِيُعَةٌ أَوُ يُبَاعُ فِيهِ الْخَمُرُ بِالسَّوَادِ فَلا بَأْسَ بِهِ إِلَى وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالا: لا يَنْبَغِى أَنْ يُكُرِيهُ لِشَيْءٍ مِنُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بِالسَّوَادِ فَلا بَأْسَ بِهِ إِلَى وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالا: لا يَنْبَغِى أَنْ يُكُرِيهُ لِشَيءٍ مِنُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللِهُ اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى ا

اس کے اس کا بیخنا مکروہ ہے اور رس میں خودرس سے فتہ نہیں ہے اس کا بینا حلال ہے اس کئے اس کا بیخنا مکروہ نہیں ہے۔

قر جمعه: (۳۲۹) اگر کسی نے گھر بیچا تا کہ اس میں مجوسیوں آتش کدہ بنایا جائے ، یا یہود یوں کا عبادت خانہ بنایا جائے ، یا سے نصاری کا گرجا گھر بنایا جائے ، یا اس میں شراب بیچی جائے گاؤں میں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بیدام م ابو صنیفہ مناسب نہیں ہے کہ مکان کو ان میں سے سی کام کے لئے دیا جائے اس لئے اس کے اس کی میں گذاہ میں مدود بنا ہے۔

ترجمه : ال بدامام ابوطنیقه کے یہاں ہے، اور صاحبین ؓ نے فرمایا کمان میں کسی کے لئے کرایہ پردینامنا سبنہیں ہے اس لئے کہ بیگناہ پرمدد کرنا ہے۔

ا صبول : یہاں دواصول ہیں، جن لوگوں نے اس کو براہ راست معصیت پر مد سمجھا انہوں نے اس کو کمروہ قر اردیا، اور جن حضرات نے اس کو براہ راست معصیت پر مدذہیں سمجھا انہوں نے اس کو جائز قر اردیا۔

قشروج : اوپر کی ان چیز وں میں ناجائز کام ہوتے ہیں اس لئے ان کاموں کے لئے مکان کوکرایہ پردیناامام ابوحنیفۃ کے نزدیک کوئی حرج کی بات نہیں ہے اورامام صاحبینؓ کے نزدیک مناسب نہیں ہے۔

وجه : (۱) صاحبین فرماتے ہیں کہ اس میں گناہ کے کام میں مدودینا ہے اس لئے مناسب نہیں ہے۔ (۲) و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان ۔ (آیت ۲، سورة المائدة ۵) اس آیت میں ہے کہ گناہ پر مددمت کرو۔

العنت : بیت نار: مجوسیوں کی عبادت گاہ، آتش کدہ۔ کنیسة : یہودیوں کی عبادت گاہ۔ بیعة : نصاری کا گرجا گھر۔ سواد: کالا، مراددیہات جس میں کا شتکاری کی وجہ سے زمین کالی ہی نظر آتی ہے۔

ترجمه: ۲ امام ابوحنیفه گی دلیل میه که اجرت گھر کی منفعت پرہے، یہی وجہ ہے کہ گھر کے سپر دکرنے سے ہی اجرت لازم ہوجاتی ہے ، اوراس میں کوئی گناہ نہیں ہے گناہ تو اجرت پر لینے کے فعل پر ہے ، اوراس میں اس کو اختیار ہے کہ کنیسہ نہ بنائے اس لئے گناہ کی نسبت کرا میے پردینے والے سے منقطع ہوگئی۔

تشریح امام ابوحنیفہ گی دلیل بیہ کہ اجرت گھر کی منفعت پر ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو مثلا گرجا گھر بنانے میں ہے، اور بیکام اجرت پر لینے والے کا ہے اس لئے گناہ کی نسبت گھر والے کی طرف نہیں ہوگی ، اس لئے اجرت س وَإِنَّمَا قَيَّدَهُ بِالسَّوَادِ لِأَنَّهُمُ لَا يُمَكَّنُونَ مِنُ اتِّخَاذِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ وَاِظُهَارِ بَيُعِ الْخُمُورِ وَالْحَنَازِيرِ فِي الْأَمُصَارِ لِظُهُورِ شَعَائِرِ الْإِسُلامِ فِيهَا. بِخِلافِ السَّوَادِ. قَالُوا: هَذَا كَانَ فِي سَوَادِ الْكُوفَةِ، لِأَنَّ غَالِبَ أَهُلِهَا أَهُلُ الذِّمَّةِ. فَأَمَّا فِي سَوَادِنَا فَأَعُلامُ الْإِسُلامِ فِيهَا ظَاهِرَةٌ فَلا سَوَادِ الْكُوفَةِ، لِأَنَّ عَالِبَ أَهُلِهَا أَهُلُ الذِّمَّةِ. فَأَمَّا فِي سَوَادِنَا فَأَعُلامُ الْإِسُلامِ فِيهَا ظَاهِرَةٌ فَلا يُسَكَّنُونَ فِيهَا أَيْضًا، وَهُو اللَّصَحُّد. (٣٣٠)قَالَ وَمَنُ حَمَلَ لِذِمِّى خَمُرًا فَإِنَّهُ يَطِيبُ لَهُ اللَّجُرُ عَمْلًا أَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعُصِيةِ، وَقَدُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ: يُكُرَهُ لَهُ ذَلِكَ إِللَّانَّهُ اعَانَةٌ عَلَى الْمَعُصِيةِ، وَقَدُ عَنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ: يُكُرَهُ لَهُ ذَلِكَ إِلَّانَّهُ اعَانَةٌ عَلَى الْمَعُصِيةِ، وَقَدُ صَحَّد أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ: يُكُرَهُ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى الْمَحُمُولَ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ – لَعَنَ فِي الْخَمُرِ عَشُرًا حَامِلَهَا وَالْمَحُمُولَ الْلَهِ "

دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ترجمه : سے متن میں دیہات کی قیدلگائی ،اس لئے کہ شہر میں بود یوں کی عبادت گاہ ،اور گرجا گھر ، بنانے اور شراب ،اور سور
کو بیچنے کی قدرت نہیں دی جائے گی اس لئے کہ اس میں شعائر اسلام ظاہر ہے بخلاف دیہات کے ،علاء نے فر مایا یہ کوفہ کی
دیہات کی بات ہے ،اس لئے کہ وہاں کا اکثر ذمی تھے بہر حال ہمارے دیہات میں تو شعائر اسلام اس میں ظاہر ہے ،اس لئے
انکو ہمارے دیہات میں قدرت نہیں دی جائے گی ،اور یہی صحیح ہے۔

تشریح : متن میں دیہات کالفظ کہا کہ اس میں گرجا گھر اور کنیسہ بناسکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوفہ کے دیہات میں اس وقت ذمی بہت تھاس لئے وہاں کنیسہ بنانے کی اجازت تھی ، اور وہاں کے شہروں میں شعائر اسلام واضح تھی ، اس لئے وہاں کئیسہ بنانے کی اجازت نہیں ہوگی ۔ کوفہ کے علاوہ کے دیہات میں چونکہ شعائر اسلام ظاہر ہے اس لئے وہاں کے دیہات میں بھی کنیسہ ، اور گرجا گھر بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔

قرجمہ: (۳۳۰) کسی نے ذمی کے لئے شراب اٹھائی تواس کے لئے اس کی اجرت حلال ہے،اورصاحبین ؓ نے فر مایا کہاس کے لئے بیکروہ ہے

ترجمه ن اس لئے کہ معصیت پرمدوکرنا ہے، اور تھی حدیث میں ہے کہ حضور ً نے شراب کے بارے میں دس آ دمیوں پر لعنت کی اٹھانے والا اور جس کے لئے اٹھائی جارہی ہو۔

تشریح :مسلمان نے ذمی کی شراب اٹھائی اوراجرت لی توامام ابوحنیفیّہ کے نزدیک بیاجرت حلال ہے، اورصاحبین ؒ کے پہاں یہ اجرت مکروہ ہے۔

وجسه: (۱) صاحبین کی دلیل بیہ کہ بیم عصیت پر مدد کرنا ہے اس لئے اس کی اجرت مکر وہ ہوگی، آیت میں ہے۔ و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان ۔ (آیت ۲، سورة المائدة ۵) اس آیت میں ہے کہ گناہ پر مددمت کرو۔ (۲) حدیث میں ہے کہ شراب کے بارے میں دس آدمیوں کو گناہ ہوگا شراب اٹھانے والے کواور جس کے لئے اٹھار ہاہے اس کو بھی گناہ ہوگا، اس

لَ لَهُ أَنَّ الْمَعُصِيةَ فِي شُرُبِهَا وَهُوَ فِعُلُ فَاعِلٍ مُخْتَادٍ، وَلَيُسَ الشُّرُبُ مِنُ ضَرُورَاتِ الْحَمُلِ وَلَا يُقَصَدُ بِهِ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَمُلِ الْمَقُرُونِ بِقَصْدِ الْمَعُصِيةِ. (٣٣١) قَالَ وَلَا يُقَصَدُ بِنَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ، وَيُكُرَهُ بَيُعُ أَرُضِهَا لَ وَهَذَا عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَا: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ بِنَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ، وَيُكُرَهُ بَيْعُ أَرْضِهَا لَ وَهَذَا عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيُكُرَهُ بَيْعُ أَرْضِهَا لَا وَهَذَا عِنَاءِ بُيُوتِ مَكَّةً وَيُكُرَهُ بَيْعُ أَرْضِهَا لَا وَهَ فَا غَمُ لِظُهُو لِ الْاخْتِصَاصِ الشَّرُعِيِّ أَرُضِهَا أَيُضًا. لَ وَهَذَا رِوَايَةٌ عَنُ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا لَا عَنْ رَسُولَ الله عَلَيْهُ فَى الْحَمْو عَشْرة عاصِرها معتصرها عَلَيْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ فَى الْحَمْو عَشْرة عاصِرها معتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشترى لها والمشتراة له له (تهٰ والمشتراة له درتهٰ فَيُسَارُ بِهَا عَنْ رَسُولُ اللهُ عَنْ رَبِي الْعَنْ وَالْمُ مُعْرَقًا وَحِمْ مُعْمُ وَالْمُ مُعْمَلُولُ وَلَوْلَا مُعْمَلُولُ وَلَا عُمْ الْعُولُ وَلَيْ الْعُمْ لِلْعُلُولُ وَلَالْمُ اللهُ عَنْ رَسُولُ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَالْمُولُ وَلَالْمُ عَنْ وَالْمُولُ وَلَقُلُولُ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى الْعُمْ وَالْمُ عَنْ وَالْمُ عَلَمُ وَالْمُ اللهُ عَلَى عَنْ الْعُمْ وَالْمُعُولُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَنْ الْعَمْ وَالْمُ اللهُ عَنْ وَالْمُ عَنْ وَالْمُ عَنْ وَالْمُ اللهُ عَنْ الْعُمْ وَالْمُ اللهُ عَنْ الْعُمْ وَالْمُ اللهُ عَنْ الْعُولُ اللهُ عَنْ الْعُمْ وَالْمُ اللهُ عَنْ الْعُمْ وَالْمُ اللهُ عَلَى عَنْ الْعُلُولُ وَالْمُ اللهُ عَنْ الْعُلُولُ وَالْمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ الْعُمْ وَاللّهُ عَلَى الْعُلُولُ وَاللّهُ عَلَى الْعُلُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَى الْعُلُولُ وَلَا لَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللهُ عَلَا وَاللّهُ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى الْعُلُولُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ ا

ترجمه : ۲ امام ابوحنیفه گی دلیل ی ہے که گناه پینے میں ہےاوروہ خوداختیار پینے والے کا کام ہے،اوراٹھانے سے ضروری نہیں ہے کہ پئے بھی اوراٹھانے والا پینے کا ارادہ نہیں کرتا،اور جس حدیث میں اٹھانے والے کولعنت ہے وہ اس بات پرمحمول ہے کہ محصیت کے ارادے سے اٹھائے۔

تشریح: امام ابوحنیفه کی دلیل یہ ہے کہ اصل گناہ شراب پینے میں ہے اٹھانے میں نہیں ہے، اس لئے کہ وہ تو اجرت کے لئے اٹھار ہا ہے، اور اوپر جوحدیث بیان کی اس کا مطلب یہ ہے کہ پلانے کی نیت اور معصیت سے اٹھائے تو گناہ ہوگا۔
نوف : دوطرح کا اٹھانا ہے، ایک [۱] اصل مقصد ہے کہ مجھا جرت مل جائے چا ہے پئے یا نہ پئے تو امام ابوحنیفہ کے مسلک پر اس میں گناہ نہیں ہوگا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اصل مقصد یہ ہو کہ یہ پئے اور گناہ میں مبتلا ہوتو اس میں گناہ ہوگا، اور حدیث میں اس صورت پرلعنت کی ہے۔

فتوی:صاحبین کے مسلک پرفتوی ہے، اور اسی میں احتیاط ہے۔

**اصول**: خود گناه نه کرے کیکن بواسطه گناه کا سبب بنے توامام ابو حنیفیهؓ کے نز دیک گناه گارنہیں ہوگا۔

ا صول: خود گناه نه کرے ایکن بواسط گناه کا سبب بے توامام صاحبین کے نزدیک گناه گار ہوگا۔

**قرجمه**: (۳۳۱) مکه مکرمه کے گھر کی عمارت کو بیچنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے،اوراس کی زمین کو بیچنا مکروہ ہے۔

ترجمه الم الوصنيفة كنزديك ب، اورصاحبين في فرمايا كماس كى زمين بين مي كوكى حرج كى بات نهيل به بساته شرعى المارون المار

اختصاص ظاہر ہوگئ ہے،تو وہ عمارت کی طرح ہوگئ۔

تشریح: یہاں دوباتیں ہیں[ا]ایک ہے مکہ کی زمین کو بیچنااوراس کواجرت پررکھنا۔[۲] دوسراہے وہاں بنایا ہوا مکان کو بیچنااوراس کوکرا بیریر کھنا۔ بِهَا فَصَارَ كَالْبِنَاءِ. ٣ وَلَأْبِيُ حَنِيفَةَ قَوُلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَلَا انَّ مَكَّةَ حَرَامٌ لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا وَلَا تُورَثُ وَلِأَنَّهَا حُرَّةٌ مُحُتَرَمَةٌ لِأَنَّهَا فِنَاءُ الْكَعْبَةِ. وَقَدُ ظَهَرَ آيَةُ أَثَرِ التَّعُظِيمِ فِيهَا حَتَّى

امام ابوحنیفہؓ کے نزدیک اس کی زمین کو بیچنا مکروہ ہے، اور اس میں بنایا ہوا مکان کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کے نزدیک اس کی زمین کو بھی بیچنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

نوٹ : ایک ہے بیت اللہ کے اردگر دمسجد حرام کی جگہ جس میں ابھی مسجد حرام ہے، اس پرتوکسی کی ملکیت نہیں ہوگی ، دوسرا ہے مسجد حرام سے تھوڑی دور کی جگہ اس بارے میں اختلاف ہے، صاحبین کے نزدیک اس کا بیچنا جائز ہے اور امام ابو حنیفہ آکے یہاں اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، آج کل عمل صاحبین کے مسلک پر ہے۔

ترجمه الله الم الوحنيفة كى دليل حضور كا قول ہے سنو مكہ حرم ہے اس كى زمين كونہ بيتى جائے اور نہ وراشت ميں تقسيم كى جائے ، اور اس كئے كہ وہ محترم ہے ، اسلئے كہ وہ كعبہ كا فناء ہے اور اس ميں تعظيم كا اثر ظاہر ہے ، يہاں تك اس كے شكارى جا نوركو جسر كانہيں جائے گا ، اور نہ اس كى گھاس كا ئى جائے گى اور نہ اس كا كا نا كا نا جائے گا تواليہ ہى ہيجے كے حق ميں تعظيم ظاہر ہوگى تقسيم ليج الله البوحنيفة كى دليل ہے ہے كہ حضور گا قول ہے كہ مكہ مكر مہ حرم ہے اس كى زمين نہ بيجی جائے اور اس كو وراشت ميں تقسيم كى جائے ، دوسرى دليل ہدہ كہ حرم محترم ہے اور بيہ مقامات كعبہ ، كى فناء ہے اس كئے اس كى تعظيم ميں اس كونہ بيتى جائے ، تيسرى دليل ہدہ كہ دوسرى دليل ہدہ كہ دان مقامات ميں شكار كو چيٹر نا جائز نہيں ، اس كى گھاس كو كا ثنا جائز نہيں ، اس كا كا ثنا كا ثنا كا ثنا كا ثنا جائز نہيں تو اس كى تيسرى دليل ہدہ كہ دان مقامات ميں شكار كو چيٹر نا جائز نہيں ، اس كى گھاس كو كا ثنا جائز نہيں ہوگا۔

وجه : صاحب ہداید کی حدیث یہ ہے۔ عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله علیہ مکة حرام و حرام بیع رباعها و حرام البیع عن الله علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں ہے۔ کہ ملہ کی زمین بیچناجا رنہیں، اوراس کے مکانات کواجرت پر کتاب البیوع، ج ثانی میں امراس کے مکانات کواجرت پر رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔

لَا يُنَقَّرَ صَيُدُهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعَضَّدُ شَوُكُهَا، فَكَذَا فِي حَقِّ الْبَيْعِ، ٣. بِخِلَافِ الْبِنَاءِ؛ لِلَّانَّهُ خَالِصُ مِلُكِ الْبَانِي. ٥. وَيُكُرَهُ اجَارَتُهَا أَيُضًا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَنُ آجَرَ أَرُضَ مَكَّةَ تُسَمَّى السَّوَائِبَ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ - أَرُضَ مَكَّةَ تُسَمَّى السَّوَائِبَ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَنُ احْتَاجَ إِلَيْهَا سَكَنَهَا وَمَنُ اسْتَغُنَى عَنْهَا أَسُكِنَ غَيْرَهُ

لعن الدينفر: نفر سيمشتق ہے، شكاركو بھڑكانا يختلى: خلى سيمشتق ہے، كا ٹنا \_ يعصد: عضد سيمشتق ہے، درخت كا ٹنا \_ شوك: كا نثا

ترجمه: ٢٠ بخلاف عمارت كاس كئه كه بيخالص تغير كرنے والے كى ملكيت ہے۔

تشریح: بیصاحبین کے قیاس کا جواب ہے، انہوں نے فر مایا تھا کہ اس کے گھر کو بچے سکتا ہے تو اسی پر قیاس کر کے اس کی خالی زمین کو بھی بچے سکتا ہے، تو اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ مکان ، مکان بنانے والے کی ملکیت ہے، کیونکہ اس نے اس کو اپنی محنت سے بنایا ہے، اس کے اس کی ملکیت ہے اس کے اس کو بچے سکتا ہے، اور زمین پر اس کی کوئی محنت نہیں ہے وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے اس کئے اس کو نہیں بچے سکتا۔

قرجمه : ه اورمکه کی زمین کواجرت پردینا بھی مکروہ ہے، کیونکہ حضور گنے فرمایا کہ جس نے مکه کی زمین کواجرت پردی تواس نے گویا کہ سود کھایا ، اور اس لئے بھی کہ مکہ کی زمین کو حضور کے زمانے سے ,سوائب ، کہتے ہیں ، جسکواس کی ضرورت ہووہ اس میں رہے ، اور جس کو ضرورت نہ ہووہ دوسر ہے واس میں رکھے۔

تشريح: مكه كى زمين كواجرت يردينا مكروه بـ

(٣٣٢) وَمَنُ وَضَعَ دِرُهَمًا عِنُدَ بَقَّالٍ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا شَاءَ يُكُرَهُ لَهُ ذَلِكَ } إِلَّانَّهُ مَلَّكَهُ قَرُضًا جَرَّ بِهِ نَفُعًا، وَهُوَ أَنُ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا شَاءَ حَالًّا فَحَالًا. وَنَهَى رَسُولُ اللهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - عَنُ قُرُضٍ جَرَّ نَفُعًا ، ٢ وَيَنْبَغِى أَنُ يَسْتَوُدِعَهُ ثُمَّ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا شَاءَ جُزُءً ا فَجُزُءً ا فِجُزُءً ا إِلَّانَّهُ وَدِيعَةٌ وَلَيْسَ بِقَرُضٍ، حَتَّى لَوُ هَلَكَ لَا شَيْءَ عَلَى الْآخِذِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

**توجمه**: (۳۳۲) کسی نے دکا ندار کو درہم قرض پر دیا تا کہ اس سے وقیا فو قیاسامان لیتے رہیں تو یہ کروہ ہے۔

قرجمه نا اس لئے کہا پے قرض سے نفع اٹھار ہاہے وہ یہ کہ دکا ندار سے وقیا فو قیا جو چاہے لیگا، حالانکہ رسول اللہ نے ایسے قرض دینے سے منع کیا ہے جس سے نفع اٹھائے۔

تشریح: بنئے کے پاس پاس کچھرو پے قرض کے طور پر رکھا تا کہ بیرقم محفوظ رہے اوراس سے گاہے بگاہے سامان لیتارہے تواس سے قرض سے ایک قتم سے نفع اٹھار ہاہے اس لئے بیہ مکروہ ہے، حدیث میں اس سے منع فرمایا ہے۔

وجه: (۱) اس مدیث میں ہے جسکوصا حب مدایہ نے ذکر کیا ہے۔ عن فضالة بن عبید صاحب النبی علی انه انه قال کل قرض جرمنفعة فھو و جه من و جو ہ الربا . (سنن بیستی ،باب کل قرض جرمنفعة فھو ربا ،ج خامس ،ص قال کل قرض جرمنفعة ،ج رابع ،س۳۳۳ ، نمبر ۱۲۰ ۲۸ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ ہرقرض جس سے نفع حاصل کیا گیا ہو وہ سود کی ایک قشم ہے۔

ترجمہ: ٢ مناسب بیہ کر قم بنئے کے پاس آمانت پر رکھے پھراس سے جوچاہے تجوڑ اتھوڑ اکر کے لیتارہے،اس لئے کہ بیامانت پر ہے قرض نہیں ہے۔ کہ بیامانت پر ہے قرض نہیں ہے۔

**تشریح** :مناسب بیہ ہے کہ بنئے کے پاس قرض نہر کھے بلکہ امانت پر قم رکھ دے اور گاہے بگاہے اس سے سامان لیتارہے تو بیو کروہ نہیں ہے ، امانت کی شکل میں بیہ ہوگا کہ بنئے کی حرکت کے بغیر بیر قم ہلاک ہوگئی تو بنئے پر کوئی ضمان لازم نہیں ہوگا ، کیونکہ امانت ہلاک ہوجاتی ہے اس پرضمان لازم نہیں ہوتا۔واللہ اعلم

## ﴿مَسَائِل مُتَفَرِّقَة ﴾

(٣٣٣) قَالَ وَيُكُرَهُ التَّعُشِيرُ وَالنَّقُطُ فِي الْمُصُحَفَ لَ لِقَولِ ابْنِ مَسُعُودٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ -: جَرِّدُوا اللَّهُ عَنهُ النَّعُشِيرِ وَالنَّقُطِ تَرُكُ التَّجُرِيدِ. ٢ وَلِأَنَّ التَّعُشِيرِ وَالنَّقُطِ تَرُكُ التَّجُرِيدِ. ٢ وَلِأَنَّ التَّعُشِيرَ يُخِلُّ بِحِفُظِ الْآي وَالنَّقُطُ بِحِفُظِ الْإِعْرَابِ اتِّكَالًا عَلَيْهِ فَيُكُرَهُ. قَالُوا: فِي زَمَانِنَا لَا بُدَّ التَّعُشِيرَ يُخِلُّ بِحِفُظِ الْآي وَالنَّقُطُ بِحِفُظِ الْإِعْرَابِ اتِّكَالًا عَلَيْهِ فَيُكُرَهُ. قَالُوا: فِي زَمَانِنَا لَا بُدَّ لِللَّهُ فِي اللَّهُ مَن دَلَالَةٍ. فَتَرُكُ ذَلِكَ اخْلَلٌ بِالْحِفْظِ وَهِجُرَانٌ لِلْقُرُآنِ فَيكُونُ حَسَنًا.

## ﴿مسائل متفرقه ﴾

ترجمه: (۳۳۳) مروه بقرآن مين بردن آيت پرشان لگانا ور نقط لگانا-

ترجمه: یا عبدالله بن مسعودٌ کے قول کی وجہ سے کہ قرآن کو دوسری چیزوں سے خالی رکھو،اور دوسری روایت میں ہے جردو المصاحف،اور تعشیر اور نقطے لگانے میں خالی رکھنے کوچھوڑ ناہے۔

تشریح: شروع میں لوگ عربی جانتے تھے،اس کے اسلوب سے واقف تھے۔اس لئے قر آن کریم میں رکوع وغیرہ نہیں لکھتے تھے۔اور نہز برزیر لکھتے اور نہ نقطہ لگاتے تھے۔اس لئے ایسا کرنا مکروہ سمجھا جاتا تھا۔ کیونکہ قر آن کریم کو ویساہی رکھنا بہتر ہے جیسا پہلے تھا۔لیکن بعد میں عجمیوں کی سہولت کے لئے یہ سب کرنا پڑا اور اب بیام مستحسن ہے۔

وجه: (۱) مکروه ہونے کی وجہ بی قول صحابی ہے جسکو صاحب ہدا ہے نے ذکر کیا ہے۔ عن عبد الله قال جو دوا القرآن و لا تعلیسوا به ما لیس منه (مصنف ابن ابی شبیة ،۵۱ العشیر فی المصحف ،جساوس، ۱۵۰ نبر ۳۰۲۳۳) اس قول صحابی میں ہے کہ قرآن کو دوسری چیزوں سے خالی کرو۔ (۲) عن عبد الله (بن مسعود) انه کره التعشیر فی المصحف میں ہے کہ قرآن کو دوسری روایت میں ہے۔ عن محمد انه کره الفواتح والعواشر التی فیها قاف و کاف (۲) تیسری روایت میں ہے۔ عن عطاء انه کان یکره التعشیر فی المصحف وان یکتب فیه شیء من غیره (مصنف ابن البی شیم ، جسادس، ص ۱۲۵ نیک می المصحف وان یکتب فیه شیء من غیره (مصنف ابن البی شیم ، معلوم ہوا کہ دس شیم ، می نام کروہ ہے۔

لغت: التعشير : عشر ي مشتق ب، دس آيول پرروع كانشان لكانا، المصحف : قر آن كريم .

## (٣٣٣)قَالَ وَلَا بَأْسَ بِتَحُلِيَةِ الْمُصْحَفَ لِلهِ مِنْ تَعُظِيمِهِ. وَصَارَ كَنَقُشِ الْمَسْجِدِ

یاد کرنے میں خلل انداز ہوگا اس لئے میہ چیزیں مکروہ ہوں گی۔

ہمارے زمانے میں نقطہ اور اعراب ، اور رکوع کا ہونا ضروری ہے اس کے بغیر عجمی لوگ قر آن کریم یادنہیں کرسکیں گے اس لئے اس زمانے میں بیدچیزیں مستحسن ہیں۔

ترجمه: (۳۳۴) کوئی حرج کی بات نہیں ہے سونے کے یانی سے قرآن کوآراستہ کرنے میں۔

ترجمه السلط که اس میں اس کی تعظیم ہے، اور یہ ایسا ہوگیا کہ سونے کے پانی سے مسجد کی نقش ونگار کرے اور اس کی زیت کرے، اور اس کوہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔

تشریح: قرآن کوسونے کے پانی سے آراستہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔، کیونکہ اس میں قرآن کریم کی تعظیم ہے، جس طرح مسجد کوسونے کے پانی سے منقش کرنا جائز ہے۔
جس طرح مسجد کوسونے کے پانی سے قش و نگار کرنا جائز ہے اسی طرح قرآن کوسونے کے پانی سے منقش کرنا جائز ہے۔

المجھن ، ج سادس، ص ۱۹۹۱، نمبر ۱۳۹۳) اس قول تا بعی سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کوسونے کے پانی سے مزین کرنا حلیۃ المصحف ، ج سادس، ص ۱۹۹۱، نمبر ۱۳۹۳) اس قول تا بعی سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کوسونے کے پانی سے مزین کرنا حالیۃ کوست میں تو حضرت عمان کی کا گلا ایہ جائے ہے۔
جد شدند نا نافع ان عبد اللہ اخبرہ ان المسجد کان علی عہد رسول اللہ علیہ منینا باللبن و سقفه المجرید و عمدہ خشب النخل ... ثم غیرہ عشمان فزاد فیہ زیادہ کثیرہ و بنی جدارہ بالحجارہ المنقوشة والمقسمة و جعل عمدہ من حجارہ منقوشة و سقفه بالساج ۔ (بخاری شریف، باب فی بناء المساجد، ص ۲ کے نمبر ۱۵۳) اس عمل صحافی سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم اور مسجد کو آراستہ اور نشش و نگار کر سکتے ہیں۔

فائده : البته بهت زیاده بهر کدار بنانا مکروه ہے۔

وجه: (۱) حدیث میں عن ابن عباس قال قال رسول الله عَلَیْ ما امرت بتشیید المساجد ،قال ابن عباس لتز خوفنها کما زخوفت الیهو د والنصاری. (ابوداوَدشریف،باب فی بناءالمساجد، ۲۰(۲۲۸)۲۰)اس قول صحابی میں ہے کہ بہت زینت نہیں کرنا چاہئے۔ (۲)قال ابو ذر زوقتم مساجد کم و حلیتم مصاحف کم فالدمار علیہ کے در مصنف ابن ابی شیبة ،۵۲، فی المصحف یحلی ،جسادس، ۱۲۸ منبر ۳۰۲۲۸)اس قول صحابی اورقول تا بعی سے معلوم ہوا کہ بہت زیادہ زینت مکروہ ہے۔ ایک مناسب انداز میں کوئی حرج نہیں ہے۔

قرجمه: (۳۳۵) غیرمسلم مجدحرام میں داخل ہواس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

**نشریج**:اگرغیرمسلم پاک ہواوراس برکوئی ظاہری نجاست نہ ہوتو مسجد حرام میں بھی داخل ہوسکتا ہے اور دوسری مسجد میں بھی

وَتَنُرِينِهِ بِمَاءِ الذَّهَبِ وَقَدُ ذَكُرُنَاهُ مِنُ قَبُلُ. (٣٣٥) قَالَ وَلَا بَأْسَ بِأَنُ يَدُخُلَ أَهُلُ الذِّمَّةِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ لَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُكُرَهُ ذَلِكَ: وَقَالَ مَالِكٌ: يُكُرَهُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ. لِلشَّافِعِيِّ قَوْله تَعَالَى ﴿إِنَّمَا الْمُشُوكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقُرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمُ هَذَا ﴾ لِلشَّافِعِيِّ قَوُله تَعَالَى ﴿إِنَّمَا الْمُشُوكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقُرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمُ هَذَا ﴾ التقافِعِيِّ قَوُله تَعَالَى ﴿إِنَّمَا الْمُشُوكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقُربُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمُ هَذَا ﴾ [التوبة: ٢٨] وَلِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَخُلُو عَنُ جَنَابَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَغُتَسِلُ اغْتِسَالًا يُخُوجُهُ عَنُهَا، وَالْجُنُبُ يُجَنِّبُ الْمَسْجِدَ، ٢ وَبِهَذَا يَحْتَجُّ مَالِكُ، وَالتَّعُلِيلُ بِالنَّجَاسَةِ عَامٌّ فَيَنْتَظِمُ الْمَسَاجِدَ وَلُهُمُ اللهُ الْعَلَى الْمَسْجِدِهِ وَهُمُ وَالسَّلامُ – أَنْزَلَ وَفُدَ ثَقِيفٍ فِي مَسْجِدِهِ وَهُمُ كُلُهَا. ٣ وَلَنَا مَا رُوىَ أَنَّ النَّبِيَّ – عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – أَنْزَلَ وَفُدَ ثَقِيفٍ فِي مَسْجِدِهِ وَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا مَا رُوى النَّا مَا رُوى النَّا مَا رُوى النَّالِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – أَنْزَلَ وَفُدَ ثَقِيفٍ فِي مَسْجِدِهِ وَهُمُ

داخل ہوسکتا ہے،البتہ غلبے کےطور پرداخل ہونے دیناجائز نہیں ہے۔

وجه : داخل ہونے کے جواز کے لئے حدیث بیہ ہے۔ عن عشمان بن ابی العاص ان وفد ثقیف لما قدمو اعکی رسول الله عَلَيْكُ انزلهم السمسجد لیکون ارق لقلوبهم ۔ (ابوداودشریف، ماجاء فی خبرالطا نف، ۲۳۳۳، نمبر ۲۳۰۲) اس حدیث میں ہے کہ مشرکین کو مسجد میں مشہرایا۔

ترجمه المشافع الم شافع أف فرمایا که مسجد حرام میں کا فرکا داخل ہونا مکروہ ہے، اور امام مالک فرمایا که تمام مسجدوں میں داخل ہونا مکروہ ہے، اور امام المشرکون نجس فلا تقربوا داخل ہونا مکروہ ہے، امام شافعی ل کی دلیل بیآ یت ہے۔ یا ایھا المذیب آمنو النصا المشرکون نجس فلا تقربوا السمسجد الحرام بعد عامهم هذا ۔ (آیت ۲۸، سورة التوبة ۹)۔ اور اس لئے بھی کہ کا فرجنا بت سے خالی نہیں ہوتا اس لئے کہوہ ایبا خسل نہیں کرتا جو جنابت سے نکل جائے، اور جنبی کو مسجد سے دور رکھا جاتا ہے، [اس لئے غیر مسلم کو مسجد سے دور رکھا جاتا ہے، [اس لئے غیر مسلم کو مسجد سے دور رکھا جاتا ہے، [اس لئے غیر مسلم کو مسجد سے دور رکھا جاتا ہے، [اس لئے غیر مسلم کو مسجد سے دور رکھا جاتا ہے، [اس لئے غیر مسلم کو مسجد سے دور رکھا جاتا ہے، [اس لئے غیر مسلم کو مسجد سے دور رکھا جاتا ہے، [اس لئے غیر مسلم کو مسجد سے دور رکھا جاتا ہے، [اس لئے غیر مسلم کو مسجد سے دور رکھا جاتا ہے، [اس لئے غیر مسلم کو مسجد سے دور رکھا جاتا ہے ہا کہ اور مسلم کی مسجد سے دور رکھا جاتا ہے ہا کہ دور اس سے نکل جاتا ہے مسجد سے دور کھا جاتا ہے ہا کہ دور کھا جاتا ہے مسجد سے دور کھا جاتا ہے مسبحد سے دور کہ سے دور کہ سے دور کھا جاتا ہے کہ دور کھا ہوں کے دور کھا جاتا ہے کہ دور کھا ہوں کھا کے دور کھا جاتا ہے کہ دور کھا ہوں کے دور کے دور کھا ہوں کے دور کھا ہوں کے دور کے دور

تشریح : امام شافعیؓ کی رائے ہے کہ سچھ حرام میں غیر مسلم کو داخل کر مکروہ ہے، اور امام مالکؓ نے فر مایا کہ تمام مسجدوں میں داخل کرنا مکروہ ہے۔

وجه: (۱) انکی دلیل اوپرکی آیت ہے کہ شرک نجس ہے اس لئے اس کو مبحد میں داخل نہ ہونے دیاجائے۔ (۲) امام شافعی کے یہال غسل جنابت کے لئے اس کی نیت کرنا شرط ہے اور مشرک اس التزام کے ساتھ غسل نہیں کرے گااس لئے وہ جنابت سے پاک بھی نہیں ہوگا ، اور آیت ہے کہ جنبی آ دمی مبحد میں داخل نہیں ہوسکتا اس لئے مشرک کو مبحد میں داخل ہونے نہ دیاجائے۔ اس کے لئے بیآیت ہے۔ والا جنب الا عابوی سبیل حتی تغتسلوا۔ (آیت ۲۳۳، سورة النساء ۲) اس آیت میں ہوکہ کہ جنبی نماز کے قریب نہ ہولیتنی مبحد میں داخل نہ ہو۔

ترجمه: ٢ اسى آیت سے امام مالک استدلال کرتے ہیں اور ناپاکی کی علت عام ہے اس لئے تمام متجدوں کوشامل ہوگا۔ تشریح : امام شافعیؓ نے جواستدلال کیا کہ کافرنجس ہے، اور اس کاغسل جنابت سے نہیں ہے، یہ علت عام ہے اس لئے کسی

كُفَّارٌ ٣ وَلِأَنَّ الْخُبُثَ فِي اعْتِقَادِهِمُ فَلا يُؤَدِّى إِلَى تَلُوِيثِ الْمَسْجِدِ. ﴿ وَالْآيَةُ مَحُمُولَةٌ عَلَى الْحُضُورِ السِّتِيلَاءُ وَاسْتِعُلَاءً أَوُ طَائِفِينَ عُرَاةً كَمَا كَانَتُ عَادَتُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. (٣٣٦)قَالَ وَيُكُرَهُ اسْتِخُدَامُ النَّاسِ عَلَى هَذَا الصَّنِيعِ وَهُوَ وَيُكُرَهُ اسْتِخُدَامُ النَّاسِ عَلَى هَذَا الصَّنِيعِ وَهُوَ

بھی مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہوگا ، یہی امام مالک کا مسلک ہے۔

ترجمه: ت جماری دلیل بیدے کے حضور نے بنی تقیف کے وفد کو معجد میں اتارا، حالانکہ وہ کا فرتھے۔

تشریح: ہماری دلیل میہ بنی ثقیف کا فرتھ پھر بھی اس کے وفد کو مسجد میں اتارا جس کا مطلب میہ وا کہ کا فرکو مسجد میں داخل ہونا جائز ہے، بیصدیث او برگزر چکی ہے۔

قرجمه: ٣ اوراس لئے کہ خباشت اور نجاست اس کے اعتقاد میں ہے، اس لئے مسجد کونا پاک کرنے کی شکل نہیں ہے گا۔

تشریع : بیام مثافع گوجواب ہے، انہوں نے کہاتھا کہ کا فرنجس ہے، جس کا جواب بید یا جار ہا ہے کہ نا پاکی اعتقاد کے
اعتبار سے ہے، ظاہری اعتبار سے نہیں ہے سلئے اس سے مسجد نا پاک نہیں ہوگی اس لئے داخل ہونے کی اجازت ہونی چاہئے

قرجمہ: ۵ اور آیت محمول ہے کہ مسجد حرام میں غلبے کے طور پر اور بلندی کے طور حاضر ہو، یا نگا طواف کرتا ہوا حاضر ہوجسیا
کہ حاہلیت میں اس کی عادت تھی۔

تشریح: ہماری نزدیک آیت کا تین مطلب ہے[ا] مسجد حرام میں غلب کر کے داخل نہ ہو۔ [۲] بلندی کے طور پرداخل نہ ہو [۳] یا نگا طواف کرنے کے لئے داخل نہ ہو، باتی مغلوب ہو کر داخل ہونے کی گنجائش ہوگی، آیت بیتی، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ۔ (آیت ۲۸، سورة التوبة ۹) چنانچ سن ہجری نوییں بیا علان کر دیا گیا کہ آج کے بعد مشرک غلبہ کے طور پر مسجد حرام میں داخل نہیں ہوں گے، اور آج تک وہ اس انداز میں داخل نہیں ہوں گے، اور آج تک وہ اس انداز میں داخل نہیں ہوئے۔

اخت:استیلاء:غلبکرتے ہوئے۔استعلاء:علی ہے مشتق ہے، بلندہوتے ہوئے۔عراة: نگا۔

ترجمه: (۳۳۲) مروه بخصی سے خدمت لینا۔

ترجمه: السلع كراس سے خدمت لينے ميں لوگوں كو بيكام كرنے كى ترغيب ہوگى ، حلائكہ بيہ مثلہ ہے اور حرام ہے۔ تشريح : ضى مرد سے خدمت لينا مكروہ ہے۔

وجه : (۱) اس طرح ضمی بننے کی ہمت افزائی ہوگی ، اور لوگ بھی ضمی بننے کی کوشش کرے گا۔ اس لئے ضمی کئے ہوئے مرد سے خدمت لینا مکروہ ہے (۲) حدیث میں ضمی کروانے سے منع فر مایا ہے۔ عن ابن عدم وقال نھی رسول الله علیہ اللہ عداد منداحد، سندعبداللہ بن عمر، ج ثانی مصاف ابن عدم وقال ابن عدم وقال ابن عدم فی فیھا ندماء المخلق ۔ (منداحد، سندعبداللہ بن عمر، ج ثانی مصاف ابن ابی شدید ، کے ما قالوا فی خصاء النجیل والدواب من کرھہ ، ج سادس، ۲۲۳ ، نمبر ۲۲۵ سادس اس حدیث

مُثُلَةٌ مُحَرَّمَةٌ. (٣٣٧) قَالَ وَلَا بَأْسَ بِخِصَاءِ الْبَهَائِمِ وَاِنْزَاءِ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ ﴿ إِلَّانَّ فِي الْخَيْلِ ﴿ إِلَّا اللَّهِ الْمَالَةُ وَالسَّلَامُ – رَكِبَ الْبَغُلَةَ فَلَوُ اللَّالَةُ وَالسَّلَامُ – رَكِبَ الْبَغُلَةَ فَلَوُ

میں خصی کرنے سے منع فر مایااس لئے خصیوں سے خدمت لینا مکروہ ہے۔

**ترجمه**: (۳۳۷) کوئی حرج نہیں ہے جانوروں کوخصی کرنے میں اور گدھے کو گھوڑی پرڈالنے میں۔

ترجمه: السلط كريبلى صورت ميں جانوراورانسان كانفع ہے۔اور شيخ روايت ميں ہے كہ حضور گنچر پر سوار ہوئے، پس اگر يغل حرام ہوتا تو حضوراس پر سوار نہ ہوتے ،اسلئے كہ اس ميں اس دروازے كوكھولنا ہے۔

تشریح: یہاں دومسئے ہیں[ا] او پرگز را کہ جانور کوضی کرنے میں نسل کثی ہوگی اس لئے یہ ممنوع ہے۔ لیکن بکرے کوضی نہ
کرے تو وہ موٹا نہیں ہوتا اور گوشت اچھا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ وہ شرارت بہت کرتا ہے اس کوضی کرنے میں کوئی
حرج نہیں ہے۔ اس طرح بیل کوضی نہ کرے تو وہ طاقتو نہیں ہوتا اور ہل جو تنے کے قابل نہیں ہوتا (میں خود کسان ہوں مجھے
اس کا تجربہ ہے ) اس لئے اس کوبھی ضمی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ بعض کوسانڈھ ہونے کے لئے چھوڑ دیا جائے تا کہ نسل
ختم نہ ہو۔ ۲ اور دوسرا مسئلہ ہہ ہے کہ گھوڑے سے گدھی سے جفتی کروا کر فیجر پیدا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

نوٹ :اپنے طور پر گدھے کو گھوڑی پر چڑھا کر خچر پیدا کروانا شریف آ دمی کے لئے اچھا عمل نہیں ہے۔البتہ اگر گدھااور گھوڑی ایبا کرلیں اور خچر پیدا ہوجائے تو جائز ہے۔

وجه : (۱) اپنے طور پر گدھے کو گھوڑی پر چڑھانا اچھا عمل نہیں ہے اس کی دلیل بیصدیث ہے۔ عن ابن عباس قال کان رسول الله علیہ عبدامامورا ما اختصنا دون الناس بشیء الا بثلاث امرنا ان نسبغ الوضوء ،وان لا ناکل الصدقة،وان لا ننزی حمارا علی فرس ۔ (تر مذی شریف، باب ماجاء فی کرامیۃ ان ینزی الحم علی الخیل، میں ناکل الصدقة،وان لا ننزی حمارا علی فرس ۔ (تر مذی شریف، باب ماجاء فی کرامیۃ ان ینزی الحم علی الخیل، میں معموم ہوا کہ ایساعمل کرنا شریف آدمی کے لئے اچھا نہیں ہے۔

لیکن اگراییا ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔

كَانَ هَذَا الْفِعُلُ حَرَامًا لَمَا رَكِبَهَا لِمَا فِيهِ مِنُ فَتُحِ بَابِهِ. (٣٣٨)قَالَ وَلَا بَأْسَ بِعِيَادَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصُرَانِيِّ الْ إِلَّانَهُ نَوعُ بِرِّ فِي حَقِّهِمُ، وَمَا نُهِينَا عَنُ ذَلِكَ، وَقَدُ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ – عَلَيْهِ السَّكُلَةُ وَالسَّلَامُ – عَادَ يَهُودِيًّا مَرِضَ بِجِوَارِهِ. (٣٣٩)قَالَ وَيُكُرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي الصَّكَدَةُ وَالسَّلَامُ – عَادَ يَهُودِيًّا مَرِضَ بِجِوَارِهِ. (٣٣٩)قَالَ وَيُكُرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي الصَّكَدةُ وَالسَّلَامُ بَعُقِدِ الْعِزِّ مِنُ عَرُشِكَ لَ وَلِلْمَسْأَلَةِ عِبَارَتَانِ: هَذِهِ، وَمَقُعَدُ الْعِزِّ، وَلَا رَيُبَ فِي كَرَاهَةِ النَّانِيَةِ؛ لِلْأَنَّهُ مِنُ الْقُعُودِ، وَكَذَا اللَّولَى؛ لِلْآنَهُ يُوهِمُ تَعَلَّقَ عِزِّهِ بِالْعَرُشِ وَهُوَ مُحُدَثُ

وجسه: کونکہ آپ نچر پرسوار ہوتے تھے۔ جس سے معلوم ہوا کہ نچر پیدا ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث یہ ہے جسکو صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے۔ سمع البراء و ساله رجل من قیس افر رتم عن رسول الله علیہ البیا یوم حنین ... ولقد رأیت النبی علیہ علی بغلته البیضاء و ان ابا سفیان بن الحارث آخذ بز مامها۔ (بخاری شریف، باب قول الله تعالی ویوم حنین اذاعج بیم میں میں میں سفید نچر پرسوار تھے۔ جس سے معلوم ہوا کہ وہ پیدا ہوجائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

لغت: انزاء: نركوماده يركودانا\_

ترجمه: (۳۳۸) يبودى اور نصرانى كى عيادت كرنے ميں كوئى حرج كى بات نہيں ہے۔

ترجمه: السلخ كه يداس كخ كه يداس كوت ميں ايك قتم كى نيكى ہے، اور ہم كواس سے روكانہيں ہے، اور سيح روايت ميں ہے كه حضور ً نے ايك يہودى كى بياريرى كى جواس كے يڑوس ميں بيار ہوا تھا۔

تشريح: غيرمسلم كى عيادت جائز ہے، بشرطيكه اس ميں كوئى خرافاتى نه ہو۔

وجه: عن انس قال كان غلام يهودى يخدم النبى عَلَيْكُ فمرض فاتاه النبى عَلَيْكَ يعوده فقعد عند رأسه فقال له اصلح ابا القاسم فاسلم فخرج النبى و هو يقول رأسه فقال له اطع ابا القاسم فاسلم فخرج النبى و هو يقول المحمد لله الذى انقذه من النار ـ (بخارى شريف، باباز اللم الصى فمات، ص٢١٦، نمبر ١٣٥٦) اس مديث مي به كم حضور نے غير مسلم كى عيادت كى ہے۔

ترجمه: (٣٣٩) آدمى الني دعاء من اسألك بمعقد العز من عرشك، كهنا مروه بـ

توجمه: اینهال مسلے کی دوعبارتیں ہیں، ایک بیاور دوسری ہے, بمقعد العز،،اور دوسری عبارت کے مکروہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لئے کہ بیعبارت قعود سے مشتق ہے، اورایسے ہی پہلی عبارت بھی اس لئے کہ بیوہ ہم ہوتا ہے کہ اللہ کی عزت کا تعلق عرش سے ہے، اور عرش محدث ہے، حالا نکہ اللہ این تمام صفات کے ساتھ قدیم ہے۔

الغت : قديم: يه ايك منطقى محاره ب، جو بميشه سے ہواور بميشه رہاس كوقد يم ، كہتے ہيں ، الله اور اس كلى تمام صفات قديم

وَاللَّهُ تَعَالَى بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ قَدِيمٌ. ٢ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ. وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيُ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ قَدِيمٌ. ٢ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رُوِى أَنَّهُ اللَّهُ عَنُ النَّبِيِّ - عَلَيُهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -. رُوِى أَنَّهُ كَانَ مِنُ دُعَائِهِ اللَّهُمَّ انِّى أَسُألُك بِمَعْقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرُشِك؛ وَمُنتَهَى الرَّحُمَةِ مِنُ كِتَابِك، كَانَ مِنُ دُعَائِهِ اللَّهُمَّ انِي أَسُألُك بِمَعْقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرُشِك؛ وَمُنتَهَى الرَّحُمَةِ مِنْ كِتَابِك، وَلَا مُنتَهَى اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا أَلُك بِمَعْقِدِ الْعِزِ مِنْ عَرُشِك؛ وَمُنتَهَى الرَّحُمَةِ مِنْ كِتَابِك، وَبِالسَمِك اللَّهُمُ اللَّهُ مَا أَلُك بِمَعْقِدِ الْعِزِ مِنْ عَرُشِك؛ وَمُنتَهَى الرَّحُمَةِ مِنْ كِتَابِك، وَكَالِمَاتِك التَّامَّةِ مِنْ وَلَكِنَا نَقُولُ: هَذَا خَبَرُ وَاحِدٍ وَبِالسَمِك اللَّهُ عَلَى وَكَلِمَاتِك التَّامَّةِ مَ وَلَكِنَا نَقُولُ: هَذَا خَبَرُ وَاحِدٍ فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ فِي الْامْتِنَاعِ مِ وَيُكُورُهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي دُعَائِهِ بِحَقِّ فُلَانٍ أَوْ بِحَقِّ فَكَانَ الِاحْتِياطُ فِي لَامْتِنَاعِ مِ وَيُكُورُهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي دُعَائِهِ بِحَقِّ فُلَانٍ أَوْ بِحَقِ

ہیں۔حادث:جوچیز پہلے نہیں تھی اوراب وجود میں آئی اس کو,حادث، کہتے ہیں ، مخلوق اورانکی تمام صفات حادث ہیں۔ ا**صول**: ایسی دعاء جس سے بیوہم ہوتا ہو کہ اللہ کی کوئی صفت حادث ہے، ایسی دعاء مانگنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ کی کوئی صفت حادث نہیں ہے۔

تشریح: یہاں مسلے کی دوعبارتیں ہیں۔[۱] ایک ہے, بعقد العزمن عرشک، اس کا ترجمہ ہے اللہ کی عزت عرش کے ساتھ بندھ جائے تو اللہ کی عزت بھی حادث ہوجائے گی ، اس ساتھ بندھ جائے تو اللہ کی عزت بھی حادث ہوجائے گی ، اس کے ساتھ بندھ جائے تو اللہ کی عزت بھی حادث ہوجائے گی ، اس لئے اس قتم کی دعاء احجی نہیں ہے۔[۲] دوسری عبارت ہے, بمقعد العزمن عرشک: اس کا ترجمہ ہے عرش پر اللہ کی عزت کے بیٹھنے کی جگہ ہے، عرش حادث ہوجائے گی ، اس لئے اس طرح بیٹھنے کی جگہ ہے، عرش حادث ہوجائے گی ، اس لئے اس طرح کی دعاء بھی مناسب نہیں ہے۔

قرجمه : ٢ امام ابو يوسف كا ايك روايت بيه كه او پر كے جملے كساتھ دعاء كرنے ميں كوئى حرج كى بات نہيں ہے۔ اس كوفقيه ابواليث نے ليا ہے، اس لئے كه اس قتم كى دعاء حضور سے منقول ہے۔ روايت كى گئى ہے كہ حضور كى دعاء بيتى۔ انسى السألك بمعقد العزمن عرشك ، و منتهى الرحمة من كتابك ، و باسملك الاعظم و جدك الاعلى و كلماتك التامة ۔

تشريح: امام ابو يوسف ؓ سے ايک روايت بيہ که اس قتم کی دعاء کتا بوں ميں منقول ہے اس لئے ايسی دعاء کرنا جائز ہے۔ ترجمه: سل ليکن پي خبر واحد ہے اس لئے اس سے رکنے ميں احتياط ہے۔

نشریج: بیامام ابوحنیفیگی جانب سے جواب ہے، کہ امام ابو یوسف ؓ نے جوروایت پیش کی ہے وہ خبرا حادا ہے اس لئے ایسی دعاء نہ کرنے میں احتیاط ہے۔

ترجمہ: اپن دعاء میں بحق فلاں، یا بحق انبیائک، یا بحق رسولک، کے بیمروہ ہے اس لئے کہ اللہ پر مخلوق کا حق نہیں ہے تشریح: واضح ہے۔

ترجمه: (۳۴٠) شطرنج، اورنرد، اورچوده گوئی سے کھیانا مکروہ ہے، اور ہر کھیل مکروہ ہے۔

أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلُهَ مَخُلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ. قَالَ (٣٣٠) وَيُكُرَهُ اللَّعِبُ بِالشَّطُرَنُجِ وَالنَّرُدِ وَالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَكُلِّ لَهُو إِلَّا لَانَّهُ إِنْ قَامَرَ بِهَا فَالْمَيْسِرُ حَرَامٌ بِالنَّصِّ وَهُوَ السَّمِّ لِكُلِّ قِمَارٍ، وَإِنْ لَمُ يُقَامِرُ فَهُو عَبَثُ وَلَهُوٌ. وَقَالَ – عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – لَهُو الْمُؤُمِنِ السَّمِ لِكُلِّ قِمَارٍ، وَإِنْ لَمُ يُقَامِرُ فَهُو عَبَثُ وَلَهُوٌ. وَقَالَ – عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – لَهُو الْمُؤُمِنِ بَاطِلٌ إلَّا الثَّلاتَ: تَأْدِيبُهُ لِفَرَسِهِ، وَمُنَاضَلَتُهُ عَنُ قَوْسِهِ، وَمُلَاعَبَتُهُ مَعَ أَهْلِهِ } وقَالَ بَعْضُ

ترجمه: اگراس سے جواکھیلا، تو آیت کی وجہ سے جواحرام ہے، اور میسر ہر جوئے کانام ہے، اوراگر جوانہیں کھیلا توبیعبث ، اور لھوکام ہے، چنانچ چضور نے فرمایا کہ مومن کا لھو باطل ہے مگر تین کھیل گھوڑ ہے کوادب دینا، اپنی کمان سے تیر پھینکنا اور بیوی سے ملاعبت کرنا۔

تشریح : کوئی بھی اہو کی چیز ہویہ مکروہ ہے، اس طرح شطرنج کھیلنا، نردشیر کھیلنا، چودہ گوئی کھیلنا یہ سب مکروہ ہے، اورا گریہ کھیل جوالگا کر کھیل رہا ہے تو حرام ہے کیونکہ یہ قمار اور میسر ہے جسکوآیت میں حرام لکھا ہے۔

وجه: (۱) جواحرام ب، اس کے گئے آیت ہے۔ انما المخمو و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون ۔ (۹۰ بورة المائدة ۵) (۲) جوائہ ہوت ججی عام حالت بیل ہولوب بکروہ ہال کے گئے ہے آیت ہے۔ المذین اتخذوا دینھم لھوا و لعبا و غرتھم الحیوة الدنیا فالیوم ننساھم کما نسوا لقاء یومھم ھذا و ما کانوا بآیاتنا یجحدون ۔ (آیتا ۵، سورة الاعراف ۷) (۳) صاحب ہدایے کی حدیث ہے۔ عن عقبة بن عامر ....لیس من الھو الا ثلاث تأدیب الرجل فرسه و ملاعبته اھله و رمیه بقوسه و نبله ۔ (ایوداود شریف، باب فی الری بحس ۲۹۳ بنم بر۱۳۵ برائی فی سبیل اللہ بحس ۲۰۹ بنم برا ۱۲۸۱ اس حدیث ایوداود شریف، باب فی الری بحس ۲۹۳ بنم برائل بالان ماج شریف، باب الری فی سبیل اللہ بحس ۲۰۹ بنم برا ۱۲۸۱ اس حدیث بیل ہے کہ بین کھیل کے علاوہ سب کھیل غلط بیں۔ (۳) نروثیر کم روہ ہاس کے لئے حدیث ہیہ ہے۔ عن سلیمان بن شریف، باب تی کہ بالدب بالنرد شیر می امام بالنرد شیر فکانما صبغ یدہ فی لحم خنزیو و دمه ۔ (مسلم شریف، باب تی العی عن اللعب بالنرد بالزد، ص ۱۹۹۲ بنم بر ۱۹۳۹ کم بالدب بالنرد شیر کے اللعب بالنرد بی بالزد، ص ۱۹۹۲ کم بروہ ہال کے کہ بی کے اللعب بالنرد شیر کے اللعب بالنرد بی تی العی عن اللعب بھا قال فانھا کم بیت ہوں تا ہوں ہی اللعب بھا۔ (تیم تی شور بی وردہ گوئی ، یکی ملعو نة لا تلعب بھا۔ (تیم تی شور بی بیا ہوں ہی اللعب بالسطرنج فانی احب اللعب بھا قال فانھا ملعو نة لا تلعب بھا۔ (تیم کا کھیل ہے۔ اربع عشر بی دورہ گوئی ، یکی ملعو نة لا تلعب بھا۔ تاریخ تیم کا کھیل ہے۔ اربع عشر بیت ہوں کے ساتھ کھیانا۔ ایک شم کا کھیل ہے۔ تام : قار نے شتق ہے بیوی کے ساتھ کھیانا۔ میس ناعیۃ ناطب ہوں کے ساتھ کھیانا۔ میں دورہ کی ساتھ کھیانا۔ میس کا کھیل ہے۔ قام : قار نے شتق ہے بیوی کے ساتھ کھیانا۔ میں دورہ کی ساتھ کھیانا۔ میں دورہ کی ساتھ کھیانا۔ ساتھ کھیانا۔ میں دورہ کی کھیل ہے۔ تام : قار نے شتق ہے بیوی کے ساتھ کھیانا۔ میں دورہ کو کھیل ہے۔ تام : قار نے شتق ہے بیوی کے ساتھ کھیانا۔ میں دورہ کی کھیل ہے۔ تام : قار نے شتق ہے بیوی کے ساتھ کھیانا۔ میں دورہ کو کو کھیانا۔ میں دورہ کو کھیل ہے۔ تام : قار نے شتق ہے بیوی کے ساتھ کھیانا۔ میں دورہ کو کھیل ہے۔ اس کی کو کھیل ہے۔ تام : قار نے شاتی ہوں کے ساتھ کھیانا۔ میں دورہ کی کو کھیل ہے۔ دورہ کو کھیل ہے۔ دورہ کو کھیل ہے۔ دورہ کو کھیل ہے۔ دورہ کو ک

النَّاس: يُبَاحُ اللَّعِبُ بِالشَّطُرَنُجِ لِمَا فِيهِ مِنُ تَشُحِيذِ الْخَوَاطِرِ وَتَذُكِيَةِ الْأَفْهَامِ، وَهُوَ مَحُكِيٌّ عَنُ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. ٣ لَنَا قَولُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَنُ لَعِبَ بِالشَّطُرَنُجِ وَالنَّدُ وَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي دَمِ الْخِنزِيرِ ٣ وَلَأَنَّهُ نَوعُ لَعِبٍ يَصُدُّ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنُ النَّابُ وَعَنُ النَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَا أَلْهَاك عَنُ ذِكْرِ اللهِ وَعَنُ النَّهُ مَعَ وَالْجَمَاعَاتِ فَيكُونُ حَرَامًا لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَا أَلْهَاك عَنُ ذِكْرِ اللهِ وَكُرِهَ اللهِ وَكَرِهُ فَهُو مَيْسِرِ هُ ثُمَّ إِنْ قَامَرَ بِهِ تَسُقُطُ عَدَالَتُهُ، وَإِنْ لَمُ يُقَامِرُ لَا تَسُقُطُ ؟ لِأَنَّهُ مُتَأَوِّلٌ فِيهِ. لِ وَكُرِهَ فَهُو مَيْسِرِ هُ ثُمَّ إِنْ قَامَرَ بِهِ تَسُقُطُ عَدَالَتُهُ، وَإِنْ لَمُ يُقَامِرُ لَا تَسُقُطُ ؟ لِأَنَّهُ مُتَأَوِّلٌ فِيهِ. لِ وَكُرِهَ فَهُو مَيْسِرِ هُ ثُمَّ إِنْ قَامَرَ بِهِ تَسُقُطُ عَدَائَتُهُ، وَإِنْ لَمُ يُقَامِرُ لَا تَسُقُطُ ؟ لِأَنَّهُ مُتَأُولٌ فِيهِ. لِ وَكُرِهَ

ترجمه: ٢ بعض حضرات نے فرمایا کہ شطرنج سے کھیانامباح ہے اس لئے کہ اس سے ذہن تیز اور چوکس ہوتا ہے، اور امام شافعیؓ سے یہی منقول ہے۔

تشریح: شطرنج سے ذہن تیز ہوتا ہے اس لئے اگر اس کے کھیلنے سے نماز نہ جاتی ہوا ور اس میں جوابھی نہ ہوتو مباح کے درج میں ہوگا ، امام شافعی کا بہی قول ہے ، تاہم اس کی عادت نہیں بنانی چاہئے۔

لغت : شحيد : شحد مي مشتق ب، تيز كرنا - تذكية : ذكى مي مشتق بروش مونا -

ترجمه : ٣ ہاری دلیل حضورگا قول ہے جو شطرنج اور زدشیر کھیلے گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ کوسور کے خون اور گوشت میں داخل کیا۔۔ بیھدیث اور گزرگئی۔

**خوجمه**: ع اوراس کئے کہ یہ ایک قتم کا کھیل ہے جواللہ کے ذکر جمعداور جماعتوں سے روکتا ہے اس کئے حرام ہوگا ، کیونکہ حضور ًنے فرمایا کہ جوچیز اللہ ذکر سے عافل کرے وہ میسر ہے۔

تشریح: حنفید کی جانب سے بیددلیل ہے شطرنج کھیل ہے اوراس میں مشغول ہونے سے اللہ کے ذکر سے عافل ہوتا ہے۔ جمعہ کی نماز جاتی ہے اور حضور گنے فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر سے روکے وہ میسر اور جواہے اس کئے شطرنج کھیلنا جائز نہیں ہوگا۔

وجه : صاحب براید نے جوذ کر کیاوه یقول صحابی ہے ۔عن عبید الله بن عمر قال قیل للقاسم هذه النود تکر هو نها فما بال الشطرنج قال کل ما الهی عن ذکر الله و عن الصلوة فهو من المیسر (بیہق، شعب الایمان، ۱۸ بابتح یم الملاعب والملاهی، ج خامس، ۲۲۲۰، نمبر ۲۵۱۹) اس قول صحابی میں ہے کہ جو کھیل بھی اللہ کے ذکر سے روکے وہ میسراور جواہے۔

ترجمہ: هے پھرا گر شطر نج سے جوا کھیلا تو اس کی عدالت ساقط ہوجائے گی ،اورا گر جوانہیں کھیلا تو اس کی عدالت ساقط نہیں ہوگی اس لئے کہاس کھیل کی تاویل ہے۔

وجه: سمعت محمد ابن سيرين يقول لو رددت شهاده من يلعب بالشطرنج كان ذالك اهلا\_ (جيهي،

أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ التَّسُلِيمَ عَلَيْهِمُ تَحُذِيرًا لَهُمْ، وَلَمْ يَرَ أَبُو حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللهُ – بِهِ بَأْسًا لِيَسُعُلَهُمُ عَمَّا هُمُ فِيهِ. (٣٢١)قَالَ وَلَا بَأْسَ بِقَبُولِ هَدِيَّةِ الْعَبُدِ التَّاجِرِ وَإِجَابَةِ دَعُوتِهِ وَاسْتِعَارَةِ لَيْسُعُلَهُمُ عَمَّا هُمُ فِيهِ. (٣٢١)قَالَ وَلَا بَأْسَ بِقَبُولِ هَدِيَّةِ الْعَبُدِ التَّاجِرِ وَإِجَابَةِ دَعُوتِهِ وَاسْتِعَارَةِ دَابَّتِهِ. وَتُكُرَهُ كِسُوتُهُ الثَّوُبُ وَهَدِيَّتُهُ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ لَ وَهَذَا اسْتِحُسَانٌ. وَفِي الْقِياسِ: كُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَالْعَبُدُ لَيْسَ مِنُ أَهْلِهِ. وَجُهُ الِاسْتِحُسَانِ أَنَّهُ – عَلَيْهِ الصَّلاةُ كُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُعٌ وَالْعَبُدُ لَيْسَ مِنُ أَهْلِهِ. وَجُهُ الاستِحُسَانِ أَنَّهُ – عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – قَبِلَ هَدِيَّةَ سَلُمَانَ – رَضِى اللهُ عَنْهُ – حِينَ كَانَ عَبُدًا، وَقَبِلَ هَدِيَّةَ بَرِيرَةً وَرَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمُ – دَعُوةَ مَولَى أَبِي اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ – وَكَانَتُ مُكَاتَبَةً وَأَجَابَ رَهُطُّ مِنُ الصَّحَابَةِ – رَضِى اللّهُ عَنْهُمُ – دَعُوةَ مَولَى أَبِي اللّهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ وَوَكَانَ مَنُكًا اللّهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَاللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَكَانَ عَبُدًا، وَلِأَنَّ فِي هَذِهِ الْأَشْنَاءِ ضَرُورَةً فِي الْكُسُوةِ وَاهُدَاءِ الدَّرَاهِمِ فَبَقِى عَلَى أَصُلُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَى أَصُلُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَمَنُ مَا هُو مِنْ ضَرُورَاتِهِم وَلَا ضَرُورَةً فِي الْكُسُوةِ وَاهُدَاءِ الدَّرَاهِم فَبَقِى عَلَى أَصُلُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

شعب الایمان ، ۴۱ بابتح یم الملاعب والملاهی ، ج خامس ، ص ۲۴۳ ، نمبر ۲۵۲۷ ) اس قول تابعی میں ہے کہ جوشطر نج کھیلتا ہے اس کی گواہی ردکر دی جائے۔اس لئے اگر اس سے جواکھیلتا ہے تو بدرجہاو لی اس کی عدالت ساقط ہوجائے گی۔

ترجمه: لا امام ابویوسف ٔ اورامام محرِّ نے ان لوگوں پر سلام کرنا مکروہ سمجھاان کوڈرانے کے لئے ،اورامام ابوحنیفہ ؓ نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھاتا کر تھوڑی دیر کے لئے اس کھیل سے ہٹا دیا دیا جائے۔

تشریح: صاحبین نے ان لوگوں پر سلام کرنا مکروہ سمجھا تا کہوہ لوگ اس ڈربھی شطرنج کھیلنا چھوڑ دیں،اورامام ابوحنیفہ ؓ نے بیہ کہا کہان پر سلام کروتا کہ کم از کم اتنی دیر کے لئے شطرنج سے دور ہوجا ئیں۔

وجه :عن يزيد بن يوسف انه سأل يزيد بن ابى حبيب عن اللعب بالشطرنج فقال يزيد لو مررت على قوم يلعبون بالشطرنج عم الملاعب والملاهى، ج خامس، قوم يلعبون بالشطرنج ما سلمت عليهم رابيه في شعب الايمان، الم بابتريم الملاعب والملاهى، ج خامس، مسرك ١٥٠٤، نبر ١٥٥٢) اس قول تا بعى مين بح ك شطرنج كلين والي يسلام نه كرد.

ترجمه: (۳۲۱) تا جرغلام کامدیقبول کرنے ،اس کی دعوت قبول کرنے میں اور اس کی سواری کوعاریت پر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے،کین اس کا کیڑا بہننے،اور درہم اور دینار کامدید لینا مکروہ ہے۔

ترجمه : إيداستسان كا تقاضه ب، اورقياس كا تقاضه بيه بكه بيسب باطل بين، اس كئي بيا يك تيم كا تمرع به اورغلام ترع كا المل نهيل به ، اوراستسان كي وجه بيه به حضورً نه حضرت سلمان كا مدية بول كيا جب وه غلام ترج ، اور حضرت بريه كا مديد قبول كيا جب وه مكا تبقيس ، اورصحابه كي ايك جماعت في مولى ابى اسيد كي دعوت قبول كي جبكه وه غلام تراواس كئي كه ان چيزول كي ضرورت پر تي به ، اس كئي كه تا جركواس كے بغير چيار فهيں به ، اور جس چيز كا ما لك به وتا به تواس كي لواز مات كي ساتھ ما لك بوتا ہے ، اور كير بي ميں اور در جم كے مديد ميں كوئي ضرورت نهيں ہے اس كئے وہ اپنے اصل پر باقى رہا۔

ترجمه: (۳۴۲) جس كے ہاتھ في پايا ہوا بچہ ہوا وراس كاباپ نہ ہوتو پانے والے كے لئے جائز ہے كہ ہبد پرا وراس كے صدقد يرقضه كرے۔

تشریح: چھوٹے بچکوپایاجس کاباپنہیں ہے توپانے والے کے لئے جائز ہے اس بچے کے اوپر کسی نے صدقہ کیا ہے یا ہمبد کیا ہے تا

وجه: يه چيزيں بچے کے محض فائدے کے لئے ہيں اس لئے ان پریانے والا قبضہ کرسکتا ہے۔

ترجمه : اِ اس کااصل قاعدہ یہ ہے کہ پائے ہوئے بچ پرتصرف کرنے کی تین قسمیں ہیں[ا] پہلی قسم ہے جوولایت کے باب میں سے ہے جوولی ہی اس کے کرنے کا مالک ہے ، جیسے نکاح کرانانسل برقر ارر کھنے والے مال کوخرید نااور پیچنااس لئے کہ ولی ہی کوشریعت نے قائم مقام بنایا ہے۔

الشَّرُعِ، ٢ وَنَوُعٌ آخَرُ مَا كَانَ مِنُ ضَرُورَةِ حَالِ الصِّغَارِ وَهُوَ شِرَاءُ مَا لَا بُدَّ لِلصَّغِيرِ مِنْهُ وَبَيْعُهُ وَإِجَارَةُ اللَّاطُ آرِ. وَذَلِكَ جَائِزٌ مِمَّنُ يَعُولُهُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ كَالُاّخِ وَالْعَمِّ وَالْأُمِّ وَالْمُلْتَقِطُ إِذَا كَانَ فِي حَبُرِهِمُ. وَإِذَا مَلَكَ هَؤُلاءِ هَذَا النَّوُعَ فَالُولِيُّ أَوْلَى بِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي حَقِّ الْوَلِيِّ

تشریح: پائے ہوئے بچی کی ضرور بات کی تین صورتیں ہیں[ا] پہلی صورت۔اس کے مال کو بڑھانے کے لئے خریدو فروخت، بیصرف اس کا ولی کرسکتا ہے[۲] دوسری صورت ۔اس کی ضرورت کی چیز خرید نا، جس کی پرورش میں بچہ ہے وہ خرید سکتا ہے،اوراس کا ولی بھی خریدسکتا ہے[۳] تیسری صورت: بچے پرکوئی صدقہ کرے، ہبہ کرے اس پر قبضہ کرنا، یہ ولی بھی کرسکتا ہے، بیرورش والا بھی کرسکتا ہے،اورخود بچے بھی کرسکتا ہے، بیرورش والا بھی کرسکتا ہے،اورخود بچے بھی کرسکتا ہے، یہی مسئلہ متن میں ہے اس کی تفصیل آگے آر ہی ہے۔

[۱] پہلی قتم۔ایسا کام جو صرف ولی ہی اس کام کو کرسکتا ہے، کیونکہ شریعت نے اس کو کام کرنے کا نائب بنایا ہے، جیسے نکاح کرانا ، یا ایسے جانور کوخریدنا، یا بیچنا جس سےنسل بڑھے، یہ کام صرف ولی کرسکتا ہے، جیسے باپ، دادا، چچپا، قاضی۔

الغت: لقيط: پايا ہوا بچہ - قلية: گائے، بكرى جس سےاس كى نسل بڑھے۔

ترجمه: ٢ دوسری قتم وہ تصرف ہے جو بچے کی ضرورت کی چیز ہے، اوروہ بچے کے لئے ضروری چیز خریدنا، اور بیچناہے، اور دودھ پلانے والی دایہ کواجرت پر لینا، اس کے لئے ہے جواس پر نگرانی کرتا اور اس پرخرچ کرتا ہوی، جیسے بھائی، چچا، مال، پانے والا، جبکہ بچہاس کی پرورش میں ہو، اور جب بیلوگ اس کا مالک ہیں تو ولی بدرجہ اولی اس کا مالک ہوگا، بیاور بات ہے کہ ولی کے حق میں بچے کا اس کی پرورش میں ہونا ضروری نہیں ہے۔

تشریح : [۲] دوسری قتم - بیچ کے لئے جوخروری چیز خرید نااور بیچنا ہے، یا بچہ دودھ پینے والا ہے اس لئے دایہ کودودھ
پلانے کے لئے اجرت پر لینا ہے، یہ سب کام وہ کرسکتا ہے جسکی پرورش میں بچہ ہے جیسے بھائی، چیا، مال، بیچ کو پانے والا، یہ
سب یہ کام کر سکتے ہیں، کیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ بچہ اس کی پرورش میں ہو۔اور جب یہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں تو بیچ کا جو
ولی ہے وہ بھی ان کا مول کو کرسکتا ہے،اور بیچ کے لئے اس کی ضرورت کا سامان خرید سکتا ہے،البتہ بچہ اس کی پرورش میں ہو یہ
ضروری نہیں ہے،اس کے بغیر بھی خرید سکتا ہے۔

لغت: اس صديث مين مان نے بچے كے نفق پر قبض كيا، جائت هند بنت عتبه فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك فهل على حرج ان اطعم من الذى له عيالنا؟ قال: لا الا بالمعروف \_( بخارى شريف، باب نفقة المرأة اذاغاب عنها زوجها ونفقة الولد، ص ٩٥٥، نمبر ٥٣٥٩)

الغت : اظار: طیر سے شتق ہے، دودھ پلانے والی دایہ۔ یعول: عیال سے شتق ہے، پرورش کرنا، نگرانی کرنا۔ حجر: گودمیں ہو، پرورش میں ہو۔ أَنُ يَكُونَ الصَّبِيُّ فِي حِجُرِهِ، ٣ وَنَوُعٌ ثَالِثُ مَا هُو نَفُعٌ مَحُضٌ كَقَبُولِ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْقَبُضِ، فَهَذَا يَمُلِكُهُ الْمُلْتَقِطُ وَالْآخُ وَالْعَمُّ وَالصَّبِيُّ بِنَفُسِهِ إِذَا كَانَ يَعْقِلُ، لِأَنَّ اللَّائِقَ وَالْقَبُضِ، فَهَذَا يَمُلِكُهُ الْمُلْتَقِطُ وَالْآخُ وَالْعَمُّ وَالصَّبِيُّ بِنَفُسِهِ إِذَا كَانَ يَعْقِلُ، لِأَنَّ اللَّائِقَ بِالْعَقُلِ وَالْوِلَايَةِ وَالْحِجُرِ وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ بِالْحَكُ مِالِحُ مَا فَي مُلِكُ بِالْعَقُلِ وَالُولَايَةِ وَالْحِجُرِ وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْإِنْفَاقِ. (٣٣٣) قَالَ وَلَا يَجُوزُ لِللَّمُلْتَقِطِ أَنْ يُؤَاجِرَهُ، وَيَجُوزُ لِلْلَّمِ أَنْ تُؤَاجِرَ ابْنَهَا إِذَا كَانَ فِي حِجُرِهَا وَلَا يَجُوزُ لِلْعَمِّ وَلَا يَكُولُكُ اتُلافَ مَنَافِعِهِ بِاسْتِخُدَامِ، وَلَا كَذَلِكَ

ترجمه : ٣ [٣] تيسرى تتم وہ ہے كه اسميس بچكانفع بى نفع ہے، جيسے ہبداور صدقد كو قبول كرنا، اوراس پر قبضه كرنا، اس كا مالك خود پانے والا ہوگا، اور بھائى، چپا، اور خود بچها كر سجھدار ہو، تو وہ بھى قبضه كرنے كامالك ہوگا، اس لئے كہ حكمت كا تقاضا ہے كه اس قسم كا درواز ه كھول ديا جائے، جس ميں بچكانفع ہو، اسلئے بچه عقل والا ہوتو وہ مالك ہوگا، اور ولى اور پرورش كرنے والا ہوتو وہ مالك ہوگا، اور بہ خرج كرنے كے درج ميں ہے۔

تشریح: تیسری صورت بہ ہے کہ، جس میں بچے کا نفع ہی، جیسے ہبہ، اور صدقہ قبول کرنا اور اس پر قبضہ کرنا، تین قتم کے لوگ بیکر نے کے مالک ہوں گے [۱] بچہ بچھدار ہوتو خود بچہ ہبہ قبول کرسکتا ہے [۲] بچے کا جوولی ہے وہ قبول کرسکتا ہے [۳] بچہ جسکی پرورش میں ہے وہ قبول کرسکتا ہے۔

**وجسہ** :اس میں بچے کا نفع ہی نفع ہے اس لئے بیکا متینوں قتم کے لوگ کرسکتے ہیں (۲)،جس طرح بچے پرخرچ کرنے کے تینوں قتم کے لوگ ما لک ہیں اسی طرح صدقہ اور ہبہ کوقبول کرنے کے ما لک ہوں گے۔

ترجمه : (۳۳۳) پانے والے کے لئے بیجائز نہیں ہے کہ کہ بچے کوا جرت پر کھے،اور مال کے لئے جائز ہے کہ اپنے بیٹے کوا جرت پر رکھے، جبکہ اس کی برورش میں ہو،اور چیا کے لئے جائز نہیں ہے کہ جیسے کوا جرت برر کھے۔

**ترجمه** : اِ اس کئے کہ ماں کوق ہے کہ بچے کوخدمت پر رکھ کراس کے نفع کواستعال کر لے ،کیکن پانے والے کواور چچا کو بیہ حق نہیں ہے۔

تشریح: بچه پانے والا اور چچا کویی<sup>ن نہیں</sup> ہے کہ بچے کوا جرت پرر کھے،اور ماں کویی<sup>ن ہے</sup> کہا پنے بچے کوا جرت پرر کھے اوراس کی اجرت لے لے۔

وجسه: (۱) ماں کو بیت ہے کہ بچکو اجرت پر کھکراس کی اجرت لے اور خود استعال کرلے ، تو بیجی حق ہوگا کہ اس کو اجرت پر کھے۔ (۲) اس حدیث میں مال نے اپنے بیٹے کو خدمت میں رکھا ہے۔ عن ام سلیم انھا قالت یا رسول الله انسس خادمک ادع الله له قال اللهم اکثر ماله و ولده و بارک له فیما اعطیته ۔ (بخاری شریف، باب الدعاء بکثرة المال والولدمع البرکة ، ص ۱۰ ا، نمبر ۲۳۷۸) اس حدیث میں ام سلیم نے اپنے بیٹے انس کو حضور کی خدمت کے الدعاء بکثر قالمال والولدمع البرکة ، ص ۱۰ ا، نمبر ۲۳۷۸) اس حدیث میں ام سلیم نے اپنے بیٹے انس کو حضور کی خدمت کے

المُلْتَقِطُ وَالْعَمُّ (٣٣٣) وَلَوُ أَجَّرَ الصَّبِى نَفُسَهُ لَا يَجُوزُ إِل إِلَّانَّهُ مَشُوبٌ بِالضَّرَر إِلَّا إِذَا فَرَغَ مِنُ الْعَمَلِ؛ لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ تَمَحَّضَ نَفُعًا فَيَجِبُ الْمُسَمَّى وَهُوَ نَظِيرُ الْعَبُدِ الْمَحُجُورِ يُوَّاجِرُ مِنُ الْعَمَلِ؛ لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ تَمَحَّضَ نَفُعًا فَيَجِبُ الْمُسَمَّى وَهُو نَظِيرُ الْعَبُدِ الْمَحُجُورِ يُوَّاجِرُ فَى نَفُسَهُ وَقَدُ ذَكُرُنَاهُ. (٣٣٥)قَالَ وَيُكُرَهُ أَنْ يَجُعَلَ الرَّجُلُ فِي عُنُقِ عَبُدِهِ الرَّايَةَ لَ وَيَرُوونَ النَّامَةُ وَقُو مُعْتَادٌ بَيْنَ الظَّلَمَةِ ؛ لِلَّانَّهُ النَّالَةَ، وَهُو طُوقُ النَّحَدِيدِ الَّذِي يَمُنَعُهُ مِنُ أَنْ يُحَرِّكَ رَأْسَهُ، وَهُوَ مُعْتَادٌ بَيْنَ الظَّلَمَةِ ؛ لِلَّانَّهُ

لئے رکھا۔

ترجمه: (٣٨٨) اورا گرخود يح نے اپنے آپ کواجرت پر کھ دیا تو یہ جائز نہيں ہے۔

ترجمه : اِ اس لئے که نفع کے ساتھ نقصان ملاہوا ہے، کیکن اگر کام سے فارغ ہو گیا تو آتو جائز کردو آاس لئے کہ اس وقت اب محض نفع ہے، اس لئے متعین اجرت واجب ہوگی۔

**تشسریے** : بچیخودکوا جرت پردے دیتو پیجا ئزنہیں ہے <sup>ب</sup>لیکن رکھ ہی دیا اور کام سے فارغ ہو گیا تواب اس اجرت کو جائز قرار دے دیا جائے گا اور اجرت لے لی جائے گی۔

**9 جه**: کیونکہ اب اجرت کالینا نفع ہی نفع ہے اس لئے عقد کو جائز قرار دیکرا جرت لینے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ مشوب: ملا ہوا ہے **تحر جمعہ**: لے اس کی مثال وہ غلام ہے جسکو تجارت کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کوا جرت پر رکھ دے [ تو بعد میں جائز قرار دے دی جائے گی اس کو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔

تشریح: پچے کے اجرت کی مثال، وہ غلام ہے جسکوآ قانے اجرت پرر کھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اب وہ اپنے آپ کو اجرت پرر کھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اب وہ اپنے آپ کو اجرت پرر کھے تو جائز نہیں ہے، کیکن رکھ ہی دیا اور کام سے فارغ ہو گیا تو آقاس کو جائز قرار دے گا اور اس کی اجرت لے گا، کیونکہ اب تو نفع ہی نفع ہے۔

ترجمه: (۳۴۵) آدمی غلام کی گردن میں طوق ڈال دے بیکروہ ہے۔

ترجمه : ایکروایت میں داید، کالفظ ہے، وہ لوہے کاطوق ہے، جس سے غلام سرنہیں ہلاسکتا، اس لئے کہ بیظالموں کی عادت ہے، اور جہنمیوں کی سزاہے، اس لئے بیم کروہ ہوگا، جیسے کہ آگ سے آدمی کوجلانا مکروہ ہے۔

**نشریج**:غلاموں کی گردن میں لوہے کا طوق ڈالنا مکروہ ہے۔

وجهد: (۱) اس سے غلام کو بہت تکلیف ہوگی۔ (۲) پی ظالم لوگوں کی سزاہے، اس لئے اس سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ (۳) پیہ جہنیوں کی سزاہے اس لئے بھی اس سے پر ہیز کرنا چاہئے، جیسے آگ سے جلانے کی سزاسے پر ہیز کا حکم دیتے ہیں۔ آیت بیہ ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامة۔ (آیت ۱۸۰ سورة آل عمران ۳) اس آیت میں ہے کہ بخیلوں کوطوق کی سزادی جائے گی، اس لئے انسانوں کو بیہ سزانہیں دین چاہئے۔

عُقُوبَهُ أَهُلِ النَّارِ فَيُكُرَهُ كَالُإِحُرَاقِ بِالنَّارِ عَلَا يُكُرَهُ أَنْ يُقَيِّدَهُ لِأَنَّهُ سُنَّهُ الْمُسلِمِينَ فِي السُّفَهَاءِ وَأَهُلِ النَّالِ الدَّعَارَةِ فَلا يُكُرَهُ فِي الْعَبُدِ تَحَرُّزًا عَنُ إِبَاقِهِ وَصِيَانَةً لِمَالِهِ. (٣٣٦) قَالَ وَلَا السُّفَهَاءِ وَأَهُلِ الدَّعَارَةِ فَلا يُكُرَهُ فِي الْعَبُدِ تَحَرُّزًا عَنُ إِبَاقِهِ وَصِيَانَةً لِمَالِهِ. (٣٣٦) قَالَ وَلَا بَأْسُ بِالنَّحَقُنَة إِي الدَّعَارِةِ فَلا يُكُرَهُ فِي الْعَبُدِ تَحَرُّزًا عَنُ إِبَاقِهِ وَصِيَانَةً لِمَالِهِ. (٣٣٦) قَالَ وَلَا بَأَنُهُ بَاللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ال

الغت : طوق : لو ہے کی ہنسلی ہوتی ہے،جس سے آ دمی سرجھی نہیں ہلاسکتا ہے

ترجمه: ٢ اور پاؤل میں بیڑی ڈالنا مکروہ نہیں ہے اس لئے کہ یہ بقو فوں اور بدکاروں کے بارے میں مسلمانوں کی سنت ہے، اس لئے غلام میں ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے غلام کو بھا گئے سے بچانے کے لئے اور اپنے مال کو بچانے کے لئے۔

تشریح: غلاموں کے پاؤں میں لوہے کی بیڑی ڈالنا پیکروہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔

**وجه** :اس کی وجہ بیہے کہ مسلمان بدکاروں کواور بیوقو فوں کو بڑی میں باندھتے ہیں اس لئے بیرجائز ہے(۲) دوسری وجہ بیہے کہ غلام کو بھا گئے سے بیجانا ہے،اوراینے مال کوضائع ہونے سے بیجانا ہے اس لئے بیرجائز ہے۔

اغت اسفهاء: سفيه كى جمع ب، بيوتوف دعار: خبيث، مفسد تحرزا: بحية موئ - اباق: بها گناد

قرجمه: (۳۲۲) حقد کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

ترجمه : اس سے مراددواکرنا ہو [موٹا بنانہ ہو] اس لئے کہ بالا جماع علاج کرنا مباح ہے، اوردوائی کرنے کے مباح ہونے کے بارے میں صدیث وارد ہوئی ہے۔

تشریح: دوائی اور پانی ملاکر پیخانے کے راستے سے بیدوائی ڈالتے ہیں اس کوحقنہ، کہتے ہیں، بیعلاج کے طور پر ہوتو مباح ہے، اور موٹا بننے کے لئے ہوتو مباح نہیں ہے، کیونکہ بیشرم کی چیز ہے۔

وجه: دوائی کرناحلال ہے اس کے لئے بیحدیث ہے۔ عن اسامة بن شریک ...فقالویا رسول الله!انتداوی

اللہ النداوی اللہ عالی لم یضع داء الا وضع له داء غیر داء واحد الهرم \_ (ابوداودشریف، باب الرجل یتداوی، ۱۳۸۵، نمبر ۱۲۰۳۸ مرز مذی شریف، باب ماجاء فی الدواء والحث علیہ، ۲۹۳۸، نمبر ۲۰۳۸) اس حدیث میں ہے کہ دواکرو۔

قرجمه: ٢ حقنه لگاوانے میں مرداور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، گریہ کہ ترام چیزوں کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے جیسے شراب وغیرہ اس لئے کہ ترام چیزوں سے شفاء حاصل کرنا حرام ہے۔

تشریح: مرد کاجس طرح حقنه لگانا جائز ہے اس طرح عورت کا بھی لگانا جائز ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ حرام چیز استعال نہ کی جائے، کیونکہ حرام چیز کودوا کے استعال کرنا بھی حرام ہے۔

الاستشفاء بِالْمُحَرَّمِ حَرَامٌ. (٣٣٧)قَالَ وَلَا بَأْسَ بِرِزُقِ الْقَاضِي لِ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - بَعَتَ عَتَّابَ بُنَ أُسَيْدٍ إلَى مَكَّةَ وَفَرَضَ لَهُ، وَبَعَتَ عَلِيًّا إلَى الْيَمَنِ وَفَرَضَ لَهُ ٢ وَلَأَنَّهُ مَحُبُوسٌ لِحَقِّ الْمُسُلِمِينَ فَتَكُونُ نَفَقَتُهُ فِي مَالِهِمُ وَهُوَ مَالُ بَيُتِ الْمَالِ، ٣ وَهَذَا لِلَّنَّ

وجه :حرام چیز کواستعال کرناجا ئرنہیں اس کے لئے بیصدیث ہے۔ساللہ سوید بن طارق او طارق بن سوید عن الخصم فنهاه فقال انا لنتداوی بها فقال رسول الله انها لیست بدواء و لکنها داء۔ (تر ندی شریف، باب، الخصم فنهاه فقال انا لنتداوی بها فقال رسول الله انها لیست بدواء و لکنها داء۔ (تر ندی شریف، باب، الله انها لیست بدواء فی کرایۃ التداوی بالمسکر ،صا ۲۸۵، نمبر ۲۸۵ / ابوداود شریف، باب الادویۃ المکرّہ، صا ۲۵۵، نمبر ۳۸۷ / ابوداود شریف، باب الادویۃ المکرّہ، صا ۲۸۵، نمبر ۳۸۷ / اس مدیث میں ہے کہ نشاور چیز سے دواکر ناجا برنہیں ہے۔

نوٹ : مسلمان طبیب حاذق میر کہ دے کہ اس حرام چیز ہی سے شفاء ہوگی ، دوسرا کوئی علاج نہیں ہے ، اور اس سے شفاء ہونا غالب گمان ہوتو تو حرام چیز کا استعال کرنا جائز ہے ، کیونکہ اہل عرینہ کو اونٹ کا بیشاب یینے کی حکم دیا گیا تھا۔

ترجمه: (۳۲۷) قاضی توخواه دین میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے،اس لئے کہ نبی کریم الیسی نے عتاب بن اسید کومکہ روانہ کیا اوران کے لئے کچھنخوا متعین کی ،اور حضرت علیؓ کو یمن روانہ کیا اوراس کے لئے تخوا متعین کی۔

تشریح : قاضی کے لئے تخواہ متعین کرےاس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ بیامت کے لئے کام کرتے ہیںاس لئے بیت المال میں سے انکی شخواہ متعین کی جائے گی۔

وجه : (١) اس قول صحابی میں ہے کہ حضرت ابو بمراور عمر کے لئے تخواہ متعین کی۔

کان شریح القاضی یأخذ علی القضاء اجرا و قالت عائشة یأکل الوصی بقدر عمالته و اکل ابو بکر و عمر رز ۲) اس مدیث میں بھی ہے کہ حضرت کو تخواہ دیا اور اس کے لینے پر حضور کے اصرار کیا۔ سمعت عمر یقول کان النبی عَلَیْ العظاء فاقول اعظه افقر الیه منی حتی اعطانی مرة مالا فقلت اعظه افقر الیه منی فقال النبی عَلَیْ العظاء فاقول اعظه افقر الیه منی منی بابرزق الحکام والعاملین علیما، سر۱۲۳۳، نمبر۱۲۳۷) اس مدیث میں ہے کہ قاضی کو بیت المال سے نخواہ دی جائے (۳) صاحب ہدیری مدیث تقریبایہ ہے۔ سمعت عتاب بن اسید و هو مسند ظهره الی بیت الله یقول و الله ما اصبت فی عملی هذا الذی و لانی رسول الله عَلَیْ الله و الله ما اصبت فی عملی هذا الذی و لانی رسول الله عَلَیْ الله و الله ما اصبت فی عملی هذا الذی و لانی رسول الله عَلَیْ الله و الله ما مریث میں ہے کہ مل کے بدلے میں دو کیڑے لئے۔

ترجمه : ٢ اوراس لئے كه قاضى مسلمانوں كے قتى كے لئے محبوس ہے اس لئے اس كا نفقه مسلمانوں كے مال سے ہوگا۔ اور وہ بيت المال ہے۔

تشريح: قاضى مسلمانوں كے لئے محبوس ہے اس لئے وہ مسلمانوں كے بيت المال سے نفقہ ليگا۔

الْحَبُسَ مِنُ أَسُبَابِ النَّفَقَةِ كَمَا فِي الْوَصِيِّ وَالْمُضَارِبِ إِذَا سَافَرَ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ، ﴿ وَهَذَا فِيمَا يَكُونُ كِفَايَةً، فَإِنُ كَانَ شَرُطًا فَهُوَ حَرَامٌ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِئْجَارٌ عَلَى الطَّاعَةِ، اذُ الْقَضَاءُ طَاعَةٌ بَلُ فِيمَا يَكُونُ كِفَايَةً، فَإِنُ كَانَ شَرُطًا فَهُو حَرَامٌ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِئْجَارٌ عَلَى الطَّاعَةِ، اذُ الْقَضَاءُ طَاعَةٌ بَلُ هُو أَفُضَلُهَا ، ﴿ وَلَيْ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ صَلَّ عِلَى مَا قِيلَ رِفُقًا بِبَيْتِ الْمَالِ. وَقِيلَ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ صِيَانَةً لِلْقَضَاءِ عَنُ اللَّهُ وَان

قرجمہ: ٣ اوراس کئے کہ مجبوس ہونا نفقہ کے اسباب میں سے ہے جیسے وصی ،اور مضارب جبکہ مال مضارب کیکرسفر کررہا ہو تشریح : ٣ اور مضارب جبکہ مال مضارب کے کہ محبوس ہوتو وصی کا نفقہ بچے کے مال مشروبے : کسی کے لئے محبوس ہوتو وصی کا نفقہ بچے کے مال میں واجب ہوتا ہے۔مضارب مضارب کا مال کیکرسفر کرے تو کھانے کا خرچ مال مضاربت سے لیا جاتا ہے ، اسی طرح قاضی مسلمانوں کے لئے محبوس ہوتو اس کا خرچ بھی مسلمانوں پرلازم ہوتا ہے۔

وجه : اس آیت میں ہے کہ وصی کا خرج یتیم کے مال میں لازم ہوتا ہے۔ والا تاکلو ها اسرافا و بدارا ان یکبروا و من کان فقیرا فلیأ کل بالمعروف (آیت ۲ ، سورة النساء ۴)

ترجمه بی بیوظیفها تنابوجتنا کافی بوجائے،اوراگرشرط کےطور پر بوتو حرام ہےاں گئے کہ طاعت پراجرت لیناہےاں گئے کہ قضابھی طاعت ہے، بلکہ افضل طاعت ہے۔

تشریح: قاضی جووظیفہ لیگاوہ پہلے سے شرط کے طور متعین نہ کرے بلکہ اس کے لئے اور اس کے عیال کے لئے جتنا کافی ہو اتنا ہیت المال سے دے دیا جائے ،اس لئے کہ قضا افضل عبادت ہے اور عبادت کے لئے شرط کر کے اجرت لینا جائز نہیں ہے تسر جمعه: ﴿ پُرقاضی اگر فقیر ہے تو افضل ہے ہے بلکہ واجب ہے ہے کہ وظیفہ لے اس لئے کہ ملاز ہے تو افضل ہے ہے کہ نہیں ہوسکتا ،اس لئے کہ کمانے میں مشغول ہوگا تو قضا کے قائم کرنے سے بیٹھ جائے گا، اور اگر مالدار ہے تو افضل ہے ہے کہ نہ لے جسیا کہ کہا گیا ہے ، بیت المال پر مہر بانی کرتے ہوئے ، اور بعض حضرات نے کہا کہ لے ، اور یہی صحیح ہے قضا کو ذات سے بچانے کے لئے اور جو بعد میں محتاج لوگ قضا لیگا اس کی مصلحت کے لئے ،اس لئے کہ ایک زمانے تک وظیفہ مقطع ہوجائے تو اس کو واپس لا نامنع خدر ہوتا ہے۔

تشریح: قاضی اگرفقیر ہے تواس کے لئے وظیفہ لے لیناافضل ہے، بلکہ واجب ہے، کیونکہ کمائے گا تو قضا کا منہیں کر سکے گا ۔اوراگر مالدار ہے توافضل یہ ہے کہ نہ لے تا کہ بیت المال پر بوجھ نہ پڑے۔

وجه :ولا تأكلوها اسرافا و بدارا ان يكبروا و من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف\_( آيت ٢، سورة النماع ٢) اس آيت ميں ہے كه الدار بوتو وظيفه نه اداوفقير بوتو لے۔

وَنَظُرًا لِمَنُ يُوَلِّى بَعُدَهُ مِنُ الْمُحْتَاجِينَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا انْقَطَعَ زَمَانًا يَتَعَذَّرُ إِعَادَتُهُ لِ ثُمَّ تَسُمِيَتُهُ رِزُقًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بِقَدُرِ الْكِفَايَةِ، ﴾ وَقَدُ جَرَى الرَّسُمُ بِإِعُطَائِهِ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ؛ لِأَنَّ الْخَرَاجَ يُؤُخَذُ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ وَهُو يُعُطَى مِنْهُ، وَفِي زَمَانِنَا الْخَرَاجُ يُؤُخَذُ فِي آخَرِ السَّنَةِ وَالْمَأْخُوذُ مِنُ

اوربعض حضرات نے فرمایا کہ پھربھی لے۔

وجه : (۱) وظیفہ نہیں لے گاتو اس کام کو حقیر سمجھیں گے تو اس حقارت سے بچانے کے لئے وظیفہ لے۔ (۲) بعد میں کوئی محتاج قاضی آئے گاتو اس کو وظیفہ دینا مشکل ہوگا، کیونکہ ایک زمانے تک نہ دیا ہوتو پھر دینا بھاری پڑتا ہے اس لئے بعد کے قاضی پرمہر بانی کرنے کے لئے وظیفہ لے لے۔ (۳) سمعت عمر یقول کان النبی عَلَیْتُ بعطینی العطاء فاقول اعطه افقر الیه منی حتی اعطانی مرة مالا فقلت اعطه افقر الیه منی فقال النبی عَلَیْتُ خذ فتمول و تصدق به ربخاری شریف، بابرزق الحکام والعاملین علیما، سسمت المراریخ اور صدیف میں ہے کرمخان نہ ہو پھر بھی لے اور مالدار بنے اور صدقہ کرے

ترجمه: ل پهرمتن میں اس کورزق کہا، یہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جتنا کافی ہوا تناہی وظیفہ لے۔

تشریح :متن میں بیکہا گیا کہ قاضی رزق لے اس سے بیپة چاتا ہے کہ اہل وعیال کی روزی میں جینے مال کی ضرورت ہے اتنا ہی لے اس سے زیادہ نہ لے

وجه: (۱) اس آیت میں ہے کہ فلیا کل بالمعروف، یعن کھانے میں جتناخر چہواتنا ہی لے۔ آیت ہے والا تاکلوها اسرافا و بدارا ان یکبروا و من کان غنیا فلیستعفف و من کان فقیرا فلیا کل بالمعروف ۔ (آیت ۲، سورة النساع ۹) (۲) سمعت عمر یقول کان النبی علین یعطینی العطاء فاقول اعطه افقر الیه منی حتی اعطانی مرة مالا فقلت اعطه افقر الیه منی فقال النبی علین خذ فتمول و تصدق به فما جاء ک من هذا المال و انت غیرمشرف و لا سائل فخذهو ما لا فلا تتبعه نفسک ۔ (بخاری شریف، بابرزق الحکام و العاملین علیما می العاملین علیما می نہر ۱۲۳۳م باس مدیث میں ہے کہ آدمی سوال بھی نہر اور بہت لا کے بھی نہرے، بلکہ ضرورت کے مطابق لے۔

ترجمه: کے اور سم بیجاری ہے کہ شروع سال میں بیوظیفہ دیتے ہیں،اس کئے کہ خراج شروع سال میں وصول کرتے ہیں،اور اسی سے وظیفہ دیا جاتا ہے وہ پچھلے سال ہیں،اور اسی سے وظیفہ دیا جاتا ہے وہ پچھلے سال کآخیر میں لیا جاتا ہے،اور جولیا جاتا ہے وہ پچھلے سال کاخراج ہےاور وہی صحیح ہے۔

تشریح: مصنف فرماتے ہیں کہ قاضی کی روزی خراج سے دیاجا تا ہے، اور ایکے زمانے میں خراج شروع سال میں لیاجا تا

الْخَرَاجِ خَرَاجُ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ هُوَ الصَّحِيحُ، ﴿ وَلَوُ استَوُفَى رِزُقَ سَنَةٍ وَعُزِلَ قَبُلَ اسْتِكُمَالِهَا، قِيلَ هُوَ عَلَى اخْتِلَافٍ مَعُرُوفٍ فِي نَفَقَةِ الْمَرُأَةِ إِذَا مَاتَتُ فِي السَّنَةِ بَعُدَ اسْتِعُجَالِ اسْتِكُمَالِهَا، قِيلَ هُو عَلَى اخْتِلَافٍ مَعُرُوفٍ فِي نَفَقَةِ الْمَرُأَةِ إِذَا مَاتَتُ فِي السَّنَةِ بَعُدَ اسْتِعُجَالِ نَفَقَةِ السَّنَةِ، وَالْأَصَةُ أَنَّهُ يَجِبُ الرَّدُّ. (٣٣٨) قَالَ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُسَافِرَ الْأَمَةُ وَأَمُّ الْوَلَدِ بِغَيْرِ فَقَةِ السَّنَةِ، وَالْأَصَةُ اللَّهَ مَا يَرُجِعُ إِلَى النَّظُرِ وَالْمَسِّ بِمَنْزِلَةِ الْمَحَارِمِ عَلَى مَا مَحْرَمٍ وَلِ اللَّهُ الْوَلَدِ أَمَةً لِقِيَامِ الْمِلُكِ فِيهَا وَإِنْ امْتَنَعَ بَيُعُهَا. وَاللَّهُ أَعُلَمُ بِالصَّوابِ ذَكَرُنَا مِنُ قَبُلُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ أَمَةً لِقِيَامِ الْمِلُكِ فِيهَا وَإِنْ امْتَنَعَ بَيُعُهَا. وَاللَّهُ أَعُلَمُ بِالصَّوابِ

تھااس لئے روزی بھی شروع سال میں دی جاتی تھی ،اورصاحب ہدایہ کے زمانے میں خراج سال کے آخیر میں لیا جاتا ہے اس لئے روزی بھی سال کے آخیر میں ہی دی جائے گی۔

ترجمه :اورا گرقاضی نے ایک سال کی روزی لے لی ،اورسال پورا ہونے سے پہلے معزول کر دیا گیا، تو کہا گیا ہے کہ وہ اسی اختلاف پر ہے جوعورت کے نقتے میں مشہور ہے جبکہ وہ سال کے درمیان مرکئی ہو، اور پورے سال کا نفقہ لے چکی ہو، چکی

تشریح: قاضی نے پہلے ہی ء سے ایک سال کی روزی لے لی اور درمیان سال میں معزول کر دیا گیا تو باقی روزی کوواپس لی جائے گی یا نہیں ، اس بارے میں وہی اختلاف ہے جو بیوی نے سال بھر کی روزی پیشگی لے لی، پھرعورت درمیان سال میں مرگئ تواختلاف ہے، چو باقی روزی ہے وہ واپس لی جائے گی ، کیونکہ اب قاضی اس کا حقد ارنہیں رہا۔

ترجمه: (۳۴۸) باندى اورام ولد بغير محرم كے سفر كرے اس ميں كوئى حرج نہيں ہے۔

ترجمه : اس لئے که اجنبی مرد باندی کے ق میں دیکھنے میں محرم کے درجے میں ، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ، اور ام ولد باندی ہے اس لئے کہ اس میں ملکیت قائم ہے ، یہ اور بات ہے کہ اس کی بیع ممتنع ہے۔

تشریح :ام ولد بھی باندی ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں آقا کی ملکیت موجود ہوتی ہے، صرف اتنافرق ہے کہ ام ولد کو پھے نہیں سکتا ، کیونکہ اس میں آقا کے مرنے کے بعد آزادگی کا شائبہ آچکا ہے، باندی اورام ولد تین دن سے زیاد کا سفر بغیر محرم کے کرے تو کرسکتی ہے۔

**وجہ ہ** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ اجنبی مرداس کے لئے محرم کے درجے میں ہے اس لئے وہ سفر کرسکتی ہے۔(۲)اس کو آقا کے کام میں دور دراز مقام جانا پڑتا ہے اس لئے بھی اس کے لئے یہ گجائش ہے۔۔۔ولٹداعلم بالصواب ریٹریں کا بٹ شک سے مدیدہ شدہ میں کہ میں سے بہت

الله کالا کھلا کھشکر ہے کہنا چیز شرح لکھنے میں یہاں تک پہنچا۔ .

ثمير الدين قاسمي ، مانچيسٹر

٩/٠١٠ ١٠/٩